

# ورى تفير ئىچچان الىفىرىڭان كۆلۈرن

الهيرور كذيك المسهوج السين تعفظ ختير نبوق حضرت مولا ناعبد الجيد صاحب لدهيانوى مدظله العالى ظيفه مجاز حضرت اقدس سيرنفيس الحسيني شاه صاحب قدس سرع شخ الحديث جامعه باب العلوم كهروژ يكا

> الجزءالسادس شروع سورة الكهف تاخنم سورة الفرقان

0321-4102117,0332-4377621 maktabah.hr@gmail.com سنرالاركين الركيد

#### جمله حقوق طاعت بحق مكتبه حبيبه رشيريه محفوظ سيس

| تبيان الفرقان (شم)                                     | نام كتاب |
|--------------------------------------------------------|----------|
| حضرت يميم أحصر مولانا حبد المجيد لدهيانوى مذظله العالى | افادات   |
| مولانا أنيس اجمد مظاهري زياضله                         | بابتمام  |
| تفيير                                                  | موضوع    |
| ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | س طباعت  |
| Δ••                                                    | تعدات    |

مكتبه شيخ لدهيانوي باب العلوم كبرور يكا

أردوبا زارلا بور ۱۲۲ کیمس ۱۳۳۳. اگردوبا زارلا بور ۱۲۲ کیمس ۱۳۳۳.

| بهادرآ بادکرا پی     | ٠ مَلَتِبَيْثُ                                     | اردویا زارلا ہور | • مكتبدرهمانيه                                          |              |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| يۇرى ئاۋن كرا يى     | • مكتبه خليليه                                     | اردوپازارلا بور  | • مكتبه سيداحد شهيد                                     |              |
| <b>الثان</b>         | • مكتبسا مدادييه                                   | اردوبا زارلا بور | • مکتبه قاسمیه<br>س                                     |              |
| اتان ا               | • مكتبه حقاشيه                                     | اردوبا زارلا بور | ۵ مکتبه مجدوبه                                          | کتاب کی/     |
| لا بهورا فيصل آباد   | • مكتبهاسلاميه                                     | اردوبازارلاءور   | • بيت العلوم                                            | دستنانی کے ک |
| فيصل آباد            | • مكتبة العارفي                                    | اتاركلي لا جور   | ه ادارهاسلامیات<br>اه                                   | \            |
| کوئنه<br>اکوژه خټک   | • مکتبهرشیدیه<br>سهرا                              | کراچی            | • زم زم پېلشرز<br>ته برسوس                              | مراكز        |
| الوره خلک<br>رائیونڈ | <ul> <li>مکتبدعلمیه</li> <li>مکتبدالتور</li> </ul> | کراچی<br>ر       | <ul> <li>قد یمی کتب خانه</li> <li>دارالاشاعت</li> </ul> |              |
| را ئيوند<br>را ئيوند | • مکننبه مدینه                                     | کراچی<br>کراچی   | <ul> <li>دارالاساعت</li> <li>مکتنه عمرفاروق</li> </ul>  |              |
|                      |                                                    | ۷,۷              | مديد مري رون                                            | <u></u>      |

مراجع كتب فاندس جارى كتب بإمرارطلب فرمائيس

استدعا

۔ الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے انسانی طافت اور بساط کے مطابق کتابت طباعت بقیجے اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئے ہے۔ چربھی اگرکوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست شہول تو ازراہ کرم علل فر مادیں۔ان شاءانشدازالہ کیا جائے گا نشا ندہی پرہم بے صد شكر كزار مول مے - (اداره)

## فهرست سُوَرَقُ الْكَهْفِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِئَ ٱنْزَلَ عَلَى عَبْدِيهِ الَّ

| <u></u>    |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳         |                                                                                               |
|            | ودِتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    |
| l.l        | سورتوں کے اساءتو قیفی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| rr         | لغوی، مرنی ونحوی تحقیق                                                                        |
| rz         | سورهٔ کہف کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنہ ہے محفوظ رہے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rz         | حضرت مولا نامناظر احس مميلاني كاتعارف اوران كى كرامت                                          |
| rq         | مولا نا ابوالحن ندوی میشنهٔ کا تعارف                                                          |
| /°9        | سورة كهف كى فضيلت                                                                             |
| M4         | سورة كبف ميل ذكورمضاهين                                                                       |
| ۵٠         | ما قبل سے ربیا                                                                                |
| ۵۰ ـــــــ | حضور سَلَيْنِ کے لئے تسلی کا پیغام                                                            |
|            | اَمْ حَسِبْتَ اَنَّا صَحْبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ لَا الْمُ                                 |
| ۵r         | ·                                                                                             |

ایک سرمایه دارا درغریب کامفصل واقعه ...

مرمایدداراورغریب کی باجم گفتگو ...

واقعه مذكور كافتنة دجال سيتعلق

شاواریان کےانجام سے عبرت حامل کر

صاحب باغ كاشرك اعتادعلى الاسبار

لغوى مسرفى ونحوى مختيق

وَاضْرِبُ لَهُمُ مَّثُكَ الْحَيْوِةِ النَّانْيَالَةِ

حضرت خصر مانی کے ہاتھوں وقوع پذیر ہونے والے کا موں کی تاویل

وَيَسْئُلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ الْ

واقعه كاذكركرنے كامقصد

واقعه ندكوري فتندد جال سيمناسبت

حضرت خضر طينه ازنده جي ياوفات يا محيّع؟

Y+ (r' \_\_\_\_\_

| تبيان الفرقان (١٦) (١٦)                                                      | فرست (                     | 2 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| انعامنبكاانعام                                                               | rr <u>z</u>                |   |
| ثان نزول اورآيات كامفهوم                                                     | rpa                        |   |
| وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَا مَامِتُ الْ                                  |                            |   |
| نغيرنــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        | ۲۳۱                        |   |
| غوی مِسر فی ونحوی شختیت                                                      | <u>rm</u>                  |   |
| جث بعد الموت پراشکال کاتفصیل جواب                                            | rrr                        |   |
| حوال کی اصلاح میں سب سے زیادہ مؤثر عقیدہ آخرت کا ہے                          | rpy                        |   |
| للد تعالیٰ کا فیصله علم پربنی ہوگا جس کےخلاف کسی کو بولنے کی جراً ت بیس ہوگی | rr2                        |   |
| ہنم پرے برایک نے گذرنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | rra                        |   |
| ُ خرت کے متعلق کفار کی خوش فہی                                               | rrx                        |   |
| لله تعالیٰ کی طرف سے الزامی جواب                                             | 1779                       |   |
| تحقیق جواب                                                                   | ۲۳۰                        |   |
| ثال ہے وضاحت                                                                 | YPI                        |   |
| اَ كَمْ تَدَاكًا آمُ سَلْنَا الشَّيلِطِينَ الْحُ                             |                            |   |
| نغير                                                                         | rrr                        |   |
| نغوی مِسر فی ونحوی شخصیت<br>غوی مِسر فی ونحوی شخصیت                          | <b>* * * * * * * * * *</b> |   |
| قبل <i>سے ربیا</i> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | rr <u>z</u>                |   |
| ۔<br>سرور کا مُنات مُن کی کے لئے تسلی کامضمون                                | trz                        |   |
| ر<br>تقین و کا فرین کا انجام                                                 | rra                        |   |
|                                                                              | <i>Y</i>   <b>r</b> 9      |   |

لغوى مرنى ونحوى تتحقيق

ایک بی مسئله میں دونبیوں کی دورا کمیں

| <u> </u>    | تبيان الفرقان كري المراج المرا |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mhh         | آخری آیات کامنبوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ١٠ ١٥٠ يوت ١٥ ١٠ ١ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي عَفْلَةٍ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ma          | تغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٣٩         | مرفی نمحوی اور لغوی شخقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>r</b> 01 | سورة ميں بيان كرده مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rol         | ما قبل سے ربط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rai         | جیے اللہ تعالی قدیم ہیں ای طرح اللہ کی کلام بھی قدیم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ror         | كا فرجتنى خفيه يشتكي اورسازشيس كري الله سننے والا اور جانے والا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ror         | سابقدام نے بھی نشانی مانگی تھی لیکن وہ ایمان نہلائے نتیجۂ ہلاک کردیئے کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ror         | الله نے جتنے انبیا و بیمجے سب بشر ہی تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ror         | مئلہ بشریت اهل کتاب سے پوچھلو!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | وَ كُمْ قَصَلْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FOL</b>  | تنبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۵۹         | مشركين كي ترويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ra9         | ما قبل ركوع سے ربط ظلم كا اعلى مصداق شرك ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>r</b> 09 | مشرکین سرداری کے غرور میں نبی کی بات نبیس مانتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ry•         | جب عالم آخرت منكشف موجائے باعذاب آجائے تو چرتوبدواستغفار كاكوكى فائده نبيس موتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ma•         | مشركين كے عقيدة سفارش كى ترديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>"</b> YI | آج کل سجادہ نشینوں کی زعر کی انتہائی مجر مانہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|             | ·                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| r/19        | مشرك كہنے لگے كہ ہمارے معبودوں كے ساتھ بيكام كس نے كيا ہے؟                                   |
| rg•         | ا المابراجيم عليه المار عنداؤل كابيرهال توني كيام الميهم عليه كاجواب المسام                  |
| rgi         | ابراجیم مانیا کے جواب سے کا فرشر مسار ہو گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| r41         | جب دلیل کا جواب ندر ہے تو باطل اڑائی پرائر آتا ہے۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| r9r         | ا پیے معبود وں کی پوجا کرتے ہوجو تہمیں نافع پہچا سکتے ہیں اور نہ نقصان                       |
| mam         |                                                                                              |
| mgm         | حضرت ابراجیم مایی کواللہ نے ظاہری ومعنوی برکتوں سے نوازا                                     |
| mar         | ایک اہم غلطی کی طرف توجہ!<br>                                                                |
| mar         | ا<br>ا ثبات تو حید کے متعلق قر آن میں سب ہے واضح واقعہ حضرت ابراہیم مایشا کا ہے              |
| mar         | عقيدهٔ توحيد كي وضاحت                                                                        |
| ٣٩٥         | ایک بہترین مثال ہے مئلہ کی وضاحت                                                             |
| <b>7797</b> | موحدین کے یہاں واسطوں کی حیثیت اور ہے شرکین کے یہاں اور ہے                                   |
| <b>r9</b> ∠ | مشركين جيے الحد كالفظ اللہ كے لئے يولتے تقاق بكى لفظ معبودان بإطله كيلئے بحى استعال كرتے تھے |
| ٣٩٧         | شرک کی ابتداء کب ہوئی ہے۔۔۔۔؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                    |
|             | قوم ابرا ہیم ط <sup>یبی</sup> کا شرک جہالت کی انتہاء پر تھا                                  |
| <b>7</b> 99 | محضُ تصورين رومنين شخصيات اوجمل مومنين                                                       |
| ۳۰۰         | صرف الله کی ذات مختارکل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| ۴۰۰         | لَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ إِلَّا فَلَاتَ كَذَبَاتٍ كَاوضاحت                                |
|             | سيدنا ابراجيم طينيه كا كمال                                                                  |
|             | سیدناابرا جیم طایقها کی فطرت بردی یا کیز پختی                                                |
|             |                                                                                              |

## وَ نُوْحًا إِذْ نَا ذِي مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ الْ

| ۳•۵           | نغسرنغسرن                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r•6           | یر مسترد توح مایش کوالله تعالی نے کربے عظیم سے نجات دی مسترد تاہیں کواللہ تعالی نے کربی عظیم سے نجات دی           |
| r+y           | ىلىمان تايىًاودا ؤد مايىًا كوالله نے علم و حكمت اور ديكرانعا مات سے نواز ا                                        |
| M+L           | تعفرت سلیمان مانیلا کے لئے اللہ نے ہوا کومنخر کیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| r•L           | شیاطین کوبھی سلیمان مانیوں کے اللہ نے مسخر کر رکھا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| ۳•۸           | یا سات کی طرف ہے آنے والے امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ اسے نو از تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲•۸           | الله تعالى پاكيزه لوكوں كومعمولى لغزش كومجمى تختى سے اداكرتے ہيں                                                  |
| ۳۰۹           | الله تعالی کے علاوہ مصیبت سے کوئی نجات دلانے والانہیں                                                             |
| ٠             | انبیا و نیکیوں میں جلدی کرنے والے ، اللہ کی طرف رغبت کرنے والےاور صرف اسے پکارنے والے ہوتے ہیں                    |
| M•            | انبیاء کے واقعات سے دین کے مختلف پہلونمایا ل کرنامقصود ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۳۱۱           | جتناعرمہ قوم کے ساتھ جہاد کا حضرت نوح عالیہ کوملا ہے اتناطویل عرصہ کی کوئیں ملا                                   |
| ۳۱۱ ـــــــــ | انبیاء ﷺ دشمنوں کے سامنے مغلوب ہونے لگتے تو اللّٰد کو ہی پکار تے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| r11           | اللہ کے نیک بندے باوجود بادشاہ ہونے کے اکڑتے ہیں                                                                  |
| MIT           | حعرت داؤود طبيع حضرت سليمان طبيع كي آپس ميس معاونت كى تارىخى مثال                                                 |
| rip"          | بدے کی شائنگی اس میں ہے کہ چھوٹے کی بات کو مان لے                                                                 |
| ۳۱۳           | عضرت سلیمان ملین <sup>ین</sup> کاایک اور فیصله                                                                    |
| אור           | علط بیانی کرنے والے کیلئے وہ چیز حرام ہوتی ہے جواس نے چرب لسانی کی وجہ سے حاصل کی                                 |
| ۳۱۵           | معرت داؤود والميلا وجود بادشاه مونے كے بزے ذاكر، شاكر، عبادت گذاراور خوبصورت آواز كے مالك تھے                     |
| 714 <u></u>   | حضرت داؤود مانیکا کے ساتھ ساری فضااللہ کے ذکر ہے کونج اٹھتی تنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |

| ۳ <u>۲</u>  | جو چیز مادی وسائل کے تحت حاصل ہوگئی وہ سلیمان مائیلا کو معجز سے کے طور پر حاصل متمی                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /<br>MZ     | انبیاء اللہ اللہ کے دین میں بی چیزنمایاں تھی کہوہ ہر کام کواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں                         |
| MY          | حضرت ایوب طینی پرالله تعالی کی طرف سے آ زمائش اوراس پر ایوب طینی کا صبر                                              |
| <b>ሰነ</b> ለ | الله كى طرف سے جومعاملہ ہواسے صبر وشكر كے ساتھ كذار ناچاہيے!                                                         |
| M19         | ہجرت انبیاء نظام کی سنت ہے                                                                                           |
| /′r•        | حضرت يونس مايني كاوا قعه                                                                                             |
| rti         | کتنی تاریکیاں سامنے آ جا کیں انبیاء ﷺ اللہ کی رحمت سے مایوں نہیں ہوتے                                                |
| (°T1        | حضرت ذکریا طافیها کا تذکره                                                                                           |
| rtr         | سب انبیاء ظلل نیکیوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جانے والے تتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| rry         | انبیاء طِللاً سب کے اصول ایک ہی تھے                                                                                  |
|             | فَهَنَ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحُتِ وَهُ وَمُؤْمِنٌ الْحُ                                                               |
| rto         |                                                                                                                      |
| rto         | فَمَنُ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحُتِ وَهُ وَمُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ                                          |
| MYA         | حضور مَنْ ﴿ كَفِيجَ كُرَاللَّهُ فِي حَالَبِ فَرِهَا يَا جِهَالِ والولِ كُوجِا ہِيے كَهَاسُ رحمت ہے فائدوا ثَمَا مَيں |
| (YP9        | ما قبل رکوع سے ربط                                                                                                   |
| Mh+         | ہلاک شدہ لوگ واپس نبیں آئیں ہے، قیامت کی علامات                                                                      |
| //**        | مشركين اوران كےمعبودانِ بإطله جہنم كاايندھن ہيں                                                                      |
| ٣٣١         | ا پھے انجام والے انبیاءومقبولین جہنم ہے دور ہثادیئے جائیں مے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
|             | اللہ نے ہر چیز کا اعلان واضح واضح کر دیا ہے                                                                          |
| [*****      | الله برجيز كوحاشنے والا ہے                                                                                           |

#### شَوَيَّهُ ٱلْحَدِيْرِ

### يَا يُّهَاالنَّاسُ التَّقُوْ اَسَ تَلْمُ مُ اِنَّ ذَلْوَلِهَ الْ

| // Y       | نغيير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ראץ        | غارف سورة اوراس ميں بيان كروه مضامين                                                   |
| rpa        | نیا مت کے وقوع کے وقت لوگ حواس باختہ ہوجا ئیں مے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ٣٣٩        | ۔<br>نیامت کے دن لوگوں پر ہیبت طاری ہوجائے گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| \r\r\*     | ۔<br>وقوع قیامت کے وقت زلزلہ آئے گا تو لوگوں کے دماغ جواب دے جا ئیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| W/W        | ۔<br>لوگ انجام کی نہیں سوچنے بغیرعلم کے اللہ کے احکام میں جھکڑا کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| L.L.+      | شیطان کوانسان پربطورامتحان مسلط کیا گیاہے                                              |
| רירו       | امكان قيامت پردليل                                                                     |
| (*(*)      | انسان مٹی سے پیدا ہوا مٹی سے فذا حاصل کی ، مرنے کے بعد مٹی میں دفن کیا جائیگا۔۔۔۔۔۔۔   |
|            | انبانی تخلیق کے مخلف مرا تب                                                            |
| <b>MAL</b> | ملاحیتیں اور قو تنس سب اللہ کی طرف سے ہیں وہ جب جا ہے والیس لے لے                      |
| rrr        | مرده زمین کوچیسے الله زنده کرتا ہے ای طرح مرده انسان کو بھی الله زنده کریگا            |
| ~~~~~      | چاروں طرف قدرت کے دلائل موجود ہیں جواس کی وصدائیت پردلالت کرتے ہیں۔۔۔۔۔                |
|            | وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُاللَّهَ عَلَى حَرْفٍ الْ                                  |
| <u> </u>   | تغير                                                                                   |
|            | ماقبل رکوع سے ربط                                                                      |
|            | منافقین الله کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|            | منافقین کیلئے دنیاوآ خرت دونوں میں خسارہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |

#### يَا يُهَاالرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّيِّلْتِ الْحَ

| 6ry            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۰            | ۔<br>(ماقبل سے ربط) نیک اعمال ناشی ہوتے ہیں حلال خوراک سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۲۰            | سب رسولوں کے اصول ایک بی بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۳۱            | ب<br>دات داولا دکی دجہ سے جولوگ غرور میں آئے ہوئے ہیں بیاللہ کی طرف سے استدراج ہے ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۳۱            | نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۳۱            | کوئی ایبا نیک کام نہیں جوانسان نہ کر سکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| orr            | ری یه پیت است.<br>مشرکین مالدارنیکیوں کی طرف متوجه کیون نہیں ہوتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۳۲            | کا فروں کوئن مُرالکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| orr            | ں روں رہا ہوئے۔<br>این خواہشات پر چلنے کے نتیجہ میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| orr            | بی رہ بات کالیف کود کید کر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | وهُ وَالَّذِينَ ٱنْشَالَكُمُ السَّهُ عَوَالْاَبْصَابَ الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۵            | تغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| oro            | رکوع میں بیان کردہ مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ~~Y            | مشکر کا تقاضایہ ہوتا ہے کہ نعم کی عظمت ول میں لا کراس کی اطاعت کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ~~~ <u>~~~</u> | بعثت کے انکار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار لازم آتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| orz            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sr <u>Z</u>    | بب ورن و مان مان المرب المسلم |
| ora            | ي ال الريان ما ريان ما ريان ما ريان ما ريان المان ا<br>كا فرون كه دو يور مي جموث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ora            | ہ مرون مے رویرے ۔ وت<br>نداللہ کی کوئی اولا دہے ور نہ ہی اسکا کوئی شریک ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| )ra            | سارے مادشاہ شفق ہوکرد نیا کا نظام نہیں چلا کتے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| DDY    | مىلمانوں كى ترقى كاراز                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 001    | مشرکین کی ناکامی کی وجہ                                                        |
| DD1    | كُلَست خورده فر بنيت                                                           |
| ۵۵۷    | منه يولے بينے كائكم                                                            |
| ۵۵۸    | غزوهٔ بی مصطلق کی مجمع تفصیلات                                                 |
| ۵۵۸    |                                                                                |
| 559    | محبت نبي مَنْ لِللَّهِ كَالرَّ                                                 |
| ۵۵۹    | سيده عائشهمديقه فياما كاواقعه                                                  |
| IF&    | رئيس المنافقين كي ايك اورسازش                                                  |
| 64r    | سيده عائشهمد يقد ظاها كاواقعدان كى زبانى                                       |
| ۵۲۲    | میں اپنامعا ملہ اللہ کے سپر دکرتی ہوں                                          |
| 04r    | میں اللہ کا فشکر ادا کرتی ہوں جس نے میر امعاملہ صاف کیا ۔۔۔۔۔۔۔                |
| ۵۲۳    | زانی مرداورزانیه مورت کی شرعی سزا                                              |
| 04r    | جرم پرترس کھانا کو یا جرم کی پرورش کرنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۲۵    | يهاں چور پر توشفقت ہے جس كا مال لوٹ ليا كيااس پر كوئى رخم نبيس                 |
| ۵۲۵    | زانی مرد ہویا عورت،معاشرے میں ان کوکوئی مقام ہیں دینا جاہیے                    |
| AYYYYĞ | كوئى نيك آ دمى زانية ي تكاح نبيل كرتا                                          |
|        | مومن مرد کامشر کہ مورت سے نکاح حرام ہے                                         |
| ۵۲۷    | یا کدامن عورتوں پرتہمت لگانے والوں کی سزا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| ۸۲۸    | توبہ کے بعداصلاح کرنے والوں کی شہادت قبول کی جائے گی ؟                         |
| ۸۲۸    |                                                                                |

| $\mathcal{N}$ | تبيان الفرقان (٢٦) ١٦٥ فرست                                                                          |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۵۲۹           | مان منتے بعد بچہ کے نبیت کس کی طرف ہوگی؟<br>                                                         |     |
|               | ِنَّالَّنِينَ جَاءُوبِالْإِفْلَثِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ الْ                                             | 1   |
| ۵۷۱           | نر                                                                                                   | ï   |
| ۵۲۲           | یر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              | •   |
| 02r_          | بے حیائی کی خبریں مشہور کرنا بے حیائی کوعام کرنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |     |
|               | بَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تُتَبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ الْ                                   |     |
| ۵۷۵           | ٠                                                                                                    | ï   |
| 02Y           | ىدناابو بمرصديق خالفا كوالله تعالى كى طرف سے حتبیہ                                                   |     |
| . AZY         | و منات پرتبمت لگانے والے دنیاوآ خرت کے ملعون ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | ,   |
| ۵۷۷           | ضور تَالِيُّ کواللّٰہ نے ہرچیز آ پ کی مُنافِق شان کے لائق عطا وفر مائی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | >   |
| <u> </u>      | ضور الطبيا كى سب بيويان طيبات كامصداق بين                                                            | >   |
| <u> </u>      | يده عائشهمديقد في الرسمت لكانے والول كاتكم                                                           |     |
|               | بَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُو الاتَّنَ خُلُوا ابْيُوتَا غَيْرَ بُيُوتِكُمُ الْ                         | くして |
| ۵۸۱           |                                                                                                      | Ī   |
| ۵۸۲           | ی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ                                                                | سم  |
| 6Ar           | برمسكونه كمرين داخل هونے كاطريقة                                                                     | į   |
| ۵۸۳           | ائی کا آ غاز آ تکمیں لڑنے ہے ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | ź   |
| ۵۸۳           | روازے یا کمرے کے سوراخ سے اندر جما نکنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | כו  |
| ۵۸۳           | روازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے                                                                  | وا  |
| ۵۸۳           | یخ ذاتی مکان میں داخل ہونے کا طریقہ                                                                  | ,1  |

ٱللهُنُوْمُ السَّلُوٰتِ وَالْأَثْمِضِ الْخُ

### إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوۤ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

| Yr          | تغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | موشین اور منافقین کا کردارکاردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YPI         | نو زوفلاح حاصل کرنے کا طریق <del>ن</del> ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Yr1         | کردار ، قول کے بچے ہونے کی دلیل ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YFF         | تخلصين مؤمنين كے ساتھ وعدہ استخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Yrr         | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Yrr         | خلفائے راشدین کی خلافیہ حقہ کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yra         | الله کی رحمت کب حاصل ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4ro         | بیسب کا فرانشد کی قدرت سے با برنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | يَّا يُّهَاالَّ نِينَ امَنُوالِيَسْتَا ذِفَكُمُ الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yr2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YrA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yr*         | تين وقتول ميں احتياط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Yr•         | جو بچے بین سے کمریس آیا جایا کرتے ہیں جب بالغ ہوں توان پر کھر آنے پر پابندی نگادیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YM:         | نابالغ بچيون كانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177 <u></u> | یوڑھی عورتوں کے لئے ہدایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>~~</b>   | بدوی دوری سے ہوئے۔<br>رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں کھانے پینے کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | جب گھروں میں داخل ہوتو سلام کہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | جب طرون می می اور از این این اور از این این این این اور از این این اور از این این اور از این اور این اور از این این اور از این اور این اور از این اور از این این این این اور از این |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| رى مغت                                                              | Y90          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| رب<br>ن صغتن                                                        | Y9Y          |
| ه ين مغت <u>·                                     </u>              | 797          |
| ، ب<br>ئىمغتئىمغت                                                   | Y9Y          |
| تۇسىمغت                                                             |              |
| ين<br>غوي مغت                                                       | Y9Z          |
| ں مغتين مغتين مغت                                                   | Y9A          |
| پ سے بیزا گناہ                                                      | Y9A          |
| ب کے لئے تو برکا دروازہ کھلا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |              |
| ناہوں کے بدلہ نیکیاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       | Y44          |
| بيكا لمريقة                                                         | <u> </u>     |
| وین مفت                                                             | ۷۰۰          |
| ليار هوين مفت                                                       |              |
| ر ہویں مغت                                                          | 4-1          |
|                                                                     | ۲ <b>۰</b> ۲ |
| لدے نیک بندوں کی وعام                                               | ۷۰۲          |
| لذکے نیک بندوں کا آخرت میں مقام                                     | <u></u>      |

#### عرضٍ مرتب

قرآن کریم کی تلاوت جہاں ہاھی تواب ہے دہاں اس کے مفاجیم ومطالب میں فوروخوش قواب کے ساتھ ساتھ رندگی میں انتلاب لاتا ہے۔ ہمارے اکا ہر دیو بندنے جہاں حفظ قرآن کریم کی خدمت کی اور لاکھوں حقاظ تیار کئے وہاں انہوں نے درسِ قرآن کریم کا اہتمام کرکے لوگوں کے قلوب واذ ھان کو اسلامی

سافي بس دُحالا۔

تمارے مشفق ومرنی، مرشد وسر پرست عیم العصر شخ الحد ثین الشخ عبدالجید لدهیانوی کشر الله تعالی امثالیم کا طرز درس و قدریس انتهائی مثالی ہے۔ اعداز دلنفین اور سادہ ہے دقیق سے دقیق مسائل کومنٹوں بیس سلجھا دیتے ہیں، اپنے اکا برواسلاف کی تحقیقات پراھا دآپ کا طرو اقتیاز ہے، ہمیشہ نفس مسلمہ مجھانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی تغییر بیان کرنے بیس آپ منفر داعداز و بیان کے مالک ہیں، جہال قرآن کریم کی آیات کی تغییر طل ہوجاتی ہے وہاں ساتھ ساتھ فقتی مسائل بھی طل ہوتے ہیں۔ خصوصاً اس دوران عقائد و نظریات کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔

ای تغییر کا اعداز بیان مدرساندہے۔جہاں یقیر مدرس اور طالب علم کے لئے مغیدہے وہاں عوام سے

لتے ہی مغیر ہے۔

میرے لئے افتائی سعادت و نوش بخش کی بات ہے کہ استاذیم شیخ عہدالجیدلد میانوی مذکلا سنے مجھے اپنی تغییر پر کام کرنے کا تھم فرمایا۔ بیمیری زندگی کا بہترین سرمایہ ہے۔اللہ تعالی استاجی کا سایۂ شفقت تادیمہ سلامت رکھے۔

الله تعالى جزائے خرعطا وفرمائے ان حضرات کو جواس کا دخیر میں میرے معاون رہے خصوصاً برادم مولا نامجہ عمران صاحب مدرس جامعہ اسلامیہ باب العلوم کیروڑ پکا اور مولا نامجہ کلیم اخر صاحب جنہوں نے اس جلد کے ابتدائی صفحات پر کام کیا۔ مزید بندہ کی اہلیہ محتر مہ کہ جنہوں نے کیسٹوں سے بیمل مواد قل کیا اللہ تعالی انہیں شایاب شان جزاعطا وفرمائے۔ (آمین)

معتاج دُعا احترالانام محرعميرشابين

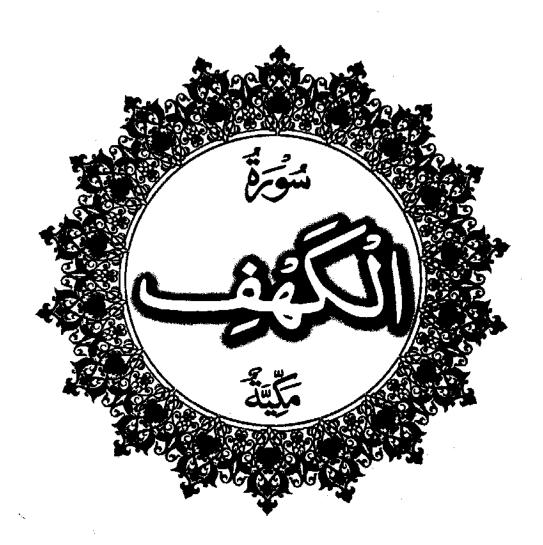

. . .

# ﴿ اللَّهُ ١١٠ ﴾ ﴿ ١٨ سُوَقُ الْكَفِ عَلِيَّةً ٢٩ ﴾ ﴿ يَوْعَامَا ١٢ ﴾ سورهٔ كيف مكه بي نازل بوني اس بين ايك سوبين آيات اورباره ركوع بين

بسمِاللهِالرَّحُلْنِالرَّحِيْمِ

شروع الله كے نام سے جو برا مبر بان نہا يت رحم كرنے والا ب

ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِينَ ٱنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے بی ہیں جس نے نازل کی اپنے بندہ پر کتاب اور نہیں بتائی اس میں عِوَجًا أَ قَيِّمًا لِّيُنُنِ مَا أَسًا شَوِينًا مِّن لَّكُنْهُ وَيُبَرِّمَ الْمُؤْمِنِينَ کوئی کجی 🕦 وہ سیدھی ہے تا کہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے جواس کی طرف سے آنے والا ہےاور خوشنجری دے مؤمنین کو النن يُن يَعْمَلُونَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمُ أَجُرًا حَسَنًا أَنْ مَّا كِثِينَ فِيْهِ

جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لئے اچھا اجر ہے 🕜 بھیشہ رہنے والے ہوں کے اَبَدًا أَ وَيُنْنِهَا لَٰ إِنْ يَنَ قَالُوااتَّخَذَاللّٰهُ وَلِدًا أَ مَالَهُمْ بِهِمِنَ

وہ اس میں 🕤 اور تا کہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اختیار کرلی ہے اللہ نے اولا د 🕝 نہیں ہے انہیں اس عِلْمِ وَلالِأَبَآيِهِمُ الكُبُرَتُ كَلِمَةً تَخْرُجُمِنَ أَفُوَاهِمِمُ الْ

بارے میں کچھ بھی علم اور نہ ان کے آباء کو، بوی ہے بات جونکل ربی ہے ان کے مونہوں سے، نہیں

يَّقُوْلُوْنَ إِلَّا كَنِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ تَّفْسَكَ عَلَىٰ اثَارِهِمُ إِنْ لَّمُ

کتے یہ لوگ مگر جھوٹ 🕒 پس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو ان کے پیچھے يُؤْمِنُوا بِهٰنَ الْحَدِيثِ آسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْأَنْ صِ زِيْنَةً

بیلوگ اس بات برایمان ندلائیں افسوس کرتے ہوئے 🕥 بے شک ہم نے بنایا جو کھے زمین پر ہے زینت

# لَّهَالِنَبُلُوهُ مُ اللَّهُ مُ اَحْسَنُ عَبَلًا ﴿ وَ إِنَّالَجْعِلُونَ مَاعَلَيْهَا اللَّهِ الْفَالَجُعِلُونَ مَاعَلَيْهَا الرَّيْكِ مَ ان كُوا زَمَا مَيْنَ كُون زياده الجمائراد عَمَّلَ كَنْ اور بِيْكَ مَ كَنْ وَالْمِينَ مَا اللَّهُ عَبِينًا الْجُومُ مَا اللَّهُ عَبْلُ مِيدان ﴿ وَمُعْنَا مِنْ مَا مُعَنِيلًا مِيدان ﴿ اللَّهُ وَوَرَمِن رَبِ مَعْنِلُ مِيدان ﴿ اللَّهُ وَوَرَمِن رَبِ مَعْنِلُ مِيدان ﴿ اللَّهُ وَوَرَمِن رَبِ مَعْنِلُ مِيدان ﴿ اللَّهُ وَمُونَ مِن رَبِ مَعْنِلُ مِيدان ﴿ اللَّهُ وَوَرَمِن رَبِ مَعْنِلُ مِيدان ﴾

#### تفسير

# كسى بھى سورة كے كى اور مدنى ہونے كا مطلب:

سورۃ ہف کہ معظمہ ہیں اتری، اوراس کی ایک سودی آئیش اور بارہ رکوع ہیں مکیۃ کالفظ جو کھا ہوا ہے ،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرور کا نئات کا ہی کی زندگی کے اندر یہ سورۃ اتری ہے، ہجرت سے پہلے اتری ہے،
اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ خاص طور پر کہ معظمہ ہیں اتری بلکہ سرور کا نئات کا ہی کی زندگی جود و حصوں میں تقسیم ہے،
اظہار نبوت کے بعد آپ کے تیرہ سال کہ معظمہ ہیں گذر ہے اور دس سال کہ یہ نہ منورہ میں، تو قرآن کر یم کی وہ سورتیں جو آپ کے سفر ہجرت سے پہلے اتری ہیں انہیں کی کہا جاتا ہے اور قرآن کر یم کی وہ سورتیں جو آپ کے سفر ہجرت سے پہلے اتری ہیں انہیں کی کہا جاتا ہے وہ کہ معظمہ کے دور میں اتری، اس کا یہ می نہیں ہوتا کہ کہ کہ کے شہر میں اتری، ہجرت سے پہلے جو آپات اتری ہیں وہ کی کہلاتی ہیں چا ہے وہ مکہ شہر میں اتری، ہورت سے پہلے جو آپات اتری ہیں وہ کی کہلاتی ہیں چا ہے وہ مکہ شہر میں اتری، ہورت کے بعد جب آپ کی مدنی زندگی شروع ہوگئی اس ہوں، اور ہجرت کر لینے کے بعد جب آپ کی مدنی زندگی شروع ہوگئی اس وقت جو آپات اتریں ان کو مدنی کہیں می چا ہوں، اور ہجرت کر لینے کے بعد جب آپ کی مدنی زندگی شروع ہوگئی اس اللہ خلافی ہی مدنی دندگی ہیں ہو ہو کے ہوں اور وہ آپات مکہ معظمہ میں اتریں تو بھی ان کو مدنی، ہی کہیں گے اس ساطلاح کا معنی ہے کہ مکہ دور کی آپیش تو یہ سورۃ ہی کی کو دور کی ہیں گئی دور کی آپیش تو یہ سورۃ ہی کلی دور کی آپیش تو یہ سورۃ ہی کی کو دور کی ہیں گئی دور کی آپیش تو یہ سورۃ ہی کی کو دور کی ہیں گئی دور کی آپیش تو یہ سورۃ ہی کی دور کی ہیں گئی دور کی آپیش تو یہ سورۃ ہی کی دور کی ہیں گئی دور کی آپیش تو یہ سورۃ ہی کی دور کی ہیں ہیں دور کی آپیش تو یہ سورۃ ہی کی دور کی ہیں۔

# وجرتنميه:\_

اور كهف اس كا نام ركھا گيا ہے، آ كے پہلے ركوع ميں ہى اس كا ذكر آئے گا اَمْ حَسِيْتَ أَنَّ أَصْعُبَ الْكَهْفِ قَالدَّقِيْنَ چونكه اس ميں اصحاب كهف كاواقعه آرہا ہے اس لئے اس سورة كانام بھى سورة كہف ركھ ديا گيا۔

#### سورتول كاساموتو قيفي بين:\_

اوریسورتوں کے نام جور کھے گئے یہ بھی توقیفی ہیں یعنی سرور کا نکات عُلَیْظ کی طرف ہے جس طرح نقل کئے گئے ویسے ہی متعین کردیے گئے اس لئے کوئی دوسراوا قعدد کھے کے اب سورة کا نام بدلانہیں جاسکتا مثلاً اس سورة میں ذوالقرنین کا ذکر آئے گا تو ہمیں بیخ آ کہ ہم کہیں بیسورة ذوالقرنین ہے، اس لئے اب ہم نام نہیں رکھ سکتے جونام متعین ہوگیا بس وہی نام رہے گا۔

#### لغوى مِسر في ونحوى شختيق: ـ

اَلْعَسُدُ يَنْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْكِنْبَ : سب تعریفی الله کے لئے بیں ، اس کا یوں ترجمہ کردیا جاتا ہے ، حمرتعریف کرنے کو کہتے ہیں ویسے اَلْعَسْدُ الله کا الفظ صدیف شریف میں جس طرح آتا ہے بیکلہ شکر بھی ہے ، العمد داف الشکو ، آلیعنی اللّه کاشکر اواکر نے کا طریقہ یہی ہے کہ اَلْعَسْدُ اللّه کہوتواس کا الفظی ترجمہ یہی ہے کہ اَلْعَسْدُ اللّه کو اللّه کا اللّه کا شکر جاتو یہ مفہوم بھی صحیح ہے ، اللّه کا شکر ہے تعریف اللّه کی اللّه کا شکر ہے تو یہ مفہوم بھی صحیح ہے ، اللّه کا شکر ہے تو یہ مفہوم بھی صحیح ہے ، اللّه کا شکر ہے تو یہ مندہ پر کتاب اتاری ، صب تعریف الله عَلَیْ اللّه مراد ہیں۔

محمد رسول الله عَلَیْ اللّه مراد ہیں۔

وَلَهُ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجُاعُوجَ كَالفظ قرآن كريم مِن باربارآئ كَاعُوجَ بَى اور مُيرْ هے بن كو كہتے ہيں اور لَهُ يَجْعَلُ كَ ضمير الله كي طرف لوث كئى ، الله تعالى نے اس كتاب كے لئے كو كئے ميں بناكى ، عِوَجُها كروآ كيا اور لَهُ يَجْعَلُ نفى ہے ، كرو تحت اللى عموم كوچا ہتا ہے تو اس كامعنى يہوگا كراس كتاب ميں كوئى كسى قتم كى بجى نہيں ہے۔

قَوْمًا: تیم مِستقیم کے معنی میں ہے، ٹھیک اور درست اور بیمعنی مفعول ہوگا جعل مقدر کا اس کو کنھ بینجھ کُ کے نیچ نہیں کر سکتے اس لئے درمیان میں سکتہ کا نشان دیا ہوا ہے جس میں تھوڑی کی خاموثی اختیار کر کے پھر آ گے پڑھاجا تا ہے بیرظا ہر کرنے کے لئے کہ بیعو جھاجس طرح کنھ یکجھٹل کا مفعول ہے قوستا بید کنٹھ بینجھٹل کا مفعول

الحمد رأس الشكر ماشكر الله عبل لا يحمدة (عن عبداللد بن عروم المكلوة م ١٠٠١)

نہیں ہے اس کامنہوم یہ ہوگا جعلہ قیماً اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کودرست اور سیدھی بنایا ہے گویا کہ آخہ یک خف کے اندرعوج کی نفی کر دی کہ اس میں کوئی کسی قتم کا ترجھا پن نہیں اور دوسرا پہلو قیت میں ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل درست اور تھیک بنایا ہے تو بی شبت مفہوم اوا کرے گا، یہ نفی کے یعجے داخل نہیں ہے اس لئے پڑھے وقت درمیان میں تھوڑ اساسکوت اختیار کر کے پھر آ کے قیما کو پڑھا جاتا ہے۔

لِيْنُوْرَ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مَّاكِثِنْ فِيهُ أَبَدُّا: مَّاكِثِنْ لفظ مكت سے ليا گيا ہے اور مكث تخبر نے كو كہتے ہيں، مَّاكِثِنْ تخبر نے والے ہوں گے، اس اجرحسن ميں ہميشہ والے ہوں گے، اس اجرحسن ميں ہميشہ ہميشہ، اجرحسن كي مورت چونكہ جنت كي ہوگى، اجرحسن يہ ہے كہ اللہ تعالى جنت ميں واخل كرديں ہے، تو مَّاكِثِنْ فَالْمِثِنْ وَلَيْهِ أَبَدُا كا مطلب ہوگا كہ جنت ميں ہميشہ ہميشہ تخبر نے والے ہوں گے، ليكن بظاہر لفظى ترجمہ يہ ہوگا كہ تخبر نے والے ہوں گے، ليكن بظاہر لفظى ترجمہ يہ ہوگا كہ تخبر نے والے ہوں گے، ليكن بظاہر لفظى ترجمہ يہ ہوگا كہ تخبر نے والے ہوں گے، ليكن بظاہر لفظى ترجمہ يہ ہوگا كہ تخبر نے والے ہوں گے، ليكن بظاہر لفظى ترجمہ يہ ہوگا كہ تحبہ ہوگا كہ تخبر نے والے ہوں گے، ليكن بظاہر لفظى ترجمہ يہ ہوگا كہ تخبر نے والے ہوں گے۔ ليكن بطاہر لفظى ترجمہ يہ ہوگا كہ تحبہ ہوگا كہ تعبر ہميشہ ہم

قَینُ نِیَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَدُّا: اس اینُ نِیْ کاعطف او پروالے اینُ نِی کرے کہ ڈرائے ان لوگوں کوجو کہتے ہیں کہ اللّٰہ نے اولا داختیار کی ، ولدلڑ کے کوبھی کہتے ہیں اور اولا دکے معنی میں بھی آتا ہے ، اور یہاں اس کو عام ہی رکھیں کے ولد بمعنی اولا دتا کہ جواللہ کے لئے بیٹے کا قول کرتے ہیں وہ بھی اس میں آجا کمیں اور جواللہ کیلئے بیٹیوں کا قول کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ جا کیں ، شرکین مکہ کہتے تھے کہ خطرت عزیر علیظ اللہ کے بیٹے ہیں جیسا کہ کہ حصرت عیسیٰ علیظ اللہ کے بیٹے ہیں اور بہود کے بعض طبقے کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیظ اللہ کے بیٹے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے سور قربرات میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اوپر جو ایڈنو تر آیا تھا اس کا مفعول نہیں ذکر کریا گیا تھا اور یہاں ایڈنو تر کا مفعول و کر کردیا گیا کہ کن لوگوں کو ڈرائے تو معلوم ہو گیا کہ اوپر ایڈنو تر کا مفعول عام ہے تا کہ ڈرائے سب لوگوں کو اورا گلا منذر خاص آگیا کہ خصوصیت سے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولا داختیار کی ہے، اس عام میں سے ان کوخاص کرلیا گیا۔

مَالَهُمْ إِنَّهِ مِنْ عِلْمِهِ بْبِين إِلَا سَاتَ عَلَمْ عَلَى كُونَى عَلَم ، يَهِال بَعْي وَبِي بات كه من علم نكر عب اور مانا فیہ ہے، نکرہ تحت النقی ہوتو میر عموم کو جا ہتا ہے، ان کواس کے متعلق میر علم نہیں قَالا لائبا آ ہوم اور نہ ہی ان کے آ باءکو، آباءاک کی جمع ہے، ندان کواینے اس عقیدہ کے متعلق کچھلم ہے، ملمی دلیل ان کے پاس بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے آباء کو پچھلم ہے، ملہ توٹ کلیک انٹو میں آفوا میٹ کلمة منصوب ہے تمیز ہونے کے طور پراور بیتیز محول عن الفاعل ہے، اس میں فاعل والامعن ہے بری ہے بات ہے جوان کے منہ سے نکلتی ہے اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَنوبًا نہیں بولتے بیمرجھوٹ، قال یکوں، بولنا، کہنا،نہیں کہتے بیلوگ مگرجھوٹ یکولون کی خمیرانہی لوگوں کی طرف لو ثے گی جنہوں نے اولاد کا قول اختیار کیا تو اِن یَعُونُونَ إِلَّا كَنِبًّا كامعنی ہوگیا كنبيس بولتے بيمر جموف يعنى سوائے جھوٹ کے ان کیلئے بچھنیں ہے، جھوٹ خلاف واقعہ بات کو کہتے ہیں بعنی ان کی بیہ بات خلاف واقعہ ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَانِهُ أَنْفُسَكَ: پس شايد كرتو بلاك كرنے والا ہے اين نفس كو عَلَّى اصَّالِيهِمْ ان لوگوں كے بيجيے، آ ثاراثر کی جمع ہاوراٹرنقش قدم کو کہتے ہیں،شاید کہ توہلاک کرنے والا ہے اینے نفس کوان کے قش قدم پر،ان کے يتهي إن كَمْ يُومِنُوا بِهِ ذَالْعَدِيثِ الربيايان بيس لائيس كاس بات كساته أسَفًا اس كاتعلق بَاخِعُ تَفْسَك کے ساتھ ہے، شاید کہ آپ اینے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں افسوں کرے اگریدلوگ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔

اِنَّاجَعَلْنَامَاعَلَى الْأَنْ ضِ زِیْنَةً لَهَا: بِشَكَ مَ مِن بِنایا اس چِز کوجوز مین پر ہے زمین کیلئے زینت لِنَبْلُوَهُ مُ مَرِّدُ ، بِلًا ، بِبلوآ زمانا، تا کہ ہم آزما کیں انہیں اَیُّهُ مُراَحْسَنُ عَسَلًا کہ ان میں ہے کون شخص زیادہ اچھا ہے ازروئے مل کے، وَإِنَّالَهُ عِنْ مُعَامَلَيْهَا اور بِحْک ہم البتہ کرنے والے ہیں اس چیز کوجوز مین پر ہے صَوفی گا جُونُ ما، صعید میدان کو کہتے ہیں اور جرز ایسے میدان کو کہتے ہیں جس میں سے نبا تات کا ٹ لی گئی ہوں اور وہ چیٹیل رہ جائے تو صعید جرز کامعنی ہوتا ہے کہ جس میں نبا تات نہیں ہیں ، جو بالکل چیٹیل اور صاف میدان ہے، بے شک ہم کرنے والے ہیں اس چیز کوجواس زمین پر ہے بالکل چیٹیل میدان ۔

#### سورة كهف كى تلاوت كرنے والا دجال كے فتنہ محفوظ رہے گا:\_

سے آیات جوآپ کے سامنے پڑھی گئیں بیسورہ کہف کی ابتدائی آیتیں ہیں اور سورہ کہف کے متعلق صدیث شریف میں بعض نضائل بھی آئے ہیں، سرورکا نات نظیم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی شروع کی ور آیات بادکر لیں وہ دجال کے فتنہ ہے محفوظ رہے گا (0) بادکر نے کا مطلب بھی بہی بہی ہوتا ہے کہ اس کو شخصر رہے، وہ دجال کے فتنہ میں چسن نہیں سکا تو جواس سورہ کی ابتدائی دس آیتیں یادکر ہے اور ان کو پڑھتار ہے تو دجال کا فتنہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، بیر دوایت جو صدیث شریف میں آئی اس کی طرف دیکھتے ہوئے علاء نے ایک مکت افٹایا ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں میں ہے اس سورہ کو فتنہ دجال کے ساتھ کیا مناسب ہے؟ کیونکہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ کس طرح گرائی پھیلائے گا اس کی تفصیل صدیث شریف میں ہے بہت برا فتنہ ہوگا جس ہو اور وہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ کس طرح گرائی پھیلائے گا اس کی تفصیل صدیث شریف میں ہوا فتنہ ہوگا جس ہو دنیا بہت گراہ ہوگی اور اتا ہوا فتنہ کے حضور ناتی خوال میں سب روایتیں آئی ہیں بہرصال ہی بہت برا فتنہ ہوگا جس سے دنیا بہت کم اہ ہوگی اور اتا ہوا فتنہ کہ حضور ناتی خوال میں سب روایتیں آئی ہیں بہرصال ہے بہت برا فتنہ بین کہ جواب ان فتنہ ہوگا جس سے دنیا بی ایک کے اور اس متا کو اس فتنکا علاج بتایا گیا ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے اور اس میا کہ واس فتنکا علاج بتایا گیا ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے اور اس میا کہ واس فتنکا علاج بتایا گیا ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے اور سب سے انجھی کلام اس میں حضر سے موال اثر انداز نہیں ہوگا ، اس نکتہ کو سامنے رکھتے ہوئے علاء نے کلام کی ہوا در سب سے انجھی کلام اس

حضرت مولانا مناظراحس كيلاني كاتعارف اوران كي كرامت:

حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی مینید به دیوبند کے فاصل میں اور حضرت سید محمدانور شاہ تشمیری

① صحيح مسلم ج اص اسم الم مقلوة ص ١٨٥ عن ابي الدوداء والله عُصِم من الدّجال

صاحب مُنظنا کے متاز شاگردوں میں سے ہیں جس وقت یہ پڑھ کے فارغ ہوئے تھے تو اس وقت و ہو بندسے دو رسالے نگلتے تھے ایک 'القاسم' اور ایک 'الرشید' ان رسالوں کا ان کو ایڈ یٹر بنادیا گیا تھا اس لئے لکھنے کی کوشش ان کو اس دور سے ہے، بعد میں پھرید دیو بند کو چھوڑ کے حیدر آباد دکن میں جو عثانیہ بو نیورش ہاں میں یہ دینیات کے پر وفیسر بن کے چلے گئے تھے، بہت محقق قتم کے آدی ہیں اور اہل دل لوگوں میں سے ہیں اور یہ حضرت مواد نا مناظر احسن گیلانی مُوشنا اپنے دور میں بہت عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں اور عشق و محبت میں ان کا مقام بہت او نچا تھا جس وقت یہ بوڑ ھے ہوگئے اور اپنے گھر تک محدود ہو گئے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ آرک کردیا تو کہتے ہیں کہ اکثر بیشتر کہا کرتے تھے کہ اب تو بوڑ ھے ہوگئے ہیں جنت میں جا کمیں گئو جوان ہو کے جا کیں گئی کوڑھا نہیں ہوگا آب تو بہت شوق کرتے کہ جنت میں جا کیں گئو میان مول کے اور ان میں سے کوئی بوڑھا نہیں ہوگا آب تو بہت شوق فلا ہر کرتے کو یا کہ جنت میں بیفینا جانا ہے اتنا عتما دہوتا تھا اور یہ کہتے کہ بس اب جوان اس وقت ہی ہوں گے جب فلا ہر کرتے کو یا کہ جنت میں بیفینا جانا ہے اتنا عتما دہوتا تھا اور یہ کہتے کہ بس اب جوان اس وقت ہی ہوں گے جب خت میں جا کیں جنت میں جا کیں جو کہ باتنا عتما دہوتا تھا اور یہ کہتے کہ بس اب جوان اس وقت ہی ہوں گے جب خت میں جا کیں گئو ہوں ہوں گے اور اس میں جوان اس وقت ہی ہوں گے جب خت میں جا کیں گئو ہوں ہوں گے دہن میں جا کیں گئی ہوڑ ھا نہیں ہوں گے جب خت میں جا کیں گئی ہو تھا کہ ہوں گئی گئی ہوڑ ھا نہیں گے۔

جب ان کا انتقال ہوا تو ہزاروں آ دمیوں نے ان کی بیکرامت دیکھی، کتابوں میں کھی ہوئی ہے کہ وفات کے بعد الکل سفید تھی وفات کے بعد بالکل سیاہ ہوگئی کے بعد ان کا بدن بالکل جوانوں کی طرح موٹا تازہ تھا اور ڈاڑھی جو کہ بالکل سفید تھی وفات کے بعد بالکل سیاہ ہوگئی کیے تابد دان کو دوبارہ جوان و کھے لیا یعنی جب وہ عالم آخرت کی طرف منتقل کئے تھے ، قبر میں اتارے گئے تو جوان کر کے نتقل کیے تھے ان کی کرامت ہے جوان کی وفات کے ساتھ ہی ظاہر ہوئی۔

سب سے پہلے تبعیل کے ساتھ اس موضوع پر قلم انہوں نے ہی اٹھایا ہے" سورہ کہف اور فتند وجال" یعنی ان ونوں کی آپس میں مناسبت کیا ہے؟ ان کے مضامین پہلے تو "الفرقان" کے اندر قسط وارچھتے رہے پھر جب ان کی وفات ہوگئی تو ان کی وفات والے سال میں قاسم العلوم ﴿ میں مدرس تھا اس وقت" الفرقان" نے ایک نمبر شائع کیا تھا جس میں ان کے پچھ مضامین خصوصیت کے ساتھ ا کھٹے کیے تقے سورہ کہف کے متعلق جو ان کے مضامین تھے وہ اس میں جمع کر دیئے گئے اور اب اس تفسیر کے حصہ کو مستقل کتا بی شکل میں بھی شائع کر دیا گیا ہے اور اس تفسیر کا نام بھی سائع کر دیا گیا ہے اور اس تفسیر کا نام بھی سائع کر دیا گیا ہے اور اس تفسیر کا نام بھی سائع کر دیا گیا ہے اور اس تفسیر کے اور کر دوشنی ڈائی میں بھی شائع کر دیا گیا ہے اور اس تفسیر کا نام بھی سائع کر دیا گیا ہے اور اس تفسیر کے اور دوشنی ڈائی میں بھی سائع اس کے اور دوشنی ڈائی میں بھی سائع اس کے ساتھ اس کے اور دوشنی ڈائی میں بھی سائع اس کے اور دوشنی ڈائی میں بھی سائع اس کے ساتھ اس کے اور دوشنی ڈائی میں بھی سائع کر دیا گیا ہے دوس کی سائع کی دیا گیا ہے دوس کی سائع کی دیا گیا ہے دوس کی سائع کی دیا گیا ہوں کی سائع کی دیا گیا ہوں کی دیا گیا ہے دوس کی سائع کی دیا گیا ہوں کی سائع کی دیا گیا ہوں کی دیا گیا ہوں کی کیا ہوں کی دیا گیا ہوں کی کی دیا گیا ہوں کی دیا گیا ہوں کی دیا گیا ہوں کی کی دیا گیا ہوں

ان تشبُّوا فلا تهرموا ابداً (عن الي سعيد التَّوْمَ مَثَلُوة ص ٢٩١)

ا جامعة قاسم العلوم ملتان بنجاب بإكتان من واقع ايك عظيم على مركز ب جبال ميخوداستاد جي مدخلان في ورس نظامي كيا- (شامين)

ہے،اس سلسلہ کے اندر کتابی شکل میں پہلی کتاب یہی سامنے آئی ہے۔

# مولانا ابوانعس ندوى مُشْرُحُ كا تعارف: -

اور دوسرے نمبر پرمولانا ابوالحن علی ندوی جوآج کل کے بہت معروف صاحب قلم ہیں 🛈 اور بیجمی صاحب دل ہیں،اپنے معنرات کے نز دیک ان کا مقام بہت او نیجا ہے، دارالعلوم دیو بند کی شوریٰ کے رکن ہیں اور ندوہ العلما ولکھنو کے مہتم ہیں اور آج کل کے دور کے متعلق بہت اچھی اچھی معلومات پر شتمل کتابیں لکھ رہے ہیں ان کی ایک کتاب اس موضوع پر ہے جس میں انہوں نے اس چیز کونمایاں کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اس كتاب كاندرعنوان اختياركيا ہے كة 'ايمان اور ماده كى كفكش' 'بيعنوان دے كے انہوں نے اس سورة كے مضامين ير چھنظر ڈالی۔

مبرحال جب اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے آئے گااس ونت اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔

#### سوره كهف كي فضيلت: ـ

جمعہ کے دن اس سورۃ کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے،حضور مُلَّاثِیْم نے فر مایا کہ جو محض اس کو جمعہ کے دن پڑھے تو اس اگلے جمعہ تک بیا یک ہفتہ اس کے قلب کے اندر نوراور روشنی رہتی ہے 🕈 یعنی نورا بیانی جلوہ گر ہوتا ہے اور دل کے اندر ایمانی صلاحیت بردھتی ہے تو جمعہ کے دن اس کے پڑھنے کی فضیلت ہے جیسے خاص خاص اوقات میں بعض بعض سورتوں کے فضائل ہیں اس سورۃ کی فضیلت بھی ہے کہ جمعہ کے دن اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کومعمول میں داخل کر لینا جا ہے۔

#### مورة كبف من ذكورمضامين:

اس میں جوعمومی مضامین آئیں گے وہ تو حید، رسالت کے ہونگے اور خصوصیت کے ساتھ فناءاور حقارت دنیا کااس میں ذکرآئے گااوراس میں حقیقت کے اعتبار سے فتنہ کا علاج ہے، دنیا کے فانی ہونے کواچھی طرح ظاہر كياجائے گااور آخرت كے مقابلہ ميں اس كى حقارت كونماياں كياجائے گااور الله تبارك وتعالى خصوصيت كے ساتھ اس بات کوذکر فرمائیں مے کدونیامیں جو پچھ ہوتا ہے بیسب پچھ اسباب کے تحت ہی نہیں بلکہ میں اپنی قدرت کے

<sup>﴿</sup> مُولا يَّا الوَاحُن عَلَى مُدُوى ١٣٢٠ هِ مِينِ وَفَات يَا مُحَدُّ (عَمِرانِ ) ﴿ مَن قراء سورة الكهف في يوم الجمعة اضاء له النور مابين الجمعتين (عن المِسعيد ثَاثُونُ مَثَلُوة ص ١٨٩)

تحت اسباب کے خلاف بھی بعض نتائج ظاہر کرتا رہتا ہوں، یہ باتیں ہوں گی اصولی طور پرجن میں اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنہ کا علاج مضمر (پوشیدہ) رکھا ہے کہ یہ باتیں اگر سمجھ لی جائیں تو دجال جس فتم کے شکوک وشبہات پیدا کرے گا تواس کا جواب انہی اصولوں سے نکل آئے گا اور آخرت کی جزاومزاذکر کی جائے گی، تکبر وغیرہ کی ندمت آئے گی، ابطال شرک ہوگا اور بعض فقص آئیں گے جو تو حید ورسالت کی تائید کے لئے ذکر کیے جائیں گے۔

#### ماقبل سے ربط:\_

پیچلی سورۃ کا اختتام بھی توحید پر ہی تھا الحمد للہ الذّی کُد یَتَیْجندُ وکداً، وہاں بھی یہی نفی آئی کہ سب تحریف الله کے لئے ہے کہ جس نے اولا واختیار نہیں کی ، وہاں بھی اولا دکی نفی آگی اور یہاں بھی خصوصیت کے ساتھ اولا دکا قول کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ ان کی ہے بات بالکل خلاف واقعہ ہے اور اُن کے پاس کوئی کہ تم کی دلیل موجو ونہیں ہے ، نہ اِن کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ان کے بودوں کے پاس تھی یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں ، اللہ نے کوئی اولا واختیار نہیں کی اور خضرت مولا نا مناظر احس گیلائی ہوتیہ یہیں سے بنیا واٹھا کیں گے کہ فتند وجال کی اللہ نے کوئی اولا واختیار نہیں کی اور خضرت مولا نا مناظر احس گیلائی ہوتیہ یہیں سے بنیا واٹھا کیں وہ کہ کہ فتند وجال کی بنیا واضل میں عقید ہ کو لدیت پر بھی جبی وجہ ہے کہ جو تو ہیں اس ولدیت کے عقیدہ کی حال ہیں وہی اس فتند وجال میں سب سے زیادہ شامل ہوں گی ، وہی اس فتند کو پھیلانے اور اٹھانے والی ہوں گی تو 'التخادولد'' کا جوعقیدہ ہے میں اصل میں فتند وجال کی بنیا و ہے جس کی تر وید قر آن کر یم نے ابتداء سے ہی کرنی شروع کردی اور خصوصیت کے ساتھ ان کو دھر کا یا ہے جو اللہ کے متعلق اولا دکا قول کرتے ہیں تو جسے پیچلی سورۃ کی آخری آیے ہو حید پر مشمل ہیں اور ساتھ کے اظہار پر مشمل ہیں۔ عقیدہ ولدیت کی نفی کے لئے تھی ، شرک گی تر وید کے لئے تھی تو اس طرح یہ ابتدائی آیا ہے جو اللہ واللہ کو اظہار پر مشمل ہیں۔ عقیدہ ولدیت کی نفی کے لئے تھی ، شرک گی تر وید کے لئے تھی تو اس طرح یہ ابتدائی آیا یا ت بھی تو حید پر مشمل ہیں۔ عقیدہ ولدیت کی نفی کے ورسالت کے اظہار پر مشمل ہیں۔

# حضور مَنْ اللَّهُ كَ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَا يِعَام :

فَلْعُلَّكَ بَاخِمُّ نَفْسَكَ عَلَى اَثَامِهِمْ: اس مِيس سرور كائنات مَلْقَيْلُمْ كو بَحِيقًى بى كه بيلوگ جب بجحت نبيس تصوّق آپ مَلْقَيْلُمُ اس كى وجه سے زيادہ عُم كرتے تھے كه مِيس ان كوا تناسمجھا تا ہوں اور اتن ان كے او پر شفقت كرتا ہوں ليكن پھر بھى يەمىرى باتوں سے متاثر نبيس ہوتے تو آپ مُلَاقِيْلُمْ كُوسْلى دى جار ہى ہے كه آپ مِلَاقِيْمُ ان كے بيجھے

ا معے پریشان نہ ہوں ، آپ تو اتنا فکر کرنے لگ جاتے ہیں گویا کہ آپ افسوس کرتے ہوئے اپنی جان ہی دے دیں مے، ہم نے اس دنیا کودار الامتحان بنایا ہے فتنہ د جال کا شکار کون ہوگا .....؟ ظاہری طور پراس کے اوپر زیب وزینت ر کمی ہے اس لئے تا کہ دیکھیں کہ کون اس زیب وزینت میں پھنتا ہے اور اس زیب وزینت میں تھننے سے ہی انسان د جال کے فتند کا شکار ہوتا ہے، اس ظاہری زیب وزینت کود کھے کے دنیا کی محبت کی طرف جب راغب ہوجاتا **ہے تو پہیں سے دونتند دجال میں پھنتا ہے، جو تحض حب دنیا میں مبتلاء نہ ہوا دراس کا دھیان آخرت کی طرف رہے تو** ' ممکن بی بین که دجال کا فتنهاس کے اوپر اثر انداز ہوجائے ، دجال کے فتنہ میں انسان حب دنیا کی بنا پر بھنے گا، يهان الله تعالى فرمات بين كهم نے بيرجو يكھ بنايا ہے بيرب زيب وزينت ہے تا كه بم آ زمائش كريں كه كون اچھا عمل كرتا ہے، جب بية زمائش ہے قوآب جانتے ہيں كه آزمائش ميں بعض پاس ہوں كے اور بعض فيل ہوں كے تو اس لے بعض ایمان لائیں مے اور بعض نہیں لائیں گے، آپ کا فرض ہے کہ آپ بلنے کریں، ان کے سامنے فن کو فل ہر كريں باتى نہيں مانے تو آپ كوان كے بيتھے كل كل كے جان دينے كى ضرورت نہيں ،اس لئے آپ اندازہ كريك بين كدرسول الله مَنْ فَيْمُ كُولُوكُوں كى بدايت كاكتنا فكر ہوتا تھا، جہنم ميں دوسروں نے جانا ہے اور پريشان آپ مان ما موتے تھے، اس خیال کے ساتھ کہ بیلوگ اللہ کے عذاب میں مبتلاء ہوجا کیں گے دن رات آپ کوچین نہیں تھا، اتنے بے چین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیاں دی جارہی ہیں کہ آپ اتنا فسوس نہ کیا کریں کہ ابن جان ہی دے بیٹھیں، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے بیں اپنفس کوان لوگوں کے پیچھے اگر بیا یمان نہیں لائیں مے اس بات پربطورافسوں کے، بےشک ہم نے بنایا اس چیز کوجوز مین پر ہے زینت اس زمین کے لئے تاک ہم ان كى آ زمائش كريں كەكون ان ميں سے اچھے عمل كرنے والا ہے اور ہم اس سب پچھ كو جوز مين پر ہے اس كو بنادیں سے چیٹل میدان بعنی ظاہری طور پرزیب وزینت ہے ایک وقت آئے گاسب کچھتم ہوجائے گا، بیفناء دنیا کی طرف اشاره ہو گیا۔

# اَمْرَحَسِبُتَ اَنَّ اَصْحُبُ الْكُهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْامِنُ الْبِنَا مِن اللهِ اور رقم والے في عاری نافوں میں سے عَجَبًا ﴿ اِذْا وَی الْفِتْیَةُ اِلَى الْکُهُفِ فَقَالُوْ اَ اَبْنَا اَلْاَلْمُونَ لَّا لَانْکُونَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُلُونَ الْمُؤْلِقَالُوْ الْمَبْنَا الْمِنْ الْمُلُونَ الْمُؤْلِقَالُوْ الْمَبْنَا اللهُ ال

#### تفسير

#### لغوى بصر في شخقيق اورر قيم كامعني اورمفهوم: \_

اُمْ حَسِبْتَ مَن مِن ہِ ہِ مَن اَلَا اُور مِن طَابِ بِظَاہِر سرورکا نَات اَلَیْقِ کو ہے لیکن آپ کی وساطت سے ہرخاطب اس کا مصداق ہوسکتا ہے، کہف کہتے ہیں پہاڑ کے اندروسیج غارکو، پہاڑوں کے سفر میں اگر آپ جا نیں تو دیکھیں اس کا مصداق ہوسکتا ہے، کہف کہتے ہیں پہاڑ کے اندروسیج غارکو، پہاڑوں کے سفر میں اگر آپ جا نیں تو دیکھیں گے! کہ پہاڑوں کے اندرکہیں کہیں سوراخ ہوتے ہیں، لمی کمبی جگہیں ہوتی ہیں، چوڑی چوڑی ہوتی ہیں چھوٹی بڑی ہرتم کی جگہیں ہوتی ہیں، چوڑی چوڑی ہوتی ہیں چھوٹی بڑی ہرتم کی جگہیں ہوتی ہے۔ جن کو غار کہتے ہیں، غار کا لفظ بھی قرآن کر یم میں آیا ہوا ہے آپ کے سامنے سورة برائت میں گذرا تھا اِنْھُما فی اُنْھَارِ سرورکا نَات مَن اِنْھِا اور حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھا وہ کے اور کہف خاص ہے کہ 'دکھلا اور وسیع غار' رقیم کے متعلق بھی آیا ہے اور یہ کہف بڑے غار کا کو کم میں آیا ہے اور دیکھف بڑے عار کو کہتے ہیں، غار عام ہے اور کہف خاص ہے کہ 'دکھلا اور وسیع غار' رقیم کے متعلق

بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ پہاڑ کا نام ہے اور حضرت شیخ الہند میں ایک ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ' رقیم'' بھی غار كوكہتے ہيں توبيد ولفظ آپس ميں مترادف ہوئے جيسے كەحضرت شيخ الہند بينيليتر جمه كرتے ہوئے لفظ استعال كرتے ہیں کہ غاراور کھوہ کے رہنے والے ، کھوہ اور غارا کیے ہی چیز ہے اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ بستی جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس بستی کا نام رقیم ہے اور پچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کدر قیم مرقوم کے معنی میں ہے، رقم کامعنی لکھنا اور مرتوم العي بوئي چيز ، واقعه آپ كے سامنے آر ہاہے ، جس وقت يہ چندنو جوان غائب ہو گئے تھے، جھپ كئے تھے ، تلاش كرنے كے باجودند مطے تواس وقت كى حكومت نے ان كانام ونسب اور حالات كھواكر خزاند ميں محفوظ كرلئيے تا که یا د داشت رہے اور آئندہ مجھی بھی وہ خلا ہر ہوجائیں تو پیۃ چلے کہ بید دہی لوگ ہیں تو پھر مرقوم کا مطلب بیہ ہوگا کہ لکھی ہوئی عختی والے، جن کے ناموں کی شختی لکھ کے رکھ لی گئتھی یا مرقوم کے معنی میں لے کریے قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ جس وفت وہ دوبارہ جا کے اپنے غار میں وفات یا گئے، ظاہر ہونے کے بعد دوبارہ غار میں گئے اور وفات یا محیے تو لوگوں نے ان کے نام اور حالات لکھ کراس غار کے دروازہ پر لڑکا دیئے ، ان کے نام کی مختی لگا دی اس اعتبار ہے بھی ان کوام جاب رقیم کہا حمیا کہ کمنی ہوئی عنی والے بیمغہوم بھی ذکر کیا گیا ہے اور حضرت مولا نا مناظر احسن ميلاني مينيد جن كاذكر ميں نے پیچيے آپ كے سامنے كيا تھا انہوں نے اس كامفہوم اور ذكر كيا ہے، وہ كہتے ہيں ك رقیم کھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اور یہاں اس سے مراد لکھے ہوئے صحیفے اور کھی ہوئی کتابیں جن کووہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے مجھے تھے بعنی جب وہ غار میں گئے تو غار میں جاتے ہوئے جس طرح نیک لوگوں کا کام ہے، آج کل تو ماحول ہی بدل میا ورنہ پاکستان جب بناتھا یا اس سے پہلے آپ یقین سیجئے! اپنی آسکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے کے جس ونت لوگ سفر پر جایا کرتے تھے تو سفر پر جاتے وفت اپنا تلاوت کا قر آن کر بم ساتھ رکھا کرتے تھے اور بیہ مبلغین خاص طور پر احرار جمعیت علاء مند کے ان کی توبیا عادت تھی کہ جدھر جاتے ان کی حمائل ساتھ ہوتی ، چھوٹی ہوتی تو جیب میں ڈال لیتے بلکہ بسااوقات امتیازی نشان کے طور براس کو گلے میں اٹکا کے رکھتے تھے تا کہ اپنے معمول میں فرق نہ آئے جہاں جا کے تھمر ناہے وفت پر اپنی تلاوت کر لینی ہے اور اپنامعمول پورا کر لینا ہے، جن کو حزب الاعظم پڑھنے کی عادت ہے، دلائل الخیرات پڑھنے کی عادت ہے توجب سفر پر جاتے ہیں تو اپنے وظا کف کی ِ كَتَابِ كُوسَاتِهِ لِي لِيتِ بِينَ مَا كَهُ مَنزِلِ كَا نَاعْدَنه مِوجِهِ إِن مُوقِع آئِے گااس كوپڑھ لياجائے گاتواى طرح چونكه وہ اللہ

والے تھے، نیک لوگ تھے تو انہوں نے اپنے دل بہلانے کے لئے جیسے مطالعہ کے لئے کماب ساتھ رکھ لیجاتی ہے تو انبیاء کی طرف سے جو صحیفے آئے ہوئے تھے ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب موجود تھی جاتے ہوئے اس کوساتھ لے گئے تو لکھے ،وئے اوراق کے معنی میں لے کراس کا مصداق یہ ذکر کردیا کویا کہ غاروا لے بھی تھے اور کتابوں والعجمي تنے وصرت مولانا مناظراحس كيلاني مينداس تم كاشاروں سے آ كے جا كے ايك بات كاليس كے كه د جالی فتنول میں از مان کولٹریچر کس قتم کا پڑھنا جا ہیے اور کون می چیزیں مطالعہ میں رکھنی جامیس تو انسان **د جالی فت**نہ سے فئے سکتا ہے کیونکہ مطالعہ جس تھم کا کیا جائے انسان کا ذہن ویسا بنتا چلا جا تا ہے، جس ماحول میں آپ رہیں گے تو ماحول سے ذہن بنتا ہے بالکل ماحول اور صحبت کی طرح ہی لٹریچر مؤثر ہے، جس متم کالٹریچر پڑھیں گے ویسے آپ کے ذہن کے اور اثرات واقع ہوتے چلے جائیں گے تو آ گے جا کے اس لٹریچر کی وضاحت کریں گے، تو رقیم ہے مرادوہ صحیفے اور کتابیں ہیں جودہ نو جوان جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور ای معنی کوراج قرار دیا پھرمولا نا البحسن ندوی میشدند نے جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ ان دونوں بزرگوں نے اس سورۃ کے اوپر اِس انداز سے قلم اٹھایا ہے کہاس کا فتنہ د جال کے ساتھ ربط واضح کیا جائے تو انہوں نے بھی اس معنی کوتر جیح دی ہے مفسر میں کے بیہ سارے اقوال موجود ہیں تو آیت کا ترجمہ یوں ہو گیا اے مخاطب! کیا تیراخیال ہے، کیا توسمحتاہے کہ غاروا لے اور رقیم والے ہماری آیات میں ہے، عَجَبًا، گانُوا کی خبرے اور چونکہ مصدر ہے اس کے اور مضاف مخذوف نكاليس ك كَانْوْامِنْ الْيَتِنَا آيةً ذات عَجَب، مارى آيات ميس عده كوئى عجيب چيز على الله

ساتھ سلادیا، یاضربنا کامفول محذوف تکال لیجے اجیسا کہ بیان القرآن میں حضرت تھانوی مُیشنے نے اختیار کیا کہ ضربنا الحجاب علی آذانھہ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا پھر بھی اشارہ نیند کی طرف ہی ہے کیونکہ نیند اس وقت ہی ہوتی ہے جب کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں کیکن باہر کا شور، باہر کی با تیں آپ کے کان میں پڑرہی ہیں تو آپ جاگ رہے ہیں سویا ہوا آ دمی وہ ہوتا ہے جو کان سے بخصنہ سنے تو کان سے نہ سننا ہے گہر کی نیند ہوتی ہے، آپ جاگ رہے ہیں سویا ہوا آ دمی وہ ہوتا ہے جو کان سے بخصنہ سنے تو کان سے نہ سننا ہے گہر کی نیند ہوتی ہے اوار ہتا ہے، باہر کی با تیں انسان سنتا رہتا ہے، لیکن جب کان میں آ واز نہ جائے تو یہ گہر کی نیند ہوتی ہے تو کئٹی ہنا علق اُذائیہ ہے کہ اُم نے ان کوسلادیا، ہم نے ان کے کانوں پر تھی کی اُس نے ان کوسلادیا، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، جس لفظ کے ساتھ بھی آ ہا اداکر یں مفہوم بھی ہے کہ ہم نے ان کو سلادیا" نی الکھف" غار میں سنین سال ،عدد شار ،عدداً ، یسند نین عَدداً کا مطلب سے ہوگا کہ چند گنتی کے سال ،ہم نے ان کے کانوں پر تھیکی دے دی غار میں چند گنتی کے سال بینی کئی سال جو شار کئے ہوئے تھا سنے سالوں کے نان کوسلادیا۔

فقد بَعَنْ بُخْدُ : پر ہم نے انہیں اٹھایا تا کہ ہم معلوم کرلیں آئ انعوز بین برزب کا تثنیہ ہے اور حزب کروہ کو کہتے ہیں تا کہ ہم معلوم کرلیں کہ دونوں گروہ وں میں سے کونسا گروہ اُخطی لِمَالَو فَقَوْا اَ مَدُا المد مدت کو حزب کروہ کو کہتے ہیں مالکیٹو اُ میں مصدر سے جو لہنوا کو مصدر کی تاویل میں کردے گانو لِمَالَو فَقَوْا معنی ہوجائے گالِلْہُ بِھُورُ اللہ معلی سے ماضی کا صیغہ ہے تارکرنا ، دونوں گروہوں میں سے کونسا گروہ ہے جس نے تارکیا ان کے شہر نے کو، اور مترجمین نے احصیٰ کو قضیل کا صیغہ بھی بنایا ہے پھر ترجمہ سے ہوگا کہ دونوں گروہوں سے کس گروہ نے ان کے مترجمین نے احصیٰ کو قطر کھا! زیادہ سے کا اندازہ کس نے لگایا کہ ہم سے معلوم کرلیں ۔

#### شان زول:\_

سے آیات جوآپ سے سامنے پڑھی گئی ہیں ان ہیں اصحاب کہف کے واقعہ کو اجمالاً ذکر کیا گیا ہے، اورا گلے رکوع سے پھر اس کی تفصیل شروع ہورہی ہے ،اس واقعہ کے شان نزول ہیں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ سرور کا کتات طاقی کی زندگی ہیں جب آپ کی تبلیغ زور پکڑرہی تھی اورلوگ آپ پرایمان لارہے تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے مزاحت بڑھرہی تقی تو مشرکین آپ کو پریشان کرنے کے لئے یہود و نصاری سے بعض علمی سوالات

پوچھ کے آتے اور سرور کا تئات مالی ہے ہیں کرتے ہے جانے کے لئے کہ اگر یہ بی ہیں تو ان کا جواب دیں!،
اور اگر جواب نہیں دے سیس کے تو پھر ہم ان کے خلاف پر دپیگنڈہ کریں گے اور یہ وہ جانے تھے کہ هضور مالی ہے ہے کہ سے سیکھ کے آئے کسی مدرسہ میں پڑھا نہیں اور کتا بوں کا مطالعہ نہیں کیا اس لئے گذر ہے ہوئے حالات کو یہ کہیں سے سیکھ کے آئے نہیں ، آئے دن پچھ نہ پچھ سوالات وہ اس قتم کے کرتے تھے گویا کہ اس مقابلہ بازی میں انہوں نے یہود سے یا نہیں ، آئے دن پچھ نہ بچھ سوالات وہ اس قتم کے کرتے تھے گویا کہ اس مقابلہ بازی میں انہوں نے یہود سے یا عیسائیوں سے (کیونکہ اہل کتاب اور اہل علم یہی تھے) معلوم کر کے حضور سائے اگر بر تین سوال کئے ، روح کے متعلق سوال کیا تھا کہ وہ نو جوان کون تھے؟ کیا تھے؟ اور سوال کیا تھا جہ می کا ذکر پچھلی سورۃ میں آگیا ، اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا تھا کہ وہ نو جوان کون تھے؟ کیا تھے؟ اور اس طرح ذوالقر نین کے متعلق سوال کیا ، ان دوبا توں کی تفصیل آپ کے سامنے اس سورۃ میں آرہی ہے۔

#### واقعات کے بیان کرنے سے اصل مقصود:۔

سوال ان کے مختلف قتم کے ہوتے تھے جس سوال کی وضاحت حکمت کا تقاضاء ہوتی **اور اس میں پچھ عبرت** کی باتیں ہوتیں تو قرآن کریم اس کو وضاحت سے بیان کرتا ہے جیسا کہ سورہ پوسف میں بھی آپ کے سامنے آیا تھا کہ سورة بوسف کا شان نزول بھی ایہا ہی ہے کہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا جس کامفصل جواب دیا گیا اورا تنا مفصل دیا گیا کهاس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہی نہ رہی۔اس لئے وہ قصہ قر **آن کریم میں ایک ہی دفعہ** آیا ہے اور باتی قصوں کی طرح اس کو بار بار دو ہرایانہیں گیا کیونکداس کی ساری ضرورت کی ہاتیں ایک ہی جگہ جمع کردی گئیں اور یہاں بھی سوال اٹھایا گیا تو ان کا واقعہ بھی کچھنصیل کے ساتھ آیا اور تفصیل سے ساتھے بیان کرنے میں بظاہر حکمت میمعلوم ہوتی ہے کہ ایک تو واضح طور پران کے سوال کا جواب آ گیا اور دوسری بات میہوئی کہ اس قتم کے واقعات صحابہ کرام ٹھائٹ کیلئے ہمت افزائی کا باعث تھے جس میں بیآیا کہ عقیدہ تو حید کی پائٹی جس مطرح تنہیں تلقین کی گئے ہے بیعقیدہ پہلے چلا آر ہا ہے اور اس عقیدہ کے اختیار کرنے پر اگر تہمیں مشکلات پیش آرہی ہیں تو پہلے لوگول کوبھی ایسے ہی مشکلات پیش آئی تھیں اور وہ ظلم کا نشانہ بنے تنظیم وتشد د کا نشانہ بننے کے بعدوہ اس عقیدہ سے پھرے نہیں بلکہ ڈٹے رہے حتی کہاس عقیدہ کی بناء پران کو گھر بار چھوڑ ناپڑاء آبادیوں ہے دور جانا پڑا، غاروں میں چھپنا پڑا، بیسب قربانیاں انہوں نے دیں، جب انہوں نے قربانیاں دے دیں تو پھراللہ تبارک وتعالیٰ کی المرف سے ان کی اعانت ہوئی، پردہ غیب سے ان کی مدد ہوئی ،اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ،ان کے لئے ہرتنم کی راحت سے

اسباب مہیا کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فالم فکست کھا گئے، ملیامیٹ ہو گئے اور یہ لوگ قوم کے ہیروہن گئے اور قوم کے اندر
ان کا درجہ قوم کے بزرگوں والا ہوگیا اور لوگوں نے پھراس واقعہ کوقو می یادگار کے طور پر محفوظ رکھا، دنیا میں اللہ نے ان
کوعزت دی، آخرت میں اپنے انعام سے نوازا، عقیدہ کی پچنگی آخریہ نتیجہ دکھایا کرتی ہے تو صحابہ کرام فٹائین کواس
واقعہ کے خمن میں بیسبق پڑھانا مقصود ہے کہ اگر آج بین ظالم تم پر تشد دکررہے ہے اس عقیدہ کی بناء پر اور تہمیں شرک
افتیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں پہلے بھی ایسے ہوتا آیا ہے، تہمیں بھی چاہیے کہ تم اس طرح پچنگی
افتیار کرواور جب تم اس عقیدہ کے لئے قربانیاں دے لوگو آخر کا رنوازے تم ہی جاؤگے اور ان ظالموں کا ایک
دن نام ونشان مٹ جائے گا۔

# تاريخ ايخ آپ كود براتى ب:

چنانچو محابہ کرام کو بھی اپنے گھر یار چھوڑنے پڑے، سرور کا کتات کا بھی کو اپنے ایک یار (صدیق اکبر)

کے ساتھ عار میں جا کے چھپنا بھی پڑااور ایک علاقہ سے دوسر سے علاقہ میں بھی گئے آخر زیادہ مدت نہیں گر ری کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا گھیا کو کامیاب کیا اور آپ کے سب خالفین زیر ہو گئے گویا کہ ان واقعات کو دہرا کر صحابہ دی لئی کو اپنی مقصود ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو جراتی ہے، آج تم پراگر اس عقیدہ کی بناء پرزیاد تیاں ہور ہی ہیں اور سے مطالم تم پر مسلط ہیں، دنیا کی جاہ اور عزت ان کواس وقت حاصل ہے اور تمہیں ہے ہر طرح سے ستار ہے ہیں تو ایسا پہلے ہوتا رہا ہے تو جیسے اللہ کے ان مقبول بندوں نے اپنے عقیدہ کیلئے ہر شم کی قربانی دی جمہیں بھی اپنے عقیدہ کے ہوتا رہا ہے تو جیسے اللہ کے ان مقبول بندوں نے اپنے عقیدہ کیلئے ہر شم کی قربانی دی جمہیں بھی اپنے مقبرہ کی خیاب کے ہوتا کی جاسف علیا ہو اس کے مطالم کی مطالم کی مطالم کی تعالیٰ کے انہیں عزت دی اور ان کے مطالم کی تعالیٰ ان کے مطالم کی تعالیٰ ان کے مطالم کی تو ایس کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور ان کے مطالم ان کی سے دوست ہو گئے تو اس طرح می گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہیں جو گئی ہو گئی ہ

كسى واقعد وفل كرفي من قرآن كريم كاانداز :-

باتی ری یہ بات کہ یکون تھے؟ کتنے تھے؟ کہال کےرہنے والے تھے؟ کس وقت بیواقعہ پیش آیا؟اس

وقت بادشاہ کون تھا؟ ان کا علاقہ کونسا ہے؟ یہ باتیں ایس ہیں کہ جن کی کسی صد تک قرآن کریم نے وضاحت نہیں کی اس لئے کہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ والوں کا کام ہے کہ اس قیم کی چیزوں کو بیان کریں، قرآن کریم واقعہ کواس صد تک بیان کرتا ہے جتنا کہ اس کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے اس کا موضوع ہدایت کمخلق ہے ، مخلوق کا آخرت کی کامیا بی کے لئے رہنمائی کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے بتلانا تا کہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ تعلق صحح ہوجائے تو اطاعت اور عبادت کریں، یہ قرآن کریم کا موضوع ہے تو جتنا واقعہ اس کے موضوع ہے تعلق رکھتا ہے اتنا میہ بیان کرتا ہے اور جوزائد تاریخی چیزیں ہیں، افسانوی قیم کی باتیں ہیں ان کوقرآن کریم نہیں لیتا، تاریخی واقعہ جونقل کیا جاتا ہے، اس کی جزئیات کو اس صد تک ہی بیان کرنا چا ہے جس صد تک انسان اس سے فائد واقعہ ہونقل کیا جاتا ہے، اس کی جزئیات کو اس صد تک ہی بیان کرنا چا ہے جس صد تک انسان اس سے فائد واقعہ ہونقل کیا جاتا ہے، اس کی جزئیات کو اس صد تک ہی بیان کرنا چا ہے جس صد تک انسان اس سے فائد واقعہ ہونقل کیا جاتا ہے، اس کی جزئیات کو اس صد تک ہی بیان کرنا چا ہے جس صد تک انسان اس سے فائد واقعہ ہونقل کیا جاتا ہے، اس کی جزئیات کو اس صد تک ہی بیان کرنا چا ہے جس صد تک انسان اس سے فائد واقعہ ہونقل کیا جاتا ہے، اس کی جزئیات کو اس حد تک ہی بیان کرنا چا ہے۔

#### صرف سبق آموز چیزول کی قران نے وضاحت کی ہے:۔

اب بدواقعہ بھی ایسا تھا کہ جس میں دو پہلو ہیں ایک پہلوتو ہے عقیدہ کی وضاحت کدوہ کونساعقیدہ تھا جس کی بناء پروہ ظلم کا نشانہ ہے؛ اور پھراس عقیدہ کے او پران کا جم جاتا، ٹیجۂ اللہ کی رحمت کے ساتھ ان کا مالا مال ہو جاتا اور اہل جن کا غلب بد چیز ہیں میش آ موز ہیں ان کوقر آن کر یم نے وضاحت سے بیان کیا ہے، اور واقعات کے باتی حصے جن کے ساتھ کوئی کی تشم کی ہدایت متعلق نہیں اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بدلوگ ہندوستان سے در ہنے دالے ہوں یا بدلوگ افر وینیں پڑتا کہ بدلوگ ہندوستان سے در ہنے دالے ہوں یا بدلوگ افر یقین پڑتا، بدیا ہے ہوں، امریکہ کے رہنے والے ہوں اس کی تعداد کے ساتھ نوعیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بدیا ہو پہلے ہوں، ساست ہوں، دس ہوں، تین ہوں، جن بھی ہوں ان کی تعداد کے ساتھ واقعہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بادشاہ کونسا تھا؟ ہمیں اس سے کیا بحث! بہر حال وہ شرک تھا جو شرک ہو ہوارسال واقعہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہو گئی ہو ہوارسال ہے کیا بحث! بہر حال وہ شرک تھا جو شرک ہو ہوارسال ہے کیا ہو کہ فال شہر کے داخر سے داخلہ کی مور و نزارسال ہو کہ فلال شہر کے در ان سال سے کیا جو تا اور کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوئی کی ہوں میں کہ کہ کہ ہواں کر می حقیقت کو نمایاں کرے کہ وہ فلاں شہر کے در ہے دالے تھے، تو خواہ بو کہ فلال شہر کے در ہو اور کیا، لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ ان کی تعداد آتی تھی اور قرآن کر کی حقیقت کو نمایاں کرے کہ وہ فلاں شہر کے در ہوئی اور قرآن کر کی حقیقت کو نمایاں کرے کہ وہ فلاں شہر کے در ہے دالے تھے، تو خواہ بو کہ فلال شہر کے در ہوگیا، لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ ان کی تعداد اتن تھی اور قرآن کر کیم حقیقت کو نمایاں کر سے کہ وہ فلاں شہر کے در ہوئی کہ دور آن کر کیم حقیقت کو نمایاں کر سے کہ وہ فلاں شہر کے در ہوئی کو دور آن کر کیم حقیقت کو نمایاں کر سے کہ وہ فلاں شہر کے در ہوئی کو در آن کر کیم حقیقت کو نمایاں کر سے کہ وہ فلاں شہر کے در ہوئی کی کو در آن کر کیم حقیقت کو نمایاں کر سے کہ وہ فلاں شہر کی در آن کر کیم حقیقت کو نمایوں کی تعداد اتن تھی اور قرآن کر کیم حقیقت کو نمایوں کیا کہ کو در آن کر کیم حقیقت کو نمایوں کی تعداد اتن تھی وہ کو کی کو در آن کر کیم حقیقت کو نمایوں کیا کہ کو کی کو کر آن کر کیم حقیقت کو نمایوں کی کو کو کیم کو کو کیم کو کیم کو کیم کی کو کر کو کی کو کر کیم کیم کو کر کیم کو کیم کو کیم کو کیم کیم ک

کے کہاتی تھی تو خواہ تو اہ ایک بحث کا دروازہ کھل گیا، قرآن کریم اس بات کولیتا ہے جس میں کسی شخص کے لئے الجھنے کی مخوائش ہی نہ ہواور صاف ستھری بات لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے جس سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو محض واقعہ کواس طرح ذکر کرنا کہ جس طرح کوئی مجلس بازی ہوتی ہے، قصہ کہانی سنانی ہوتی ہے، جس سے کوئی مقصد نہ ہو اس طرح قرآن کریم واقعہ تقل نہیں کرتا۔

# امحاب کہف کے واقعہ کی تاریخی جزئیات:۔

اورمؤرخین کااس بارے میں اختلاف ہے انہیں چیزوں میں جومیں نے آپ کی خدمت میں عرض کیس کہ بیکون تھے؟ کہاں کہرہنے والے تھے؟ ان کی تعداد کتنی تھی ؟ اس وقت بادشاہ کون تھا؟ کس زمانہ کی بیہ بات ہے ....؟ دورا کیں اس بارے میں زیادہ ظاہر ہیں کہ بیوا قعہ حضرت عیسیٰ طبیقا کے بعد کا ہے یا حضرت عیسیٰ طبیقات یہلے کا ہے؟ علامہ ابن کثیر میں ہیں نے ترجیح اس بات کودی ہے کہ بیدوا قعہ حضرت عیسی علیقا سے پہلے کا ہے، نیکن عام طور یر مفسرین نے لکھا ہے کہ بید حضرت عیسلی علیمِّا کے بعد کا ہے اور بیلوگ حضرت عیسلی علیمِّا کے تنبع تنے، انہی کے دین پر تصاوراس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام د قیانوس لکھا ہے 🛈 اور وہ مشرک تھا اور رومی سلطنت کے تحت یہ واقعہ پیش آیاہے، پولگ روم کے باشندے تھے،جس بستی کے اندر بیر ہنے والے تھے بعض تفسیروں میں اس کا نام طرسوں یا و**تیوں یا کو شد کھھا ہے اور فضص القرآن والوں نے لکھا ہے کہ وہ اصل میں بستی ہے جس کوعر بی میں بطرا اور انگلش** میں پٹرا کہتے ہیں، پرانے شم کے آثار کی کھدائی کے بعدیہ ستی ظاہر ہوئی اور اس میں وہ آثار نمایاں ہو گئے جس سے **پہان لیا گیا کہ بیواقعہ اس بستی میں بیش آیا ہے بہر حال شہر کوئی بھی ہواس کا تعلق مشر تی وسطی کے علاقہ کے ساتھ** ہے، جہاں ترکوں کی حکومت تھی ،اس قتم کی باتوں کومؤرخین نے قرائن اور آثار کے ساتھ متعین کرنے کی کوشش کی ہے، یہ عیسائی مسلک پر متھے بادشاہ اس وفت شرک پر تھا پھر ریکی سوسال تک غائب ہوئے بعد میں اللہ نے ان کو ا تھایا جس ونت ان کوا تھایا ہے اس ونت مشرک شکست کھا چکے تھے اور عیسائیوں کی حکوت قائم ہو چکی تھی ، پھریہ لوگ مقتداء بن گئے،ان کو ہزرگ مان لیا گیا تھا،ان کی وفات کے بعدان کی یادگاریں قائم کی گئیں اورایک قوم میں پیش آنے والے واقعہ میں فخرید داقعہ کے طور پراس کو محفوظ کیا گیا۔

①البدايه والنهاييج عص ١١١٠·

#### اصحاب كهف كااجمالي واقعه: ـ

یہ واقعہ آپ کے سامنے مفصل آ رہا ہے اور یہاں اس کو بطور اجمال کے نقل کردیا گیا کہ یہ سوال جوانھارہے ہیں تو کیا انہوں نے اس واقعہ کو بہت عجیب بجھ لیا ہے، اللہ کی قدرت کے سامنے یہ کوئی عجیب نہیں ہے، اللہ کی قدرت میں تو اس کی نوعیت اللہ کی قدرت میں تو اس کی نوعیت صرف آئی ہوئی کہ نوجوان سے جنہوں نے عار کے اندرٹھ کا نہ لیا، اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کوسلایا اور ان کی حفاظت کی اور انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کی تھی کہ یا اللہ! ہم نے ایک مقصد قر ارد لیا ہے کہ ہم نے تیری عبادت کرنی ہے اور تیری تو حید کے عقیدے پر جمنا ہے اس لئے ہمیں اس مقصد میں کا میاب فرما اور ہمارے معاملہ میں در تنگی مہیا کردے بعنی ہمیں اپنے مقصد میں کا میاب ہونے کے لئے جس قتم کے اسباب کی ضرورت ہے دہ اسباب مہیا کردے، بیدعا کی اللہ تعالی نے ان کو تھی دے دی، اور سلادیا اور مدت مدید (لمبی کی ضرورت ہے دہ اسباب مہیا کردے، بیدعا کی اللہ تعالی نے ان کو تھی دے دی، اور سلادیا اور مدت مدید (لمبی مدت کی بعد ان کو اٹھایا تا کہ ظاہری طور پر معلوم ہوجائے کہ یہ مدت کی نے محفوظ رکھی اور کس نے محفوظ نہیں محفوظ نہیں میں تعظیم کی اسباب میں تی مقصل ذکر آ رہا ہے۔

أهُمُبِالْحَقِّ إِنَّهُمُ ہم بیان کرتے ہیں آپ پران کا قصہ ٹھیک ٹھیک، بے شک بہ چند جوان تھے جوائمان لائے اپنے رر ۅٙڒۣۮڬۿؙڝ۫ۿٮڰؿ۞ۧۊۜؠؘؿڟػٵعڵڠڬۅ۫ؠۣڝڝؗٳۮ۬ۊۜٵڞۅٛٲڡؘۜڤٲڬۄؙٳؠٙۺ*ؖ* اورہم نے ان کوزیادہ کیا از روئے ہوا ہت کے 🏐 اورہم نے مضبوط کردیا ان کودلوں کو جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں . بِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَّدُعُواْمِنْ دُوْنِهِ إِلَّهَالَّقَدُ قُلْكًا ہا ہمارار ب وہ ہے جوآ سانوں اور زین کارب ہے ہم نیس ایکارتے اس کےعلاوہ کسی کومعبود بینا کرالبیتہ تحقیق ہم کہیں مے تب إِذَّاشَطَطًا® هَٰ وُلاَءِ قَوْمُنَااتَّخَ لُوَامِنَ دُوْنِهَ الِهَدَّ لَوُ لا يَأْتُونَ بوی زیادتی کی بات سیماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ دوسرے اللہ کیوں نہیں لائے عَلَيْهِمْ بِسُلَطْنِ بَرِينٍ \* فَهَنَ ٱظْلَمُ مِبَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبُ اللهِ یہ ان پر کوئی واضح دلیل کون بڑا ظالم ہوگا اس مخص سے جو مکٹرے اللہ ہر جبوث 🎯 وَإِذِاعُتَزَلْتُهُوْهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ الْآاللَّهَ فَأَفَّا إِلَى الْكَهْفِ اور جب تم جدا ہو گئے ان سے اور ان کے معبودوں سے اللہ کے علاوہ تو محمکانہ لے لو غار کی طرف نُمُ لَكُمُ مَ يُكُمُ مِّرِنَى مُعَيتِهِ وَرُهَيِّي مُلِكُمُ مِّرِنَ اَمُوكُمُ مِّرُفَقًا ١٠ پھیلادے گاتم پر تمہارا رب اپنی رحمت اور مہیا کرے گا تمہارے کیے معاملہ میں آسانی ا وَتَرَى الشَّهُسَ إِذَا طَلَعَتُ تَّزُومُ عَنْ كَهُفِهِ مُذَاتَ الْيَهِ بِينِ وَ إِذَا اور تو دیکھے کا سورج کو کہ جب وہ لکتا ہے تو ہٹ جاتا ہے ان کی غار سے دائیں طرف اور جب ۼؘۘرَبَتُ تَّقُرِضُهُمُ ذَاتَ الشِّهَ الِوَهُ مَ فِيُ فَجُوَةٍ مِّنْهُ لَا ذَٰلِكَ مِنُ غروب ہوتا ہے تو ہٹ جاتا ہے بائمیں طرف اور وہ غار کے کشادہ حصہ میں تھے، یہ اللہ کی نشانیوں ایاتِ الله من یک الله فکو المه نکو و من یک الله فکن تول الله فکن تول من یک الله من یک الله من یک الله من الله فکن تول می الله و الله الله و الله الله و الل

#### تفسير

# لغوی مرفی ونحوی شخفیق: ـ

قَرَ ﴾ وَاللَّهُ وَال کردینا، ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگادی مینی ان کے دلوں کومضبوط کردیا تا کہ باہر کا کوئی خوف ان کے دلوں میں داخل نہ ہواوران کے دلوں میں جوامیان ہے اس کونقصان نہ پہنچا سکے، ربط علی القلب بیدل میں ایمان کی حفاظت

کے لئے ہوتا ہے اور محاور و کے طور پراس کا ترجمہ یوں ہی ہوگا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور لفظی معنی ہے كه بم نے گره لگادى ان كے قلوب ير، إِذْ قَالْمُوافَقَالُوا ، قامرَ يَقُومُ ، كفر اہونا ، كھر اہونا ايك توبيہ ہوتا ہے ، كه ايك تخص بیٹا تھا اوراٹھ کے کھڑا ہو گیااورا کی کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ چلا جار ہاتھا تھہر گیااورا کیک کھڑا ہونا ہوتا ہے کسی کام کے لئے تیار ہوجانا،ساری قوم اٹھ کھڑی ہوئی ،مزدور اپنامطالبہ لے کے اٹھ کھڑے ہوئے بیلفظ عام طور پر بولے جاتے ہیں تو وہاں ٹائلیں سیدھی کر کے کھڑا ہونا مرادنہیں ہوتا بلکہ کسی مقصد کو ملے کر کے اس کو حاصل کرنے کے لئے انسان جو پخته اراده کرلیتا ہے اس کوبھی کھڑے ہونے ہے تعبیر کرتے ہیں تو قیام کامیم عنی بھی ہوتا ہے یہاں ترجمہ اس طرح ہی کرنا ہے کہ جب وہ اٹھے، جب وہ کھڑے ہوئے یعنی اپنے عقیدہ کا انہوں نے اعلان کیا اور پختگی کے ساتھ ا پے عقیدہ کوظاہر کیا، جب وہ اٹھے پھر کہاانہوں نے مَبَّنامَ بُالسَّاوْتِ وَالْأَثْمَ ضِ ہمارارب آسانوں کا اورزمین كارب ب كَنْ تَنْ عُوَاْمِنْ دُوْنِهَ بِرَكْنِيسِ بِكَارِيس مع بِم اس علاوه سي معبودكو تَعَدْ قُلْنَ آ إِذَا شَظَطَاء شَطَطاً كا معنی ہے حدسے بردھنا اور یہاں اس کے اوپر مضاف محذوف مانیں کے عبارت بوں ہوگی لقد قلنا اذا قولاً ذا شطط اور اذاً کے اوپر تنوین عوض مضاف الیہ ہالبتہ تحقیق کہی ہم نے تب بات حدے برھی ہوئی یعنی اگر ہم نے الله كے علاوہ، مَتُ السَّهٰوٰتِ وَالْأَمْنِ كے علاوہ كسى اور اله كو يكارليا تواس وقت بم حدسے برهى موتى بات كہيں کے۔ ہماری یہ بات صدیے برحی ہوئی ہوگی۔ ملؤلآ اِقَوْمُنا یہ ہماری قوم ہے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کیونکہ قوم لفظوں میں مفرد ہے اور معنی جمع ہے اس لئے انگف ڈوا کی خمیرادھرلوٹی اور هنوُلا اشارہ بھی جمع کا آگیا، یہ جاری قوم كے لوگ ميں، اتَّ خَلُوا مِن دُونِةِ الهَدَّ بناليانهوں نے اس مَبُّ السَّمُونِ وَالْأَنْهِ فِي كَ علاوه اور بهت معبود، مَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِ مْرِيسُلْطِينِ بَوْنِي ، كيون نبيس لاتے بيلوگ ان معبودوں بركوئي واضح دليل ،اتى ياتى آنااوراك کے بعد بسلطان پرجوباء ہے بی تعدیہ کی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو گیا لانا جیسے ذھنب جانا اور ذھب بہ لے جانا، نعب زید بکتاب اگرآپ اس کا ترجمہ یوں کریں کہ زید چلا گیا کتاب کے ساتھ پیفظی ترجمہ ہے، کیکن محاورہ کے اعتبار سے ترجمہ اس طرح ہوگا زید کتاب لے گیا تو ذھب جو کہ لازم تھا بکتاب کی باءنے اس میں متعدی والأمعنى بيداكرديا توسيح ترجمه بيهوگا كهزيد كتاب لے كيا اس طرح اتى ياتى آنا اور آ كے باء تعديدى آگئ تومعنى ہوگیا لانا، کیوں نہیں لاتے یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی واضح دلیل، فَمَنْ أَظْلَمُ پھر کون بڑا ظالم ہے

مِئنِ افْتَذَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَظْلَمُ اسمَ تفضيل ہے، اور مِنْ اس كاصلہ ہے، كون بردا ظالم ہے اس خص كے مقابلہ ميں جو الله پرجھوٹ گھڑے۔ افتر اء كامعنى ہوتا ہے جھوٹی بات بنالینا، بہتان تر اش لینا، جو الله پرجھوٹ گھڑے۔ اس كے مقابلہ ميں كون بردا ظالم ہے يعنی سب سے بردا ظالم وہ ہے جو الله كے او پرجھوٹ گھڑتا ہے اور بيدالله كے او پرجھوٹ كھڑتا ہے اور بيدالله كے الله كے ماتھ كوئى اور بھی شريک ہے اس لئے سورة لقمان ميں آپ كے ماسے ايك لفظ آسے گا الله الله وہى ہے جو الله كے الله الله من بات گھڑتا ہے۔

ق ا فاغتک نشه فض اعترال جدا ہوجانا ،علی دہ ہوجانا ، جبتم جدا ہو گئے ان لوگوں سے وَمَا يَعْبُ لُوْنَ الله الله اوران چيزوں سے جن کو دہ ہوجانا ، جب التعلق اور جدا ہو گئے ان سے اور ان چيزوں سے جن کو دہ ہوجة بيں الله کے علاوہ نه تبها را اس قوم سے کوئی تعلق رہا اور ندان کے معبودوں سے کوئی تعلق رہا ، تم ان جن کو دہ ہوجة بيں الله کے علاوہ نه تبها را اس قوم سے کوئی تعلق رہا اور اس کا معنی ہوتا ہے شمکانہ لینا ، پیچے بھی سافظ سب کوچھوڑ کے علیمدہ ہوگئے فا قال ال الگفف ، سامر کا صیفہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے شمکانہ لینا ، پیچے بھی سافظ گئر را ہے اِذا وَ مَن الْفِحْ مَن الله مَن الله عَلى الله مَن الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله الله عَلى الله عَلى الله عَلَى ہو قائدہ کی ہو۔ اُمُوکُ مُن تَہارے الله عَلى ہو۔ اُمُوکُ مُن اُس چیز کو کہتے ہیں جوفائدہ کی ہو۔

وَتَوَى الفَّنَسُ: خطاب عام ہے، اے ناطب! اس کا مطلب بیہ وتا ہے کہ کی متعین آ دی کوئیں کہا جارہا جو بھی سنے اس کو یہ بات کہی جارہی ہے۔ اے ناطب! تو دیکتا ہے مورج کو اِ ذَا طلقت جب وہ طلوع کرتا ہے، ٹس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے اس لئے طلعت کی غمیر مؤنث کی طرف او ٹی اور اردو میں بیلفظ فذکر استعال ہوتا ہے اس لئے اس مؤنث کے صیف کا ترجمہ پھر فذکر کے لفظ کے ساتھ کریں گے، اس طرح آگر ترجمہ کریں کہ تو و کھتا ہے مورج کو جب وہ نگلتی ہے تو بیفلا ہے، پھر بی پھانوں والی اردو ہوجائے گی کہ فذکر کی مؤنث اور مؤنث کو فذکر بنادیا تو اردو میں چونکہ ٹس کا لفظ فذکر ہے اس لئے ہم اس کا ترجمہ فذکر کے ساتھ کریں گے، دیکھتا ہے تو سورج کو جب وہ طلوع کرتا شاؤ و ٹرک کی مؤنث ان کی غارے ذات الْبَیْسَافین کرتا شاؤ و ٹرک گانے ہوئی کا رہے ذات الْبَیْسَافین

<sup>🛈</sup> پاره نمبرا۴ سورة نمبرا۴ آیت نمبر۱۳

دائیں جانب وَإِذَا عَرَبَتُ اور جب وہ سورج وُ وہتا ، غروب ہونے لگتا تَقْدِهُ الله تَر اجاتا ، كاك جاتا ان كو بائیں جانب وَ هُدهُ فَيْ فَجُو وَ مِنْ الله عَلَيْ الله وہ اس عارے كشادہ جگہ منه كاخمير كهف كی طرف لوث رہی ہے وُلك مِن الله ہِ الله و كائيا ہا الله كا نشانياں ميں ہے ، الله كی قدرت كی نشانيوں ميں ہے ہے ، مَن يَنْهُ والله فَهُ وَالله مُن الله عَلى الله الله الله الله الله الله كا نشانياں ميں ہے ، الله كی قدرت كی نشانيوں ميں ہے ہے ، مَن يَنْهُ والله فَهُ وَالله مُن الله عَلى الله الله الله الله الله كا نو الله عن الله كی نو الله علی الله الله عن الله كی نو الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن

# ماقبل سے ربط:۔

پچھلے رکوع کی آخری آیات میں اصحاب کہف کے واقعہ کا اجمال کے ساتھ ذکر کر دیا گیا تھا اور یہاں سے پچھاس کی تفصیل شروع ہور ہی ہے۔

# قرآن كريم كواقعات محض قصد كوئى نبيس بلكه حقيقت وحكمت برشتمل بين:

ترجمہ ہے بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کوہم آپ پڑھیک ٹھیک پڑھتے ہیں یعنی لوگ جست میں عواقعات نقل کرتے ہیں ان میں ہے اکثر ٹھیک نہیں ۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان میں مبالغہ آ رائی کرتے ہیں مجیب عجیب اس میں با تیں شامل کر لیتے ہیں ، ہوتا کچھ ہے اور بنا کچھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بیان کر دہ واقعہ قر آن کریم میں جو پچھ آگیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جس میں ایک نقطہ کا بھی فرق نہیں اور واقعہ کے کہ نہیں ملکہ حقیقت اور حکمت پر مشمل ہے اس لیے واقعہ کو ای انداز میں ذکر کیا جائے گا کہ جس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہو، بلا وجہ افسانہ کوئی اور سمع خراشی مقصود نہیں ہے ، ہم آپ کو ٹھیک شعب ان کا واقعہ سناتے ہیں، لوگوں کے اندر جس طرح مشہور ہے اس کی بہت ساری با تیں خلاف حقیقت ہیں۔

# حكومت كے خالف لوگوں كے لئے زندگی كے دروازے بند ہوجاتے ہيں:۔

پہلی بات ہے کہ یہ چند جوان ہے، وقت ایباتھا کہ حکومت مشرک تھی، بادشاہ اپنے مسلک پرلوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ بت پرتی افقیار کریں، بتوں کو بجدہ کریں، خود مشرک تھا اور لوگوں کو شرک پر برا چیختہ کرتا تھا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حکومت جس کی ہواس کو زندگی کے وسائل کے اوپر بظاہر قابو حاصل ہوتا، اب کوئی حکومت طے کر لے کہ ہم نے فلاں فیل کو شائل کے اوپر بظاہر قابو حاصل ہوتا، اب کوئی حوان کا ہم خیال کہ ہم نے فلاں فیل نظریہ کو فروغ دیتا ہے، ہم نے فلاں خیال کو شائع کرنا ہے قو ملازمت اسے ملے گی جوان کا ہم خیال ہوگا جوان کا ہم خیال نہیں ہوگا اس پر ملازمت کے درواز ہے بند، ہی چیز کے لائسنس کی ضرورت ہوگی تو اس کو وہ نہیں ملے گا، آئے دن اس کے اوپر مقد ہے کھڑ ہے ہو جو ہا کیں گی اس پر چالان ہوتے چلے جا کیں گے، اگر وہ کہیں جیتی باڑی کرتا ہے تو اس کی زیمن کا پائی بند کر دیا جائے گا اور اس طرح اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے کہ زندگی کے درواز ہے اس پر بند ہوجاتے ہیں۔ فالم حکومتوں میں اس قتم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، جب کوئی حکومت ظلم پر اتر آئے اور وہ یہ چا ہے کہ لوگ میرے ہم خیال ہوں تو جولوگ ان کے ہم خیال ہوتے ہیں ان کے لئے تو عیاشی کے درواز ہے جان میں جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ اس کی نہ عرب میں اس قتم ہیں اگر کی کی اس کی نہ عرب میں اس کے میں اس کی خیال ہوں تو جولوگ ان کے ہم خیال ہوتے ہیں ان کے لئے تو عیاشی کے درواز کے ملل جاتے ہیں لیکن اگر کوئی ان کا ہم خیال نہیں تو اس کی نہ عرب محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ اس

کے لئے معاش کا کوئی ذریعہ باقی، زندگی کے دروازے اس کے لئے بند کردیئے ہیں اور اس کے لئے جینا دو بھر موجاتا ہے، ظالم حکومتوں میں بیکوئی نیا واقعہ بیں ہے۔

# دجال کے خالفین کے لئے بھی بظاہر زندگی کے دروازے بندہوں مے:۔

اور میں مکتہ ہے جوقر آن کریم اس سورة میں آپ کے ذہن کے اندر ڈالنا چاہتا ہے اور اس مکتہ کو سمجھ لینے م بعدى دجالى فتنه سے مفاظت موتى م كيونكه صديث شريف مين آتا م كه جب دجال كا دور آجائے گا تو دجال اس ظاہری معاشی اسباب کے اوپراتنا حاوی ہوگا کہ جولوگ اس کے ماننے والے ہوں گے ان کے لئے تورز ق کے دروازے کھل جا کیں گے ایسے ہوگا جیسے زمین کے خزانے بھی ان کے پیچھے بھاگے آ رہے ہیں ① اوران کی مرضی كے مطابق بارش ہوتی ہے، ان كى مرضى كے مطابق فصليس پيدا ہوتى ہيں، ان كے حيوانات برا موثے موثے ہوں مے،ان کی دنیاسرسبزوشاداب ہوگی اوروہ میں مجھیں گے کہ دولت ساری ہم پر عاشق ہوگئی اور دولت اس نظریہ والوں کے لئے ہے جود جال کورب کہدویں مے، حدیث شریف میں اس مضمون کی پیفسیل ہے اور ایک قوم ایسی ہوگی کے دجال اپنے آپ کوان کے سامنے چیش کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں تمہار ارب ہوں، وہ کہیں گے کہ ہم تو تھے مہیں مانے، ہمارارب تو کا نانہیں ہے، ہم تو تھے رب کہنے کے لئے تیار نہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ قوم قط میں مبتلاء ہوجائے گی ، بارش نہیں ہوگی ، جانوران کے مرجا کیں گے اور انتہائی درجہ کی شدت میں مبتلاء ہوکروہ اپنا وقت گزاریں مے، دنیا کی راحت کا کوئی سب حاصل نہیں ہوگا۔ ﴿ سرور کا سُات سُلِظ نے اس فتند کی تفصیل بیان كرتے ہوئے بيفر مايا جس كا حاصل يبي ہے كدوہ دورايسا آجائے گا كداسباب معيشت سارے كے سارے دجال کے ہاتھ میں ہوں مے جیسے نہروں بروہ قابض جدھر جا ہے یانی جھوڑے، جدھر جا ہے نہ چھوڑے، مواصلات بروہ قابض جب جائے آپ کے مواصلات کو تباہ کردے، جب جائے باتی رکھے، یہ ٹیلی فون کا سلسلہ، ریڈ یو کا سلسلہ، ٹی وى كاسلسله، وائرليس كاسلسله بيمواصلات بين اوراسي طرح آپ كاموائي جهاز كاسفر، ريلوے كاسفرتو وه دجال اتنا حاوی ہوجائے گا کہ جب وہ جاہے گا ساری چیزیں تباہ کر کے رکھ دے گا ، ندآ پ کا ٹیلی فون ٹھیک رہے ، ندآ پ کا ٹی وی

انيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعا سيب النحل (مُشَلُوة ص ١٢٧٣)

المفكوة ص ١٥٠٤من اساء في الناب يزيد مطبوعد بل

نھیک رہے، نہ آپ وائرلیس کا استعال کرسکیں، نہ کہیں کے حالات دریافت کرسکیں، نہ آپ کے ہوائی جہاز اڑسکیں، نہ کوئی گاڑی چل سکے اور آپ کی زندگی کا سارا پہیہ جام ہوجائے گا اور پانی پر قابض ہوجا کیں گے کہ پانی نہیں چھوڑیں گے، بجلی پر قابض ہوجا کیں گے کہ بجلی گھر بند کر دیں گے، آپ کو بجلی نہیں ملے گی تو اس طرح وہ قوم تحق میں جھوڑیں گے، بجلی پر قابض ہوجا کیں گے کہ بھوڑیں گے، ہوجائے گی دوجہ کے امتحان کا کہ اس فتند میں جو وجال کورب مبیں مانے گی ، وہ وقت ہوگا انتہائی درجہ کے امتحان کا کہ اس فتند میں جو وجال کورب کیا کہ اس مانے گا وہ انتہائی درجہ کا بدحال اور معاشی اسباب سے محروم ہوجائے گا سرور کا کا نات بڑھ نے اس فتند کی نشاند ہی کرتے ہوئے بتایا کہ ایسے حالات ہوجا کیں گے اس وقت جمیر ہنا اور برقشم کی بھوک کو، بیاس کو بنگی کو اور شدت کو برادشت کر لینا، اپنے سامنے اپنے بچوں کو تر پتا ہوا و کھے لینا لیکن شرک میں بتلاء نہ ہونا ۔ یہاس وقت کا ایک بہت بڑا جہا وہوگا اور ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہوگی اور اس میں جو ثابت قدم شرک اس پر پھر اللہ تعالی کی عنایات ہوں گی، دجالی فتنکا حاصل بہی ہے۔

(ہےگا اس پر پھر اللہ تعالی کی عنایات ہوں گی، دجالی فتنکا حاصل بہی ہے۔

#### اصحاب کہف کے لئے بھی زندگی کے دروازے بند کردیے محے:۔

اور یہاں بھی یہی قصہ ہوا کہ حکومت مخالف ہے اور جواس حکومت ہے گراتا ہے اس کے لئے زندگی گرار نے کا ہر دروازہ بند ہے تو یہ چندنو جوان سے جنہوں نے کلہ حق کو قبول کیا، عقیدہ تو حیدا ختیار کرلیا تو ان کے ساتھ بھی پھروہی حال شروع ہوا، حکومت کی طرف سے پکڑ دھکڑ شروع ہوگئی بختی شروع ہوگئی کہان کو مجبور کرو کہ یہ بھی شرک میں بتلاء ہوجا ئیں اور ہمارے ہم مسلک ہوجا کیں لیکن وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہ نعرہ مستانہ لگادیا کہ تم اُسٹا ہوجا والا تمیض کن ڈنٹ عُواْمِن دُونِ آلِلُها کہ ہم تو تم بُ السّلوٰتِ وَالاَ تمیض کے علاوہ کی دوسرے اللہ کو پکار نے السّلوٰتِ وَالاَ تمیض کے علاوہ کی دوسرے اللہ کو پکار نے کے لئے تیان بیں اگر ہم ایسی بات ہیں گے تو حق ہوئے اور انہوں نے نعرہ تو حید بلند کردیا، جب نعرہ تو حید بلند کیا تو ہو کے اور انہوں نے نعرہ تو حید بلند کردیا، جب نعرہ تو حید بلند کیا تو ہو کی طرح مانے کو تیان ہیں۔

# اصحاب كهف نے ہر چیز كى قربانى دے كرنظرية ايمان كے حفاظت كى: ـ

اب اندیشہ بیبیدا ہوگیا کہ پکڑیں گے، پکڑتے آل کریں گے، جان کا خطرہ ہے تو انہوں نے اپنے عقیدہ کی

خاطریة ربانی دی اور آپس میں مثورہ کیا کہ جب اس قوم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی ندر ہا، یہ مشرک ہیں، ہم موصد

ہیں، اس قوم میں ان کے باپ تنے، بھائی تنے، ما کمیں تھیں، ہہیں تھیں، اور اس علاقہ میں ان کی جائیدادتی ، صاحب
مکان اور صاحب جائیداد تنے سب پچھ تھالیکن نظریدا کیہ طرف دنیا کی عیاثی اور دنیا کے تعلقات ایک طرف، یہ
مقابلہ ہوگیا اب اگر اپنے نظرید کی تھاظت کرتے ہیں تو ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، قبیلہ اور قوم کی، اپنی جائیداد
اور مکان کی ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے اور اگر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا
ہے اب اس دور اہے پر کھڑے ہوگئے کہ کدھر کو چلنا ہے، ہم نے دنیا کی عیش لینی ہے، رشتہ داروں سے تعلقات
عمال رکھتے ہیں، اور کھانے پنے کی وسعت چاہے تو بت پرست ہوجاؤ ااور اگر موصد رہنا چاہتے ہوتو پھر ہر چیز سے عروم ہونا پڑے گا، رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں، کاروبار سے کوئی تعلق نہیں جب یہ دو

باتیں ہو گئیں تو نو جوانوں نے فیصلہ یہ کیا کہ پچھ ہوجائے ہم ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں لیکن ہم اپنے نظریہ تو حید
کی قربانی نہیں دیں ہے۔

# انسان کی طبیعت متأثر کب ہوتی ہے ۔۔۔۔۔

جب بی عقیدہ پختہ ہوجائے کے انسان اپنے عقیدہ کے لئے دنیا کی ہر عیش وعشرت کولات مارد ہے تو دجال
کیا! دجال کا باپ بھی آ جائے تو متاثر نہیں کرسکا۔انسان متاثر اس وقت ہوتا ہے جب طبیعت میں نقیش ہو، تلذذہ ہو،
راحت پیندی ہو، تو پھر کسی فتند سے تحفوظ نہیں رہ سکا، انسان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ نظرید کی کیابات ہے بس اپنا مطلب
نکالوجن کا بید ذہن ہوتا ہے وہ ہر دور میں دجال کے فقتے میں مبتلاء ہوں گے اور جو ہزاد جال آ کے گا اس کے فقتہ میں
مبتلاء ہوجا کیں گے، اور جن کا نظرید اس طرح پختہ ہوجائے کہ دنیا کی عیاثی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اصل عقیدہ ہو بستا ، اور ہو سے ماتھ آ خرت کی نجات ہوگی جب ایک آ دمی اپنے عقیدہ پر اتنا پختہ ہوجائے تو پھر دنیا کا فتنداس کے او پراثر انداز نہیں ہوسکا، ان جوانوں نے بہی کردار دکھایا کہ اپنے عقیدہ پر پختہ ہوگے پھر ہم نے بھی ان کی مدد کی ان میں
مزید تو سے پیدا کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ باہر کا خوف و ہراس ان کے دلوں کو متاثر نے کرسکا اور
انہوں نے اپنے اس نعرہ کو بلند کیا مَر ہُنا مَن السّانیاتِ وَالْا ٹم بِن اَن نَیْ مُونَ اُون وَ ہواں ان کے دلوں کو متاثر نے کرسکا اور
کوئیں پکاریں علی اس کے ملاوہ کی السّانیاتِ وَاللّا ٹم بِن اَن کی وَلُوں ہوگ۔

# اصحاب كبف كالم ين قوم پرتنبره: -

اور پھر اپنی قوم پر تبرہ ان الفاظ میں کیا کہ یہ جاری قوم کے لوگ جی ، انہوں نے تھا الشافات وَالْاَ تُرْضِ كَعَلَاوهِ ٱلْحَدِينَ اللهِ اللهُ كَ جَمْعَ بِيعِينَ اللهِ كُوتِهِ وَرْجَةً كَ اللَّهِ بِي تَجْوي اللَّهِ اللهُ كَالِيمَانِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ آ لھے بنالیے کوئی بارش دینے والا ہے ،کوئی اولا ددینے والا ہے ، بھی اس قبر پہ جھک رہے ہیں ،جھی اس در فسط کوئی کررے ہیں،ان کے تو جگہ جگہ آلیمہ بن گئے ،انبول نے بہت سارے آلیمہ بنالیے،ا گلے افظ کا عاصل میں جگر ہ ہے۔ انہوں نے ایک کے علاوہ اور جو بنائے تو کیاان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ بیگوئی واضح دلیل کیوں قبیل گاریا۔ جس سے معلوم ہوجائے کہ ایک کے علاوہ اور بھی ہیں تو دیکھو! دلیل لانا مشرک کے ذمہ ہوتا ہے کی کا مشرک ک مطلب بیہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے کے بعد وہ اور کو بھی مانتا ہے تو اللہ کوتو اس نے مان لیا ،اب اس بات پر دلل وینے کی ضرورت نہیں کہ اللہ ہے، اللہ کوتو مانتا ہے اب اس نے ایک قدم آ سے جو برد حمایا کہ کوئی اور بھی ہولیل ال كولاني جاہيے جيے حضرت مولا ناشمس الحق افغاني مينية جو دارالعلوم ديو بند ميں شيخ النفسير يتھےوہ کہتے ہيں كما يك دند میری کسی عیسائی ہے گفتگو ہوگئی ،اب عیسائی تین خداؤں کے قائل ہیں تو مجھے کہتے ہیں تو دلیل چیش کر کہ خدالیہ ہے، میں نے کہا کہ مجھے دلیل پیش کرنے کی کیا ضرورت .....؟ میں کہتا ہوں کہ میری جیب میں ایک روپیے ہاور آ کہتا ہے کہ میری جیب میں تین ہیں تو ایک تو نے مان لیا تو دو کا اور قول کرتا ہے تو شوت دے کہ دواور کہاں ہے آ گئے؟ جتنامیں کہتا ہوں اتنا تو تو بھی مانتا ہے تو کچھاور آ کے منوانا جا ہتا ہے اس لئے دلیل تو دے کہ ایک کہ ملادہ اور بھی ہیں اس طرح یہاں یہ بات ہے کہ شرک کے ذمہ ہے وہ دلیل لائے کداللہ کے علاوہ اور آلبہ بھی ہیں، نمٹ السَّمْوٰتِ وَالْأَنْمُ فِسْ كِعلاوہ اور بھی ہیں تو دلیل ندان کے پاس ہے اور ندان کے بروں کے پاس ہے، كول نبيں لاتے بیال پرواضح دلیل؟ جب دلیل ان کے پاس نہیں تو کتنا برد اظلم ہے، ایک میر احق تلف کردیا، ایک ہے آپ کا حق تلف کردیا، بیتو مَبُ السَّلُوْتِ وَالْأَمْنِ کاحق تلف کرتے ہیں اور اس کے اوپر بیافتر اوکرتے ہیں اسے برداظلم کیا ہوگا؟ کون بردا ظالم ہے اس سے جواللہ کے اوپر جھوٹ تراشے بیتو اپنی قوم پہتیمرہ کیا کہ بیقوم تو انتہا کی گر گئی، پیظالم ہیں، پیمفتری ہیں، پیرکذاب ہیں،انہوں نے جھوٹے نظریے بنالیے، بلا دلیل بنالیےاورا یک کوچھوڈ کر كتنے آلهد بناليے بمجھانے كے باجود بمجھتے نہيں ،الٹا ہميں بيخراب كرنا جاہتے ہيں تو اب اس قوم ميں رہے كا فائدہ نہیں ہے جس طرح انبیا واوراولیا و کی سنت ہے کہ جس علاقہ میں رہتے ہوئے اپنے نظریہ کو بچانہ علیں اس علاقہ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں ، جس کو جمرت کرنا کہتے ہیں تو ان پر بھی یہ موقع آگیا کہ یہ بھی اپنے علاقہ کو چھوڑنے کے لئے تیار **ہوگئے۔** 

# امحاب كهف كاغارنشين مونا: \_

جب تم ان سے جدا ہو گئے ، یہ تمہار ہے کچھ بیں لگتے ،موحداورمشرک کی کوئی رشتہ داری نبیں ، آپس میں كوئى تعلق نہيں ،مسلمان كو اگركوئى تعلق ہوسكتا ہے تو مسلمان ہے ہى ہوسكتا ہے ان سے جارى كوئى محبت نبير، ہماراان سے کوئی تعلق نہیں ، جبتم ان سے جدا ہو گئے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے فَافْدَا إِلَى انْكَفْفِ اب اس آبادی کو چھوڑ واور غار میں جا کے بیٹھ جاؤ غارنشین ہو جاؤ ،خلوت میں چلے جاؤ ،علیحد گی اختیار کرلو،اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلائے گا، وہ تمہارا کارساز ہے اور تمہارے امرے نفع کی چیز بنائے گا،مبیا کرے گا، يَنْ أَلُهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَيُعَنِّي كُلُهُ مِنْ أَمْرِكُهُ فِي فَقًا، يه وعده كاوپر اعتاد ب، جس طرح بم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ماحول سارا خلاف ہے، آخر ہم نے وقت گزار نا ہے، رشتہ داروں کوچھوڑ کے کہاں چلے جائیں، اگرہم بازاروالوں ہے بنا کرنہیں رکھیں گےتو ہاری دوکان کیے چلے گی ؟اگرہم پیطریقہ نہیں اپنا ئیں گےتو رونی کہاں ہے کھائیں گے اگر ہم ایسے نہیں بنیں گے تو ہمیں رشتہ کون دے گا؟ ہمارے لیے زندگی کے سارے دروازے ہی بند ہوجائیں گے، کمزور انسان اس طرح سوچنے لگ جاتا ہے اور اس سوچ میں جو پڑا رہ گیا تو گیا کیونکہ اس میں اس کے سامنے اپنی مجبوریاں آئیں گی اور جب وہ اپنے آپ کومجبور سمجھنے لگے گاتو پھروہ پھل جائے گاورانہوں نے سبق بیظا ہر کیا کہ اللہ کی رحمت پراعتاد کرو،تمہارے لیے ضرورت کی چیزیں اللہ مہیا کرے گا،اس قوم ادراس نظریہ سے تمہارا کو کی تعلق نہیں ان کوچھوڑ کے علیحدہ ہوجا وَ اور علیحدہ اپنی دنیا بسالو.....!۔

# غار ہرفتم کی سہولیات سے آراستھی:۔

پھر آ گے کیا ہوا؟ جو غار تجویز ہوگئی تھی اس غار میں وہ چلے گئے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غارالی تھی کہ جس میں ان کے لئے ہرتم کی راحت وآ رام کا انتظام ہوگیا، جاکے لیٹے پچھ آ رام کرنے کے لئے تو نیند طاری کردی

اورسوئے ہوئے آدی کوکوئی قکر ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوگیا؟ کیا نہیں ہوا؟ یعنی ان کواللہ تعالی نے ایک طرح سے اس ماحول سے محفوظ کرلیا اور ان کے اوپر نیند طاری کردی اور اس غار کا کل وقوع ایسا تھا کہ اس میں تازہ ہوا اور روشی کا انظام تو تھا لیکن دھوپ وغیرہ پہنچ کے تکلیف نہیں پہنچاتی تھی اس کا منہ یا شال کی طرف تھا یا جو پ کی طرف اس لیے سورج پڑھے وقت دھوپ ایک طرف رہ جاتی ہوا ور اس عارئی کشاوہ جگہ کے اندروہ پڑے ہوئے ہے ، دھوپ اندر نہیں جاتی تھی کہ ان کے لئے باعث تکلیف ہوا ور اس غار کی کشاوہ جگہ کے اندروہ پڑے ہوئے ہے ہو کہ جو ہو ہو ہو ہو ہو کہ کے اندروہ پڑے ہوئے ہور ہا ہے سب اللہ کی قدرت کی نشاندوں میں سے ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے لئے کیے کیے اسباب مہیا کروہ ہے ہیں کسی کسی کسی ان کے لئے صورتیں بنادیے ہیں باقی اللہ کی قدرت کی نشاندوں کود کھے ہوا ہت حاصل کر تا ہے ہر کسی کا کہ نہیں ہو ایس کے لئے کارسازیا مرشد کا م نہیں ہو اس کے لئے کارسازیا مرشد جائے ، اللہ کی کو بھٹکا دے یعنی اے سوچنے کی تو فیل نہ طرق پھرکوئی دومر اُخھی نہیں جو اس کے لئے کارسازیا مرشد جائے ، اللہ کسی کو بھٹکا دے یعنی اے سوچنے کی تو فیل نہ طرق پھرکوئی دومر اُخھی نہیں جو اس کے لئے کارسازیا مرشد کا کام دے سکے ، پھراس کوکوئی ہوا ہے نہیں دیسائے۔

# غاريس اصحاب كهف كاحال اورالله كي طرف عدها ظبت كي تدبيرين:

 جلدی سے کوئی جانور مجی قریب نہیں آتا اور ایک اور حفاظت کی تدبیر اللہ نے کی کہ جب وہ آبادی سے نکلے جارہے تصرّوایک کتاان کے ساتھ ہولیا، وہ بھی ان کے پیھیے چلا گیاادر جیسے کتے کی عادت ہے کہ مکان کے درواز ہے کے سامنے بیٹھ جایا کرتا ہے وہاں جا کے بھی وہ غار کے دروازے کے سامنے ہاتھ پھیلا کربیٹھ گیا اوراس طرح نیند اس پر بھی طاری ہوگی اور جب کتا کسی دروازے کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ تکلیف پہنچانے والے جانوراوراس متم کی کوئی چیز آ سے نہیں آتی ، یہ بھی اللہ نے ایک حفاظت فرمادی کیکن کتے نے اولیاءاللہ کا ساتھ جود یا **تواس کو بیشرف حاصل ہوگیا کہاس کا ذکر بھی قر آ**ن میں آ گیا، اس کوبھی پیعزت ل گئی باقی کتار کھنے کی جو ممانعت ہے کہ جہاں کتا ہووہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ جاری شریعت میں ہےاور پہلی شریعتوں میں شاید میمانعت نہ ہواور حفاظت وگرانی کے لئے کتار کھنے کی اجازت ہمارے ہاں بھی ہے۔ شوق کے ساتھ جو کتے پالتے ہیں مینع ہے۔جس طرح آج کل انگریزوں یا ان کی مصنوعی نسل کا روبیہ ہے کہ کار ہوتو ساتھ کتا ضرور ہو، کوٹھی ، کار اور کتابی تین کاف ان کے لئے زندگی کالازم ہیں کہ کوشی بنالی تو کارضرور ہونی جا ہیے، کار ہوتو کتاسا تھ تو ضرور ہو، یہ شوقیہ کناممنوع ہے جو پیاراورمحبت کے ساتھ محض شوق ہے رکھا جاتا ہے ،اگر حفاظت اور نگرانی کے لئے رکھا جائے تو اس کی اجازت ہے اور پھر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کی شریعت میں ممانعت نہ ہواس لئے کتا جوسا سنے بیٹھا تھا وہ بھی ان کے لئے مستقل حفاظت کا باعث بن گیا۔ تو گمان کرتا ہے ان کو بیدار حالا تکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم ان کو پلٹا و بیتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف یعنی تھوڑی تھوڑی در کے بعدوہ پلٹا کھاتے رہتے ہیں جس طرح سویا ہوا آ دمی کروٹیس بدلتا ہے تا کہ ایک پہلو ہر لیٹے لیٹے اس پہلو کو نقصان نہ پہنچ جائے اس طرح ہم ان کوالٹ بلٹ کرتے ہیں اوران کا کتا پھیلانے والا ہے اپنے باز وکو دہلیز پر یعنی غار کے سامنے ،اے مخاطب!اگر تو ان کے او ہر اطلاع یا تا، اگرتو مجما نکتا تو البتہ پیٹے پھیرتا ان ہے بھا گتے ہوئے اور البتہ بھر دیا جا تا تو ان کی طرف سے از روئے رعب کے بیعن اگر بالفرض آپ وہاں چلے جاتے اور جائے دیکھتے تو وہاں اتنی ہیبت طاری تھی کہ وہاں انسان تھہز نہیں سکتا تھا، پیستفل جفاظت کی ایک تدبیر ہے کہ وہاں کوئی قریب نہ جا سکےاور کسی قتم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔

وَكُنْ لِكَ بَعَثْنُهُمُ لِيَتَسَاّ ءَلُوْ ابَيْنَهُمُ الْقَالَ قَالَ بِلُمِّنُهُمُ كُمُ اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ سوال کریں آپس میں کہا کہنے والے نے ان میں سے لَهِ ثُتُمُ ۚ قَالُوْ الْمِثْنَا يَوْمُ الْوَبَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوْ الرَّبُّكُمُ اعْلَمُ بِمَا تم کتنی مدت تھہرے ہو، انہوں نے کہا ہم تھہرے ہیں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصد، انہوں نے کہا تمہارار، يَثْتُمُ 'فَابُعَثُو ٓ الْحَدَكُمُ بِوَرِ قِكُمُ هٰ فِهَ إِلَى الْهَالِيَٰةِ فَلْيَنْظُلُ خوب جانتا ہے اس مدت کو جوتم تھمبرے ہو پس جیجوتم اپنے میں سے کسی ایک کوان سکوں کے ساتھ شہر کی طرف پس وہ اَيُّهَا اَزْكُ طَعَامًا فَلْيَاتِكُمُ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَكَطَّفُ وَلا يُشْعِينَ د کھے کہ کون زیادہ یا کیزہ ہے ازروئے کھانے کے پس وہ لائے تمہارے لیے اس سے کھانا اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے اور نہ خر کرے بِكُمْ اَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِنَّ يَظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونُكُمْ اَوْ يُعِينُ وُكُمْ تمہارے بارے میں کسی کو 🕦 بے شک وہ لوگ اگروہ ظاہر ہوئے تم پرتو خمہیں سنگسار کردیں سے یا حمہیں لوٹالیس سے في مِلَّتِهِمُ وَلَنْ تُقُلِحُ وَا إِذًا آبَدًا ۞ وَكُنْ لِكَ أَعُثُونًا عَلَيْهِمُ ایے دین میں اور تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے 🕑 اور ای طرح ہم نے مطلع کردیا ان پر لِيَعْلَمُ وَا أَنَّ وَعُدَاللهِ حَقٌّ وَآنَّ السَّاعَةَ لَا مَيْبَ فِيهَا ۗ إِذْ تا کہ وہ جان کیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں ہے جہ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ أَمْ رَهُمُ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمُ بُنْيَانًا مَا بُهُمُ وہ لوگ جھکڑا کررہے تھے آپس میں ان کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ بنادوتم ان پرایک عمارت ان کا رب ٱعۡلَمُ بِهِمُ ۖ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواعَ لَى اَمْرِهِمُ لَنَتَّخِذَ نَّ عَلَيْهِمُ خوب جانتا ہے ان کو، کہا ان لوگوں نے جو غالب ہوئے ان کے معاملہ میں البتہ ہم ضرور بنائیں مے

مسجدا ال سيقولون الله من العلم كالمهم ويقولون حسلة سادسهم الديم الراب المراب ا

#### تفسير

# لغوى مرفى ونحوى تحقيق: ـ

بس بھیجوتم!احد کھ اپنے میں سے ایک کو ہوئ و تک فلفوة ، ورق کہتے ہیں جاندی کومعلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس جوسکہ تھاوہ چاندی کا تھا تو ورق سے وہی سکہ مراد ہے جس طرح آج کل آپ کے نوٹ کاغذ کے ہیں تو اس سے قبل جب پاکستان نہیں بناتھا میں نے اپنی چھوٹی عمر میں خالص جاندی کا روپیدد یکھا ہے اور اس سے قبل مغلیہ دور میں سونے کا سکہ بھی ہوتا تھااور جایندی کا بھی ہوتا تھااور آپ جوفقہ کے اندر درهم اور دینار کا ذکر پڑھتے رہتے ہیں درہم جاندی کے ہوتے تھے اور دینارسونے کے ہوتے تھے تو ورق جاندی کو کہتے ہیں تو یہاں جاندی کا سکہ مراد ہے جیجوتم ا پے میں سے ایک کواپی جاندی کے ساتھ، آج کے محاورہ میں ہم یوں کہیں گے کہا پنے اس روپے کے ساتھ، اپنی نقذی کے ساتھ ، اپنے اس سکے کے ساتھ اِلی الْمَدِینَاتَة شہر کی طرف ، اس شہرے وہی شہر مراد ہے جس سے نکل کے آئے تھے فلینظن آیھا آڈل پس جا ہے کہوہ دیکھے فور کرے ایھا کی خمیر مدیند کی طرف لوث رہی ہے اور اس کے او پرمضاف محذوف ہے ای اهلها از کی کہ شہروالوں میں سے کونسافض آڈکی طَعَامًا ہے، حلال کھانے والا ہے، کونسا ایبا مخض ہے کہ جوزیادہ پا کیزہ ہے ازروئے طعام کے یعنی کس کے پاس کھانا پا کیزہ اور حلال ہے، یہ خیال کرے فَلْيَاتِكُمْ بِوِذْقِ مِنْهُ كِيروه لِي آئِ مَهارك بإس رزق الشخص سے ياس طعام سے تمہارے ليے رزق لے آئے وَلْیَتَکَقَاف ، تلطف اچھی تدبیراختیار کرنا ، باریک بنی سے کام لینا ، نرم روبیا ختیار کرنا ، پھر چاہیے کہ وہ نرم روبیہ اختیار کرے، خوش تدبیری کے ساتھ جائے وَلا ایشومَ نَ بِکُشُا اور نہ اطلاع دے تمہارے متعلق کسی کو، کسی کو تمہارے متعلق نہ بتائے ایسے چھپ چھپا کے جائے کہ سی کو بیتہ نہ چلے کہ بیاس جماعت میں سے ہے جو بادشاہ سے یاغی ہوکر کہیں بھاگ گئے ہیں۔

اِنَّهُ مَّ اِنْ يَغْلَبُ رُوَاعَكَيْكُمْ: بِحْبُ وه لوگ يعنی شهروالے اگراطلاع پا گئے تم پر يَوْجُمُونُكُمْ نوتههيں سنگسار کردیں گے، رَجَعَ يَوْجُعُو پُقِر مار ماركے مادینا تهہیں سنگسار کردیں گے، پقر مار مارکے ماردیں گے اَوْفِیعِیْ دُکُمُهُ یا تهہیں لوٹالیں گے فِیْ مِنْتَوْمُ این دین میں وَلَنْ تُغْلِعُهُ الْحُوْلُ اَبْدًا، اذا کامعنی اگر وہ تہہیں لوٹانے میں کامیاب ہوگئے تبتم ہرگز کامیا بی حاصل نہیں کرسکوگے۔

وَكُذُلِكَ أَعْمُونَا عَلَيْهِمْ: اورايسى بى بم نے ان پرمطلع كرديا،اعثر اطلاع دينايعنى جس طرح بم نے ان كوسلا ديا پھر جگايا ايسے بى بم نے ان پرمطلع كردياليك مُنْوَّا تاكدلوگ جان ليس أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّى كرالله كا وعده

سپاہے قَ اَنَّ السَّاعَةَ لَا مَیْبَ فِیْهَا اوراللہ کے وعدہ کی تغیریہ ہے کہ کہ بے شک قیامت اس کے آئے میں کوئی
شک نہیں ریب شک اور تر ددکو کہتے ہیں اِ ذُیکٹنا ڈھنون بَیْبُھُ جب کہ لوگ جھڑ رہے تھے آپی میں اصحاب
کھف کے معاملہ میں فَقَ الْوااللهُ وَاعْلَیْهِم بُنُیّانًا تو کہنے گئے کہ بناووان کے اوپرکوئی ممارت ' نبیان' ممارت کو کہت
ہیں بہنی یہنی بنانا، کہاانہوں نے کہ بناووان کے اوپرکوئی ممارت، مَا بُھُمُ اَعْلَمُ بُوہُ ان کارب خوب جانتا ہے ان
کو، ان کِ تفصیلی حالات اللہ جانتا ہے۔ اس بارے میں جھڑ اکرنے کی کوئی ضرورت نہیں بس یہاں ایک ممارت
بناؤیا مَا بُھُمُ اَعْلَمُ بُوہُ مَا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ جب آپی میں جھڑ رہے تھے تو ان کا ہر حال اللہ کے
بناؤیا مَا بُھُمُ اَعْلَمُ بُوہُ مَا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ جب آپی میں جھڑ رہے تھے تو ان کا ہر حال اللہ کہ بناؤیا مَا بُولُوں نے جنہوں نے غلبہ بایا اپنے امر پر، جو اپنے امر پر
ماضے تھا، قال النہ نِیْنَ عَلَمُ وَاعْلَی اَمْدِ وِھِ کہ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے غلبہ بایا اپنے امر پر، جو اپنے امر پر
عامت تھا، قال النہ نِیْنَ عَلَمُ وَاعْلَ اَمْدِ وَ مِن اَنْتَ فَعَلَمُ اللهِ مُنْ مُرور دِینا کیں گے ان کے اوپر ایک مجد،
مرب سے عبادت گاہ مراد ہے۔ جو اس وقت کے فریب کے مطابق تھی مہدجہ می کرو کے ساتھ ہے و لیے تو آپ
وزن پر مسیح کی مطابق میڈ تو اس کے اور امر کا صیفہ اُنْ جُون آتا ہے تو ظرف کا صیفہ قاعدہ کے مطابق میڈ تھوں کے کوئی ہوں کے کوئی اس کے لئے لفظ
مرب کی بولیس کے لیکن جب بی عبادت خانہ کے میں آتی ہو تھرجم کے اوپر کر مرہ آتا ہے۔

 جھڑا، سرسری ی بحث، وَلا تَسْتَفْتِ فِيقِمُ اورنہ پوچھئے ان کے بارے میں ان میں سے کی ہے، ان لوگول میں سے آ آپ کی سے ان کے بارے میں سوال نہ کریں۔

# ماقبل سے ربط:۔

ان آیات میں اس واقعہ کی تکمیل ہے جو پیچھے سے چلا آرہاہے۔

### اصحاب كهف كے قصہ ميں الله تعالى كى قدرت كامله كا اظهار: ـ

الله تبارك وتعالى نے اپنے فضل وكرم كے ساتھ ان كے اوپر نيند طارى كى اور وہ كتنى مدت تك تفہرے رے اس كا ذكر الكے ركوع ميس آر ہاہے وَلَهِ تُتُواني كَهْفِهِمْ ثَلْثَ مِائَةٍ سِندِيْنَ وَالْدَادُوْ النَّعَا كروه اپني غار ميس تمن سونوسال تك مفهر عدب اوراجمالي طوريرذكرة ب عرسامن يهلي ركوع من آسميا فضَّ بْنَاعَلَى اذَانِهِ فَ فِ الْكَفْفِ یسنینٹنَ عَدَدًا جس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ دنوں کانہیں ،سالوں کا حساب تھاوراس کی تفسیر آ گے آ رہی ہےاوراتنی دمر تک کسی شخص کوسلادینا اور پھروہ زندہ بھی رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سویا ہوا آ دمی مرانہیں ہوتا ،اس کے ظاہری حواس معطل ہوتے ہیں کہ اس کے کان کچھ سنتے نہیں۔اس کی آئکھیں کچھ دیکھتی نہیں، د ماغ کچھ سوچتا نہیں ور نہ جو اس کا باطنی حال ہوتا ہے وہ ساری مشینری و یسے ہی چل رہی ہوتی ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، معدہ اپنا کام کررہا ہوتا ہے، آپ کھانا کھا کے سوتے ہیں اور سات آٹھ کھنٹے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اور بسااوقات عین نیندی حالت میں آپ کو بپیٹاب کا تقاضه ہوجا تا ہے اور بھی عین نیندی حالت میں بیاس اتنی شدت کے ساتھ لگتی ہے کہ آ پ اٹھ کے یانی پیتے ہیں بیاس بات کی علامت ہے کہ اندر کی مشینری ساری کی ساری چل رہی ہے کہ ایک وقت میں جا کے اس کا پانی بھی ختم ہوتا ہے تو آپ کو پیاس گتی ہے اور فضلات دفع کرنے کا تقاضہ ہوتا ہے تو آپ کو پیشاب آتا ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔اس کا مطلب بدہوا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تین سونوسال تک بغیر کھانے اور بغیر پینے کے زندہ رکھااور تین سونو سال تک ان میں ہے کسی کونہ پیپٹا ب آیا اور نہ کسی کو بیاس لگی تو بیہ الله تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک بہت بری نشانی ہے کہوہ جب سی کی حفاظت فرمانا جا ہے تو بغیر کھانے پینے اور بغیر سی دوسری چیز کے آئی مدت تک اس کوزندہ رکھ سکتا ہے، نہیں کہ انسان صرف روٹی سے زندہ ہے۔ اللہ کی قدرت.

سے زندہ ہے،روٹی کھا کے بھی آ دمی مرجا تا ہے اور بغیر کھانے کے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے تو جیسے اپنی قدرت کے ساتھ ان کوسلایا تھا ویسے ہی اپنی قدرت کے ساتھ ان کواٹھایا کہ تر وتازہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔

# المحنے کے بعداصحاب کہف کی آپس میں گفتگواوران کی سیحے تعداد:۔

جب وہ اٹھ کے بیٹھے تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے یو چھنے لگے کہ ہمیں یہاں لیٹے ہوئے کتنی مدت ہوگئی؟اس لیے لیکتسانگو اکے اوپر لام ہے بعض لوگوں نے اس کولام عاقبت بنایا ہے، کہ اٹھنے کے بعد بیرواقعہ پیش آیا کہ انہوں نے اٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سوال کیا یا اٹھایا ہی اس لیے تا کہ ان میں اس قتم کی گفتگو ہو اور تفتگوہونے کے بعدوہ آ گےایک مسلہ کے طے ہونے کا ذریعہ بنے کہ ان کے سامنے بھی اللہ کی قدرت آ جائے۔ ان میں ایک بولا کہتم کتنی در پھہرے ہو....؟ تو کچھلوگ بولے کہ ایک دن پھہرے ہوں گے، یا دن کا کچھ حصہ تھہرے ہوں گےمطلب بیہ ہے کہ کوئی زیادہ مدت نہیں تھہرے،اب دیکھو! تین سوسال سونے کے بعدان کا بیحال ہے کچھاورلوگ بولے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت تھہرے، ان باتوں کوچھوڑ و بھوک گئی ہوئی ہے روٹی کا ا نظام کرو! پیجھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ کتنی دیرپھہرےاور کتنی دیزہیں تھہرے، کھانے کے لئے پچھمنگواؤ!اب تین سوسال تو بھوک گئی نہیں اور اٹھتے ہی بھوک کا احساس ہو گیا ،اب یہاں جولفظ آئے ہیں، یہ قَالَ قَالَ ہِالَّ یہ تو ایک ہے اس میں تو کوئی شکنہیں اور آ گے جو قاللو الیشنا ہے ریم از کم تین ہونے جا ہمیں تب جا کے تو جمع کا صیغہ آئے گااور قَالُوْا مَابُکُمْ مِن بھی کم از کم نین ہونے جائیں تب جائے جمع کاصیغہ آئے گاان لفظوں ہے بھی اشارہ نکتا ہے کہ ان کی تعدادسات تھی لیکن یہ یقینی اور قطعی نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو پہلے قالموا کا فاعل ہیں وہ دوسرے کا قالنوا کا فاعل نہیں بن سکتے ،ایہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا ہو کہ دن کا پچھ حصہ تھہرے ہیں اور پھروہی کہنے لگے کہاس بحث کو چھوڑ و کہ کتنی در پھہرے ہیں جلدی سے جلدی کھانے کا انتظام کرو بھوک آئی ہوئی ہے اس لیے بیطعی نہیں لیکن طاہر کے مطابق ایسے ہی ہے کہ پہلا قائل علیحدہ اور دوسرے قالوا کے فاعل علیحدہ اور تیسرے قَالُوْا کے فاعل علیحدہ تو اس میں ان کی کم از کم تعدادسات ہی بنتی ہے اس لیے آ گے جو تعداد کے بارے میں اختلاف آئے گا اس میں اکثرمفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ سات تھے تو قرآن کریم نے پہلے ٹلاثة اور حمسة والاقول نقل كركے كہار جما بالغيب كه يہ تو انكل كے تير بين، يہ تو يقينار د ہو گئے، يہ تو بالكل بى تھيك نہيں ہے باقى

جوتیسرا قول نقل کیاوہ سات تھے اور آٹھوال ان کا کتا تھا اس پر ایسالفظ نہیں بولاجس سے اس کی تر دید ہوتی ہو اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ان کی سیجے تعداد بہت کم لوگوں کو معلوم ہے میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں سے ہوں اور جمھے پید ہے کہوہ سات (2) ہے © تو یہاں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

الله تبارك وتعالى نے چونكدان كواحساس نه بهونے ديااس كياتن مدت كزر نے پران كو پهة نہ چلا كه بم اتن در کھبرے ہیں اور ایس باتیں قرآن کریم میں دوجگہ اور بھی آتی ہیں۔ سور ہابقرہ میں آپ کے سامنے حضرت عزبر علينا كاواقعه كذر چكا ہے جن كواللد تعالى نے سوسال تك موت ديئے ركى اور جب المطح تو ان سے يو چھا كهتم کتنی در پھہرے ہو؟ تو انہوں نے بھی کہا تھا دن یا دن کا بعض حصداور ایسے سورۃ مؤمنون میں آئے گا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں کے توان سے بوچھا جائے گا کہتم کتنی در پھنبرے؟ تووہ بھی ایسے بی کہیں گے کہدن یا دن کا کچھ حصة همرے ہیں اتن مدت گذرنے كا حساس ہى نہيں ہوگا تو مَا بَكْخَا عُلَهُ بِهَا لَهِ ثَنْهُ كامطلب بيہو گيا كماس بحث میں نہ پر واللہ بہتر جانتا ہے جتنی دریم مظہر ہے ہو،اس بحث میں برنے کا کوئی فائدہ نہیں جیجوتم اینے میں سے ایک کو ا پی جا ندی کے ساتھ، اپنے اس سکہ کے ساتھ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یاس کچھ پیسے موجود تھے۔ بیطریقہ ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو ساتھ زادراہ بھی لے لیتا ہے تو وہ بھی جاتے ہوئے کچھ ضرورت کی چیزیں ساتھ لے مجئے تصفواہے ان پیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ پہنے دے کے کسی کوجھیجوشہر کی طرف اور جو بھی جائے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہ صلال کھانا لے کرآئے ، وہ چونکہ بچھتے تھے کہ وہی ماحول ہے ، وہی حالات ہیں ، بتو ل کے ذبیع عموماً بکتے تھے۔ عام طور برلوگ کھاتے تھے تو خیال تھا کہ اب بھی ویسے ہی ہوگا تو جیسے پہلے ہم حلال طعام تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے اب بھی جولے کرتائے وہ حلال کھانا ہی لے کرتائے حرام میں مبتلاء نہ ہوجانا ، اپنی طرف سے پوری تحقیق کرے، جس کے پاس اچھے سے اچھا کھانا، پاکیزہ تر کھانا ملے وہاں سے لے کرآئے اور اسے جاہیے کہ وہ بہت نرم روش اختیار کرے۔خوش تدبیری سے جائے ،کوئی ایسا حیلہ اختیار کرے کہ کوئی نقصان نہ ہو، نیج بچا کے چلے، اے نرمی اور خوش تدبیری اختیار کرنی چاہیے، آپ کے قرآن کریم کے حاشیہ میں لکھا

ہوا ہوگا کہ وَلَیْتَکُتُلُفُ بِرِقر آن کریم نصف ہوجاتا ہے حروف کے اعتبار سے بینی قرآن کریم میں جتنے حروف ہیں ان کے اعتبار سے بہاں قرآن کریم نصف ہوجاتا ہے وَلا يُشْعِينَ فَا يَكُمُواَ صَدَّا اور تمہارے متعلق کسی کوخبر نہ ہونے وے بینی کوئی بہچان نہ سکے کہ بیاس جماعت کا فرد ہے۔

بیتد پیرکیوں اختیار کی جائے .....؟ کیونکہ اگر ان لوگوں کو پینہ چل گیا تو ہم تو ان کے باغی ہیں اور ان سے علیحدہ ہو گئے اگر وہ تم پراطلاع یا محین تو تمہیں بکڑیں لیں سے اور پھر یا تو پھر مار مار کے ماردیں کے یا تمہیں مجبور کر کے اپنے دین کی طرف لوٹ گئے تو کامیا بی کا تو تصور ہی نہیں کیا جاسکتا وکٹ تفلیف قالے ڈا اُ بَدًا تب تم بھی بھی کامیا بنہیں ہو سکتے۔

# لوكول كالمحاب كهف يرمطلع مونا:

الله تعالی فرماتے ہیں وکی للک أغدُّ و ناعکی و مراہوں نے تو چھینے کی بہت کوشش کی لیکن جس طرح اپنی قدرت سے ہم نے ان کوغار میں سلایا تھا اور پھروقت پر ان کو اٹھایا ہم نے اس طرح لوگوں کو ان برمطلع بھی کردیا، مطلع تمن طرح ہو مجئے .....؟ واقعہ کی تفصیل لکھی ہے کہ جس وفت وہ مخض بازار میں گیا تو جائے دیکھتا ہے کہ بیتو شہر بدل ہوا ہے۔اب تین سوسال میں کتنے تغیرات ہوجاتے ہیں ،حکومتیں بدل گئیں ،اب وہاں اہل حق کی حکومت تھی ، بت پرستوں کا دورختم ہوگیا تھا۔وہ بازار نہیں،وہ دکا نیں نہیں،وہ حالات نہیں،تواس نے ڈرتے ڈرتے ہوئے جا کے سی دکا ندار کے سامنے وہ میسے پیش کیے کہ یہ چیز دیدو! تووہ دیکھتا ہے کہ بیتو سکہ ہی کوئی اور ہے، بیتو ہمارے ملک کا سکہ بی نہیں ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی فن شدہ خز اندل گیا ہے۔ بات شروع ہوئی تو دوسرے لوگ بھی ا تحقے ہو مجئے اور آ ہستہ آ ہستہ سارے شہر میں بات پھیل گئی۔ بادشاہ کو پیتہ چل گیا تو اس کو بلایا گیا تو چونکہ اجمالی طور برتذكرہ چلاآ رہاتھا كہ چھنو جوان اہل حق تھے۔ جو حكومت كے ساتھ ككرائے بھر بعد ميں پية نہيں كہاں چلے سكة اور ان کے کچھ حالات لکھ کے بھی رکھے ہوئے تھے جس کی بناء پر میں نے عرض کیا تھا کہ رقیم سے وہ لوح مراد اور اصحاب الرقیم سے وہ لوح والے مراد ہیں تو بادشاہ نے ان کی مسل منگوائی ہوگی جولکھ کے رکھی ہوئی تھی تو حالات کا ینہ چل گیا اور پکڑے گئے اوران سے یو چھا تو معلوم ہوا کہ وہ فلاں غار میں ہیں اور چونکہ اب حکومت ان کے حق میں تھی اس لیے بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا تو اس نے بھی بتادیا ہوگا کہ میرے ساتھی اس عار میں ہیں۔

### امحاب كبف كے الحفے ميں الله كى حكمت: ـ

اوراس وقت ان کا ظاہر ہونا ایک اور وجہ سے مفید ثابت ہوا کہ اب بحث چل رہی تھی مرنے کے بعد دوبارہ بی اٹھنے کی ..... تو لوگ اشکال کرتے تھے کہ کیسے ہوگا؟ کہ انسان اتن مدت تک مرار ہے اور پھراس کو اٹھا دیا جائے ،
پھراس کا بدن و یسے بی بن جائے اتن مدت میں تو اس کو کیڑے کھا جا کیں گے۔ وہ تو ریزہ ریزہ ہوجائے گا۔ اور ابل حق کہتے تھے کہ اللہ کی قدرت سے پھر بھی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالی ذرات کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں جب چاہیں گے دوبارہ بنادیں گے۔ اس قتم کے جھگڑے اس وقت بعث بعد الموت کے متعلق چلے ہوئے تھے۔ قیامت کے بارے میں لوگ اختلافات کا شکار تھے اور بیہ جو واقعہ سامنے آگیا تو اس میں اہل حق کی تائید ہوگئی کہ اللہ کی قدرت کتی محفوظ رکھ سکتا ہے اور کوئی ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہوئے کہ اللہ کی قدرت کتی محل مسلک تائید ہوگئی کیونکہ سونے کے بعد جی اٹھنے کے برابر ہے خاص طور پر استے برس مسلک تائید ہوگئی کیونکہ سونے کے بعد جی اٹھنے کے برابر ہے خاص طور پر استے برس سونے کے بعد جی اٹھنے کے برابر ہے خاص طور پر استے برس سونے کے بعد جی اٹھنے کے برابر ہے خاص طور پر استے برس سونے کے بعد تو اہل حق کے ان کے اور اللہ کے وعدہ سے مرادیہ ہے کہ جم نے ان کے اور پر مطلع کردیا تاکہ لوگ جان لیس کہ اللہ کا وعدہ سے باور اللہ کے وعدہ سے مرادیہ ہے کہ جم نے ان کے اور کی شک سے تیامت کے آئے میں کوئی شک

اب وہ بن گئاس توم کے بزرگ،اولیاءاللہ کہتے ہیں کہ ملاقات ہونے کے بعدوہ پھر غار میں چلے گئے اور وہیں ان کا انقال ہوگیا۔ جب انقال ہوگیا تو قوم میں بحث چلی کہ ان کی کوئی یادگار بنانی چاہیے۔ بعض لوگوں نے کچھا اور تمارت کا مشورہ دیالیکن جو اہل حکومت تھے۔جواپنے معاملہ میں غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں مہر بنا کیم مہر بنانے میں ایک حکمت یہ ہوگی کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ لوگ عبادت گزار تھے تا کہ آنے والے دور میں لوگ ان کومعبود نہ بنالیں۔

### اصحاب كهف كى تعداد كے متعلق مختلف آراء: ـ

اب ان کی تعداد کے بارے میں جھگڑا ہوگیا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تعداد کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ ہیں ہے کہ قرآن اس کو قطعی طور پر طے کرے کہ وہ تین ہوں، پانچ ہوں، سات ہوں، یازیادہ ہوں جس مقصد کے لئے

اس واقعہ کوذکر کیا جار ہاہے اس میں ان کی تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی قدرت برحال میں نمایاں ہے تعداد جا ہے کتی ہوتو لوگ کہیں مے کہ وہ تو تین تھے چوتھاان کا کتا تھا، کوئی کہیں گے یانچ تھے چھٹاان کا کتا تھا یہ سب ب و کھے نشانے لگارہے ہیں، سب انگل کے تیر چلارہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی تحقیقی بات نہیں ہے اور پچھ کہیں کے بیسات متصاور آٹھواں ان کا کتا تھااس کے بعد کوئی تر دیز ہیں گی۔ آپ کہہ دیجئے! کہ میرارب ان کی گنتی کو بہتر جات ہے اور بیس جائے مرتموڑے سے لوگ ....مفسرین کار جان زیادہ تر ادھر بی ہے کہ سبعة والی بات زیادہ تھے ہے کوئکہ اس کے بعداس کی تر دیز ہیں کی گئے تھی اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس کو تیجے قر اردیا ہے۔

### امحاب كهف كامول كى بركت:

اور بیحفرات جوتعویذ گنڈے کرتے ہیں ان کے ہال بیمروج ہے۔ کتابول میں اصحاب کہف کے نام کھے ہوئے ہیں اور پہتجر بہہے۔ ہارے بزرگوں میں بھی بیمعمول ہے۔ بہتی زیور میں حضرت تھانوی بیٹی نے بھی بیتعویز لکھاہے کہ اصحاب کہف کے نام لکھ کرا گرکسی مکان میں لٹکا دیے جا ئیں تو اس مکان پر جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ وومكان جنات كاثرات مع محفوظ موجاتا ہے۔ اور جہال اس قتم كاثرات بيں تو ان كوجوتعويذ ديتے بيں اس می امحاب کہف کے نام لکھے ہوتے ہیں۔

یه کتاان کے ساتھ ل گیا تھا دیکھو!اس کا بھی قرآن میں بار بار ذکرآ رہا ہے تو اس کو بیشرف حاصل ہو گیا کہ ان کے ساتھ ملاتو اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر آ گیا۔صحبت سے اس کو بیشرف حاصل ہوگیا، فَلَا تُسَامِ فَيْهِمْ إِلَا ومَوَا وَ مُلَامِمًا اسَ آیت کا مطلب بیہ ہے کہ جوضر دری باتیں تھیں وہ ہم نے بتادیں اب غیرضر دری باتوں میں لوگوں ہے جھڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جوتی تھا ہم نے طاہر کر دیا اب دوسرے لوگ جواس کے خلاف واقعہ بیان كرتے تھے ان كى ترويد ہوگئ تو يەسرسرى ىى بحث ہوگئ كە آپ ان كے خيالات كى ترويد كے لئے يدواقعہ پڑھ كے ساد يجيّے!بس اتن ي بحث سيجيّے! باتى اگر وہ فضول آپ سے جھگرنا جا ہیں اور بحث كرنا جا ہيں تو كوئى ضرورت نہيں ہے جن ہم نے واضح کردیا۔ ضروری ضروری واقعات بیان کردیئے اب بحث مباحثہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ندان کے بارے میں کسی سے بوچھنے کی ضرورت ہے۔ اہم باتیں ہم نے بتادیں فیراہم باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔

# وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائَ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّ اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذُ اور تو نہ کہا کر کسی چیز کے بارے میں کہ میں اسے کرنے والا ہوں کل 🏵 مگرید کہ جو اللہ جا ہے اور تو یاد کر ڴؙؠؙ؆ؖڹۜڰٳۮؘٳٮؘڛؽؾۘٷۘؿؙڷؖ؏ؖڛٙٵؘڽؾۿڔؽڹ؆ۑۣٞٚٷڵٳٛۛڠٙۯڹڡؚڽؙۿڶؘ این رب کوجب تو مجول جائے اور تو کہ دے قریب ہے کہ را ہنمائی کرے میری میرارب اس چیز کی جوزیا دہ قریب ہے ٧٠ شَكُا ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهُفِهِم ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْ دَادُوْ السِّعُا ﴿ ں سے ازروئے ہدایت کے 🐨 اور وہ لوگ تغمیرے رہے اپنے غار میں تین سوسال اور مزید گزر گئے نوسال 🀵 قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّلْواتِ وَالْا مُنْ صِ ١ أَبُورُ بِهِ آپ کہدد بیجئے اللہ خوب جانتا ہے اس مدت کوجودہ مٹمبرے ای کے لئے آسانوں اورز مین کے غیب کاعلم ہے وہ کیا ہی خوب وَأَسُوعُ مَالَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي ۖ وَلَا يُشَرِكُ فِي حُلْبِ مَا اللهُ مَ مِنْ وَلِي مَ وَالسِ د مکھنے والا اور کیا بی خوب سننے والا ہے جہیں ہاں کیلئے اس کے علاوہ کوئی مددگار اور وہ جیس شریک کرتا اپنے تھم میں کسی کو 🕥 وَاثُلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكُ مِنْ كِتَابِ مَ بِنِكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِيْتِه ۗ وَكَنْ تَجِدَ آب الاوت سیجے جووی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب ہے ،کوئی تبدیل کرنے والانہیں اس کے کلمات کو مِنْ دُوْنِهِمُلْتَحَكَّا ﴿ وَاصْبِرُنَفُسَكَ مَعَ الَّذِيثَ يَنَ عُوْنَ مَ بَسَهُمُ اورتو ہر گزنبیں یائے گااس کےعلاوہ کوئی پناہ کی جگہ 🏵 اورتو روک کے دکھائیے آپ کوان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رم الَغَلُوةِ وَالْعَشِيُّ يُرِينُ وُنَوجُهَ هُ وَلاتَعُنُ عَيْنَكُ عَنْهُمْ ۚ ثُرِينُ ذِينَا صبح اور شام وہ ارادہ کرتے ہیں اس کی رضا کا اور تو نہ پھیرا بنی آئھیں ان سے کہ تو ارادہ کرے دنیا کی زندگی کی زینت کا الْحَلِوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلا تُطِعُ مَنَ الْعَقَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْمِ نَا وَاتَّبَعَ هَا لِهُ اور تو اطاعت نہ کراس کی جس کے دل کوہم نے غافل کردیا اپنی یاد ہے اور وہ پیچے لگ میا اپنی خواہش کے

وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ مَّ إِكُمْ " فَمَنْ شَاءَ فَلَيْهُ وَمِنْ اوراس کامعالمہ حدے بڑھ کیا 🕅 آپ کہدد بیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے ہیں جو محص جا ہے مؤمن وَّمَنُ شَاءَ فَلْيَكُفُولُا إِنَّا ٱعْتَـنَ نَالِلظَّلِينَ نَامًا لِأَحَاطَ بِهِمُسُرَادِقُهَا ۖ ہوجائے اور جو تص جا ہے مفرا تقیار کرے بے شک ہم نے تیار کرد کی ہے ظالموں کیلئے آگیرے ہوئے ہوں کی انہیں اس کی دیواریں وَ إِنْ تَيْسُتَغِيْثُوا يُغَاثُوا بِهَا عِكَالْهُ لِيَشُوى الْوُجُوْلَا لِبُسَ الشَّرَابُ اورا کروہ مدد طلب کریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو تیل کی تلجمٹ کی طرح ہوگا جو بعون دے گاچیروں کووہ پینے کی بری چیز ہے وَسَاءَتُمُرْتَفَقُا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجُرَ اوروہ دوزخ بری جگہ ہے آ رام کیلے 🕆 بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے بیشک ہم ضائع نہیں کرتے مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولِيكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدُنِ تَجْرِى مِنْ تَحْرِبُمُ اس کا اجر جواجھے کام کرے ﴿ يَهِي لُوك بِين ان كيلي بَيْكُلَّى كے باغات بين جارى مول كى جن كے يجے سے الْأَنْهُرُيُحَلُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَمِنَ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا نہریں پہنائے جائیں مے وہ ان میں زبور سونے کے اور وہ پہنیں مے لباس خُصُرًا مِن سُنُدُس وَ اِسْتَ بُرَقِ مُعَكِينَ فِيهَا عَلَى الْاَ مَا يَالُهُ عَمَا سندس اور استبرق کے، کلیہ لگانے والے ہوں کے ان میں تخوں پر، یہ اچھا بدلہ ہے التَّوَابُ لَوَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ اوراجي آرام كى جكه ب

### تفسير

# لغوی مرفی ونجوی شختین: ـ

وَلَا تَعُوْلَنَ عُولَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالل

وَلَوَثُنُوا فِي كَفُفِهِمَ: لَبِتَ يَكُبُثُ بَهُم رنا بَهُم رے وہ اپنے غاریس ثلث مِائے وَسِنِهُ فَقَ تَمِن سوسال وَالْوَاوُوا لِنَهُ عَالَور بِرُحائے انہوں نے نوسال ، زیادہ ہو گئے وہ از روئے نوکے۔

قلیانلهٔ اَعُلَمْ بِمَالَیْ اَنْ اِسَالِ اَنْوَا مِی مصدریہ ہے۔ آپ کہدو ہیں اللہ فوب جاتا ہے ان کے معمر نے کو یعن ان کے ضہر نے کی مدت کو۔ لَهُ عَیْبُ السَّاوٰتِ وَالْا نَمِن اسی کے لئے ہے آسان اور زمین کا غیب عیب سے غیب عیب سے غیب عیب اور یہ مصدر بول کر مغیبات مراد ہوتی ہیں۔ غیب سے غیب سے غیب مصدر ہول کر مغیبات مراد ہوتی ہیں۔ خیب و کے کہتے ہیں اور یہ مصدر بول کر مغیبات مراد ہوتی ہیں۔ زمین وآسان کی سب چھی ہوئی چیزیں اسی کے لئے ہیں۔ زمین وآسان کے جید اسی کے لئے ہیں۔ زمین وآسان کی سب چھی ہوئی چیزیں اسی کے لئے ہیں۔ زمین وآسان کے جید اس کے لئے ہیں۔ اُنھو و اُنھو کی آنجیسو به یہ فعل تجب ہے۔ آپ نے موری نام کے میں مااحسن زیدا احسن زیدا احسن زیدا احسن زیدا اسی کرنے ہیں اور نعل تعب کا معنی ہوتا ہے مااحسن زیدا ، زید کرنا ہی خوبصورت ہے تعب کا اظہار یوں ہوتا ہے۔ اگر چہتر کیب کرتے وقت اس طرح کریں ای شنی کو بصورت ہے تعجب کا اظہار یوں ہوتا ہے۔ اگر چہتر کیب کرتے وقت اس طرح کریں ای شنی

احسن زیدا گئی تعب کامعنی یوں ہوتا ہے کہ زید کتنا خوبصورت ہے۔اور یہی معنی ہوتا ہے۔احسن بزید کا۔
احسن اگر چہ ظاہری طور پر امر کا صیغہ ہے لیکن یہاں یہ فعل تعجب کے طور پر استعال ہور ہا ہے تو اَبُورُ ہِ وَاَسُوعُ اَسُوعُ اِسْتَعَالَ ہور ہا ہے تو اَبُورُ ہِ وَاَسُوعُ اَسْتَعَالَ ہور ہا ہے تو اَبُورُ ہِ وَاَسُوعُ اَسْتَعَالَ ہور ہوں صیفے فعل تعجب کے ہیں اور ہی ضمیر اللّٰدی طرف لوث رہی ہے جیسے احسن بزید کامعنی تھا کہ زید کتنا خوب کتنا اختیا صفح والا ہے کتنا احتیا استنے والا ہے ،کیا خوب کتنا خوب منے والا ہے اس طرح یہاں معنی ہوگا کہ وہ اللّٰد کتنا احتیا دیکھنے والا ہے ان الوگوں کے لئے اللّٰہ کے علاوہ و کی یار ڈلائیشو ک فی خوب سننے والا ہے، مالئم قِن دُونِهِ مِن وَ لِيَّ نبيس ہے ان لوگوں کے لئے اللّٰہ کے علاوہ کوئی یار ڈلائیشو ک فی خوب سننے والا ہے متالؤہ میں کرتا وہ اللّٰہ اللّٰہ میں کی کو۔

وَاتُلُ مَا أُوْمِیَ اِلِیْكَ اِتِل یہ امر کاصیغہ ہے تلاوت کرنا، پڑھنا، تو پڑھ جو کچھ وہی کیا گیا ہے تیری طرف مِن کھا ہِ مَن کھا ہِ مَن کہ این ہے تو جب اس کواس کے ساتھ جوڑلو گے تو جہ یوں ہوگا تیرے رب کی کتاب تیری طرف وہی گئی اس کو پڑھتا رہ ۔ یہ امر گویا کہ دوام کے لئے ہے پڑھتا رہ اپنے رب کی کتاب کو جو تیری طرف وہی گئی ہے۔ لامبدل لکلماۃ انفی جنس کے لئے ہے ۔ کوئی بد لئے والانہیں رہ اپنے رب کی کتاب کو جو تیری طرف وہی گئی ہے۔ لامبدل لکلماۃ انفی جنس کے لئے ہے ۔ کوئی بد لئے والانہیں اللہ کی باتوں کو ۔ اللہ کی باتوں کو کوئی بد لئے والانہیں، وَلَـنْ تَحِدُ مِنْ دُونَا ہُمُلِنَّ مَدُنَّ اللہ کی باتوں کو کوئی بد لئے والانہیں، وَلَـنْ تَحِدُ مِنْ دُونَا ہُمُلِنَّ مَدُنَّ اللہ کی مادہ کوئی بناہ گاہ ۔ النہ کی باتوں کو کوئی ہو گئی جانب بٹنے کو کہتے ہیں اور طحد ای شخص کو کہا جا تا ہے جو سید مادہ مورٹ کے ایک طرف کو مورٹ کے ایک طرف کو کھودی ماستہ جو رئی کہ وہ ایک طرف کو کھودی مورٹ کے ایک طرف کو کھودی میں اس کے لئد کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف کو کھودی مورٹ کے ایک طرف کو جو کھودی مورٹ کے ایک طرف کو کھودی مورٹ کے ایک کھودی ہے۔

تجاوز کرتا، عینلت یہ لاتعن کا فاعل ہے نہ برحیں تیری آ تکھیں نہ تجاوز کریں تیری آ تکھیں ان لوگوں سے تویڈ فیئة الْعَلٰوةِ النَّنْیَا یہ جملہ حال ہے اس حال میں کہ تو اراداہ کرتا ہود نیوی زندگی کی زیب وزینت کا چا ہتا ہوتو د نیوی زندگی کی زینت کو وَلا تُطِخ اور تو اطاعت نہ کر کہنا نہ مان مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اس شخص کا جس کے ول کو ہم نے عافل رندگی کی زینت کو وَلا تُطِخ اور تو اطاعت نہ کر کہنا نہ مان مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اس شخص کا جس کے ول کو ہم نے عافل کردیا عَنْ ذِکْمِنَا بِی یادسے وَ النَّبَعُ هُولُهُ اور وہ بیجے لگ گیاا بی خواہش کے وکائ اَمْرُهُ فَرُطُا اور ہے اس کا کام صد صدید برھا ہوا فرط اس کام کہا جاتا ہے جو اعتدال پر نہ ہو جو اعتدال سے نکل جائے باعتدالی میں آ جائے حد سے برھا ہوا اس کام کہا جاتا ہے دوائر اس کومصدر کے معنی میں لے لیں تو پھر معنی ہوگا ہے اس کا کام صد سے برھا ہوا اس کام ہے کہ وہ صد سے برھتا ہے وہ وہ حد سے برھنا ہوا ہے دور کرتا ہے حد پڑییں رہتا۔

وَ قُلِ الْعَدَّقُ: واقعه اور مچی بات جو واقعہ کے مطابق ہے وہ تمہارے رب کی طرف ہے ہے مکن شکاع فَلْيُخْمِنْ جُوكُونَى حَضْ عِلْبِ ايمان لائے وَمَنْ شَلَا فَلْيَكُفُ اور جو عاہے كفركرے إِنَّا أَعْتَ مُنَ الظليمَة تَاكُما بِ شك بم نے تیاركیا ہے ظالموں كے لئے آ كو، أَحَاظ دوم سُوَادِ فَهَا ، احاط كرليس محان لوكوں كواس آ كى كى قناتیں، یعنی آ گے کے بردے ان کو گھرے ہوئے ہوں گے جس ہے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ وَ اِنْ يَسْتَوْفَوْا يُغَالَمُوْا استغاثه مددطلب کرنااگروہ فریا دکریں گےاگر دہ غوث طلب کریں گےاگروہ مددطلب کریں مے تو مددوسیئے جا کمیں مے، اگروہ فریادری کریں گے، تو فریادری کیے جائیں گے، بِها الله ایسے بانی کے ساتھ کالنفل جومبل کی ملرح ہوگا۔مہل پھلے ہوئے تا نے کوبھی کہتے ہیں اور تیل کے نیچے جومیل کچیل بیٹھی ہوتی ہےاس کوبھی کہتے ہیں جو سکھلے ہوئے تا نے کی طرح ہوگایا تلجسٹ کی طرح ہوگا پکٹوی المؤجود عجمون دے گاچ روں کو، شوی بیٹوی بھونتا، بھون دے گا چرول کو پٹس الشوائ براہے وہ یانی شراب پینے کی چیز کو کہتے ہیں اور اس سے پانی مراد ہے براہے وہ پانی وَسَاءَتُ مُؤْتَفَقًا اور بری ہے وہ آگ ازروئے آرام گاہ کے مرتفق اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان سہارالیتا ہے، آرام كرتا ہے، يہ جہم جوان كوآرام كيلئے ملے گى بہت برى جگہ ہے برى ہے وہ جگہ ازروئے آرام گاہ كے إِنْ الَّذِيْنَ المَنْوابِ شك وه لوگ جو ايمان لات بين وَعَمِلُواالصَّلِطْتِ اور نيك عمل كرتے بين إِنَّالاَنْضِيْعُ أَهُو مَنْ أَحْسَنَ عَسَلًا بِ شَك بَم نبيس ضلائع كرت ال فخض ك اجركوجوا جِهاممل كرے جواجهاممل كرے بم اس كے اجركو ضائع نہیں کرتے۔

أولَوْكَ لَلْهُ هُوْكُ مِنْ مَنْ مَنْ اللهُ مُولِ بِي كدان كے لئے بَيْكُى كے باغات بيں تَجُوئ مِن تَعْيَامُ الأَلْهُو جَارى بول كى ان كے يَجْ سے نہريں يُحَلَّونَ فِيمُهَا ،حَلَّى يُحَلَى ، آراستہ كرنا ، زيور بِبنانا ، حلية زيوركو كہتے ہيں ، پہنائے جائيں گے وہ ان باغات ميں مِن اَسَاوِرَ مِنْ اَسَاوِرَ مَنْ اَساوركُنَّن اور ذهب سونا ، پبنائے جائيں گے وہ ان باغات ميں كَلَّ مَن اَسَاور مَن اَساوركُنَّن اور ذهب سونا ، پبنائے جائيں گے وہ ان باغات ميں كَلَّ مَن اَسَادِر مَن اَساوركُنَّن اور ذهب سونا ، پبنائے جائيں قراشته اُور بہنیں کے وہ كر نے خُفر اسرز رنگ كے قِن سُندُي قراشته اُور بهنیں قراشته اور بہنیں کے وہ كر نے خُفر اسرز رنگ كے قِن سُندُي وَالسَّامِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ والله اللهُ اللهُ عَلَى جُمْ ہما اللهُ والله اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### ا مالل سے ربط:۔

اصحاب کہف کا واقعہ چلا آر ہا تھا اور پچھلی آیوں میں ذکر کیا گیا تھا کہ ان کی تعداد کے بارے میں لوگوں کو اختلاف ہے کوئی بیٹی کہتا ہے اور چھٹا ان کا کہ قرار دیتا ہے۔
کواختلاف ہے کوئی تین کہتا ہے اور چوتھا ان کا کہا قرار دیتا ہے۔ کوئی پانچ کہتا ہے اور چھٹا ان کا کہا قرار دیتا ہے۔
پیمپ بے حقیق باتیں ہیں۔ بیدانکل کے تیر ہیں۔ بن دیکھے یہ پھڑ پھیئتے ہیں جونشان پر تکنے والا تہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کہا ہے اور اس کے بعد تر دید نہیں ہے تو رائے یہی قرر دیا گیا تھا کہ ان کی تعداد ہر بی بس اعتماد کریں کی کے ساتھ جھڑنے نے کی کوشش تعداد ہر بی بس اعتماد کریں کی کے ساتھ جھڑنے نے کی کوشش شدگی تر وید ہوگئی بس اب آگے ان کے شہر نے کی مدت کا ذکر کے گور ویا بی غار کے اندر تین سوسال تھر ہے۔

# امحاب كهف كے غار ميں مدت قيام كے متعلق مغسرين كى آراء:\_

اب یہ جو تھہرنے کی مدت ذکر کی گئی ہے اس میں مفسرین کی دونوں رائیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ جس طرح مجھے تعداد کے تعداد کتنی سونو کتنی تعداد کتنی تعداد کتنی تعداد کتنی تعداد کتنی تعداد کتنی مدت کا ذکر جو آرہا ہے وہ اپنی غار کے اندر تین سونو

لیکن جمہورمفسرین اس طرف ہیں کہ وَلَوِثْتُوافِي كَفَغِومُ مِن اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ وہ اپنی غار کے اندر تین سواور نوکوعلیحدہ کر کے ذکر کر دیا کہ انہوں نے نوکا اضافہ کر دیا کہتے ہیں اگر تشی مہینوں کی رعایت رکھی جائے تو تین سوسال اورا گرقمری مبینوں کی رعایت رکھی جائے تو نوسال اوپر ہیں ، پیمسئلہ آپ جانبے ہیں کہ جوسال سمسى مبينوں سے بنآ ہے بيسال قرى مبينوں كے مقابلہ ميں گيارہ دن لسباہ اور قمرى سال اس كے مقابلہ ميں گيارہ دن چھوٹا ہے یہی وجہ ہے کہ جاند کے مہینے بدلتے رہتے ہیں گرمیوں اور سردیوں میں۔ تین سال کے بعد بیا ایک مہینہ سے نکل جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جاند کا سال چھوٹا ہے اور سورج کا سال بڑا ہے اور تقریباً سینتیس سال کے بعدایک سال کا فرق پڑجا تا ہے۔جس وقت سورج کے مہینوں کے ساتھ تینتیں سال بورے ہوں گے جاند کے مہینوں کے ساتھ چونتیس سال پورے ہو چکے ہوں گے تو سوسال کے اندر تین کا اضافہ ہو گیا اور تین سوسال کے اندر نو کا اضافہ ہوجائے گا کسر کوحذف کر کے لیتن کچھ دنوں اور مہینوں کا فرق پڑے گالیکن اگر کسر کا اعتبار نہ کیا جائے تو سو سال میں تین سال کا فرق پڑ گیا تو قمری مہینوں سے حساب کریں تو تین سونو بن جاتے ہیں اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہاصل میں تین سوسال تو وہ تھہرے اس مدت میں جس میں وہ چھیے ہوئے تھے اورلوگوں کو پیتنہیں تھا اور تنین سوسال کے بعدان کے او پراطلاع ہوگئی جس کا واقعہ آپ کے سامنے آیا کہ وہ کھانا لینے گئے اور پہچانے گئے اور لوگوں کے اطلاع پانے کے بعد پھران کا قیام اپنی غار کے اندرنوسال رہاتو چونکہ مدتوں میں بیفرق آ گیا کہ پہلا تین سوسال تھہرنا تو تھا چھینے کی حالت میں۔ جب لوگوں کو پہتنہیں تھا اورنوسال بعد میں رہے اس کے بعد پھران کی وفات ہوگئی اس لیے دونو ں عددوں کوعلیحدہ علیحدہ کر کے ذکر کر دیا۔

#### والعدد كركرنے كامقصد:

تواللہ تعالیٰ کی طرف سے بیخبر دی گئی ہے اور اس خبر دیئے میں بیہ بات نمایاں کرنی مقصود ہے کہ دیکھو! جو لوگ اللہ پراعتماد کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے لئے اپناسب کچھ آربان کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کوغیبی مدودیتا ہے؟ کس طرح دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے؟ اور ان کا چھا انجام کس طرح سامنے آتا ہے؟ اس واقعہ کے حمن میں بیہ باتیں نمایاں ہوتی ہیں اور بعث بعد الموت کے لئے بھی بیوا قعہ دلیل بن گیا۔

#### شاين نزول:\_

درمیان میں حضور تا گیڑا کو ایک تھیجت کی گئی ہے اور اس تھیجت کا شان نزول بیدذکر کیا گیا ہے کہ سرور
کا تنات تا گیڑا ہے جب او گول نے بیدواقعہ پوچھاتھا تو آپ نے اس اعتاد پر کہ اللہ کی طرف سے اطلاع آ جائے گ
وعدہ کرلیا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی میں تاخیر ہوگئی جس کی بناء پر آپ کو بہت
پر بیٹانی ہوئی۔ پندرہ دن کے بعد بیر آ یات اتریں جس میں آئندہ کے لئے بیضیحت کردی گئی کہ بھی اس طرح وعدہ
نذکروجس سے معلوم ہو کہ پچھ آپ کے اختیار میں ہے یا آپ یوں کر سکتے ہیں بلکہ آنے والے وقت کے متعلق جب
بھی بات کرواللہ کی مشیت کے ساتھ ذکر کروکہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کردوں گا اور گفتگو سے معلوم ہوکہ انسان
کے اپنے اختیار میں پچھ نہیں اللہ کی طرف سے تو فی ہوگی تو کام ہوجائیگا ور نہیں ۔

# دوران كلام ان شاء الله كهني كے مسائل:

اس لیے کلام کے اندر برکت کے طور پر ان شاء اللہ کہ نامسخب ہے اور جس وقت انسان ان شاء اللہ کہ بہت ہے وہ کو یا کہ اپنے آپ کو بے اختیار ظاہر کرتا ہوا ہر کام کا مدار اللہ کی مشیت پر رکھتا ہے کہ میر ہے ہیں میں پچھیس اللہ چاہے گاتو یوں ہوجائے گا اگر اللہ نے نہ چاہا تو نہیں ہوگا اور اگر کلام کرتے وقت، بات کرتے وقت کہنا یا نہیں رہا نسیان طاری ہوگیا تو جب یاد آئے ای وقت کہ لوتا کہ پہلے کا قدراک ہوجائے لیکن بیان شاء اللہ جو برکت کیلئے کہنا ہو اور طلاق وقت کہ لوتا کہ پہلے کا قدراک ہوجائے لیکن بیان شاء اللہ جو برکت کیلئے کہنا ہے وہ تو بعد میں بھی کہا جاسکتا ہے اور ایک ان شاء اللہ تعلق کے لئے ہوتا ہے جیے قتم کھاتے ہوئے اور طلاق واقع نہیں ہوتی وہ کلام کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے وہاں فصل میں شاء اللہ کہدلیا جائے تو قتم اور طلاق واقع نہیں ہوتی وہ کلام کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے وہاں فصل

جا ئزنہیں ہے کہا گرکسی نے ایک دفعہ بیوی کو کہہ دیا اور پھر بعد میں دیر کے ساتھ ان شاءاللہ کہتا ہے تو اس کا اثر نہیں روے گاہاں البتہ جو برکت کے طور پر کہا جاتا ہے وہ بعد میں بھی کہا جا سکتا ہے اگر بات کرتے وقت آپ کو یا ذہیں ر ہاتو جب دھیان جائے تو ای وقت ان شاء اللہ کہددینا جا ہے۔

### قرآنى واقعات دلاكل المنهوة بين: \_

مشرکین مکہ نے چونکہ حضور مُلاَیْظ پرسوال کیا تھا اور اس واقعہ کونبوت کے امتحان کے طور پر پوچھنا جا ہتے تقة آپ كوفر ماديا كياكة پائيس كهديج كديدكياواقعه عجصة الله كى رحمت ساميد كديرى نبوت كى دلیل بننے کے لئے اس ہے بھی زیادہ اقرب اور واضح دلیل ہوگی جواللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اور میری اس کی طرف را ہنمائی کرے گا جیسے بیدواقعہ بیان کر دیا اور اس واقعہ کی تفصیل بیجی میری نبوت کی دلیل ہے لیکن اس سے زیادہ اقرب ازروئے دلیل نبوت بننے کے اس کی طرف اللہ تعالی میری راہنمائی فرمائے گا اور قر آن کریم میں اللہ تعالی نے امم سابقہ کے جتنے واقعات ذکر فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے اصحاب کہف کے مقابلہ میں اقرب ہیں نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے کیونکہ اصحاب کہف کا واقعہ تو حضور مُؤَثِّقِتُم کے زمانہ کے بالکل قریب پیش آیا تھا اور حضرت نوح علیم اللہ کے دافعات وہ اس کے مقابلہ میں زیادہ دلیل بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ساتھ آپ نے صحیح میں کردیے حالانکہ ان کاکسی تاریخ کے اندر ذکر نہیں ہے اور نہ لوگ ان واقعات کو جاننے والے ہیں الی تفصیلات کے ساتھ بیان کرنا میر حضور ملائظ کی نبوت کی زیادہ واضح دلیل ہے بمقابلہ اصحاب کہف کے بیدرمیان میں نصیحت کردی گئی تھی کہ جب بھی بات کروآنے والے وقت کے متعلق وعدہ کروکہ میں بیکام کروں گاتو ساتھ اللہ کی مشیت کو ضرور ذکر کر دیا کرواس عدد کے ذکر کے بعدیہاں بھی وہی بات ہے کہ کی سے جھکڑنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ بیرظا ہر کریں کہ وہ نین سونو سال تھہرے اورلوگ جھگڑا کرنا جا ہیں تو آپ بیہ کہدے بات کوختم کر دیجئے کہ ان کے تھہرنے کی مدت کو اللہ خوب جانتا ہے لہذا جو اللہ نے بیان کردی وہی سیحے ہے اور تمہارے شکوک وشبہات کا کوئی اعتبار نہیں گویا کہ اللہ کے علم کا حوالہ دے کے اس بحث کوختم کردیا گیا۔ آ مے الفاظ میں اللہ کے علم کی وسعت کو ذکر کر دیا کہ زمین وآ سان میں جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ

سب الله كعلم ميں ہيں الله كعلم سے كوئى چيز في نہيں ہے لوگوں كے سامنے چيزيں غائب ہيں ليكن الله كے سامنے

کوئی چیز غیب اور پوشیدہ نہیں ہے جتنی چیسی ہوئی چیزیں ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں وہ کیابی اچھا و کیھنے والا ہے اور کیابی خوب سننے والا ہے اللہ تعالی کی طرف سے وضاحت ہوجانے کے بعد بھی جولوگ تعلیم نہ کریں ان کے لئے آگے دھم کی ہے کہ ان کے لئے اللہ کے علاوہ کوئی یا راور مددگانہیں اور اللہ تعالی اپ فیصلہ اور تھم میں کسی کوشر کیک بھی نہیں کرتا کہ اگر اللہ تعالی کسی کو پکڑ ناچا ہے تو کسی سے پوچھے کہ میں اس کو پکڑ وں یا نہ پکڑ وں؟ یا اللہ تعالی کوئی فیصلہ کر ہے تو اس کا کوئی شریک آگے اس فیصلہ کومنسوخ کروالے ایسی بات نہیں اس لیے اللہ تعالی جب کرفت کرے گاتھ کوئی چیڑ انہیں سکتا۔

### فتنه د جال مع محفوظ رہنے كانسخه: ـ

اورآ کے پھر حضور مُن فیا کا کید ہے کہ آپ ان کے ساتھ الجھنے کی بجائے جورب کی کتاب آپ کی طرف وحی کردی گئی اس کوآپ پڑھتے رہیں اس کی تلاوت کرتے رہیں اور سید مناظر احسن گیلانی پینیڈ جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پہلے کیا تھا انہوں نے سورۃ کہف کی تغییراس تکتہ کوسامنے رکھتے ہوئے لکھی ہے کہ فتنہ دجال کے ساتھاس سورة كى مناسبت كياہے؟ اوراس فتنہ سے بينے كے لئے اس سورة ميں ہميں كيابدايات دى كئى بيں وہ ان آیات کوبھی اس فتنہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک وتعالیٰ بیہ بتانا جا ہے ہیں کہ جب دجالی فتندآ جائے تو لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ میں نہ بردوجس وقت دجالی فتندآ جائے جبیبا کداس کے آثاراب شروع میں اگر چہ بڑا دجال ابھی نہیں آیالیکن دجال نے آ کرجس تتم کے کرتب دکھانے ہیں ان کی تمہید شروع ہوچی ہےاور حضرت مناظر احسن گیلانی مینید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے کہ دجالی فتنہ والے اسينے خيالات كى اشاعت كے لئے جورسائل شائع كرتے ہيں ،كتابيں شائع كرتے ہيں لٹر بجردية ہيں ،ان كون پڑھوا گران کی کتابیں پڑھو گے تو شکوک وشبہات میں مبتلاء ہوجاؤ کے اور اپناایمان خراب کر بیٹھو گے اور وہ جس چیز کی طرف انسان کو لے جانا جا ہے ہیں عیاشی بدمعاشی اور ہرتشم کی آ زادی تو اس کے متعلق انسان کے دل میں مجمی خیالات لگ جائیں گے اگر آپ ان کی تحریریں اور ان کالٹریچر پڑھیں گے ایسے وقت میں اپنے آپ کو پابندر کھو کہ الله تعالى كى طرف سے جو ہدايت آئى ہوئى ہے اور الله تعالى كى طرف سے جو كتاب اترى ہوئى ہے بس اسى يربى اين تلاوت کو بندر کھومطالعہ کرنا ہے تو اس کا کرو پڑھنا ہے تو اس کو پڑھواس کی ہدایات پر توجہ اور دھیان دو! فتنة وجال سے نیچنے کے لئے یہ ایک بہت بڑا اور کار آ مہتھیا رہے کہ ان کی تحریری ہی پڑھنی چھوڑ دو! ان کالٹر پچر نہ پڑھو کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور مُلَّاقِیَّا فرماتے ہیں کہ جب تم اس دجال کے متعلق سنوتو اس کے قریب نہ جاؤ! بلکہ اس سے دور بھا گو کیونکہ ایک شخص اس کے قریب جائے گاہے بھتا ہوا کہ میں ایمان والا ہوں۔ میں اس سے متاثر نہیں ہوں گالیوں وہ اسے شکوک وشبہات لے کے آیا ہوا ہوگا کہ وہ مخف قریب جاکے متاثر ہوجائے گا اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔

ای طرح وہ لوگ جواس تم کے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں جو د جال کے چیلے ہیں یااس کے لیے ایک طرح سے مقدمۃ الجیش کے فرائفن سرانجام دے رہے ہیں تو وہ بایمانی کی اس قتم کی باتیں کرتے ہیں فیق و فیور کی اس طرح ترغیب دیتے ہیں جیسے ناولوں ،سینماؤں اور تھیڑوں میں انہیں کے خیالات کی تشہیر کی جاتی ہے جس سے انسان حیوانیت کی طرف دوڑا جارہ ہے۔ انسان کی شہوات آزاد ہوتی چلی جارہی ہیں ۔ لوث، ماراور عیاشی و بدمعاشی انسان کا شیوہ بنا چلا جارہ ہے۔ ان چیزوں میں دجالی خیالات کی نشروا شاعت ہوتی ہے تو جولوگ ان کو د کھنا شروع کردیتے ہیں، پڑھنا شروع کردیتے ہیں ان کے دل، دماغ بھی کسی ندکسی درجہ میں متاثر ہوجاتے ہیں۔ ایمان اور نیکی کی قوت ان کے دل ودماغ میں نہیں رہتی تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو تھوظ رکھنے کا طریقہ بھی ہے کہ بس اللہ کی کتاب کو پڑھیے اور اس کے مضامین کوسو چنے! اور حدیث شریف اس بس اللہ کی کتاب کو پڑھیے اور اس کے خادم ہیں تو ان فاسقوں، فا جروں کی تحریوں سے کی تشریح ہے اور باقی تمام علوم دینیہ سارے کے مسارے اس کے خادم ہیں تو ان فاسقوں، فا جروں کی تحریوں سے بچنا ضروری ہے جا ور باقی تمام علوم دینیہ سارے کے مسارے اس کے خادم ہیں تو ان فاسقوں، فا جروں کی تحریوں سے بچنا ضروری ہے جب جا کے انسان فتنہ د جال سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

لا مبدل لکلمانه: اس میں بہ بتایا جارہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو وعدے کئے جی ان پریقین رکھو! وہ پورے ہو کے رہیں گے۔اللہ کی باتوں کو کئی شخص بدل نہیں سکتا اور اگر اللہ کو چھوڑ کے سی اور طرف بھا گئے کی کوشش کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بیخے کی کوئی جگہیں ہے۔ ہر گزنہیں بائے گاتو اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ ۔اللہ کے علاوہ کوئی بناہ گاہ۔اللہ کے علاوہ کتھے کہیں بناہ نہیں ملے گی۔

# وَاصْدِرْنَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدُعُونَ مَ إَسْهُمْ كَاشَان زول ومفهوم:

اگلی بات سرور کا کنات مُن اللہ کوخطاب کر کے کہی جارہی ہے جس کے شان نزول میں عام طور پر بیذ کر کیا

جاتا ہے کہ شرکین مکہ میں سے چھرؤساء تھے وہ حضور مُنافِقِا کے پاس آتے لیکن آپ مُنافِقِا کے پاس جب مساکین کو بیٹے ہوا دیکھتے تو ان کے ساتھول کے بیٹھنا وہ اپنی تو بین سمجھتے اور وہ بار بارمطالبہ کرتے تھے کہ ان لوگول کو اپنے یاں بیٹھنے نہ دیا کرو! جسمجلس میں یہ بیٹھے ہوں اس مجلس میں آئے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے گے تو یہ ہماری تو حمین ہے۔ان کواین مجلس ہے دور ہٹا دو! قرآن کریم کی مختلف آیات کے اندراس بات کو ذکر کیا جائے گا۔حضرت نوح علیا کے واقعہ میں بھی یہی بات آئے گی جس معلوم ہوتا ہے کہ شرک سر ماید داروں کا، ہمیشہ سے بیرحال ہے کہ غریب اورمسکین آ دمی جو کہ نیکی کے اعتبار سے کتنا ہی احجما کیوں نہ ہوییاس کوحقارت کی نگاہ ہے و میکھتے ہیں اوران کے ساتھ مل بیٹھنے کواپنی تو ہیں سمجھتے ہیں مطالبہ کرتے تھے کہ ان کو مجلس سے اٹھادو تب ہم آپ کے بیاس آ کے بیٹھیں سے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں آپ کی مجلس اور محبت کیلئے یہی لوگ مفید ہیں بیسر مایددار مفید نہیں ہیں۔ بیہ مساكين جوكه ہروفت الله تعالى كويا وكرتے ہيں ، الله كويكارتے ہيں اور سوائے الله كى رضا كے ان كے سامنے بچھ نہيں ان کے ساتھ رہا کرواگر چدان کے باس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سونے کے ڈھیرنہیں ہیں، کیکن اللہ کی یا داور الله كي طرف توجه ايك ايسى چيز ہے كه جوالله كي تصرت اور الله كى رحمت كوحاصل كرتى ہے، جس سے دل ميں سكون، اطمینان اور عافیت نصیب ہوتی ہے اور اگر آپ د نیوی زیب وزینت جا ہیں مے، د نیوی زیب وزینت کا مطلب میر ہے کہ اگر آپ کا خیال ہو کہ اگریہ بڑے لوگ ایمان لے آئیں تو بڑی دنیا میں بہار آ جائے گی اور مذہب بہت نمایاں ہوجائے گااس جذبہ کے تحت خبر دار آپ کی آ تھیں ان سے ہٹ کران کی طرف نداھیں ، جن لوگوں کے دلوں کوہم نے اپنی یاد سے غافل کردیا اور وہ خواہشات کے بندے ہیں، ظاہری طور پران کے پاس مال ہو، دولت ہو، اچھالباس ہو، اچھے مکانات ہوں بیظاہر ہی ظاہر ہے، اللہ سے غفلت الله کی نصرت سے محروم کردیت ہے اس لیے ان کے ظاہر کی طرف نہ دیکھو! باطن کو دیکھو کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو بس ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے،ان کا کام صدیے بڑھا ہواہے،ان کا کام ہے کہ بیہ ہروفت حدیے تجاوز کرتے ہیں ہرمعاملہ میں یے حدسے بڑھے ہوئے ہیں کسی حد کے اوپران کوسکون نہیں آتااس لیے ان دوفریقوں میں سے آپ اپن صحبت کے لئے انہی کومنتخب سیجئے اوران کی طرف نگاہ اٹھا کربھی نہ دیکھیں۔

# كفاركا انجام:-

ان كے سامنے آپ صاف صاف اعلان كرديں كرفق آپ كے رب كى طرف سے آگيا، تي بات وہى ہے جورب کی طرف سے آئن ،جس کا جی جا ہے مانے اورجس کا جی جا ہے نہ مانے ،بداعلان کرد بیجئے ،ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ،صاف کہدو بیجئے کہ اگر مانتا ہے تو تمہاری مرضی نہیں مانتا تو تمہاری مرضی ....نہیں مانو سے تو جوتے کھاؤ کے۔اب یہ فلیکلف کا جوامر ہے تھن تنبیہ کے لئے ہے، پنہیں کدان کو تھم دیا جارہا ہے تم کفر کروآ کے إنا أعتث فاللظليف فاتراس بات كاقرينه ب كه يه تفركر في كالفتيان مين ويا جار باب بيحض سرزنش كيطور ير ہے، مانوتمہاری مرضی ، نہ مانوتمہاری مرضی نہیں مانو سے توجوتے کھاؤ ہے، اس کامغہوم اس طرح ہے، ہماری طرف ہے جن کا اعلان صاف صاف کردیا میا " بے شک تیار کیا ہم نے فالموں کے لئے آ گ کو گھیرلیں گی ان کواس کی تناتیں' آ گ کی تناتیں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی بعنی نطنے کا کوئی راستنہیں ہوگا، جاروں طرف ہے وہ آ گ کے بردوں میں چھے ہوئے ہوں گے، گرمی کی شدت سے جب ان کو پیاس لگے گی تو وہ مدوطلب کریں گے کہ میں پانی پلاؤ، فریا وکریں مے، اگروہ مدد طلب کریں تو مدود ہے جائیں مے ایسے یانی کے ساتھ جو کہ کچھٹ کی طرح ہوگایا تی کے ہوئے تا نے کی طرح ہوگا اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ چیروں کو بھون دے گا، بُرایانی ہے اور بہت بُری آ رام کی جگہ ہے یعنی اس وقت اگر چدان کی تھا تھ با تھ نظر آتی ہے لیکن حق قبول نہرنے کے نتیجہ میں ان کا آخری انجام بہے۔ مؤمنين كاانجام:

ہاں البتہ جوابیان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے اجرکوہم ضائع نہیں کریں ہے، جواچھاعمل کرتا ہے، جام مان کے اجرکوضا کع نہیں کریں ہے اب ظاہری طور پر چنددن کے لئے یہ فقر وفاقہ میں جاتا ہوں ہے، چنددن کے لیے مشکلات برداشت کریں ہے لیکن انجام ان کا یہ ہے کہ ''ان کے لئے بیفتی کے باغات ہیں جاری ہوں گی ان کے لیے مشکلات برداشت کریں ہے لیکن انجام ان کا یہ ہے کہ ''اپ معاشر سے میں چونکہ مردول کوسونے ان کے یہ ہے سے نہریں ۔ پہنائے جائیں ہے وہ اس میں کنگن سونے کے 'اپ معاشر سے میں چونکہ مردول کوسونے کے گئن پہننے کی عادت نہیں ، رواج نہیں اس لیے بجیب ی بات محسوس ہوتی ہے اور جب اس شم کے خوبصورت زیور پہننے لگ جائیں گے جنت کا ماحول ایسا ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالی مردول کو پہننے لگ جائیں گے جنت کا ماحول ایسا ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالی مردول کو

بھی سونا اور ریشم پہنا کیں ہے، پہنائے جاکیں ہے وہ ان باغات میں سونے کے نگن اور بیہ بہیں ہے کپڑے سبز
ریشم سے ازروئے ریشم سے بین بھی باریک اور بھی موٹے اور ٹیک لگانے والے ہوں ہے ان باغات میں مزین
مین سے ازروئے ریشم سے بین بھی باریک اور بھی موٹے اور ٹیک لگانے والے ہوں ہے ان باغات میں مزین
مین سے اور بہت اچھا بدلہ ہے اور بہت اچھی آ رام کی جگہ ہے، بیا کیان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کا انجام
ہتا دیا گیا کہ وقت اور مصیبت جو پیش آتی ہے بیا ارضی ہے، مرنے کے بعدان کے سامنے بیا نجام آجائے گا۔

وَاضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا مُّ جُلَيْنِ جَعَلْنَالِا حَدِهِمَاجَنَّتَ يُنِ مِنُ اعْنَابِ اور آپ بیان سیجئے ان کیلئے مثال دو آ دمیوں کی ہنائے ہم نے ان میں سے ایک کے لئے دو باغ انگوروں کے وَّ حَفَفْنُهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَنُهَا ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتُ نے تھیر دیاان کو مجوروں کے ساتھ اور ہم نے کر دی ان کے درمیان کیتی 🕆 دونوں باغ دیتے تھے اپنا مجل ۠ڴؙؙۿٵۅؘڵؠؙؾڟ۫ڸؠ۫ڡؚڹ۫هؙۺؽٵ۠<sup>ڵ</sup>ۊۜۏڿۯٮٵڿڵڷۿٵ؈ٚۊڰٲڶڮڎؙۺ<sup>ۼ</sup> اورنبیں کی کرتے تنے اس میں پچے بھی اور ہم نے جاری کی ان کے درمیان نہر 🗇 اور اس کے لئے اور بھی کچل تھے فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُحَامِمُ لَا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّا عَزُّنَفَّ ا ﴿ وَدَخَلَ ہی اس نے کہا بے ساتھی سے اس مال میں کدواس سے باتیں کر ہاتھا بھی تھے سے نیادہ بول از ردے الل کے اور اور اللہ ال جَنَّتَهُوَهُوَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ قَالَمَاۤ اَظُنُّانَ تَبِينَهُ فَرِهَٓ اَبَدُا ۞ وَمَاۤ مواا بين باغ من اس حال من كظم كرف والاتحاايي جان براس في كما من بيل كمان كرتا كه بلاك موجائ كابير باغ بمي بحل 😙 اور من ٱڟ۠ڹُّالسَّاعَةَ قَا بِمَةً ﴿ وَلَإِنْ مُودُتُ إِلَى مَ إِنْ لَا جِدَنَّ غَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا @ نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہےاورا کر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف تو البنہ تو ضرور پالوں گا اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ 😶 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُ وَيُحَاوِمُ فَا كُفَرْتَ بِالَّذِي خُلَقَكَمِ کہاں کواس کے ساتھی نے اس حال میں کدوہ باتیں کررہاتھا کہ تونے کفر کیا اس ذات کے ساتھ جس نے بچنے پیدا کیامٹی سے ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ سَوْلِكَ مَ جُلًا ﴿ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ مَ إِنْ وَلَا أُشُوكُ بِرَبِّي آحَدًا ١ پھر نطفہ سے پھر بختے بھے سالم مرد بنادیا 🕲 کیکن وہ اللہ میرارب ہےاور میں شریک نہیں تھیرا تاا پنے رب کے ساتھ کسی کو 🕅 وَلَوْلِآ إِذْ ذَخُلُتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشًا ءَاللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنْ تَرَنِ أَنَا اور جب تو داخل ہواا ہے باغ میں تونے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لاقوۃ الا باللہ، اگر تو مجھے دیکے رہا ہے کہ میں کم ہوا

# ٱقَلَّمِنْكَ مَالَا وَوَلَدًا ﴿ فَعَلَى مَ إِنَّ أَنْ يُؤْتِكِنِ خَيْرًا مِنْ جَنْتِكَ تھوستے مال اور اولا دے اعتبار ہے 😁 تو قریب ہے کہ میرا رب عطاء کرے گا مجھے بہتر تیرے باغ سے وَيُرُسِلَ مَلَيُهَا حُسُبَانًا مِّنَ السَّمَاءَ فَتُصْبِحُ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ اور بھی دے اس پر آسان سے کوئی آفت کی ہوجائے وہ ایک صاف میدان 🕙 يُسْبِحُمَا وُهَاعُورُ افكن تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا ﴿ وَأُحِيْطَ بِثَمَرِ إِفَا صُبَحَ موجائے اس کا یانی زمین میں اتر نے والا ہی تو ندطا فت رکھاس کوطلب کرنے کی 🏐 اور کھیردیا گیا اس سے پھلوں کو يُقلِبُ كُفَّيْ وِعَلَى مَا آنْفَقَ فِيْهَاوَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ میں وہ ہو کیا کہ مان تھا ہی ہتسلیوں کواس پر جواس نے خرچ کیا اس باغ میں اس حال میں کدوہ باغ کرا ہوا تھا اپنی شاخوں پراوروہ عَلَيْهُ الْمُعْرِكُ بِرَقِي اَ حَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَّنْصُرُونَهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل بالقاام كاش الش شريك ففهرا تااسيدب كساته كى كو اوريس تعاس كے لئے كوئى كروہ جواس كى مدوكرے دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِمًا ﴿ هُنَالِكَ الْوَلايةُ لِلهِ الْحَقِّ مُهَوَخَيْرٌ اللہ کے علاوہ اور نہ بی وہ خود بدلہ لینے والا تھا اللہ ایسے بی اللہ کی مدد ہوتی ہے جو حق ہے وہ بہتر ہے ثُوابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ ازروے اواب کے اور بہتر ہے ازروے انجام کے ا

#### تفسير

# لغوى مرفى ونحوى تخفيق: ـ

وَافْدوبْ لَهُمْ مَّثَلًا مَّ جُلَيْنِ: صرب المثل' مثال بيان كرنا'' يهان "ضَرَب يَضُوبُ مارنے كمعنى ميں نہيں ہے "ضَرَب يَضُوبُ " مارنا بھى ہوتا ہے "ضَرَبَ يَضُوبُ " زمين پر چلنا بھى ہوتا ہے اورضرب المثل كالفظ ميں نہيں ہے "ضَرَبَ يَضُوبُ " مارنا بھى ہوتا ہے اورضرب المثل كالفظ

عام طور پر مشہور ہے مثال بیان کرنا، آپ بیان کیجے ان کے لئے مثال دوآ دمیوں کی' رجلین' بیمثلا ہے بدل ہے ،
ان کے لئے دوآ دمیوں کی مثال بیان کر و جَعَلْنا لا تحدید منا با بنائے ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لئے دو باغ ، جَنَّن فنی جنت کا تثنیہ ہے مِن اُغناہ ، اعزاب عنب کی جمع ہے جمعنی انگور، جَنَّن فنی مِن اُغناہ انگوروں کے دو باغ حَفَفْ لَهُمَا، حَفَّ یعف گیر لینا، گیرلیا ہم نے ان دونوں باغوں کو پنٹ لی تھجور کے درختوں کے ساتھ ،
مفہوم اس کا یہ ہوگا ہم نے ان دونوں باغوں کے اور مجبور کے درخت اگائے ، مجبور کے درخت اگائے جنہوں نے ان دونوں باغوں کو گئے گئا ہیں تھی اور بنائی ہم نے ان دونوں باغوں کے گئے مناف ہوں باغوں کو گئے ہیں ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہی ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہی ہی گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہی ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں ہیں ہیں ہیں گئے ہیں ہیں گئے ہیں گئے ہیں ہیں گئے ہیں

کِلْتُاالْهَنَّدُیْن: دونوں باغوں میں سے ہرایک انتشا کلھا،اکل کہتے ہیں اس چیز کوجوکھائی جاتی ہو دونوں باغوں میں سے ہر باغ دیتا اپنا کھل دَلَمْ تَظْلِمُ وَنَّهُ شَیْتُ اوراس میں سے پی بھی کم نہ کرتا یعنی ہرایک کو پورا پورا پورا کھل دیتے کھل لگتا تھا، نیبیں کہ بھی پکھلے اور بھی نہ پکھلے ، بھی کم پکھل گئے اور بھی زیادہ،ایس بات نہیں بلکہ پورا پورا کھل دیتے ہے، دَلَمْ تَظْلِمْ مُظْلَمٌ مُظْلَمٌ مُظْلَمٌ مُظْلَمٌ مُظْلَمٌ مُنْظِمٌ مُظْلَمٌ مُنْظِمٌ مُنْ بَالِي بھی دافر مقدار میں تھا۔

یعنی یانی کی کئی نہیں تھی ، یانی بھی دافر مقدار میں تھا۔

یعنی یانی کی کئی نہیں تھی ، یانی بھی دافر مقدار میں تھا۔

قَ کُانَ لَهُ ثَمَّى: ثَمْرِ پُھِل کو بھی کہتے ہیں اور ثمر مطلقا مال ودولت اور گھر کے سامان کو بھی کہتے ہیں یہاں دونوں طرح ترجہ کیا گیا ہے اگر اس ثمر کا معنی پھل کریں قو مطلب سیہوگا کہ اس شخص کے لئے ہر تہم کا پھل تھا یعنی انگوراور کھجور تو ہم نے موثی موثی ہا تیں بتاویں ورنہ اور بھی ہر قتم کا پھل اس کو حاصل تھا اور اگر ثمر سے مال و دولت اور سامان مرادلیا جائے تو پھر اس کا مطلب سیہوگا کہ اس شخص کے لئے ساز وسامان اور مال و دولت تھا یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ باغ کا ماک تھا باتی گھر میں جس تنم کے سامان کی ضرورت ہوتی ہے، سونا، چاندی، برتن، بستر وغیرہ وہ سب اس کو مہیا تھا، فقال لھتا جو ہا کہا اس باغ والے نے اپنے ساتھی کو وَهُوَیُهُ اور اُنْ ہَا وَالے نے اپنے ساتھی سے کہا اس میں کہوہ اپنے ساتھی ہاغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اس میں کہوہ اپنے ساتھی ہاغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اس میں کہوہ اپنے ساتھی ہاغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اس کے باتھی باغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اس میں کہوہ اس کے ماتھ ہا تیں کر باتھا یعنی باغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اس میں کہوہ اس کے ماتھ ہا تھی کر دیا تھا گؤ کھڑا میں زیادہ ہوں تجھ سے از روئے مال کے میں جو باتھی باتھی باتھی باتھی باغ والے نے اپنے ساتھی سے باتھی کی باغ والے نے اپنے ساتھی سے باتھی کا تھی کر تا ہیں کہوں تجھ سے از روئے مال کے سے باتھی کر تا ہوں تھے ۔ ان ان کو قو کھوٹوں تھے سے ان روئے مال کے باتھی با

اورزیادہ باعزت ہوں ازروئے جماعت کے ،نفر کہتے ہیں افراد کو ،گھر کے افراد ، کنبہ خاندان ،معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا مختص غریب تھااوراس کی جماعت اور خاندان بھی بڑانہیں تھا تو بیاسے بطور فخر کے کہتا ہے کہ میں تجھے سے زیادہ ہوں ازروئے مال کے اورزیادہ باعزت ہوں ازروئے خاندان کے۔

وَدَ عَلَى جَنْتُ : اورداخل ہوا پی جاغ میں وَهُو ظَالِيمُ النَّفْسِ اورحال بیتھا کہ وہ اپنی نفس پرظم کرنے والا تھا بینی کفروشرک کے اندر جتلاءتھا، جوشی ناشکرا ہو، متکبر ہو، کا فر ہو، مشرک ہو وہ اللّٰد کا پجھ نقصان نہیں کرتا والا تھا بینی کفروشرک کے اندر جتلاءتھا، جوشی ناشکرا ہو، متکبر ہو، کا فر ہو، مشرک ہو وہ اللّٰد کا پجھ نقصان کرتا ہے اس لیے بظلم علیٰ النفس ہے قال اوراس باغ والے نے کہا ما آئلنُ اللّٰن کو اللّٰہ ہوا ہے گا بھی ہی ہوتا، تبید کا فاعل ھذہ ہے جس کا اشارہ باغ کی طرف ہے میں نہیں گمان کرتا کہ یہ بلاک ہوجائے گا بھی بھی بین میں اس باغ کو بھی بھی برباد ہونے والانہیں سجھتا، ہمیشہ اس طرح یہ سرسبر وشاداب رہے گا جھے ہمیشہ نوشحالی حاصل میں اس باغ کو بھی بھی برباد ہونے والانہیں سجھتا، ہمیشہ اس طرح یہ سرسبر وشاداب رہے گا جھے ہمیشہ نوشحالی حاصل رہے گ

قال لفقال بن کافتال کے اور کے اس نے کہا اگفرت بال بن خلقات کیاتو مکر ہاں کا جس نے تھے پیدا کیا، کفر اس کے اعتبار سے انگار کو کہتے ہیں، کیاتو مکر ہاں کا جس نے تھے پیدا کیا، من انگار کو کہتے ہیں، کیاتو مکر ہاں کا جس نے تھے پیدا کیا، مِن تُتراب مٹی سے فُمَّ وَن لُقلقة کی اعتبار سے انگار کو کہتے ہیں، کیاتو مکر ہاں کا جس نے تھے پیدا کیا، مِن تُتراب مٹی سے فُمَّ وَن لُقلقة کی مقدار، فقلة کا وزن مقدار کے لئے آتا کا پیرانطفہ ایک مرتبہ کھانے کی مقدار شربہ ایک گونٹ، ایک وفعہ پینے کی مقدار ای طرح نظفہ ایک مرتبہ پُکائی ہوئی مقدار ای طرح نظفہ ایک مرتبہ پُکائی ہوئی مقدار ای طرح نظفہ ایک مرتبہ پُکائی ہوئی مقدار ای طرح نیکا ہوا ہوتا ہے، کہت وسلک مَن اُکٹر کھے برابر کیا ازرو نے آدی ہونے کے، برابر سرابر کے آدی بنادیا۔

لکِنْاهُوَاللهٔ الکن اصل میں کہن انا ہے اس لیے الکن کے بعد جوالف کھا ہوا ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا جیے انا کا الف پڑھنے میں نہیں آتا ہوں گا جیسے انا کا الف پڑھنے میں نہیں آتا ہوں کہ است کہتا ہوں اللہ عمرانا کا اللہ بین مقبراتا میں اپنے رب کے هُوَاللهُ مَنْ فَا مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ ا

وَلُوْلا إِذْوَخَلْتَ جَنَّتَكُ قُلْتَ مَاشًا ءَاللَّهُ : جب تواين باغ مين داخل مواتها تو توني كيون نكها "كولا" "كا تعلق قلت كے ساتھ ہے، تونے كيوں ندكها مَاشَاءَ اللهُ الافْدَةَ اللهِ اللهِ ، تخفي حاسب كد جب تواسينے باغ ميں داخل ہونے لگے اور ان نعمتوں کے ساتھ بھرے ہوئے باغ کوتو دیکھے تو تیری زبان پر بیرجاری ہونا جا ہے ماللہ آ والله أ لَا فَوَّا إِلَّا بِاللَّهِ ، ما شاء الله كالفظي معنى ب جوالله حا ب مطلب بدب كه جوالله حاسب وي موتا ب، بدجو كهم ب سب الله کی مشیت کے ساتھ ہے، اللہ کے جا ہے کے ساتھ ہے اور وہنیس قوت مگر اللہ کے ساتھ ' لیعنی اللہ کی مدواور نفرت کے بغیر کسی کوکوئی قوت اور طافت حاصل نہیں ہے، اِنْ تَدَنِ اگر تو مجھے دیکھائے''نون'' کے پیچے جو کسرہ ہے یہ یا عشکلم پردلالت کرنے والا ہے اصل میں تھاان تدنی اگرتو مجھے دیکتا ہے آئا اَقَالَ مِنْكَ مَالًا ، کم میں تخصے سے كم موں ازروئے مال کے وَدَلدا اور ازروئے اولاد کے فعلی ترقی آن فیز تائن فیدا ایس جنی تو موسکی ہے کہ قریب زماندمیں میرارب مجھ دے دے بہتر تیرے باغ سے وَیُدُسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا ، حُسْبَانًا بیرصاب سے ہموب کے معنی میں آفت محسوبہ ''مصیبت مقدرہ'' اس پر کوئی تدبیری آفت بھیج دے، خشہ اناسے آفت مقدرہ مرادے، یبھی عسیٰ کے بیچے داخل ہے، ہوسکتا ہے کہ میرارب دے دے مجھے بہتر تیرے باغ سے اور بھیج و ہے اس کے اوپر کوئی آ فت مقدرہ کوئی تقدیری آ فت بھیج دے آسان سے فَتُصْبِح مَدِيدٌ اذَلَقًا پھر ہوجائے گابد باغ ايك چھيل

اَوْ اَمُسِعَ مَا وَهُ اَعْدُرُهُا: يا ہوجائے اس باغ کا پانی نیچکوجانے والا ،غور عَامِرَ کے معنی میں ہے، ہوجائے اس کا پانی نیچکو جانے والا، پانی زمین میں اتر جائے فکن تَشْتَطِیْحَ لَهُ طَلَبًّا پھر ہر گزنہیں طاقت رکھے گاتو اس پانی کو طلب کرنے کی پھرتو طلب نہیں کر سکے گا۔

وَأُحِيْظُ بِثُمَرِةٍ: كَمِيرِلِيا كَيا الشَّخْص كے سامان كو" ثمر" كامفہوم وہى ہے جو پہلے ذكر كيا۔اس مخص كے

# اکثروبیشترسرمایدداری سرکش دباغی بوتے ہیں:-

اصحاب کہف کا واقعہ خم ہونے کے بعداس کی مناسبت ہے کھاور باتیں آگئ تھیں اب بدایک اور واقعہ شروع ہور ہاہے جو دوفضوں کا ہے، جن میں سے ایک سر مابید دار ہے اور دنیا کی ہر آسائش اور آرائش اسے حاصل ہے اور ایک معلوم بیہوتا ہے کہ وہ مسکین اور غریب آ دمی ہے اللہ تعالی کی حکمت ابتداء سے کچھا ہے ہی چلی آ رہی ہے کہ جس کو وہ مال و دولت وسعت کے ساتھ و بے دیتا ہے اکثر و بیشتر بدلوگ باغی اور سرکش ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالی کے شکر گزار ہونے کی بجائے اللہ تعالی کے ناشکر ہے اور نافر مان بن جاتے ہیں، مال کی خاصیت ہی بھی ہے۔ ''الا ماشاء اللہ''، الی مثالیں بھی آ ہے کولیس کی کہ اللہ نے ان کو جتنا مال و یا سے ہی وہ شکر گزار خابت ہوئے، بادشاہ بھی کے اور شاہ بھی تھے، بادشاہ بھی ملی تو اور بادشاہ بھی تھے،

حضرت داؤو الينا الله كي بغير بهى تقاور بادشاه بهى تقاور سروركائنات مَالَيْنَا كو بهى الله تعالى نه آخرى وقت مي بورے عرب كى بادشا بست عطافر مادى ليكن الله بخير ول كے باوجودائ طرح مسكين بندے ہيں ،الله تعالى كے سامنے متواضع ہيں ، بحده ريز ہيں جس طرح ايك فاقد كش آدى ہواكر تا ہا درمسلمان باوشا ہوں ميں بي شارا يہ بادشاه كذر يہ ہواكر تا ہا درمسلمان باوشا ہوں ميں بي شارا يہ بادشاه كذر يہ اور كنا بنوى تقى كدائى بنوى سلطنت ان كے بعد لوكسى كوكيا مير آتى بنوى تقى كدائى بنوى سلطنت ان كے بعد لوكسى كوكيا ميسر آتى ان كے آس پاس بھى كى كوميسر نہيں تقى كيكن انتها كى درجہ كے درويش ،الله كفر ما نبر دار تقے عام طور پرايہ بوتا ہے كہ يہ مال و دولت كى وسعت انسان كو باغى اور سركش بناد ہى ہے ، انبياء كے واقعات جو آپ كے سامنے تم كي كہ انبياء سے كرانے والا بر سراقتد اديا خوشمال طبقہ ہى ہوتا ہے۔

### اكك مرماييداراورغريب كالمنصل واقعه:

یہاں بھی بہی حقیقت نمایاں ہے کہ بیر ساتھ رہنے والے دود دست ہیں جیبا کہ ' ما حب' کے لفظ سے صوبی ہوگا کہ بیدا کھٹے رہنے تھے اوران ہیں سے ایک خوشحال تھا اس کی خوشحال اس درجہ کی تھی جومتو سط طبقہ کی ایک اعلام معیشت ہوتی ہے، اس کے دوباغ تھے اوراس میں انگور کثر سے تھے، اردگر دیجوروں کے درخت کھڑے تھے اور جب باغ کے اردگر دیجوروں کے درخت کھڑے ہوں تو بیخوبصورت بھی بہت لگتے ہیں اور اس کے ساتھ انگوروں کی تھا ظلت بھی ہوتی ہے کہ باہر کی تیز ہوا آ کر ان بیلوں کو الٹ پلیٹ بین کر کتی جب اردگر دیوا و شچے اور شجوروں کے درخت کھڑے ہوں تو بیٹوں کو تھا ظلت بھی ہے اور انگور کے ساتھ ساتھ مجورا کی درخت کھڑے ہوں تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باغ کی تھا ظلت بھی ہے اور انگور کے ساتھ ساتھ مجورا کی سے انہوں کہ ہوت کہ کا ناروہ کھوٹے قطعات تھے جن بہت اہم میوہ ہے وہ بھی اس کو وافر مقد ار میں حاصل تھا اور پھر اس باغ کے اندر جوز مین کے گڑے قطعات تھے جن کے اندروہ کھتی کرتا تھا ور اس کھی اور پھر باغ کے سرسز وشا داب رہنے کے لیے پانی کی تعرور سے تو ان باغوں کے درمیان میں نہر جاری تھی جس سے وہ باغ سر اب ہوتے تھے، پانی کی قلت ٹیس تھی جس طرح آ ب ایک ایجھے باغ کا تصور کر سے ہیں ایسا تصور کر لیج اور جس شخص کو یہ میسر ہواس کو گویا کہ ضروریا سے زندگی مہیا ہیں اور جس شخص کو یہ میسر ہواس کو گویا کہ ضروریا سے زندگی مہیا ہیں اور جس شخص کو یہ میسر ہواس کو گویا کہ ضروریا سے زندگی مہیا ہیں اور جس شخص کو یہ میسر ہواس کو گویا کہ ضروریا نہ نوری کرتا تھا اور جس شخص کو یہ میسر ہواس کو گویا کہ ضروریا نہ نوری کرتا ہوں اس اس اس اس سے میسر تھا ، گھر میں جس قسم کا سامان ہوتا ہے سوتا ، چا ندی ، برتن ، اور دوسری

استعال کی چیزیں وہ بھی اسے میسرتھیں اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اولا دبھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اولا دبھی کافی دے رکھی تھی تو اس کا سارے کا سارا خاندان باعزت تھا اور اس کو اس بستی اور ماحول میں جہاں وہ رہتا تھا برتری حاصل تھی۔

اوراس کے مقابلہ میں دوسر افتخص جواس کے ساتھ رہنے والا ہے اس کے پاس باغ نہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اولا دہمی زیادہ نہیں تھی ، خاندان بھی کوئی ہڑانہیں تھا، تو خاندان کے لحاظ سے بھی وہ پست سمجھا جاتا تھا اور مال کے لحاظ سے بھی کم سمجھا جاتا تھا۔

سمی مجلس میں دونوں اکھٹے ہو گئے، آپس میں گفتگو چل پڑی تو جس طرح سر مایہ داروں کی عادت ہوتی ہے کہ دو کمز در لوگوں کے مقابلہ میں ڈھیٹیس مارتے ہیں اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لئے ،ان کی تحقیر ظاہر کرنے کے لئے اپنی تعریف کرتے ہیں ، اپنے مال و دولت کی بہتات بتاتے ہیں کہ ہماری دوکان اتن چلتی ہے، ہماری تجارت اتن ہے ہماری آمدنی اتن ہے کہ کیا ہو، ما تک ما تک کے دوئی کھانے والے بتہارے پاس کیار کھا ہے، اس طرح دوسرے کی تحقیر کرنے کے باتیں کرتے ہیں تو یہاں دونوں کے درمیان میں پچھالی ہی گفتگو ہوئی۔

مر مایددارادرغریب کی باجم تفتکو:\_

ادا کرتا اور کہتا کہ اللہ نے مجھے نعمت دی اور میں اس کا شکر گزار ہوں ایسی بات نہیں وہ ایسے باتیں کرتا ہے گویا کہ پروانہ لے کرآیا ہے کہ تونے ہمیشہ خوشحال ہی رہنا ہے اور بھی تیرے اوپر بدیختی کے آثار نہیں آئیں گے۔

اس غریب نے اس کے سامنے ذکر کیا کہ تواس اللہ کا انکار نہ کرجس نے تجھے پیدا کیا، دیکھوا مٹی سے تیری بنیادا ٹھائی، پھر تجھے قطرہ سے پیدا کیا، پھر تجھے کتنا بڑا انسان بنادیا، تو ہمیشہ اس کا دھیان رکھ، تیراوجوداس کا مرحون منت ہے کہ اس نے تجھے دے دیا اورا گرچا ہے تو منت ہے کہ اس نے تجھے دے دیا اورا گرچا ہے تو واپس لے اورا سرکا شکرادا کر، اس کی نعمت اوراس کی قدرت کا اقرار کر جب بھی توا پناغ میں جائے تو دیکھتے ہی یوں کہا کر مَاشاً ءَاللّٰهُ لَا فُتُو اَلَّا بِاللّٰهِ ، جواللّٰہ چا ہتا ہے وہی ہوتا ہے اوراللہ کے بغیر کی کے پاس طاقت اور زورنہیں تو یوں کہا کر مَاشاً ءَاللّٰهُ لَا فُتُو اَلَّا بِاللّٰهِ ، جواللّٰہ چا ہتا ہے وہی ہوتا ہے اوراللہ کے بغیر کی کے پاس طاقت اور ذورنہیں تو یوں کہا کر مَاشاً عَاللٰهُ لَا فُتُو اَلَّا بِاللّٰهِ ، جواللّٰہ کی شکر گزاری ہو۔

لیکن اس کوتو اپ اسپ براتا اعتاد حاصل تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اتی دولت ہا درات سارے اسباب حاصل ہیں کیا اللہ کی مشیت اور کیا اللہ کی قدرت، یہ سب اپنی ہمت، کوشش اور اپنے کاروبار سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں اس کا د ماغ یہ تھا۔ اس اللہ والے نے پھراسے ڈرایا کہ دکھ اجب وہ دینے پر قادر ہے تو وہ لینے پر بھی قادر ہے، میں تیری ان چیز وں کود کھے کے مرعوب نہیں ہوتا، میرے منہ میں پانی نہیں آتا، ٹھیک ہے کہ آج میرے پاس مال کم اور میری اولاد کم ہے لیکن اللہ کوقد رت حاصل ہے کہ اس کو بلیٹ دے اور کل کو جھے خوشحال کردے اور تھنے بدحال کردے، جواس باغ کو مرسیز کرسکتا ہے وہ اس کو ویران بھی کرسکتا ہے آسان کی طرف ہے بھی آفت آستی ہے کہ برانی خوشک ہوجاتے ہیں، او چلتی ہے اور درخت ختک ہوجاتے ہیں، او پر سے بھی آفت آسکتی ہے اور زمین کی طرف ہے بھی آفت آسکتی ہے کہ پانی ختک ہوجاتے جب پانی ہی ختم ہوجاتے ہیں، او پر جھی اللہ کی قدرت ہے تو یہ خرکے کوں کرتا ہوجائے گا تو پھر سے باغ مرسبز کسے دہے گا؟ او پر بھی اللہ کی قدرت ہے، نیچ بھی اللہ کی قدرت ہے تو یہ خرکے کوں کرتا ہوجائے گا تو پھر سے باغ مرسبز کسے دہے گا؟ او پر بھی اللہ کی قدرت ہی نے بھی اللہ کی قدرت کا کوئی علی دخل بھی اس کی تعریب بائی ہیں، اس میں تیری قدرت کا کوئی علی دخل بین میں اس طرح اس کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی دوبائی کرائی کیکن اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی۔

منيجه: ـ

آخرالله کی طرف سے وہی ہوا،آئے دن جس طرح آپ دیکھتے ہیں،آفتیں آتیں ہیں،سیلاب آتے

ہیں، آبادیاں بہہ جاتی ہیں اور اس طرح آسان کی طرف سے آفتیں آتی ہیں تو باغ اجر جاتے ہیں، قط آتا ہے تو پائی کا قطرہ بھی میسر نہیں آتا باغات سو کھ جاتے ہیں تو ایک آفت آئی جس آفت کے ساتھ اس کا سب بھی ہی بربادہ وگیا، جب سب بھی بربادہ وگیا تو اب وہ ہاتھ مل رہا ہے کہ ہیں تو بہت خسارہ میں رہ گیا، میں نے تو باغ میں اتنا سرمایہ لگایا ہوا تھا، نفع تو کیا حاصل ہونا تھا اصل سرمایہ بھی گیا، ہاتھ ملتارہ گیا جس جھہ پراعتماد کرے وہ فخر کرتا تھا وہ جھماس کے بھی کا منہ استان کی جس کے بھی کا منہ ہے موقعوں پرمدد جھماس کے بھی کا منہ کے باتھ میں ان کہا تھا ہے موقعوں ہو کہ کرتا صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسے موقعہ پرمد ذہیں کیا کرتا، اللہ کے ہاتھ میں انجھا انجام ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں انجھا انجام ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں انجھا انجام ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں بیان کیا گیا۔

# واقعه مذكور كافتة دجال سي تعلق: \_

حضرت مولا ناسیدمناظراحس گیلانی میشدنے جوتفسیر کھی جس کا ذکر میں آپ کے سامنے بار بارکر تار ہتا ہوں، انہوں نے اس واقعہ کو بھی فتنہ وجال کے ساتھ جوڑا ہے، کہ د جالی فتنہ کی بنیا داس پر ہوتی ہے کہ وہ اسباب کوزیادہ سوچتے ہیں ،اور اسباب پران کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے ،منصوبے بناتے ہیں اور کامیابی کے اوپریقین رکھتے ہیں اور کسی وقت بھی ان کو بیر خیال نہیں ہوتا کہ اللہ کی مشیت کا رفر ماہے، وہ سجھتے ہیں کہ ہم اپنی قابلیت اور اہلیت کے ساتھ کماتے ہیں اور جمیں ہرفتم کی وسعت حاصل ہوتی ہے، اسباب بران کا اعتماد سب سے زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف وہ دھیان نہیں رکھتے اور اس دجالی فتنہ سے بیخے کا طریقہ یہی ہے کہ ہرمعاملہ میں انسان اللہ کی طرف دھیان رکھے کہ جواللہ جا ہتا ہے وہنی ہوتا ہے،اگرا کی صحف کواسباب مہیا ہوں تو وہ اس اعتماد میں ندرہے کہ میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا،کل کواسباب بدل بھی سکتے ہیں اورا گر کوئی شخص آج بدحال ہے تو اللہ پراعتا در کھے کہ ہوسکتا ہے کہ کل کو الله تعالى مجھے خوشحال كرد \_ مستقبل كے بارے ميں الله سے اميدكور كھواور "ماشاء الله لاقوة الابالله" بيببت برا ہتھیار ہے دجالی فتنہ سے بیچنے کے لئے کہ عقیدہ یہ ہو کہ جواللہ جا ہے گاوہی ہوگا اور اللہ کے علاوہ کسی پاس کوئی قوت اور کوئی کسی قتم کی طاقت نہیں ہے تو د جانی ذہن ہے کہ اسباب براعتاد ہوجس طرح آج کل حکومت منصوبے بناتی ہے اور ان کوکوئی'' ان فلاء اللہ'' اور'' ماشاء اللہ'' یا زہیں آتالیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ فت آتی ہے، سیلاب جوآیا توسب مجھینی بہا کرلے گیا،منصوبے کیا کامیاب ہوں گے، پہلے کی رہی سہی کسر بھی نکل جاتی ہے، آسانی آفتوں کا کسی کو پہتے ہیں ہوتا کہ کس وفت آ جائے اور کس وفت بینقصان واقع ہوجائے گا، اس لیے سہارااگر ہے تو اللہ کی مشیت ہے کہ انسان اللہ کی مشیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے پھر انسان ان حالات میں پریشان بھی نہیں ہوتا اور مغرور بھی نہیں ہوتا ہے اور ان چیزوں پراعتا دکر کے اللہ سے فافل بھی نہیں ہوتا۔

### شاه ایران کے انجام سے عبرت حاصل کرونہ

پرانے زمانہ کے واقعات تو آپ لوگوں نے پڑھے اور سے ہوں گے اور پرانے زمانہ کے واقعات کا موتا ہے، زیادہ دور تک آپ کو ساتھ دل پرا تنا اثر نہیں ہوتا جتنا اپنی آ تکھوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے واقعات کا ہوتا ہے، زیادہ دور تک آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، شاہ ایران کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، فوج اس کی اتن مضبوط تھی کہ شاید ایشیاء عمل اتن مضبوط فوج کی دوسرے کی نہ ہو، مال ودولت اس کو اتنا عاصل تھا کہ کی کے حساب عمن نہیں تھا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، پورے ملک کا وہ بلا شرکت غیر بادشاہ تھا، ہرتم کی تو تیں اور طاقتیں اس کو حاصل تھیں اور ہر طرح سے مغرور تھا وہ ہو تھے اس کا انجام آتکھوں کے سامنے آیا تو وہ جھتا تھا کہ میرے مقابلہ عیں کون آسکتا ہے! لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جب اس کا انجام آتکھوں کے سامنے آیا تو غریب آدی بھی پناہ پکڑتا تھا کہ یا اللہ! ایسا انجام کسی کا نہ ہو، گئنے کے لئے کہیں جگہ نہ لئی تھی، در بدر دھکے کھا تا ہوا آخروہ اس دنیا سے چلا گیا تو ہد دیکھنے اور سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں، کہتنی ہی ہزی تو توں اور طاقتوں کا مالک کیوں نہ ہو جب اللہ کی طرف سے ایک تھیٹر لگتا ہے، تو سار انشہ اتر جاتا ہے اور ایسانی ہوتا ہے کہ ایک آدی مظلوم ہے، نقیر ہو جب اللہ کی طرف سے ایک تھیٹر لگتا ہے، تو سار انشہ اتر جاتا ہے اور ایسانی ہوتا ہے کہ ایک آدی مظلوم ہے، نقیر ہو جب اللہ کی طرف سے ایک آئی اس کو کچھ کا پھی بنا دیتا ہے۔

#### دومتضادمثالين: ـ

آپ کے ملک کی مثال، آپ کے ہاں مضبوط کری والے ایک بھٹوصا حب آئے تھے، جس وقت وہ کری پر بیٹھے تھے اور اپنی کری انہیں مضبوط نظر آ رہی تھی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی وقت میں بھی الٹالٹ سکتا ہوں لیکن جب اللہ کی گرفت آئی تو و نیانے و یکھا کہ وہ کس طرح لٹک گئے اور مضبوط کری وھری کی وھری رہ گئی ، نہ فوجیں کام آئے نہ مال ودولت کام آیا، نہ قابلیت وصلاحیت کام آئی اور اس

کے مقابلہ میں ہارے سامنے ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فقیر اور درولیش آ دمی ہیں ۞، نہ صاحب جائیداد ہیں نہ کچھاور، قاسم العلوم میں ایک مدرس ہیں لیکن جب اللہ نے نواز اتوا تنا نواز ا،عزت، راحت اور آ سائش اللہ تعالیٰ نے اتنی دی کہ عام آ دمی اس شتم کی بات سوچ بھی نہیں سکتا تو ان واقعات کوسو پنے سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے کہ واقعی اپنا فرض ہے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت میں کوشش کرتے چلے جا کیں باقی انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ خوشحالوں کو بدحال کھی کرسکتا ہے اور بدحالوں کو خوشحال بھی کردیتا ہے۔

### صاحب باغ كاشرك اعماد على الاسباب تعاند

ایک بات درمیان میں گئی، یہ جوواقعہ آپ کے سامنے آیا ہے اس سے بیتو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ باغ والامشرك تفااس لئے آخر میں جا كے اس نے اقراركيا كدا كاش! ميں اپنے رب كے ساتھ كى كوشريك نكھ جراتا جس معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچھ کیا تھا کہ بیدوبال جومیرے اوپر آیا ہے بیشرک کی بناء پر آیا ہے لیکن اس کا شرک کیا تها، وه کسی بت کو پوجتا تها، سورج کو پوجتا تها، جا ندکو پوجتا تها، جنوں کو پوجتا تها، کیا شرک تها؟ اس رکوع میں اس کی کوئی تفصیل ذکرنہیں کی تمیٰ ، یہاں مفسرین کہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ مولا نا مناظر احسن کیلانی مِینید نے اس بات کی طرف متوجه کیا اورای طرح مولانا ابوالحن ندوی میشد نے بھی اپنی کتاب میں غالبًا حضرت گیلانی میشد سے ہی ہے بات بی ہے کہ یہاں شرک اعماد علی الاسباب کی صورت میں ہے بعنی اپنے اسباب پرا تنااعماد کر لینا کہ میں سب کچھ كرسكتا ہوں ،ان اسباب كى بنياد پر مجھے معيشت حاصل ہے ،الله كى قدرت كواينے ان حالات ميں دخيل نه مجھنا ،الله ک مشیت کودخیل نه مجھنا بلکدان اسباب براعتما دکر ہے ان کو ہی سب کچھ مجھ لینا بیمی شرک ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یرانے لوگوں کا شرک توبیتھا کہ دہ بتوں کو بوجتے تھے اور آج تعلیم یافتہ طبقہ اس تسم کے شرک میں مبتلاء ہے کہ جواپی مہارت فن پراوراینے حاصل شدہ اسباب براعتا دکرتا ہے اوراینی زندگی گزرانے کے لئے وہ بیھی نہیں سوچتا کہ اللہ کی مشیت ہمارے معاملات میں دخیل ہے، یااللہ کی قدرت کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے ،ان کا ذہن بہی ہے کہ جو سیجے ہوتا ہے ہم قابلیت سے کرتے ہیں ، ہارے سائنسدانوں کی کوشش اور قابلیت ہمیں خوشحال کرتی ہے اس مشم کا ذ بن يبھى مشر كاند ہے إور معلوم ہوتا ہے كہ باغ والا اس قتم كے شرك ميں مبتلاءتھا، توجيسے بت كو يجده كرنا شرك ہے

ا جس ونت حضرت عليم العصر مد ظلهُ نے يتفيير پرُ هائي اس ونت حضرت مفتى صاحب حيات تھے (از شاہين )

اورای طرح جنوں اور بھوتوں کو اپنے او پر کارساز سمجھ لینا شرک ہے، ای طرح معافی اسباب کے اوپر اس طرح اعتاد کر لینا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس سے جمعے رزق ملتا ہے اور یکی میری خوشحالی کا باعث ہیں، اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت کی طرف دھیان نہ رکھنا ہے بھی ایک قتم کا شرک ہے اور بیشرک دور جد پدکا ہے جس کو آپ ماؤرن شرک کہ سکتے ہیں۔

وَاضْرِبْ لَهُمْ مُّثُلُ الْحَلِوةِ الدُّنْيَا كُمَا عِ آنْزَلْنُهُ مِنَ السَّهَاءِ اور آپ بیان سیجئے ان کے لئے ونیاوی زندگی کی مثال جیسے یانی ہوجس کو اتارا ہم نے آسان سے فَاخْتَكَطَبِهِ نَبَاتُ الْآئرِضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْبًا تَذْرُهُ وْهُ الرِّيحُ وَكَانَ میر خلط ملط ہوگئیں اس کے ساتھ زمین کی نیا تات میر ہوگئ وہ چورا چورا جس کو اڑا رہی ہیں ہوا کیں اور اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ مُقْتَدِرًا ﴿ ٱلْمَالُ وَالْمَنُونَ زِينَةُ الْحَلِوةِ الدُّنيَا ۚ اللَّهُ نَيا ۗ الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے 🌝 مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت میں اور باقی رہنے والے وَالْبِقِيْتُ الصِّلِحْتُ خَيْرٌعِنْ مَ مَرِيكَ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا ۞ وَيُومَ نُسَيِّرُ نیک اعمال بہتر ہیں تیرے رب کے نزویک اواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں امید کے اعتبار الْجِبَالَ وَتَرَى الْآرُضَ بَاسِ زَقَا لاَّحَشَهُ الْهُمُ فَلَمُ نُعَادِمُ مِنْهُمُ أَحَدًا ٥ ہم چلادیں کے بہاڑوں کواور تو دیکھے گازین کو کھلامیدان اور ہم ان سب کوجع کریں کے پس ہم بیں چھوڑیں کے ان بس سے کی کوئی 🏵 وعُدِضُواعَلَى مَ يِّكَ صَفَّا لَ قَدْ حِمَّتُهُونَا كَمَا خَلَقَنْكُمُ أَوَّلَ مَرَّ قِيْ اوروہ پٹی کیے جائیں کے اپنے رب برمفیں بنائے ہوئے البتہ فقیق آئے ہوتم ہمارے پاس ای حالت میں جیسے ہم نے پیدا کیا مہل مرتبہ بَلَزَعَمْتُمُ اَلَّنَ نَجْعَلَ لَكُمُ مَّوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى بلکتم نے مگان کیا کہ ہم نہیں بنا کیں مے تمہارے لیے کوئی وقت موعود 🕥 اور رکھ دیتے جا کیں مے اعمال نامے الهُجُرِمِيْنَ مُشَفِقِيْنَ مِتَّافِيهُ وَيَقُولُونَ لِوَيُلْتَنَامَالِ هُـ نَاالُكِتْبِ الی تو دیکھے گا مجرموں کوڈرنے والے ہوں مے اس سے جواس میں ہاوروہ کہیں مے بائے ہماری بربادی! یکیسی کتاب ہے لا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلا كَبِيْرَةً إِلَّا ٱحْصَهَا ۚ وَجَدُوْا مَا عَبِلُوْا حَاضِمًا ۗ نہیں چھوڑ ااس نے کسی چھوٹی چیز کواور نہ بڑی چیز کو گھراسے لکھ لیا ہے وہ یا ئیں گے جوانہوں نے کیا تھا موجود،

# وَلَا يَظُلِمُ مَا بُكُ اَ حَدًا اللهِ

اور میں ظلم کرے گا تیرارب سمی پر 🕙

#### تفسير

### لغوی،مرنی ونحوی مخفیق:۔

آلمال والمؤن: مال اور بين زيئة الحيوة التأنيابيد ونيوى زندگى كى سجاوت بين، وَالْفِقِيْتُ الصَّلِحَةُ اور باقى رہنو والے نيك اعمال خَنْدُ عِنْ مَنْ الْمَالُ مَنْدُ عِنْ الْمَالُ خَنْدُ عَلَمْ اللّهِ عَنْ مَنْ اللّهِ عَنْ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّالِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُو

وَيُوْمَ نُسَوِّدُ الْجِهَالَ: سَارَ يَسِيرُ عِلنا، قرآن كريم مِن آئ كاسِيرُ وَافِي الْاَرْضِ زَمِّن مِن عِلو بِهِمُ واور سَيْرَ وَسَوْدُ الْجِهَالَ بَسَورُ عِلنا، وَيَوْمَ نُسَوِّدُ الْجِهَالَ جَس ون ہم پہاڑوں کو چلادیں کے بعنی ان کی جگہوں سے ہلادیں کے مسیر یستور علان ہوئی آئے تو کا معنی نگی جس کے اوپر کوئی و تشری الْائن خَسَ بَایِدُ قَاور دیکھے گا تو زمین کو کھی ہوئی، صاف تھرامیدان، ' بارز ق' کامعنی نگی جس کے اوپر کوئی کی من من الائن کی معلی ہوئی زمین ہوگی، کسی قتم کی رکاوٹ نہیں ، نہ نباتات کی ، نہ باغات کی ، نہ پہاڑوں کی ، نہ مکانات کی ، کھلی ہوئی زمین ہوگی، قرصَ مُنافِحَ مُن نُمُن اللهُ مُنافِح مُن مِن عَلَمُ الْعَادِيُ مُنْفَعُومُ اَحَدًا ، غَادَرٌ مُغَادَرًا جَهورُ نا ، پھر نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں ہوئی کی کو۔

وَعُوفُواْ عَلَىٰ مَا يِنَ صَفًا: پيش كئے جائيں گے يولگ اپ رب بر قطار در قطار مفیں باندھے ہوئے،
لَقَدُ وَمُنْ عُمُونَا ،اس سے بہلے قلنا كالفظ محذوف ہے بانقول ،ہم كہيں گے البتہ تحقیق تم لوگ ہمارے پاس آ گئے گفا
خَلَقْنَا مُمَا اَوْلَ مَوَّقَ فَا جِيما كہ پيدا كيا تھا ہم نے تہميں پہلی مرتبہ بتم ہمارے پاس ایسے ہی آ گئے جس طرح ہم نے تمہيں
پہلی مرتبہ پيدا كيا تھا ہَلَ ذَعَدُ تُمُ اَلَیٰ نَحْعَلَ لَکُمُ هُوْءِ مِدّا بلکہ تمہارا گمان بیتھا كہ ہم ہر گرنہیں كریں گے تمہارے
ليے وعدہ ،ہم تمہارے لئے كوئى وعدہ تعین نہیں كریں ہے ،كوئى وعدہ كاوقت متعین نہیں تمہارا خیال بیتھا۔

مسكين تھا اوراس مثال كے تحت بي ظاہر كيا گيا تھا كہ انسان ہمى ہمى اپنے اسباب پراعتاد نہ كر بے بلكہ اللہ تعالیٰ ك طرف نظرر کھے كہ ہوتا وہى ہے جو اللہ كومنظور ہواوران اسباب كا وجود ہمى صرف اى وقت تک ہے جب تك اللہ كی
مثیت ان سے متعلق ہے اوراگران كے ساتھ اللہ كی مشیت متعلق ندر ہے تو بیا سباب دھرے كے دھرے رہ جاتے
ہیں اوران كے ذريعہ سے انسان كوروزى اور راحت نہيں ملتى اب يہاں دنيوى زندگى كى ايك عموى مثال بيان كی
جارہى ہے اس مثال كے ذريعہ سے بھى فناء دنيا كانقشہ پیش كرتامقصود ہے اور بي ظاہر كرنامقصود ہے كہ دنيا فانی ہے ،
جارہ من تم كتے بردھ جاؤ ، كتے جو ھاؤ ، كتے اسباب جمع كراوآ خرايك دن بيختم ہوجائے گى اوراس كے بعد ايك
جہان شروع ہوگا جو ہميشہ كيلئے ہاتی رہنے والا ہے اوراس دنیا میں جو کچھ كيا ہوگا ذرہ ذرہ اس وقت آپ كے سامنے
آنے مائے گا ، فكر كرنے كى بات وہ ہے۔

#### باتی چیزفانی کے مقابلہ میں بہتر ہے، مثال سے وضاحت:۔

اب آپ جانے ہیں کہ اگر ایک شخص کو بیا ختیار دے دیا جائے کہ بیکوشی ہے اس میں دنیا کی ہر شم کی راحت ہے، ائر کنڈیشن ہے، شفنڈ ہے پانی کیلئے کولر گئے ہوئے ہیں ہوا کا انظام ہے، سونے کے لئے بہترین بستر ہیں، نہانے کے لئے بہترین شل خانے ہیں جو بھی عیش آپ سوچ سکتے ہیں دہ اس کو ٹھی میں موجود ہے اگر یہ لیتے ہو تو لے لولیکن یہ طے گی تہمین صرف ایک مہینہ کیلئے اس کے بعد ہم اس کو واپس لے لیس گے اور ایک یہ مکان ہے، سادہ سا ہے جس میں دنیا کی کوئی عیش وعشر تنہیں ہے سایہ ہو دیواریں ہیں، پردہ ہے، اور اگر یہ لیتے ہوتو یہ ہم سادہ سا ہے۔ کے دیتے ہیں، ساری زندگی اس میں رہنا، یہ ہم داپس نہیں لیں گے۔

اگریوں کسی کے سامنے دومکان پیش کردیے جا کیں کہ ایک بہت بڑی کوٹی ہے جو ہرطرح سے مزین ہے لیکن چندروز کے لئے ہے، اس کے بعد ہم خالی کروالیں گے، ہمیں نہیں معلوم تم سراکوں پرسوؤ، ہمیں نہیں معلوم تم فٹ پاتھوں پردھکے کھاؤ تمہارے لئے کوئی مکان نہیں ہے اور ایک بیہ ہے جوسادہ سیدھاسا ہے، جس میں گزراہ ہے، وفت گزرجائے گالیکن بیرہے گاتمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ،ہم اس کو واپس نہیں لیس گے، اگر بیر چیز آپ کے سامنے پیش کردی جائے تو میرا خیال ہے کہ اگر عقل ٹھکانہ پر ہواور انسان میں پھے سوچنے کا ملکہ ہوتو وہ کے گا بھائی ! پھر بیسادہ مکان ہی دے دو جو کم از کم زندگی بھرسکون سے ایک جگہ بیٹھیں گے تو سہی ، اب اس کوٹی کو لے کر

ہم کیا کریں گے کہ ایک مہینہ تو ہم عیش کرلیں ،اس کے بعدد مسے کھا ئیں اور کہیں سایہ بھی نصیب نہ ہو،اب اس کوشی میں عیب یہی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لئے نہیں ، زندگی بھر کے لئے نہیں اور وہ مکان چاہے سادہ ہے لیکن زندگی بھر کے لئے ہے تو باتی رہنے والی چیز ہمیشہ فانی کے مقابلہ میں ترجیح پا جاتی ہے۔

#### دوسری مثال: به

### فناءونیا کی مثال:۔

 بالکل مشاہرہ کے درجہ میں ہے، یہ نیس کہ تمہیں کسی الی حقیقت کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے کہ جوآپ کو دلائل سے سمجھانے کی ضرورت ہے، روز مرہ کا مشاہرہ ہے، ہم اپنی آ تھوں کے سامنے اس بات کو دیکھتے ہیں لیکن لذت پر تی نے ہمارے د ماغوں کے اوپر اس طرح پر دہ ڈال رکھا ہے کہ ہم اس بات کو بیجھتے ہی نہیں ہیں، ورنہ یہ مشاہرہ ہے۔

میں چیز کا مشاہرہ ہے؟ ہر محلّہ میں، ہر نسبہ میں، ہر نصبہ میں بلکہ ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہیں اور یہ جنازہ کا انصنا یہ ایک مشاہدہ دلیل ہے کہ دنیا فانی ہے، ہم چا ہے گئے ہی خزانے جمع کر لوجس طرح ماں کیطن سے ننگ دھڑ تگ خال ہم ایک مشاہدہ دلیل ہے کہ دنیا فانی ہے، ہم چا ہے گئے ہی خزانے جمع کر لوجس طرح ماں کیطن سے ننگ دھڑ تگ خال ہو، تو اس ہو گیا کہ دنیا کے اندر انسان چا ہے بچھ کر ہے، یہ عارض ہے بیتو پختہ بات ہے جس میں کوئی ہو، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا کے اندر انسان چا ہے بچھ کر ہے، یہ عارض ہے بیتو پختہ بات ہے جس میں کوئی اشتباہ کی گئجائش ہی نہیں، کوئی آ دمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہوا وروہ وقت اس کو یا ذہیں کہ جب اس کوکان سے پکڑ کے اس کو ان جو بیٹیوں اور محلات سے نشخل کر کے باہر مٹی کے ڈھیر کے پنچ دے دیا جا جائے گا وہ وقت اس کو یا ذہیں رہتا اگر چہ بات کرو گئے کہ کا کہ کیفی بات ہے لیکن بیان بیا ہی گھنی ہات کہ کہ یا دیکین بیات کے کہ یا دئیس رہتا ہوا کہ کا کہ کیا کہ کی کے کہ کو انہیں رہتا ہوں کہ کا کہ کیفی بات ہے لیکن بیان بیا ہی گئیا ہو کہ کا کہ کین بات ہے لیکن بیان بیالی بینی ہے کہ یا دئیس رہتا ہیں۔

#### دوسری مثال:\_

لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی ہے، فناء دنیا کے بدواقعات بھی آپ کے سامنے پیش آتے ہے کہ رہتے ہیں کہ ایک وقت میں ہوتم کی راحت اور آرام حاصل ہے، دوسرے وقت میں کوئی ایسی آفت آتی ہے کہ سب پچھ ہی ختم ہوجا تا ہے اورانسان خالی ہاتھ کھڑارہ جاتا ہے، بھتی جس وقت شباب کو پینچی تو اجڑگی، باغ جس وقت انتہاء کو پہنچا تو ویران ہوگیا، محلات بغتے ہیں تو کیا آئے دن تم ان محلات کو گرتا ہوانہیں دیکھتے؟ زلزلہ کے ساتھ تباہ ہوتے ہوئے نہیں و کیھتے؟ آگ لگ کے آپ ان کو جاتا ہوانہیں دیکھتے ۔۔۔۔۔؟ چوروں کے ہاتھ میں بی آپ کو لئتے ہوئے نظر نہیں آتے ۔۔۔۔۔؟ کیا بیدواقعات آپ کے سامنے نہیں ہیں ۔۔۔۔۔ تو جب بیسارے کے سارے واقعات میں تو تہ ہوئے نظر نہیں آتے ۔۔۔۔۔؟ بیدواقعات آپ کے سامنے نہیں ہیں ۔۔۔۔۔؟ تو جب بیسارے کے سارے واقعات میں تو تہاری آئی سارے کا سارا عارضی سا معاملہ ہے، جس طرح بچے کے سامنے کھلونا ڈال دیا جائے تو بچے اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے ای طرح بیتو ایک کھلونا ہے اور جولوگ اپنی صلاحیں صرف ان فانی چیزوں کے لیختم کر دیتے ہیں، اس سے بڑھ کے خسارہ اورکوئی نہیں۔

دنیا کاعیش عارضی ہے آخرت کاعیش دائی ہے:۔

الله تعالی تمہارے سامنے دوسرارخ پیش کرتا ہے کہ ایک زندگی آ کے بھی آنے والی ہے جس میں زندگی كامحاسبه موكا اصل راحت وبال كى راحت بي جيسے حديث شريف مين آتا بحضور سَالِيَا فرماتے ميں اللهم لا عَيْشَ إِلَّاعَيْثُ الْآخِرةِ ()، يا الله! عيش اگر ہے تو آخرت كى عيش ہے، دنيا كى عيش كوئى عيش نہيں، جولوگ اس نكته كو سمجھ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں تو گزارہ کرنے کی کوشش کر وجیے حضور منافیظ فرماتے ہیں کہ میری مثال توایسے ہے جیسے ایک راہ چلنا مسافر تھوڑی در یے لئے درخت کے نیچے ستانے کے لئے بیٹے جاتا ہے، سانس لیتا ہے اور آ گے اپنا سفر شروع کر دیتا ہے 🛈 اور اس کو اردگر کی بہار ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا ،بس دیجھنا ہے ہے کہ ہمار ی منزل سامنے ہے بس بیسفر کثنا جاہیے اور اس کی ساری کی سارنی توجہ آخرت کی طرف ہوگی اور اللہ کے احکام کی رعایت رکھے گابیہ ہے نفع کا سودااور جود نیا کی محبت میں مبتلاء ہو کے اسی میں کھپ جاتے ہیں وہ اس کے ہی ہوکررہ گئے اور یہاں سے جائیں گئے تو خالی ہاتھ ہوں گے ،عمرانی ضائع کر بیٹھے اور جو دنیا کی محبت میں مبتلاء ہوتے ہیں وہی فتوں کا شکار ہوتے ہیں حضور مُلَقِیم نے فرمایا حب الدنیا راس کُل عَطِینَةِ ﴿ وَنِيا کَ محبت ہر گناه کی بنیاد ہے اور آخرت کا فکر ہرنیکی کا اصل ہے جو مخص آخرت کی فکرر کھے گا ہرنیکی اس کے لئے آسان ہے اور جو دنیا کی محبت میں مبتلاء ہو گیا ہر برائی اس کے سر پرسوار ہوتی چلی جائے گی اس رکوع کے اندریہی فناء دنیا کی مثال دی گئی ہے، ترجمہ و مکھنے سے ساری بات خود بخو دسمجھ میں آجائے گی۔

ا بغاری جامه ۱۵۳۵،۵۳۵

<sup>﴿</sup> مَكُنُوهَ جَهُ ٢٣ ٢٣٢ مَرْ رَى جَهُ ٢٣ وَالْكَا اللَّهُ أَنَّا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِمٍ الْمُعَظَّلُ تَعْتَ شَجَرَةً فُعَّ رَاحَ وَتَرَكَّهَا

<sup>﴿</sup> مَثُلُونَ وَحِياص ١١١١

تبيان الفرقان وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَّيِكُةِ السُّجُدُو الْإِدَمَ فَسَجَدُ وَآ اِلَّا اِبْلِيْسَ \* كَانَ مِنَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہتم سجدہ کرو آ دم کوتو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنات میں الْجِنِّفَفَسَقَعَنَامُ رِمَيِّهِ ۖ اَ قَتَتَّخِنُ وَنَهُ وَذُيِّ يَتَكَةَ اَ وُلِيَا ٓءَ **مِنْ دُونِ** سے تھا ایس اس نے نا فرمانی کی اینے رب کے تھم کی کیا تم بناتے ہوا سے اور اس کی اولا دکو دوست مجھے چھوڑ کر وَهُـمۡلَكُمۡعَا ۗ وَاللَّهِ عِلْمُ لِلظَّلِيثِينَ بَكَلَّا ۞ مَاۤ ٱشَّهَا تُهُمُ خَلْقَ

حالاتکہ وہ تمہارے دعمن ہیں، یہ ظالموں کیلئے برا بدل ہے ، میں نے مواہ نہیں بتایا ان کو السَّلُوْتِ وَالْاَرُضِ وَلَاخَلْقَا نُفْسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِلً

آ سانوں اورزمین کے پیدا کرنے کے وقت اور ندان کے اپنے پیدا کرنے کے وقت اور نہیں ہول میں

الْمُضِلِّيْنَ عَضْدًا @ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوْاشُرَكَا ءِيَ الَّذِيثَنَ زَعَمْتُمُ

متانے والا مراہ کرنے والوں کوا پنا مددگار @ اورجس دن اللہ کہے گا بلاؤتم میرے ان شرکا م کوجن کوتم شریک مجھتے ہتے

فَكَ عَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَّوْ بِقَا ﴿ وَمَ الْهُجُومُونَ

پس وہ ان کو پکاریں گے وہ انہیں جواب ہی نددیں گے اور ہم بنادیں گے ان کے درمیان آ ڑ 🍅 اور دیکھیں گے جمرم لوگ

النَّاسَ فَظَنُّ وَا أَنَّهُ مُ مُّ وَاقِعُ وَهَا وَلَمْ يَجِدُ وُاعَنْهَا مَصْدِفًا ﴿

آ م محروه یقین کرلیں کے کہوہ اس میں کرنے والے ہیں اور وہیں یا کمیں مے اس سے بیخے کاراستہ 🏵

### لغوى مرفى ونحوى محقيق:

وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَيْكَ فِالسَّجُولُ وَالْأُدَمَ وَإِذْ كَاعَا مُلْ مَحْدُوف بِ" أَذْكُرْ لِيُنْ كُون ونول طرح تُعيك ب ياد سيجيّا! قائل ذكر ہے وہ وفت جب ہم نے كہا فرشتوں كو الشهدُ والأ دَمَر ، آ دم كو يجده كرو فسيجدُ وَاليس ان سب نے يجده كرديا إلّا إنْلِيْسَ سوائے البيس كے، كَانَ مِنَ الْجِيِّ البيس جنوں ميں تفا فَفَسَقَ عَنْ أَمُومَ تِهِ، ووثكل كميا اپنے رب کے تھم سے، نافر مان ہوگیا اپنے رب کے تھم سے، اَ فَتَسَعُونُدُونَیْ آوُلِیا اَ اِسْتَحَدُون سِخطاب بی آوم کو ہے،

کیا تم بناتے ہوا س ابلیس کو اس کی اولا دکو دوست مِن دُونی مجھے چھوڑ کر وَ هُ حَلَکُمْ عَدُوقُ عالانکہ دہ تہمارے دہمن ہیں،
عدود تمن کو کہتے ہیں اور پیلفظ عدو واحد جمع سب کیلئے بولا جا تا ہے اس لئے ہم کی خبر کی واقع ہور ہی ہے، خدیدہ سے تعقق اولا دمراد لے لی جائے تو بھی ٹھیک ہے، جس طرح آوم کی نسل پھیلی ہے اسی طرح البیس کی نسل بھی پھیلی ہوگ ورند ذریت سے اصل کے اعتبار سے تابعین مراد ہوتے ہیں جن کوہم اپنی زبان میں چیلے چائے کہتے ہیں، تبعین مورند ذریت سے اصل کے اعتبار سے تابعین مراد ہوتے ہیں جن کوہم اپنی زبان میں چیلے چائے کہتے ہیں، تبعین کے لئے بھی ذریت کا لفظ بولا جا تا ہے پش للظر لولئ تُرات خالموں کے لئے ازروئے بدلہ کے، پشش کی طمیر ابلیس کی طرف لوٹ جائے گی، ظالموں کے لئے ابلیس پُر ابدلہ ہے یعنی مجھے چھوڑ کے جوابلیس کے ساتھ دوئی میں بیان کے لئے اچھا بدل نہیں ہے ق

موبق ہلاکت کا گڑھا، ہلاک ہونے کی جگہ یہاں آگ کی خندق مراد ہادر بنادیں گے ہم ان کے درمیان میں خندق کدایک دوسرے تک پنتی نہیں سکیس گے، ہم ان کے درمیان میں ہلاکت کا گڑھابنادیں گے، ان کے درمیان خیس آڑ قائم کردی وَکَا اَلْمُعْجِوْمُونَ النّائم، صیغه اگر چہ ماضی کا ہے لیکن ترجمہ مضارع کا ہوگا کیونکہ جو چیز یقیناً ہونے والی ہوتی ہے یہ فضاحت و بلاغت کا اصول ہے کہ اس کو ماضی کے صیغہ سے تبییر کرتے ہیں گویا کہ ایسا ہوئی گیا ہے جس کے لئے آپ تحقیق وقوع کی افقظ استعمال کرتے ہیں گوشتیق وقوع کی دجہ سے اس کو ماضی کے صیغہ سے تبییر کرتے ہیں گویا کہ ایسا ہوئی گیا جس کیلئے آپ خصیق وقوع کی افقظ استعمال کرتے ہیں کہ تحقیق وقوع کی وجہ سے اس کو ماضی کے صیغہ سے اس کو ماضی کے صیغہ سے اس کو ماضی کے صیغہ سے ساتھ تبییر کردیا جا تا ہے کہ اس کا ہونا اتنا بھی جس کا مکا کہ ہوئی ہونا ہے اس کو ماضی کے صیغہ کے ساتھ تبییر کر دیا جا تا ہے کہ اس کا ہونا اتنا بھی جس کا مکا کہ ہوئی ہونا ہے اس کو ماضی کے صیغہ کے ساتھ تبیر کر کے بیتا تر دیا جا تا ہے کہ اس کا ہونا اتنا بھی ہوئی ہوئی ہوئی اللہ میں واقع ہونے والے آگر ہوئی الدُن کریں گے، ان کے خیال میں آگ ہوئی والے ہیں، اس آگ میں واقع ہونے والے ہیں، اصل میں مواقعون تھانون اضافت کی وجہ سے گرگیا وکہ ہوئیوں ڈوا عَنْھَامَضُوفًا اور وہ نہیں پا نمیں گے اس آگ ہیں، اصل میں مواقعون تھانون اضافت کی وجہ سے گرگیا وکہ ہوئیوں گا اور وہ نہیں پا نمیں گا اس آگ ہوئی جگوئیس کے گھی ہوئی جگوئیس کے گھی ہوئی جگوئیس کے گھی ہوئی جگوئیس کے گھی ہوئی ہوئین کے گھی ہوئی ہوئین ہیں گھی۔

### ماقبل سے ربط:\_

پچھے دورکوع جوآپ کے سامنے گزرے ہیں،ان میں اللہ تبارک وتعالی نے آپ کے سامنے فناء و نیا کا نقشہ پٹی کیا تھا ایک خصوصی مثال کے ذریعے کہ دو باغ والوں کی مثال دی تھی،اورا یک عموی مثال کے ذریعے کہ ساری دنیوی زندگی کی ایک مثال دی تھی اوران مثالوں ہے مقصود سے تھا کہ لوگ اس دنیا کی عبت میں بہتلاء نہ بوں اور زیا کی عیش وعشرت میں بہتلاء ہو کے آخرت کو نہ بھولیں اورا گرکسی کو دنیا کے اسباب حاصل ہوجا کمیں تو وہ بینہ سمجھا کرے کہ میں اب ہمیشہ کے لئے خوشحال ہوگیا بلکہ ہر چیز اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہو وہ یہ ہوتا ہو بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہوتا ہو بھی اللہ کی مشیت کے ساتھ مہیا ہوتے ہیں اور اسباب کے مہیا ہوجانے کے بعد ان کا باتی رہنا بھی اللہ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے تو جب اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت ہر وقت متحضر رہے گی تو انسان دنیا کی محبت میں بہتلا نہیں ہوتا اور عارضی طور پر دنیا میں اگر مسکنت آجائے ، غربت آجائے ،اسباب معیشت سے کی محبت میں بہتلا نہیں ہوتا اور عارضی طور پر دنیا میں اگر مسکنت آجائے ،غربت آجائے ،اسباب معیشت سے کی محبت میں بہتلا نہیں ہوتا اور عارضی طور پر دنیا میں اگر مسکنت آجائے ،غربت آجائے ،اسباب معیشت سے کی محبت میں بہتلا نہیں ہوتا اور عارضی طور پر دنیا میں اگر مسکنت آجائے ،غربت آجائے ،اسباب معیشت سے کی محبت میں بہتلا نہیں ہوتا اور عارضی طور پر دنیا میں اگر مسکنت آجائے ،غربت آجائے ،اسباب معیشت سے

انسان کی درجہ میں محروم ہوجائے تو انسان گھبرا تانہیں ہاور وہ مجھتا ہے کہ بیاللہ تعالی کی طرف سے ابتلاء ہے، یہ
وقت ہمیں صبر کے ساتھ گزرانا چا ہے اوراگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کوخوشحالی الی جائے ، خوشحالی کے اسباب ل
جائیں تو وہ انرا تانہیں ہے ، اللہ سے غافل نہیں ہوتا بلکہ شکر کی زندگی اختیار کرتا ہے ، فناء دنیا کی حقیقت سمجھ آنے کے
بعد انسان پرید دونوں اثر واقع ہوتے ہیں کی غربت اور مسکنت میں گھبرا تانہیں ہے اور خوشحالی آجانے کی صورت
میں انرا تانہیں ہے ، ایک وقت میں صبر کرتا ہے اور ایک وقت میں شکر اداکرتا ہے دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے
ساتھ اس کا تعلق مضبوط رہ جاتا ہے۔

### يُرائى كاراستها فتياركرنے كے دواہم اسباب:\_

اورا گرکسی کے سامنے فناء دنیا متحضر نہ ہوتو وہ لوگ دنیا کی محبت میں بہتلاء ہوجاتے ہیں اور دنیا کی محبت میں بہتلاء ہونے کا بتیجہ یہ ہے کہ پھر اللہ سے غافل ہوجاتے ہیں ، آخرت ان کو یا ذہیں رہتی اور یہ چیز ہر برائی کی جڑ ہے جُبُّ الدُّنْ اَدُّ اُس مُکِلِّ خَطِیْنَةٍ () ، تو برائی کا راستہ اختیار کرنے کیلئے ایک تو یہ چیز سبب بنتی ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں جتلاء ہوجا تا ہے اور دوسرا باطنی طور پر ایک وشمن شیطان چیچے لگا ہوا ہے ، وہ مغالطے دیتا ہے اور میں ہندا دیا ہے دیتا ہے اور مغالطے دیتا ہے دو مغالطے دیتا ہے دیتا

### بها به بت كامفيوم:

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس وقت تمہیں یعنی تمہارے باپ حضرت آ دم علیہ کو پیدا کیا گیا تھا اس وقت سے تمہارے پیچھا یک دغمن لگا ہوا ہے جس کو المیس کہتے ہیں اور اختلاف کی بنیاد یہیں سے پیدا ہوئی تھی کہ اس نے تمہارے ابا کی عزت اور وجا ہت کا اقر ارکر نے سے انکار کر دیا تھا جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں کو تھم دیا ، اور ساتھ المیس بھی تھا اس کو بھی تھم دیا جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے مامنعک الله تشہر الله تشہر الله تعالی میں ہے مامنعک الله تشہر الله تعالی کو بیدا کو بھی الله تعالی کی طرف سے گرفت ہوئی کہ تو نے بحدہ کیوں نہیں کیا! تو اس نے بنہیں کہا جسکے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے گرفت ہوئی کہ تو نے بحدہ کیوں نہیں کیا! تو اس نے بنہیں کہا

٠٠٠٠ من المسام

<sup>🗨</sup> پاره نمبر ٨ سورة نمبر ٢٤ يت نمبر ١٢

کہ مجھے تو آپ نے کہائی ہیں ہے،آپ نے تو فرشتوں سے کہاہے، بیعذراس نے ہیں کیا بلکہ آ سے سے اپنی منطق چلائی ۔لیکن فرشتوں نے تو سجدہ کردیا، یہ داقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے سورۃ بقرہ میں اور خصوصیت کے ساتھ سورۃ اعراف میں گذراہے اور آئندہ بھی مختلف سورتوں میں اس واقعہ کے مختلف اجزاء آئیں گے، اہلیس نے ا نکار کر دیا اور اس کے انکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کومر دود کر دیا مردود ہونے کے بعد اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی ،اللہ تعالی نے اسے مہلت دے دی اور مہلت یا کراس نے بیکہاتھا کہ بیہ جوآ دم ہے جس کی وجہ سے تونے مجھے دھتکارامیں اس کی اولا دکوقا بوکروں گا، دیکھوں تو بھلابہ آپ کی فرمانبرداری کس طرح کرتے ہیں! تواللہ تعالی نے کہا تھا جا جو تجھ سے زور لگتا ہے لگا لے ،جو تیرے پیچھے لگ جائیں مے میرا کیا بگاڑیں مے ، تجھے اوران سب کوا کشما کر کے میں جہنم میں ڈال دوں گا تو اللہ تعالی ہمیشہ قرآن کریم میں یا دولا تا ہے کہ آ دم کے بچو! اپنے دشمن کو پیچانو، جو بھی تمہیں میرے تھم کے خلاف اکساتا ہے اور مجھ سے تہمیں غافل کرتا ہے، سمجھ لیا کروکہ بیتمہاراازلی وشمن ابلیس ہے، اور بیابلیس کی اولا دہاور ابلیس کے چیلے جنوں میں ہے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں ،ابلیس سے تربیت یا کرانسان بسا اوقات آ کے ابلیس کا بھی استاد بن جاتا ہے ،شرارتیں کرنے میں ، برائی پھیلانے میں بنت و فجور میں بسااوقات انسان ابلیس ہے بھی آ کے نکل جاتا ہے وہ ساری کے ساری ذریتِ ابلیس تمہیں راستہ سے بہکاتی ہے، بیتمہارے دشمن ہیں ہتم ذراسوچوتو سہی ! کہ مجھے چھوڑ کے تم ان کے ساتھ دوئی لگاتے ہومیں تہارا خیرخواہ ہوں، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں بتہاری ضرور بات پوری کرنے والا، مجھے چھوڑ کے تم ابلیس اوراس کی اولادے دوسی لگاتے ہواتو ہروہ خص جواللہ کے راستہ کے خلاف اکساتا ہے، وہ ابلیس ہے یا ابلیس کے چیلا ہے اگرتم ان کی بات کوتر جیج دو کے تو اس کا مطلب ہے کہتم نے مجھے چھوڑ دیا اور ان سے دوسی لگالی، اگرابیا ہے توتم نے بہت برابدلہ حاصل کیا ہے ، ایک اعلیٰ دوست کوچھوڑ کرایک بدترین مخض کودوست بنالیا جائے تو ہرکوئی کے گا کہ بڑا بے وقوف ہے کیسا پیاراد وست چھوڑا، کیسے خیرخواہ، کیسے ہمدر دکوچھوڑ ااور کس نتم کےخودغرض کے پیچیے لگ گیا وہ تو اس کوکہیں نہ کہیں دھو کہ دے گا،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھے چھوڑ کے ابلیس کواختیار کرتا ہے تو ظالموں کو بہت بُر ابدلہ ملاہے، بیابلیس جوان کومیرے بدلہ میں ال ماہے بیکوئی اچھابدل نہیں ہے، بیٹم البدل نہیں، رپئس البدل ہے۔

#### دوسری آیت کامفہوم:۔

یاتی ان کے باس زوراورطافت کوئی نہیں ہے جس طرح مشریکن مکدان کوشرکاء بنائے ہوئے تھان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے تھے،ان سے مدد ما تکتے تھے جیسا کہ سورۃ جن کے اندرآئے گا تو مشرکین مکہ نے تواپیخ اوپر جنات کومسلط کررکھا تھا وہ سبجھتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بالکل ان کے باتھ میں کھنیں ہے، میں وحدة لاشریك موں، زمین وآسان كوميں نے الليے نے بيدا كياہے، ميں نے ان كو پیدا کرتے وقت ان کو بلایا تک نہیں ،ان کو حاضر نہیں کیا،ان سے مشور ہبیں کیا،ان کا خدائی میں کیا دخل ہے اور خود ان کا پیدا کرنا ان کی مرضی کےمطابق نہیں ہے، میں نے ان کوبھی جیسے جا ہابنایا، تو ان کے اوپر جس طرح سے تسلط میراہے،ان کے بارے میں بینہ سوچو کہ بیتمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں ، بہت ڈرائیں گے، بہت حکمے دیں گے، کہیں حرص، کہیں لا کچی کہیں خوف اس طرح تمہیں میرے راستہ ہے ہٹانے کی کوشش کریں سے کیکن تم یفین کرلو کہ ان کا خدائی میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ پہر نہیں کر سکتے اس لیے ان سے ڈرکر یا ان کے لا لیے ولانے سے کوئی مخص بھی میرے رائتے سے نہ ہے ،اپنے د ماغ کوصاف کرلو ، انسان کے او پر جن کا تسلط نہیں ہے اور بہتمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہتم اپنے اللہ سے تعلق رکھو! ہاتی یہ ہے کہ ڈراتے ، دھمکاتے ہیں ، لا کچ دلاتے ہیں ،حرص دلاتے ہیں ،مختلف قشم كسبر باغ وكهاتے بيں بتم ثابت قدم رہو، اس آيت سے يہي مقصد ہے، "ميں نے ان كوحاضر نبيس كيا زمين وآسان کے پیدا کرنے میں اور نہ خودان کے پیدا کرنے میں 'ان کوہمی میں نے پیدا کیا اور جیسے جا ہا بنایا اور زمین وآسان کے پیدا کرنے میں بھی ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا ہے، اس لیے ان کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ہی میں مراہ کرنے والوں کو اپنا باز و بنانے والا ہوں لیعنی میر اکوئی مددگارنہیں ،کوئی زمین وآسان کے پیدا کرنے میں میرے ساتھ ہاتھ بٹانے والانہیں کیکن اگر بالفرض ہوتا بھی تو کیا میں نے ان ممراہوں اور سرکشوں کو اپنا مددگار بنا نا تھا....؟ اللہ کا کوئی مددگارنہیں ہے، کسی کام میں اللہ کسی کامختاج نہیں ہے، کسی ولی کے متعلق بیعقیدہ نہیں رکھا جا سکتا کہ بیاللہ کا مددگارہےاوراللّٰد کا ہاتھ بٹا تا ہے، کسی نبی کے متعلق بیعقیدہ نہیں رکھا جاسکتا کہ بیاللّٰد کا مددگارہےاور کسی کام میں اللّٰد كا باته بناتا باور فلا لكام الله في ال كى شركت كساته كياب، الريدالله كاساته ندوية توكام ندموتاكس ني مے متعلق بیعقیدہ رکھونو شرک بھی ولی ہے متعلق بیعقیدہ رکھونو شرک بھی فرشتہ کے متعلق بیعقیدہ رکھونو شرک بنو کسی

کوبھی مددگارنبیں تھہرایا جاسکتا تو پھر جوخو داللہ ہے باغی ہیں ،سرکش ہیں ،گمراہ ہیں ،گمراہ کرنے والے ہیں ،ان کے متعلق تم کیتے ہمجھتے ہوکہ بیاللہ کے مددگار ہیں؟ان کواللہ نے مددگار کیسے بنالیا؟ لیعنی ان کی فی اور شدت کے ساتھ ہوگئ ۔

### تيسري اور چونخي آيت ڪامفهوم:\_

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوْا: بيد كھايا جار ہا ہے كہ ايك وقت آئے گا جب ايك دوسرے كا عجز آتھوں كے سامنے آ جائے گا کہ بیشرکاء کسی کام کے نہیں ہیں، آج توتم عائبانہ طور بران کے لیے مختلف عقیدے بنائے ہوئے ہوئیکن ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالی ان شرکاء کو بھی اور ان مشرکین کو بھی سب کو اکھٹا کرے گا بھراللہ تعالیٰ کہے گا کہ ابتم مصیبت میں تھنے ہوئے ہوذراان شرکاء کوآ واز دوآج تمہاری مددکریں گے، بلاؤان شرکاء کوجن کوتم شرکاء سمجھا کرتے تھے تو مشرکین پریشانی کی حالت میں انہیں آ واز دیں گے، وہ کوئی جوابنہیں دیں گے اور ان کے درمیان میں آڑ قائم ہوجائے گی کہوہ ایک دوسرے تک پہنچ ہی نہیں سکیل گے اور وہ آڑآ گ کی خندق ہوگی ، ہلا کت کا گڑھا ہوگا اور مجرم آگ دیکھے لیں گے اور اس وقت شرکا ء کا منہیں آئیں گے، مجرموں کے سامنے جہنم آجائے گ اور وہ سمجھ جائیں گے کہاب اس جہنم میں گرنے والے ہیں اور نہیں یا ئیں محے اس جہنم سے بٹنے کی جگہا یسے نازک وقت میں بھی پھرمشاہدہ ہوجائے گا کہ بیسی کام کے بیس بیں اور آج جوتم ان کوشر کاء بنائے بیٹھے ہوا ورمختلف کا موں میں ان کواپنا مددگار سمجھتے ہو بہتمہاری نظریاتی غلطی ہے ، بہتمہیں بہکا کراللہ کے راستہ سے ہٹاتے ہیں اور تمہیں ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں تو نہ تو دنیا کی محبت میں مبتلاء ہو کے تم اللہ کے احکام کو چھوڑ واور نہ کسی ابلیس، شیطان یاس کے جیلے جانٹے کے اکسانے اور بہکانے کے ساتھ اللہ کے تھم کی مخالفت کیا کرو بتمہاری دینی اور دنیوی ہرتتم کی سعادت اللہ کے احکام ماننے میں ہے۔

وَكَقَدُ صَمَّفُنَا فِي هُذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ \* وَكَانَ الْإِنْسَانُ ٱكُثَرَ البت تحقیق ہم نے چیر پھیر کر بیان کیے اس قرآن میں لوگوں کیلئے ہرتئم کے مضامین اور انسان بہت زیادہ ہے جھڑنے شَى عِجَدَلًا ﴿ وَمَامَنَ ﴾ النَّاسَ آنُ يُؤُمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُلَى وَيَسْتَغُفِرُوا کے اعتبار سے 🏵 اورنہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائمیں جب آ محی ان کے پاس ہدایت اور وہ مغفرت مَ بَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَنَابُ قُبُلًا ﴿ ب كريں اپنے رب سے مكر يدكر آئے ان كے پاس پہلے لوگوں كا طريقہ يا آجائے ان پرعذاب سامنے سے 🚳 وَمَانُرُ سِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْنِي بِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ اور نہیں سبیجتے ہم پیغبروں کو مگر خوشخبری وینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور جھکڑا کرتے ہیں وہ لوگ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِفُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُ وَاللَّيْ وَمَا أُنْذِرُوا جنبول نے کفر کیاباطل کے ذریعہ سے تا کہ وہ ہٹادیں اس کے ذریعہ تن کواور بنایا انہوں نے میری آیات کواور جس چیز سے ان کو هُـزُوًا ۞ وَمَنَ أَظُلَمُ مِتَّنَ ذُكِّرَ بِالنِّتِ مَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ ڈرایا گیانداق ا کون برا ظالم ہاس مخف سے جے تعیدت کی گئی اس کےرب کی آیات کے ساتھ اوراس مَاقَتَّ مَتُ يَاهُ ﴿ إِنَّاجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ ٱكِنَّةً ٱنَ يَّفْقَهُولُا وَفِيَ اعراض کیاس سے ادر بحول گیا جو کچھاس کے ہاتھوں نے آ کے بھیجا بیٹک ہم نے کردیے ان کے دلوں پر پردے اس بات سے کدو اس کو جھیں اذَانِهِ مُوقَاً أَ وَإِنْ تُنْ عُهُمُ إِلَى الْهُلَى فَكُنْ يَتَّهُ ثَالُو الْأَابَا ١٠٥٠ اللهِ اوران کے کانوں میں بوجھ اگر تو بلائے ان کو ہدایت کی طرف تو وہ تب برگز ہدایت قبول نہیں کریں سے بھی بھی 🏵 وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُوالرَّحْمَةِ لَوْيُؤَاخِذُهُمْ بِمَاكَسَبُو الْعَجَّلَ لَهُمُ اور تیرارب مغفرت کرنے والا رحمت والا ہے اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا ان کے کا موں کی وجہ ہے تو جلدی بھیج دیتا

# الْعَنَابَ لَهُمُ مَّوْعِدٌ لَّنَ يَجِ دُوامِنُ دُونِهِ مَوْعِلًا ﴿ وَتِلْكَ

ان پرعذاب بلکدان کے لئے ایک وعدہ ہے وہ ہر گرنہیں پائمیں سے اس کے ملاوہ کوئی پناہ گاہ ﴿ اور بید بستیاں وجوہ ہم م

الْقُلِّى الْهُلَكُنْهُمُ لَبَّاظَلَمُ وَاوَجَعَلْنَالِمَهُلِكِهِمُ مَّوْعِدًا اللهُ

ہم نے ان کو ہلاک کردیا جب انہوں نے علم کیا اور ہم نے منار کھا ہے ان کو ہلاک کرنے کیلیے ایک وفت مقرر (ا

#### تفسير

### لغوى مِسر في ونحوى شخفيق:\_

وَلَقَدُ مَنَ فَنَا فِي هُلَا الْقُوْانِ النَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلِ مثل مثال عجب مضمون كو كہتے ہيں ، صَرَّف تَصُولِ عَالَم عِيم كِيم مِن كو بار بار كي بار بار ذكر كيا ، طريقے بدل بدل كربيان كيا، وَكَانَ الْإِنْسَانَ اَكْثَرَ شَى عَبَدَلُا اور انسان ہر چيز سے زيادہ ہے بيان كيا، بار بار ذكر كيا، طريقے بدل بدل كربيان كيا، وَكَانَ الْإِنْسَانَ اَكْثَرَ شَى عَبَدَلُا اور انسان ہر چيز سے زيادہ ہے الله مَن اُلَّا مِن اَكْثَرَ شَى عَبِي جَمَّلُ نِي كُون اَكْثَرَ شَى عَبِي اِللَّهُ اِللَّهِ اَكْثَرَ شَى عَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَمُلْمَنَا الْمَالُ الْمَالُ الْمُعِيْلِ او وَلَوْ الْمُولِ وَمُ الْمَالُولُ وَالْمَالُ الْمُعَدِيةِ الْحَدُولُ الْمُعْلِي وَمُلُولُ الْمُولُ وَالْمَالُ الْمَعْلِي وَكَالُولُولُ وَالْمَالُ الْمَعْلِي وَكَالُولُولُ وَالْمَالُ الْمَعْلِي وَكَالُولُولُ وَالْمَالُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَكَالُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

آؤیاً اِنتَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا کامعنی سامنے، یا آجائے ان کے پاس عذاب آمنے سامنے، پہلے لوگوں کے طریقہ کے آن کے آنے کی انتظار نے اور عذاب کے سامنے آنے کی انتظار نے ، نہیں روکا لوگوں کو گراس بات نے کہ وہ انتظار کرے آب کی کہ پہلوں کا طریقہ ہمارے سامنے آجائے یا عذاب ہمارے سامنے آجائے۔

وَمَانُوْسِلُ الْمُوْسِلِيْنَ اِلْاَمُهُمِّشِونِيْنَ : اورنہیں بھیجے ہم رسولوں کو گراس حال میں کہ وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں ، اور ڈرانے والے ہوتے ہیں ویُعَاوِلُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا ، اور جُفَرُ اکرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پالْبَ اطل کے ذریعے سے حق کو وَاقَعَدُ وَا الْبِیْنَ پِلْبَ اطل کے ذریعے سے حق کو وَاقَعَدُ وَالْبِیْنَ وَمَا اُنْوَالُ اللّٰهِ اللّٰ کے ذریعے سے حق کو وَاقَعَدُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ فَدُكِّدَ: كون بِرُا ظَالَم ہے اس فض سے جونسیحت کیا جائے اپنے رب کی آیات کے ساتھ فاغرَضَ عَنْهَا پھروہ ان آیات سے منہ موڑ لے وَنَّینی مَاقَلَمَتْ یَدُهُ اور بھول جائے اس چیز کو جو آ کے بھیجی اس کے ہاتھوں نے ، مَاقَلَمَتْ یَدُهُ سے بورے اعمال مراد ہوتے ہیں کیونکہ تمام اعمال کی نسبت انبان کے ہاتھوں کی طرف ہی ہوتی ہے ، جو پچھاس کے ہاتھوں نے آ کے بھیجا اس کو وہ بھول جائے ، اِنَّاجَمُلْمُنَاعُلُ فُکُونِ ہِفَ بِ بَرُو پِجھاس کے ہاتھوں نے آ کے بھیجا اس کو وہ بھول جائے ، اِنَّاجَمُلْمُنَاعُ لُ فُکُونِ ہِفَ بِرِ اِلْمَنَّ عَلَیْ اُلْمُنْ اِلْمُنْ اللّٰمَ اللّٰمِ اِلْمَنْ اللّٰمِ اللّٰمَ مَا اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّ

وَرَبَّكَ الْغَفُورُ الْوَحْدَةِ: اور تیرارب بخشنے والا ہے رحمت والا ہے، لَوْ اُو اَلْهُمْ اِسَاكُسَاوُ اَ، اگر وہ مواخذہ كرے لوگوں ہے بست والا ہے، لَوْ اُخْدَالِ اَلَّهُمْ اِسْمَاكُسَاوُ اَلَّهُ مُواخذہ كرے لوگوں ہے بسبب ان كے كاموں كے جولوگوں نے كيے ہيں تو جلدى وے و انہيں عذاب، بَالَ لَهُمْ مَّوْعِدٌ بِلَكُولَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ

وَتِلْكَ الْقُنَّى اَ هَلَكُنْهُمْ: اور یہ بستیاں ہیں، جن کا تعارف پہلے قرآن میں آ چکا ہے اور مشرکین کے اردگرو یہ بستیاں موجود تھیں اور یہ ان کود کمھتے تھے انہیں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کردیا کہ اظافہ والے جب کہ انہوں نے ظلم کیا، بستیاں بول کے بستیوں والے مراد ہیں، یہ بستیاں ہم نے ان کو دیران کردیا، ہم نے ان کو ہلاک کردیا ان کے ظلم کے سبب سے وَجَعَلْنَالِیَهُ لِیکُومَ شَوْحِدُنَا اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لئے بھی وعدہ بنایا قا، وعدہ کا وقت متعین کیا تھا۔

### ماقبل وما بعد سے ربط: \_

مضمون آپ کے سامنے سلسلہ وار چلا آرہا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ تم ہونے کے بعد بطور نفیحت کے چند ہا تیں کہی گئے تھیں، اس کے بعد دو ہاغ والوں کا قصہ آیا تھا اور اگلے رکوع میں عمومی طور پر فناء دنیا کا تذکرہ تھا اور پر کوع جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس کے بعد پھر حضرت موی طینی اور حضرت خضر طینی کا قصہ شروع ہورہا ہے مدرکوع پروہ کھیلا ہوا ہے اور اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ آجائے گا، بیدرمیان میں جو چند آیات ہیں بیا بطور مند ہیں، نہ ماننے والوں کے لئے اس رکوع میں پھے تنبیہ ہے۔

#### الله تعالى كاانسان كے ساتھ محبت وشفقت والامعاملہ:۔

پہلی آیت کا حاصل تو ہے کہ ہم نے اس قر آن میں لوگوں کے لئے ہرتم کی مثال بار بار بیان کی ہے، ہر قتم کا مضمون بھیر کھیر کی بیان کیا ہے اور بیاللہ تعالی کی عنایت اور اللہ تعالی کا احسان ہے کہ وہ اس طرح اپنے بندول کو سمجھا تا ہے جس طرح ایک مہر بان استاد یا شفقت کرنے والا باپ اپنی اولا دکو سمجھا تا ہے، ایک ہوتا ہے قانون ، حکومت آر ذینس نافذ کرتی ہے اعلان کردیتی ہے کہ بیکا م کرنا ہے، اور بیکا مہیں کرنا اور پھر جو اس کے حکم کو مانتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہیں اور اگر نہیں مانے تو فور آپکر دھکر شروع ہوجاتی ہے، مار پنائی شروع ہوجاتی ہے یہ ہے قانونی معاملہ اور ایک معاملہ ورا کہ موجاتی ہے ہے تا تو دوبارہ معاملہ اور ایک معاملہ ہوتا ہے ماں باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ، ایک دفعہ بتا کیں گے، بچھ گیا تو بہتر نہ سمجھا تو دوبارہ اور طریقہ ہے سمجھا کیں گے جو وہ کہ در ہے ہیں اس کا نفع بتا کیں گے، جس سے روک رہے ہیں اس سے دکنے کے فائد کے بتا کیں گا دوباری دفعہ، دوسری دوسری دفعہ، دوسری دوسری دفعہ، دوسری دوسری دفعہ، دوسری دوسری

نہیں سمجھے گاتو تیسری دفعہ بمھی تختی ہے بہھی نری ہے بہھی محبت اور پیار سے اور بھی ڈیڈ ادکھائیں گے بہھی جوتا اٹھائیں گے، بار بارتنہیم ہوتی ہے بیمحبت اور شفقت کا تقاضہ ہے اور اس طرح مہر بان استادا پے شاگر دوں کو بار بار سمجھا تا ہے، بار بار تنبیہ کرتا ہے بھی محبت کے ساتھ ، بھی لالچ دلا ہے ، بھی خوف سے تا کہ سی طرح رہا ہے نفع کی چیز کوا ختیار کرلیں اور نقصان کی چیز سے نیج جائیں ،تو یہ گفتگو میں جو تکرار ہے کہ ایک ہی بات بار بار کہی جارہی ہے یہ محبت اور شفقت کا نتیجہ ہے در نہ اگر قانونی معاملہ ہوتو ایک دفعہ اعلان کیا اور جواس اعلان کےمطابق چلے تھیک ہے ورنه پکڑاور ماریٹائی شروع کردو! قانون کا تقاضہ تو یہی ہوتا ہے کیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی بات کومختلف پیرایوں سے مختلف طریقوں سے اس کے مختلف پہلو واضح کر کے بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کی قدر کرتے لیکن لوگ سی طرح بھی بیھتے نہیں ہیں ، ہر چیز ہے زیادہ جھگڑالوانسان ہے کہ جوبھی اس کے سامنے رکھو، کتنی ہی صاف ستھری کیوں نہ ہولیکن اگر اس کا ماننے کا ارادہ نہیں ہے تو اس میں بیسیوں اعتراض پیدا کرے گا، توبیہ جھٹڑ الوہے ، اس میں جھٹڑنے کی عادت ہے جس کی وجہ سے میجے بات کوجلدی سے قبول نہیں کرتا تو پہلی آیات میں یہی شکوہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو واضح کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ذکر کیا ہے اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھٹڑ الوہے، جدل جھٹڑ اکرنے کو کہتے ہیں، جھٹڑ ا اصل کے اعتبار سے بیہوتا ہے کہ بات کو مانا نہ جائے اور اس میں خواہ مخواہ اشکالات پیدا کر کے اس کو دور ہٹانے کی كوشش كى جائے، تواسى طرح بيانسان ہے كہ جب بھى اس كى سامنے بات آتى ہے تواس كو حقيقت پسندانه نگاہ ہے ویکھنے کی بجائے اس میں جلد بازی کے ساتھ اشکالات کر کے جھکڑ ناشروع کردیتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا۔

#### زماند بےرحم استاد ہے:۔

اگلی آیت کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے سمجھانے میں تو کوئی کسی تیم کی کی نہیں چھوڑی ، یہ لوگ جو مانے نہیں تو اس کا مطلب بہی ہے کہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہواتھا، پہلے لوگوں سے وہی پہلی تو میں مراد ہیں جو تباہ ہو تمیں جیسے آخر رکوع میں جا کر تلك القری کے تحت اس کو ذکر کیا جائے گا، قوم لوط پر عذاب آیا، قوم فوح پر عذاب آیا، قوم صالح پر عذاب آیا، قوم صود پر عذاب آیا تو جیسا پہلے لوگوں کے ساتھ ہم نے طریقہ برتا ہے رہی اس کی انتظار میں ہیں ، مفہوم اس کا یہی ہے کہ ہدایت تو ان کے پاس آگئ ،

سمجھانے میں تو ہم نے کسی قتم کی تمی چھوڑی نہیں لیکن اس کے باجود جو پنہیں مانتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بیہ عذاب کے منتظر ہیں یعنی بیضروری نہیں کہ وہ زبان ہے کہیں کہ ہم تب مانیں گے جب عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے اگرچەبعض لوگ دلیرانہ طوریوں بھی کہہ دیتے تھے کہ لے آ ؤ ہمارے پاس عذاب اگرتم سیچے ہویا ہمارےاوپر آسان کے نکڑے گرادو،اس قتم کی باتیں وہ اپنی زبان ہے بھی کہددیتے تھے اگر زبان ہے نہ بھی کہیں تو جب ایک آ دمی ہرطرح سے سمجھانے کے باوجودنہیں مانتا تو پھر ہم کہا کرتے ہیں کہ یے ٹھوکروں کی ہی انتظار میں ہے، جب تک اس کو کوئی ٹھو کرنہیں گلے گی اس وقت تک بیشتھے گانہیں ،اب اس کو زمانہ سمجھائے گا اور بیہ ہمارے بزرگوں کی بات ہے اور یا در کھنے کی ہے کہا کرتے ہیں کہ''زمانہ بےرحم استاد ہے'' ہمجھا تا ہے لیکن شفقت کے ساتھ نہیں سمجھاتا، بری عادت کے نتیجہ میں انسان ذلیل ہوگا بعد میں عقل ٹھکانہ پر آئے گی اور کسی بری حرکت کے تتجديس في كاتب جا كے موش آئے گا، والدين زمى سے مجھاتے ہيں ،استادزى سے مجھاتا ہے كيكن اگران كے سمجھانے سے کوئی نہیں سمجھتا تو پھراس کوز مانہ تمجھایا کرتا ہے لیکن پھروہ زمانہ نرمی سے نہیں سمجھا تا ،وہ بہت بےرحم استاد ہے، پھر چاہے انسان کی گردن ٹوٹے، چاہے ٹانگیں ٹوٹیں، چاہے ذلیل ہو، چاہے فقر وفاقہ میں مبتلاء ہو، جیل میں جائے ،مصیبت میں پڑے بہرحال بری عادت کا نتیجہ سامنے آ کر ہی رہتا ہے تو جب کوئی سمجھائے ہوئے نہیں سمحتانویوں ہی کہاجاتا ہے کہ بیتواس وقت کا منتظرہے، جب اس کے سر پر عذاب کا کوڑا لگے گاتب بیسمجے گا ،اس کا حال اس بات يرولالت كرتا بـ

### كيالوك اس انظار مي بي كران كساته يهليلوكون جيها برتاؤكيا جائے ....؟:\_

یہاں بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو بچھتے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ای انتظار میں ہیں کہ ان کے ساتھ وہی طریقہ برتا جائے جو پہلے لوگوں کے ساتھ برتا تھا اور جب عذاب آتا ہے تو پھر چینے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ایسے وقت میں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ، یہ بھی سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ تم جونہیں مانتے تو کیا ای وقت کے منتظر ہوا ور جب یہ وقت آ جائے گا ، پہلے لوگوں کی طرح تم پر بھی عذاب کا کوڑ ابر سے گا اور پھراگر مانو کے بھی تو اس مانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ، نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس راہنمائی آگئی ، ہم نے ہر طرح سے راہنمائی کردی ، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب سے استغفار نہیں

کرتے ، توابیان لانے سے اور استغفار کرنے سے نہیں روکاان کو مگر اس بات کے انتظار نے کہ ان کے پاس پہلوں کا طریقہ آجائے اور اس بات کی انتظار نے کہ ان کے سامنے عذاب آجائے گویا کہ بیال متم کے عذاب کے منتظر میں جیسا عذاب پہلے لوگوں پر آیا تھا، جب وہ عذاب آجائے گا تب یہ مانیں گے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب عذاب آ مجھوں کے سامنے آجائے گا گوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

#### ني مشرومنذر موت ين :-

اور نہیں بھیجا کرتے ہم رسولوں کو گراس حال میں کہ وہ بیشیر کرتے ہیں، انذار کرتے ہیں، وہ بیشراور منذر ہوتے ہیں اس لیے ان کا کام نہیں ہوتا عذاب لانا، کوئی کہے کہ ہم تہمیں چاتب سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے عذاب لے آؤ! توبیہ بات غلط ہے، رسولوں کا آناللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، وہ آتے ہیں آکے نیکی کرنے والوں کو بیشارت سناتے ہیں اور برائی کرنے والوں کو ان کے بُرے انجام سے ڈراتے ہیں، رسولوں کا کام بہی ہوتا ہے اور بیشارت سناتے ہیں جو ان کے سمجھانے سے سمجھ جائیں، نیکی اختیار کریں اور بُرائی سے فی جائیں، کا فرلوگ بیگرا کرتے ہیں غلط باتوں کے ذریعہ سے، جن کی کوئی بنیا دہیں ہوتی، باطل کو لے کر جھڑتے ہیں تا کہ اس کے ذریعہ سے، جن کی کوئی بنیا دہیں ہوتی، باطل کو لے کر جھڑتے ہیں تا کہ اس کے ذریعہ سے جن کوئی بنیا دہیں۔

### الله تعالى كى طرف سے دهمكى كونداق نه مجھو! ــ

اور بنایا ان کافروں نے میری آیات کو جواللہ تعالیٰ ہدایت کے لئے اتار تے ہیں اور میرے ڈرانے وحکانے کو فداق بعنی ہماری طرف سے جوآیات اترتی ہیں اور اس طرح ان کو جو ڈرایا جارہا ہے ہے بچھتے ہیں کہ یہ فداق ہے، حالانکہ یہ نسی فداق نہیں بیواقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جودھمکی دی جارہی ہے اس کو فداق نے مجھواگر اس کو فداق میں ہی ٹالتے رہے تو سمجھنے کا موقعہ نہیں ملے گا اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئی جائے گا تو معاملہ بس سے باہر ہوجائے گا۔

### الله كي تفيحت سے اعراض كرنے والا برواظ الم ہے:۔

کون بڑا ظالم ہے اس مخص سے جواپنے رب کی آیات کے ساتھ تصحیت کیا جائے پھروہ ان سے اعراض

کرجائے،اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقیحت ہو،اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار سمجھایا جائے کیکن وہ منہ موڑ لیتا ہے اور جو
اس کے ہاتھوں نے آ کے بھیجا ہے اس کو بھولے بیٹھا ہے، اسے بینیں معلوم کہ میں کیا کیا چیزیں آ گے بھیج بیٹھا ہوں، اس کو بچھ یا ذہیں ہے اور اس کو اس کا ہوں، کتنی پُر ائیاں، کتنافسق و فجور اور کتنے پُر سے اعمال آ گے بھیج بیٹھا ہوں، اس کو بچھ یا ذہیں ہے اور اس کو اس کو اس کا خیال ہی نہیں ہونا ہے اور محاسبہ ہوگا اور اس کی سز اسامنے آئے گی خیال ہی نہیں ہونا ہے اور محاسبہ ہوگا اور اس کی سز اسامنے آئے گی اس کو بچھ یا ذہیں ہے تو اس سے بڑھ کے طالم اور کون ہوسکتا ہے؟ یہاں طالم سے مراد ہے اپنا قصور کرنے والا ہے طلم علی انتفس ہے۔

### ان کا فرول کے اندر مجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہوگئی ہے:۔

اِنَّاجَعَلْنَاعُلُوْ اَلْهِ هَا كِنَّةً بِيهِ الكِ قُتم كَى تنبيہ ہے اور سرور كائنات سُلَيْ كيلئے تىلى ہے كہ اتنا كا خالق جوداً كرينيس بجھے تو يوں سجھوكہ ان كى استعداد ہى تتم ہوگئى ہے اور جو بھى كيفيت بيدا ہوتى ہے اس كا خالق چونكہ اللہ ہوتا ہے ، اس ليے اس كى نببت اللہ تعالىٰ كى طرف كى جاتى ہے كہ ہم نے ان كے دلوں پر پرد ك دُال ديئے ، ان پردوں ہے مرادوہى ہے كہ ضدكرتے كرتے انسان كے قلب ميں الى كيفيت بيدا ہوجاتى ہے كہ پھر مانے كى صلاحيت ہى نہيں رہتى ، خالفت كرتے كرتے انسان اتنا دورنكل جاتا ہے كہ پھر اتفاق كرنے كى قابليت پر مانے كى صلاحيت ہى نہيں رہتى ، خالفت كرتے كرتے انسان اتنا دورنكل جاتا ہے كہ پھر اتفاق كرنے كى قابليت كي مان كے كوں پر يہ كيفيت طارى ہوگئى اللہ بى نہيں وہتى يہاں اس كيفيت كو بيان كرنا مقصود ہے كہ ان كے كان ميں ڈاٹ ديا ہوا ہوا دورندان كے دل سجھتے ہيں كہ نہ ان كے كان ميں ڈاٹ ديا ہوا ہوا دورندان كے دل سجھتے ہيں اليے ہو گئے جيسے دلوں كے اوپر پردہ ڈال ديا گيا ہواگر آپ ان كو ہدا يت كی طرف بلائيں تو يہ بھى بھى ہدا يت نہيں ايك ہو ہدا يت كی طرف بلائيں تو يہ بھى بھى ہدا يت نہيں يا ئيس تو يہ بھى بھى ہدا يت نہيں گئى ہوا يت نہيں گئى ہو ہدا يہ ہوگر بھى بھى ہدا يہ تہول نہيں كر ہن گے۔

### جب كا فرول مين مجھنے كى صلاحيت ختم ہو كئ توانبيں ختم كيوں نہيں كرديا جاتا .....؟:\_

وَمَ بَنْكَ الْغَفُومُ وُوالدَّحَةِ: جب ان كى استعداد ہى ختم ہوگئ اور يہ ہرگز ہدايت نہيں پائيں گے تو پھر سوال پيدا ہوتا ہے كہ ان كوفوراً ختم كيون نہيں كيا جاتا ہے، ان كوباتى ركھنے كاكيا فائدہ؟ تواس كا جواب دے ديا كہ تيرا رب بخشنے والا رحمت والا ہے، پھران كومہلت ديئے ہوئے ہے اگر مواخذہ كرے ان سے ان كے سب كى وجہ سے

مین به بری حرات کریں اور قوراً ان کو پلزلیا جائے تو اللہ تعائی آہیں عذاب جلدی دے دیے کین اللہ ایسانہیں کرتا، یہ بُرائیاں کرتے ہیں اور اللہ اپ غفور رحیم ہونے کی وجہ سے ان کو پھر مہلت دیئے ہوئے ہے، فورانہیں پکڑتا بلکہ ان کے لئے موعد ہے، وعدہ کا وقت ہے۔ ہر گزنہیں پائیں گے یہ اس سے پناہ گاہ پھر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے لئے جودقت متعین ہے اس سے پھر یہ کوئی بناہ گاہ نہیں یا کیں گے۔

### جب الله كى طرف سے كرفت آتى ہے تو بحركسى كوسر كنے كى مخبائش بيس موتى:

اور آ گے اس کی ایک دلیل دے دی واقعہ کے طور پر کہ ریکوئی ایس بات نہیں ہے بلکہ یہ بستیاں جن کوئم
آتے جاتے و کیھے رہتے ہوان کے حال کوسوچو! تو یہ ہماری اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے
گرفت آتی ہے تو پھر کسی کوسر کنے کی گنجائش نہیں ہوتی اس لیے وقت سے پہلے پہلے ہم جھ جاؤ وَتِلْكَ الْقُلَّى یہ تاریخی
واقعات کی طرف اشارہ کر کے گویا کہ دلیل مہیا کی گئی ہے، یہی بستیاں ہیں جو تمہاری آئھوں کے سامنے ہیں، ہم
نے ان بستیوں کے رہنے والوں کو ہلاک کردیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا بظلم سے یہاں شرک مراد ہے، اور ہم نے ان
کی ہلاکت کے لئے بھی موعد متعین کیا تھا، وعدہ کا وقت متعین کیا تھا اس وقت پران کو ہلاک کردیا گیا۔

وَ إِذْ قَالَ مُولِى لِفَتْ مُلا آبُرَحُ حَتَّى أَبُلُغُ مَجْءَ الْبَحْرَيْنِ آوْا مُفِي حُقَّهُا ال اور جب كهاموى على الناف اين جوان كوش چلار مول كاجب تك كدش بيني نه جاؤل جمع البحرين كوياش چلار مون كا مت درازتك فَلَتَّابِلَغَامَجُءَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوْتَهُمَافَاتَّخَنَسَبِيلَةُ فِي الْبَحْرِ یں جب وہ پہنچ گئے ان کے جمع ہونے کی جگہ کوتو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کوپس بنایا اس نے اپنا راستہ سمندر میں سَرَبًا ۞ فَلَسَّاجَاوَزَاقَالَ لِفَتْهُ اتِنَاغَدَآءَنَا ۖ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا ر بنگتے ہوئے 🕦 پھر جب وہ دونوں آ کے بڑھ گئے تو کہا مویٰ نے اپنے جوان کوتو لا ہمارا ناشتہ البنہ شختی کم پنجی ہے هٰ ذَانَصَبًا ﴿ قَالَ اَرَءَيْتَ إِذْا وَيْنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ ٢ُ مس اس سرے مشقت الاس نے کہا کیا آپ نے دیکھانہیں جب ہم نے محکاندلیا تھا پھر کے باس پس میں بعول میا وَمَا ٱلسنِيهُ إِلَّا الشَّيُطِنُ آنَ أَذُكُمَ لا تَخَذَّ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ \* مچھلی کو اور اس کو یاد رکھنا مجھے نہیں بھلایا تکر شیطان نے اور اس نے بنایا اپنا راستہ سمندر میں عَجَبًا ﴿ قَالَ ذُلِكَ مَا كُنَّانَبُغِ ۚ فَالْمِتَدَّاعَلَى اثَالِ هِمَا قَصَمًا ﴿ عَجَبُ اللَّهِ مَا قَصَمًا ﴿ عجیب طور پر 🕆 مویٰ ﷺنے کہا بھی وہ جگہ ہے جس کوہم تلاش کررہے ہیں پھروہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشانات پر 🀨 فَوَجَكَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا النَّيْنَةُ مَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِنْ لَكُنَّا پس انہوں نے پایا ایک بندہ جارے بندوں میں سے، دی تھی ہم نے اسے رحمت اپنی طرف سے اور ہم نے اس کوسکھایا تھا عِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُولِمِي هَالَ أَيَّعُكُ عَلَّ أَنْ تُعَلِّمُن مِمَّا عُلِّمُتُ ا بی طرف سے خاص علم @ کہا ہی کومویٰ نے کیا میں تیری پیروی کروں اس شرط پر کرتو جھے سکھائے اس میں سے بچھ جوآپ کو سکھایا گیا ہے مُشُدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْدِرُ عَلَى مَا ازروئے ہدایت کے 🕆 اس نے کہا بے تک تونیس طاقت رکھتا میرے ساتھ مبرکرنے کی 🕙 اور کیسے قو مبرکرے گا اس چزی

لَمُرْتُحِطْبِهِ خُبُرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِنْ شَاءَاللَّهُ صَابِرًا وَلا اَعْصِى جس کا تونے احاط نہیں کیا ازروئے خبر کے 🛈 مویٰ مائیانے کہایائے گا تو مجھے ان شاء الله مبر کر نیوالا اور میں نہیں لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ النَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنْ شَيْءِ حَتَّى أُحْدِثُ نافر انی کروں گا تیری کی بات میں 10 اس نے کھا اگر تو میری بیروی کرتا ہے تو تو جھے سے سوال ندکرنا کی بیز کے بارے میں جب تک میں بیان ندکردوں لَكُمِنْهُ ذِكْرًا ﴾ فَانْطَلَقَا ﴿ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا \* قَالَ تیرے لئے بطور ذکر کے 🕑 پھروہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں تو اس نے اس کوتو ژویا ، مویٰ نے کہا اَخَرَقُتَهُالِتُغُرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْجِمُّتَ شَيْئًا اِمْرًا @ قَالَ اَلَمُ اَقُلَ كيا توني اس كوتو ژائے تاكه تو غرق كرد ك مشتى والول كو، البتہ تحقيق آپ لائے ہو بہت بردى چيز @اس نے كہا إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ لَا تُوَاخِذُ فِي بِمَانَسِيْتُ کیا پی نے بیں کہا تھا کہ بیٹک و طاقت نہیں رکھا میرے ساتھ مبر کرنے کی ۞ مویٰ طابیانے کہا تو میرامواخذہ نہ کربسب میرے بحول جانے کے وَلاتُرْهِقُنِي مِنَ أَمْرِي عُسُرًا ﴿ فَانْطَلَقَا اللَّهِ مَا فَانْطَلَقَا اللَّهِ مَا فَكُمَّا فَقَتَلَهُ ا اور نہ ڈال مجھ پر میرے معاملہ میں تنگی 🕒 مجروہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ طے ایک لڑ کے کو قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسٍ لَقَدُجِئْتَ شَيْئًا كُلُّمُا ۞ تواس نے اس کوتل کردیا موی نے کہا کیا تونے تل کردیا ایک بے گناونس بغیر کسی جان کے بدلد کے محتیق تم لائے ہو بہت ہی برا کام 🏵 قَالَ اَكُمُ اَقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبُرًا ۞ قَالَ إِنْ اس نے کہا کیا میں نے بختے نہیں کہا تھا کہ بیشک تو ہرگز طافت نہیں رکھتا میرے ساتھ مبرکرنے کی 🏵 موٹ نے کہا اَ لَتُكَ عَنْ شَيْءِم بَعْدَهَا فَلَا تُطْحِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ اَلْتُكَ عَنْ شَيْءِم بَعْدَهَا فَلَا تُطْحِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ اگر میں سوال کروں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو تو مجھے اپنے ساتھ ندر کھنا تحقیق آپ پکٹی مجے

## لَّـُ أَنِّى عُنُّا ﴿ فَانْطَلَقَا ﴿ خَتِى إِذَا آتَيَاۤ اَهُـلَ قَرْيَةِ السَّطْعَبَاۤ میری طرف سے عذر کو 🕑 مجروہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہوہ آئے ایک بستی والوں کے پاس انہوں نے کھانا أَهْلَهَا فَأَبَوُا أَنُ يُّضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَامًا يُرِيْدُ أَنْ ۔ طلب کیاان بتی والوں سے و انہوں نے اٹکار کردیا اس بات ہے کہ وہ ان کی مہمانی کریں پھر پایا نہوں نے اس بتی میں ایک دیوار کوجوار ادہ کرتی تھی نْقَضَّى فَأَقَامَـهُ ۚ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَانُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ کہ وہ گر پڑے تو انہوں نے اس کوسید حاکر دیا مویٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو لے لیتے آپ اس پر کوئی اجرت 🕑 اس نے کہا هٰ ذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ مَسَأُنَيِّئُكَ بِتَأْوِيْلِمَاكُمُ تَسْتَطِعُ بیمیرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت ہےاب میں تجھے خبر دیتا ہوں ان باتوں کی حقیقت کی جن پرتو مبر کرنے عَكَيْهُ وَصَهُرًا ۞ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ کی طاقت نه رکھ سکا 🕙 کیکن کشتی پس وہ تھی چند مسکینوں کی جو کام کرتے تھے سمندر میں فَأَكَدُتُ أَنَ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَكَآءَهُ مُرَمَّلِكُ يَّا خُذُكُلُ سَفِيْدَ پس میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کردول اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو لے لیتا تھا ہر مشتی غَصْبًا ۞ وَاصَّاالْغُلْمُ فَكَانَ اَبَوْلُامُؤُمِنَيْنِ فَخَشِيْنَاۤ اَنُيُّرُهِقَهُمَ غصب کرکے 🕑 اوراز کا بس اس کے ماں باپ مؤمن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ کہیں ان کونہ ڈال دے سرمثی طُغْيَانًا وَّكُفُرًا ﴿ فَأَمَدُنَا آنُ يُّبُولَهُمَا مَابُّهُمَا خَيْرًا مِّنَّهُ ذَكُولًا اور كفريس 🕥 پس مم نے ارادہ كيا كمان كو بدله ميں دے ان كا رب بہتر اس سے ازروئ باكيز كى كے وَّ ٱقْرَبَ رُحُمًا ۞ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْبَيْنِ يَتِيْبُيْنِ فِي الْهَدِينَةِ اور جو زیادہ قریب ہو ازروئے شفقت کے 🚳 اور سے دیوار تھی دو یتیم لؤکول کی شمر میں

وکان تحت کا کُنْ کُنْ کُهُماوکان اَ بُوهُما اَ کَان اَ بُوهُما اَ کَان اَ کَر اَدُ کَر اَدُ کَر اَدُ کَر اَدُ کَر اَدُ کَر اَدُ کَا اَدُ کَا اَدُ کَر اَدُ کَا اِدُ کَا اِدُ کَا اِدُ کَا اِدُ کَا اَدُ کَا اَدُ کَا اَدُ کَا اَدُ کَا اَدُ کَا اِدُ کَا اِدْ کَا اِدُ کَا اِدْ کَا اِدُ کَا اِدْ کَا اِدْ

#### تفسير

### لغوى مسرنى ونحوى تتحتيق

وَإِذْفَالَ مُوْلَى بَالْ وَالْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

کی طرف لوٹ رہی ہے، جب وہ دونوں پہنچ گئے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ کو نیسیّا ہوں گئے وہ دونوں اپنی مجھلی فائٹ کسیٹیڈ کا اس مجھلی نے اپناراستہ فی الْبَحْد وریا میں سَرَبُّ اسربسریٹ کو کہتے ہیں جیسے دیوار میں سوراخ کرلیا جاتا ہے، پہاڑ میں سوراخ کرلیا جاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں سرنگ کہتے ہیں پھر تو یہ اسم می ہوگیا، اور اندخذ کا اس کو دوسر امفعول بنا لیجئے! تو ترجمہ یوں ہوجائے گا بنالیا اس مجھلی نے ابناراستہ سندر میں اس حال میں کہ وہ سرنگ تھا بعنی سرنگ کی طرح سوراخ ہوگیا اور سَرنگ یا اختیار کیا اس نے ابنا راستہ سندر میں اس حال میں کہ وہ سرنگ تھا بعنی سرنگ کی طرح سوراخ ہوگیا اور سَرنگ یا افتر ہیں اس خال میں کہ وہ سرنگ تھا بعنی سرنگ کی طرح سوراخ ہوگیا اور سَرنگ یا کو نہیاں القرآن' میں حضرت تھا نوی پُرائیٹ نے مفعول مطلق کے طور پر بھی لیا ہے، سرب چلنے کو کہتے ہیں اور سے لفظ بھی پہلے گذر چکا ہے وسادب بالنہاد، ۞ دن کو چلنے پھرنے والا ، تو جب یہ مفعول مطلق ہوگا پھر اس کا فعل محذ دف تکا لا جائے گا، سَرِبَ سَرْبُ اس نے ابناراستا ختیار کیا سمندر میں اور چل دی چلنا۔

قَلَمُنَا جَاوَدُا: جب وہ دونوں آ گے گذر گئے قَالَ لِفَتْلَهُ تَو مُویُ عَلِیْاً نِ اینِ خَادم ہے کہا اُوتا غَدَاءً نَا
د عنداء "غین کے فتہ کے ساتھ ناشتہ، جو کھانا دو پہر ہے پہلے کھایا جاتا ہے اس کو"غداء "کہتے ہیں اور جودو پہر کے
بعد کھایا جاتا ہے اس کو"غشاء "کہتے ہیں ، لے آہارے ہمارافن کا کھانا ، ہمارا ناشتہ، لَقَدُلَقِیْنَا بِشک ہم نے
ملاقات کی مِنْ سَفَونَا الْمِذَانَفَهُا اپنے سفر ہے مشقت کو ، یعنی اس سفر ہے ہمیں مشقت لائق ہوگئی ، ہم نے مشقت سے ملاقات کی یعنی مشقت لائق ہوگئی ، ہم نے مشقت سے ملاقات کی یعنی مشقت لائق ہوگئی۔

قال اس جوان نے کہا اُس عیت اِذا وَیْنَا اِلَى الصَّحْمَةِ کیاد یکھا آپ نے ،اور یہ اَس عیت کالفظ بطورمحاورہ کے استعال ہوتا ہے جیے ہم بھی کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بسا اوقات پہلے لفظ ہولتے ہیں کیا آپ نے سا نہیں ،حالانکہ ہم ان کو بتا تا چا ہے ہیں اور پہتہ ہے کہ انہوں نے نہیں سالیکن گفتگو کی ابتداء ای طرح ہوتی ہے ،آپ نہیں ،حالانکہ ہم ان کو بتا تا چا ہے ہیں وقت ہم نے ٹھکا نہ لیا تھا، چنان کی طرف فَانِی نَسِین الْعُوتَ پس بے شک میں مجھلی ہول گیا وَمَا اَنْسُنِیهُ اِللَّالشَیْظُنُ اور نہیں بھلائی مجھکو وہ مجھلی گر شیطان نے ،حوت کا لفظ عربی میں چونکہ مرکز ہے اس لیے انسانیہ کی وضمیر حوت کی طرف لوٹ رہی ہے اور جب ہم اس کا ترجمہ مجھلی کے ساتھ کریں گے تو مجھلی کا لفظ ہماری زبان میں مؤنث کے طور پر استعال ہوتا ہے اس لیے ہم ترجمہ مؤنث کے ساتھ کریں گے نہیں مجھلی کا لفظ ہماری زبان میں مؤنث کے طور پر استعال ہوتا ہے اس لیے ہم ترجمہ مؤنث کے ساتھ کریں گے نہیں

بھلائی مجھ کووہ مجھلی محرشیطان نے آن آؤٹما ہوئی کہ میں اس کا ذکر کرتا ، آن آڈٹما ہیان مصدر بہے اور مصدر کی تاویل میں ہوکر یہ بدل الاشتمال ہے اس انسانیہ کی خمیر سے جومفعول واقع ہور ہی ہے نہیں بھلائی مجھ کووہ مجھلی یعنی اس مجھلی کا ذکر کرتا مجھ کوشیطان نے بھلادیا وَاتَّا اَسْ مَیْسَلُمَ نُوالْبَحْدِ اور اختیار کیا اس مجھلی کا ذکر کرتا مجھ کوشیطان نے بھلادیا وَاتَّا اَسْ مَیْسَلُمَ نُوالْبَحْدِ اور اختیار کیا اس مجھلی کے ذکر کرتا مجھ کوشیطان نے بھلادیا وَاتَّا اَسْ مُنْسَلِیْ لَا اَسْ مُنْسَالًا عَمْسَا عَجْسَا عَبِهِ مِلْ اِحْدَالُهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مُنْسَالِیْ اِسْ مُنْسَالِی اِسْ مُنْسَالِی اِسْ مُنْسَالِی اِسْ مُنْسَالِی اِسْ اِسْ مُنْسَالِی اِسْ مُنْسَالِی اِسْ مُنْسَالِی اِسْ مُنْسَالِی اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ ا

قال الذلك مَا كُنّا: بعنى يَبْغِي طلب كرنا ، طابنا ، اس قال كي خمير حضرت موى عليها كى طرف لوث ربى ہے ، موى عليها نے كہا يمي تو وہ چيز ہے جس كوہم طلب كرتے ہے ، جس كوہم تلاش كرتے ہے ، قائم تَكَا بجر وہ دونوں لوث كئے ، "دة يُروه" لوٹا نا ، إِذ تنگ لوٹنا ، يد لفظ جوآ پ استعال كرتے ہيں كد فلال شخص مرتد ہوگيا و ہاں مرتد كا مطلب يهى ہوتا ہے كہ وہ اسلام ہے كفرى طرف لوث كيا ، قائم تَكَا يہ تثنيه كاصيغہ ہے ، اب اگراى كا ترجمہ آپ اپنافظوں ميں يوں اواكردين كہ وہ دونوں مرتد ہو كئے تو عربی كونا ہے جمہ ميكن ہمارے كا ورء وي ميں بي فظون جے كيونكہ ہم جس وقت مرتد كا لفظ استعال كرتے ہيں ، تو اس ہد ين ہے چھر نے والا مراد ہوتا ہے اورع بي ميں مطلقا لو نے كوكتے ہيں فارتدا كا مطلب يہ ہوا كہ جس راستہ ہو وہ ونوں على افتا ہے ہے ای راستہ ہے جھے لوٹے كيونكہ جہاں جھلى كم ہوئى تھى و ہيں حضرت موى الله كوئا مقا، پس لوٹے وہ دونوں على افتا ہے ہوں کا راش كی جم ہو اوراثر كہتے ہيں فتش قدم كو، پاؤں كنشانات كو، اپن شانوں پرلوٹے ، 'لوٹے وہ دونوں اپنے پاؤں كنشانوں پر' قصصًا تلاش كرتے ہوئے۔

قوبَه نَا: پھران دونوں نے پالیا عَبْدًاقِنْ عِبَادِنَا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کو انتیافہ مَا عَبَدُ قِنْ عِنْونَا دی ہم نے اس کوانی پاس سے رحمت، رحمت سے یہاں مقبولیت مراد ہے، ہم نے اس کواپی طرف سے مقبولیت دی تھی دَعَلَت مُنْ وَنَدُنْ اَعِلْمُ اور سَصایا تھا ہم نے اس کواپی عرف سے رحمت دی تھی دَعَلَت مُنْ وَنَدُنْ اَعِلْمُ اور سَصایا تھا ہم نے اس کواپی پاس سے ملم ، اپنی طرف سے کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کے بغیر، جس طرح ایک آ دی نے ظاہری طور پر پر ھانہیں اور اس کو علم نصیب ہوجائے تو کہتے ہیں کہ اس کو کہ دنتی علم حاصل ہے علم لَدُنتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو علم کوئٹنی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ظاہری اسباب اختیار کرنے کے اللہ تعالی نے اپنی طرف سے اس کودے دیا۔

قَالَ لَهُمُوْلِي : مویٰ النِیانے اس بندہ کو کہا جس بندہ کا نام روایات میں خصر آیا ہے ، اس عبد کا مصداق حضرت خصر مالیٹیا ہیں ، اب ضمیر کا مرجع ظاہر کرنے کے لئے میں خصر کا لفظ بولتا ہوں کہ کہا اس خصر کومویٰ مالیٹیانے هَـلْ اَ تَبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّسَنِ مِنَّا عُلِنْتَ مُشَدًا رشد ہدایت کو کہتے ہیں مرادعلم نافع ہے، جوعلم نافع تو سکھایا گیا ہے، کیا میں تیری پیروی کروں اس شرط پر کہتو سکھائے مجھے اس علم میں سے جوتو سکھایا گیا ہے، جوعلم نافع تو سکھایا گیا ہے اس علم میں سے تو مجھے سکھائے اس شرط پر کیا میں تیری پیروی کرسکتا ہوں، کیا میں تیرے ساتھ تا کع ہو کے رہ سکتا ہوں .....؟

قال اس بندہ نے کہا لینی خطر نے اِنگان النہ تطابی میں صبر کر سے گا میرے ساتھ ، تو ہر گرنہیں صبر کر سے گا میرے ساتھ ، تو صبر کرنے کی طافت ہی تھیٹو اور ساتھ ، تو صبر کرنے کی طافت ہی تھیٹو اور تو کی ساتھ میں کرنے گا میں اور کے گا میں اور کے افغیت کے ، تجنے واقفیت کے ، تجنے واقفیت کے ، تجنے واقفیت کے ، تجنے واقفیت نہیں ہوگا کہ میں نے بیکام کیوں ہے .....؟ تو صبر نہیں کر سکے گا اور ایسے ہی اعتراض کردے گا اور ہر ہر بات میں این معلم کے ساتھ الجھنا یہ تھیک نہیں ہے۔

قَالَ مُوى عَلِيَهِ فِي مَا سَتَهِ مُنَ إِنْ شَكَاللهُ صَالِمُ السّين قريب زمانه كيك بوتا ہے اور تاكيد كے لئے بھى آ جا تا ہے ، عنقریب پائے گا تو مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر كرنے والا ، بدا نبياء كى كلام ميں احتياط ہوتى ہے كہ ہر بات ميں "ان شاءاللہ" كہتے ہيں كيونكه ان كو پت ہے كہ ہر كام الله كى مشيت كے ساتھ ہوتا ہے، "ان شاءاللہ" تو مجھے صبر مرك ان شاءاللہ" تو مجھے صبر كرنے والا يائے گا قَالاً أَعْمِونَ لَكَ أَمْ وَا اور مِين نبيس نافر مانى كروں گا تيرى كى كام ميں۔

قَالَ خصر نے کہا فان القَعْتَفَى پھراگرتو میری اتباع کر ہے یعنی اگرتو میر ہے ساتھ تا بع بن کے رہنا جا ہتا ہے تو میری میہ بات سے تو میری میہ بات سے فلا تشک فئی عن شک و مجھ ہے کہ بات کے متعلق سوال نہ کرنا حقی اُخوتَ لَكَ مِنْهُ وَ كُمُّا جب تک کہ میں بی تیرے لیے اس بات کا ذکر نہ کر دول یعنی میں نے جو بتانا ہوگا خود بتاؤں گا، میں کوئی کام کروں اس کے اور یہ بوچھا بطوراعتراض کے ہے۔

فَالْطَلْقَالِس وہ دونوں چل پڑے، تیرے پوشع بھی ساتھ ہوں گےلیکن چونکہ وہ خادم تھے تو اس کا شار نہیں آیا، ایسے موقع پر بڑوں کوہی گنا جا تا ہے، تو یہ دونوں چل پڑے حقی اِ ذَا مَ کِبَا فِي السَّفِيْنَةُ حتی کہ جب یہ دونوں سوار ہوگئے گئی میں خَوَقَعَا، تو پھاڑ دیا خطر نے اس کشتی کو قال موکی علیما نے کہا، اَخَوَقَتَهَا کیا تو نے پھاڑ اس کشتی کو لِنُعْدِ فَا مُلَّا مَا کہ ہوں نکال دیا ۔۔۔ کی فی اُسٹی نگا کے اُسٹی کو اُلٹھ بھی اُلٹھ بھی اولوں کوغرق کردے، ڈیونے کا ارادہ ہے؟ یہ ختہ کیوں نکال دیا ۔۔۔ کی قد جِنْتَ شینیا

اِمْدًا ،تونے بہت بُراکام کیاہے،تونے کوئی اچھا کام بیں کیا،امرمنکر کیاہے۔

قال خفر نے کہا اَلْمَاقُلُ کیا میں نہیں کہاتھا اِنْکَ کُنْ تَسْتُولِ عَمْ مِی صَبْدُا کہ تو ہرگر طاقت نہیں رکھے گامیر بسب میر بھول گامیر بسالسینٹ ، نہ مواخذہ کر مجھ پر بسب میر بھول جانے کے ، جس سے معلوم ہوگیا کہ یہ بات حضرت موی طیا اسے نسیان کی بناء پر ہوئی تھی ، انہیں یا دنہیں رہا کہ انہوں نے جھے منع کیا تھا کہ مجھ سے پچھ ہو چھانہیں ہے اوراعتراض نہیں کرنا ، نہ پکڑ مجھے میر بھو لنے کے سبب سے قلا تُدُوفِقُونَ مِنْ اَمْرِی عُنْدًا ، عربَّی کو کہتے ہیں اور اُڑھی اِرْھان کی کومشقت میں ڈال دینا ، کسی کے اوپر ہو جھ ڈال دینا ، کسی کسی ہونا شروع ہوجا کیں ، ذراوسعت سے معاملہ کیجئے! کبھی اس قتم کی بات ہو بھی جائے تو درگذر کرجا کیں۔

قَالَ خَفَرَ عَلَيْهِ فَ كَهَا المَّمَا قُلْ لَكَ كَيا مِن فِي تَجْهِ كَهَا نَهِي هَا! إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِي صَبْرًا كَهُ تَو مير عاته صبر كرنے كى طاقت نہيں ركھے گا، اب ذراكلام پہلے سے زور دار ہوگى، پیچے آیا تھا قَالَ اَلَّمُ اَقُلْ لَكَ بہاں ہے اَلَمُ اَقُلْ لَكَ، ذَكَ كَلفظ كَ برضے كما تھاس ميں شدت پيدا ہوگئ ۔

قَالَ موی عَلِیْهِ نے کہا اِنْ سَالُتُكَ عَنْ شَیْمِ بَعْدَهَا اگر میں پوچھوں جھے سے کسی چیز کے متعلق اس واقعہ کے بعد فلا تُصْحِبْنی پھرتو مجھے ساتھ نہ رکھنا واقعہ کے بعد فلا تُصْحِبْنی پھرتو مجھے ساتھ نہ رکھنا ایک موقع اور دے دو، قَدْ ہنگفتَ مِنْ لَدُنْ عُذْمًا، بِشَدتو میری طرف سے عذر کو پہنچ گیا یعنی پھراگر تو مجھے جدا کردے گاتو پھر تیرے پرکوئی الزام نہیں ہوگا، پھرواقعی بات ہوجائے گی کہ میں صبر نہیں کرسکتا۔

فَانْطَلَقاٰ: پھر وہ دونوں چل پڑے عَنَى إِذَآ اَتُمَا اَهٰلَ قَرْمَةُ حَى كہ جب وہ دونوں آگے ایک بستی والوں کے پاس اسْتَطْعَمٰاۤ اَهٰلَمَا ان دونوں نے کھانا ہا نگاان بتی والوں ہے، کھانا ہا نگا جس طرح مسافر کی بسی میں جاتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ جھے کھانا کھلا و بستی والوں ہے کھانا ہا نگا فَا بَوْا توبستی والوں نے انکار کردیا اُن یُفَینَهٰ هُمُنا انکار کردیا اس بات ہے کہ وہ ان کی مہمانی کریں، ان دونوں کی مہمانی کرنے سے انہوں نے انکار کردیا فوجہ منا فینما ہے تا انکار کردیا اس بات سے کہ وہ ان کی مہمانی کریں، ان دونوں کی مہمانی کرنے فوجہ ان نیا تقضّی وہ دو بوار ارادہ کرتی تھی فوجہ منا فینما ہے تناما پھر ان دونوں نے پایا اس بستی ہیں ایک و بوار کو یُدوین اُن یَنفَقَض وہ دو بوار ارادہ کرتی تھی لوٹے کالفظی ترجمہ بول ہوں ہو ان کار جمہ بیہ ہوگا کہ وہ ٹوٹے والی تھی ،گرنے والی تھی فاقا آت کہ خضر نے اس دیوار کوسیدھی کردیا، دیوار تھیک کردی قال موئی عالیہ پر بیں، موئی عالیہ ان فوشفت کی تَقَفَلْتَ مَوْمِنا وَراد کُوسیدھی کردیا، دیوار کے سنوار نے پرکوئی اجرت لے لیتا، اس اجرت سے اپنا کام چاتا اور ان کوسید ہی موجاتی۔

قَالَ هٰ لَمَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ: خَصْرَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَعْاعِلَهُ كَا مَصِدر ہے ایک دوسرے سے جدا ہوجانا، یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان یہ تیسری ہوجانا، یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان یہ تیسری دفعہ سوال کرنا میرے اور تیرے درمیان جدائی کا باعث ہوگیا سَانَفِتُكَ بِسَا وَیْلِ مَالَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَسَابُوا وَ عَلَيْهِ مَسَابُوا وَ عَلَيْهِ مَسَابُوا وَ عَلَيْهِ مَسَالُو اللّٰهِ عَلَيْهِ مَسَالُو اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

اَمُّاالسَّفِیْنَہُ قُتُکانَتْ لِسَامِیْنُ: اما کے ساتھ اب تفصیل شروع ہوگئ، امَّا تفصیل کے لئے ہے، سُتی وہ مسکینوں کی تھی یَعْمَلُونَ فِیالْہَعْو اِسے سَمین جو کہ دولیا ہیں کا م کرتے تھے بینی اس سُتی کے ساتھ وہ کما کے کھا نے تھے فائن اَوران کی اِرادہ کیا کہ اس سُتی کوعیب دار کردوں ،عیب لگا دول کہ بیرجے سالم نہ رہ و دکان وَمَاءَهُمْ مَّلِكُ اوران کے آگے ایک بادشاہ تھا یُا خُونگن سَفِیْنَ قو یہاں سفینہ سے سفینہ جے مراد ہے وہ لے لیتا تھا جردرست سُتی کوچین کر، خَصبًا غصب کر لینا، چھین لینا بینی جدھر بیہ جارہے تھے آگے ایک بادشاہ ہے اور وہ سجح سالم سنین کوچھین کر، خَصبًا غصب کر لینا، چھین لینا بینی جدھر بیہ جارہے تھے آگے ایک بادشاہ ہے اور وہ بھی سالم سنین کی چھین لیتا اور بھی ان کے پاس ذریعہ ہے جس کے ساتھ مزدوری کرکے کماتے ہیں تو ہیں نے اس میں نقص ڈال دیا تا کہ وہ بادشاہ و کیوکر کہے کہ بیکشی تو کی مراد کیا تی جو کی برائی تو کام کی نہیں ہے تو ایک تختی ہو گئی برائی تو میں نے اس میں نقص ڈال دیا تا کہ وہ بادشاہ و کی کوئی برائی تو

نہیں گی۔

وَاَمَاالُغُلُمُ اورائرُ کا فکانَ اَبُوہُ مُوْمِنَیْنِ اس کے والدین ایمان والے سے فَحَشِیْنَا اَنْ یُرُوهِ قَهُمَا طُغْیَانًا وَکُفَمُّ اہمیں اندیشہ ہواکہ وہ ان کے اور پختی ڈال وے گازروئے طغیان اور کفر کے یعنی یہ بچہ کا فرہوگا ، انتہائی سرش اور کا فرہوگا اور ماں باپ کی زندگی دو بھر کردے گا ، ان کے لئے جینا مشکل ہوجائے گا اگر یہ زندہ رہ گیا ، فائم دُنَا اَن یُہُ مِن مُنتاہم نے ارادہ کیا کہ بدل کے وے وے ان دونوں کو ان کا رب اس سے بہتر بچہ ازروئے اُن یُہُ مِن مُنتاہم نے ارادہ کیا کہ بدل کے وے وے ان دونوں کو ان کا رب اس سے بہتر بچہ ازروئی اولا دو سے پاکیزگی کے اور زیادہ قریب ازروئے شفقت کے بعنی اس کے بدلہ میں اللہ تعالی ان کو ایسی اولا دو رہے جو اس سے ایکھا خلاق کی ہو، یا کیزہ ہوا ور محبت و شفقت کے اعتبار سے بھی ماں باپ کے ساتھ دیا دہ شفقت رکھنے والی ہو۔

وَامَّاالْهِ مَا اُور دِيوار فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ بَيْنَهَمُون وہ دویتیم بچوں کی تھی فیالْمَد این قرمیں ،شہر میں دویتیم بچو اور بیان کی دیوار تھی وَکَانَ تَحْتُ مُکُنُوْ تَهُمَا اور اس دیوار کے بیچے ان بیتیم بچوں کا خزانہ تھا وَکَانَ اَہُو هُمَا صَالِحًا اور ان دونوں کا باپ نیک تھا فَا مَادَ مَبُلُكَ اَنْ یَبُلُكَ اَشُدَّهُمَا ارادہ کیا تیرے رب نے کہ بی جا کیں وہ دونوں بچانی جوانی کو وَیَسْتَخُوجِ اَکُنُوْهُمَا اور تکال لیس اپنا خزانہ ، مَحْمَلَةً قِنْ مُرَنَّ مِی رب کی رحمت کی وجہ دونوں بچانی جوانی کو وَیَسْتَخُوجِ اَکُنُوهُمَا اور تکال لیس اپنا خزانه ، مَحْمَلَةً قِنْ مُرَنِّ مِی رب کی رحمت کی وجہ ہے وَمَا فَعَلْتُ هُونَ اُمُویُ مِی نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیا ، ڈلک تأوید کی مَالَحُ مُنْ وَمَرْنِیں کر سکا۔ اصل میں تنظع تھا تخفیف کر کے ایک تا ء کوگرادیا ، یہ مطلب ہے ان باتوں کا جن کے اوپر تو صرفی میں کر سکا۔

### حضرت موی مائیم کی حضرت خضر مائیم سے ملاقات کامفصل واقعہ:۔

یہ واقعہ جوآپ کے سامنے دور کوعول نیس بیان کیا گیا سورۃ کہف کے واقعات میں سے تیسرا واقعہ ہے پہلا واقعہ اصحاب کہف کا اور دوسرا واقعہ ان دوشخصوں کا جن میں ایک باغ والا تھا اور دوسرامسکین تھا اور تیسرا واقعہ بیہ ہے حضرت موکیٰ علیہ اگا۔

بخاری شریف میں © صحیح روایات میں اس واقعہ کی تفصیل یوں نقل کی گئی ہے کہ حضرت موی الیّنا ایک دفعہ کھڑے وعظ کہہ رہے تھے تو کسی شخص نے یہ پوچھ لیا کہ اے موی الیّنا اس وقت سب سے بڑا عالم کون

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری ج اص ۱۷ وغیر وعن این عباس بزانشوعن الی بن کعب برانشو

ہے۔۔۔۔؟ تو حضرت موی طالیہ نے جواب دیا کہ ''میں' اس لحاظ سے یہ جواب سیح تھا کہ حضرت موی طالیہ اصاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں اور جتنے بنی آ دم اس وقت موجود تھے سب سے زیادہ علم انہی کوبی تھا لیکن سرور کا کتات طاقی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پیند نہیں آیا کہ ادب کا تقاضہ یہ تھا کہ حضرت موی طالیہ ایوں کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتے، اپنی طرف جونسبت کرلی کہ ہیں بڑا عالم ہوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ جواب پیند نہیں آیا، اس کے حضرت موی طالیہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میر اایک بندہ ایسا مطابق حضرت خربی نہیں ہے، اس بندہ سے مرادمے روایات کے مطابق حضرت خصر طالیت حضرت خصر طالیت حضرت خصر طالیت کے مطابق حضرت خصر طالیت کے مطابق حضرت خصر طالیت کے مطابق حضرت خصر طالیت حضرت خصر طالیت کے مطابق حضرت خصر طالیت حضرت خصر طالیت کے مطابق حضرت خصر طالیت حضرت خصر طالیت کے مطابق حضرت خصر طالیت کے مطابق حضرت خصر طالیت کی مصرت خصر طالیت کے مطابق حضرت خصر طالیت کے مصرت خصر طالیت کے مصرت خصر طالیت کے میں جس کو میں نے اس خصرت خصر طالیت کے حضرت خصر طالیت حضرت خصر طالیت کی مصرت خصر طالیت کے حضرت خصر طالیت کی میں کتا ہوں کو میں نے اس خصرت خصر طالیت کی مصرت خصر طالیت کی میں کتا ہوں کو میں کے خصرت کی کی کی کی خصرت کی کتا ہوں کو کی کتا ہوں کو کتا ہوں کو کی کتا ہوں کو کتا ہوں کیا گوئی کی کتا ہوں کیا گوئی کی کتا ہوں کو کتا ہوں کی کتا ہوں کی کتا ہوں کو کتا ہوں کی کتا ہوں کا کتا ہوں کو کتا ہوں کی کتا

حضرت موی علیها کے سامنے جس وقت بیر حقیقت نمایاں کی گئی کہ کوئی دوسر افخص بھی اللہ کا مقبول بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس ایسے علوم ہیں، جومیرے پاس نہیں ہیں، تو انہوں نے شوق ظاہر کیا کہ اے اللہ! مجھے اس مخص کی ملا قات کا راستہ بتاد بیجئے تا کہ میں اس ہے وہ علوم حاصل کروں ،اب وہ اصل بات ظاہر ہوگئی تواضع ،اورنعوذ باللہ موی عاید کا بیر جواب تکبر کی بناء برتو تھانہیں لیکن انبیاء ﷺ اور الله کے مقبول بندے ان کی معمولی لغزش پر بھی بسا اوقات الله کی طرف ہے شدید گرفت ہو جاتی ہے ،اس لیے اتنی بات پر کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ،اس کی بجائے جو''انا'' کہدویا تو حضرت موی ملینی کی اللہ تعالی کی طرف سے تادیب کی مئی ،موی ملینی نے پہ ظاہر کمیا کہ میں علم حاصل كرنا حابها مون ، مين اس بنده سے ملاقات كرنا جابها مون ، مجھے اس تك چينجے كاراسته بناد يجئے! تو الله تعالى نے فرمایا کہ وہ بندہ مجمع البحرین میں رہتاہے، مجمع البحرین کامعنی'' دوسمندروں کے اکھتے ہونے کی جگہ''یا دودریاؤں کا کھے ہونے کی جگہ قطعی طور برقر آن کریم میں تعیین نہیں گی گئی، کیونکہ ایسے مواقع تو بہت آتے ہیں جہال دودریا ا کھٹے ہوتے ہیں اور جس علاقہ میں حضرت مویٰ علیہ استے تھے وہاں بھی دوسمندر آپس میں ملتے ہیں ، بحرفارس اور بحروم اوراسی طرح جہاں جا کے د جلہ سمندر میں گرتا ہے وہ بھی مجمع البحرین ہے ، فرات جہاں جا کے سمندر میں گرتا ہے وہ بھی مجمع البحرین ہے تو یہ مختلف جگہیں ہوسکتی ہیں ہوسکتا ہے کہ جہت متعین کر دی گئی ہو کہ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شال، جنوب جوبھی ہے اور ایک علامت متعین کردی گئی کہ اپنے ساتھ ایک مجھلی رکھ لیہے، جہال وہ مچھلی زندہ ہو کے گم ہوجائے سمجھ لینا کہ اس علاقہ میں میر امقصود ہے۔ حضرت موی علیه نے اپنے خادم حضرت ہوشع بن نون کوساتھ تیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق مجھلی ہمون کے ساتھ رکھ لی، نہ بھونی ہوئی ہوتو بھی آپ جانے ہیں کہ مچھلی پانی کے بغیراتنی دیرزندہ تو رہ ہیں سکتی اور ویسے رکھی ہوئی ہوتو اس کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھون کے رکھ لی ہوگی کہ اگر ضرورت پڑے گی تو کھا بھی لیس کے تو پوشع کوساتھ لے کرچل دیئے اس شوق و ذوق کے ساتھ کہ میں اب اس بندہ سے مل کے رہوں گا اور اس جھے زمانہ در از تک ہی کیوں نہ چانا پڑے یا تو ملا قات ہوجائے گی نہیں تو میں اب چا ہی رہوں گا اور اس بندہ سے ملا قات ضرور کروں گا اس بختہ عزم کے ساتھ چل دیئے۔

واقعد کی تفصیل جیسے قرآن کریم میں ذکری گئی کہ چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنیے، وہاں چٹان تھی اوروہ اس کے سائے میں پچھود مرآ رام کرنے کے لئے لیٹ گئے اور پیشع جاگ رہے تتھے اور ان کے سامنے وہ تچھلی تو شددان میں سے زندہ ہو کے پھڑکی اورنگل کے دریا میں داخل ہوگئی اور جہاں ہے وہ داخل ہوئی ، وہاں راستہ اس طرح بنارہ گیا تو حضرت بوشع تو چونکه آئے دن حضرت موی مالیلا کے مجزات دیکھتے تھے،ان کو بیدد مکھ کے حیرانی تو ہوئی کہ مجھلی زندہ ہو کے کیسے دریامیں داخل ہوگئی لیکن خیالات میں کچھا یسے کھوئے کہ حضرت مویٰ عٰلِیاً جب بیدار ہوئے توان کو بیذ کر کرنایا دندر ہا کہ مچھلی کم ہوگئی ہے اور بعض آثار سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللّٰہ کی طرف سے ایک قتم کی تنبیہ متى، جب حضرت موى اليلان يوشع سے كہا كەمچىلى كاخيال ركھنا يەكبىل كم نەبوجائ توپوشع نے "ان شاءالله" كہنے کی بچاہتے یوں کہا کہ کوئی بات نہیں، بیکونسا بڑا کام ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا ،اس پر بھی گویا تنبیہ ہوگئ کہانسان اینے خیالات پر کہاں تک اعتماد کرتا ہے، اللہ کی مشیت جب تک کار فرمانہ ہوانسان چھوٹے سے جھوٹا کام بھی سرانجام نہیں دے سکتا ، اب مچھلی کی حفاظت بھی نہ ہوسکی ، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کردیا کہ انسان کام میں اللہ تعالیٰ کی مثیت کامختاج ہے، اللہ جا ہے تو کام ہوتا ہے، اگر اللہ نہ جا ہے تو انسان کچھنہیں کرسکتا، اٹھے اور آ گے چل دیئے، جب آ مے جلے تو حضرت موی علیا کو تعکاوٹ ہوئی ، ظاہر کیا کہ اس سفر میں ہم کچھ تھک سے گئے ہیں ، آؤ بیٹھو! ذرانا شتہ کرلیں ، جب ناشتہ کا ذکر آیا تو اس وقت ان کومچھلی یا د آگئی ، وہ کہنے لگے کہ جہاں ہم تضبرے تنہے و ہال مچھلی تم ہوگئ تھی ،اس نے عجیب طریقہ سے دریا میں راستہ بنالیا تو حضرت مویٰ علی<sup>ھ</sup> فرمانے سکے وہی تو جگہ تھی جس کے ہم متلاثی تھے،اب معلوم ہوتا ہے کہ سڑک تو تھی نہیں ،اسینے یا وُل کے نشا نات دیکھتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔

جب علاقہ میں پنچ جہاں یہ واقعہ پین آیا تھا تو اس علاقہ میں اللہ کے ایک بندہ سے ملاقات ہوگئ، عدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ حضرت موٹ علیقا گئے تو حضرت خصر علیقا چا دراوڑ ھے لیٹے ہوئے تضاتو حضرت موٹ علیقا ہے کہ حضرت خصر علیقا ہے کہ حضرت خصر علیقا ہے کہ اس علاقہ میں سلام کہ جوالاکون آگیا!

موٹ علیقا نے جا کے السلام علیم کہا تو حضرت خصر علیقا سن کے جیران ہوگئے کہ اس علاقہ میں سلام کہ جوالاکون آگیا!

سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں ۔۔۔۔؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موٹ ہوں ، تو خصر پوچھتے ہیں موک بی اسرائیل کہ جھے یہ علوم ہوا ہے اسرائیل کہ جھے یہ علوم ہوا ہے کہ اس کوئی علی ہے ہیں وہ حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں اس شرط پر کہ میں آپ کا تابع بن کے رہوں گا کہ آپ جھے وہ علم سکھا کیں۔

کہ آپ جھے وہ علم سکھا کیں۔

# حضرت خصر علينيا تكوينيات كعلم مين مهارت ركفت تها:

اب واقعہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ کو جوعلم دیا گیا تھا وہ ہے تکوینیات کاعلم ، تکوینیات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے راز ، اسرار اور رموز کہ'' ایسا کیوں ہوگیا ، ایسا ہونا جا ہے'' یہ شف تکوینیات کا ہے ، اس کاعلم شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس کا انسان کی روحانی ترتی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت میں کوئی درجہ ہے انسان مکلف ہے علم الشرائع کا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام تکلیفیہ کون کو نسے ہیں؟ اور ان پر عمل کرنے کی بناء پر اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو مقبولیت حاصل ہوتی ، باتی اس قسم کا کشف کہ یہ کیوں ہوگیا ، ایسا ہونا چاہیے ، ایسا ہونا ہونے والا ہے ، اس قسم کے جو کشف ہوتے ہیں ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے ، باتی یہ مطلوب چیز نہیں ہے ، یہاں تو حضرت مونیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ عبریہ کرنی تھی ، اس لیے بھیج دیا ، اس لیے اس علم تکوینی کی وجہ سے حضرت مونیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا ایک الب البت خضر علیہ مقبول بندے تھے ۔ میں علیہ مقبول بندے تھے۔

اوریہ نبی سے یاصرف ولی سے؟ اس میں علاء کا پھھا ختلاف ہے لیکن جمہور نے اس بات کوتر جج دی ہے کہ نبی سے اور زیادہ تر ان کا تعلق انہی تکوین امور سے تھا تو حضرت خضر علیہ کہنے گئے کہ موٹ اینسل کے ساتھ بچھے علم دیا گیا ہے، اتنا تفصیل کے ساتھ مجھے علم نہیں ہے، اور ایک علم اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ اس تفصیل کے ساتھ تیرے پاس نہیں ہے اور دونوں کے تقاضے پچھے ختلف ہیں، میرے ساتھ تو نہیں رہ سکے گا، میرے سامنے پچھاس تم کے واقعات آئیں گے، جن کا ظاہر تجھے شریعت کے مطابق نظر نہیں آئے گا اور تو صبر

نہیں کر سکے گا، ہر ہر بات میں میرے ساتھ الجھے گا اور اعتراض کرے گا اور آپ جانے ہیں کہ علم اور استاد پر ہر ہر بات میں اعتراض کرنا اور بداعتا دی کا اظہار کرنا، اس ہے بھی بھی جوڑنہیں لگارہ سکتا، حضرت موئی طینا تو اللہ تعالی کہ بھیجے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیصراحت تھی بید میر امقبول بندہ ہے، موئی طینا کوتو شوق چڑھا ہوا تھا وہ کہنے لگے نہیں جی، '' انشاء اللہ'' میں صبر کروں گا، آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، تو حضرت خضر علینا نے ساتھ رکھ لیا، کہنے لگے بہت اچھا۔ بس ایک میری شرط ہے کہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو نے اعتراض نہیں کرنا، میں خود ہی بتاؤں گا کہ کیا بات ہے؟ تو موئی علینا نے وعدہ کرلیا۔

# حضرت خضر عايد كم ماته سے ظاہر ہونے والے عجيب وغريب كام :-

حضرت خضر علید حضرت موسی علید کو قدرت کے مشاہدے کروانے کے لئے ساتھ لے کے حلے ،وریائی سفرتھا، پرانے زمانہ میں لیج سفربھی دریامیں کشتی ڈال کے کئے جاتے تھے ،تو جب حضرت خضر علیظا اور حضرت موی الیا کشتی برسوار ہوئے تو ملاح نے ان کو پہچان لیا کے بیشریف آ دمی ہیں ، بزرگی کے آ ثار چہرے پر تھے اور ہوسکتا ہے کہ حضرت خضر علیا چونکہ ای علاقہ کے رہنے والے تھے، تو اس لیے بہجیان لیے گئے ہول، انہوں نے كرايه لينے سے انكاركرديا، بغيركرايه كانكوسواركرليا، جب بغيركرايه كےسواركياتو چلے جارے بي، جاتے جاتے حضرت موی اینا و کیھتے ہیں کہ خضر مالیا نے کشتی کا ایک تختہ تو ڑ دیا تو موی مالیا ہونکہ صاحب شریعت تھے اورشریعت کا تقاضایہ ہے کہ جواحسان کرے اس کے ساتھ احسان کرو۔اب انہوں نے تو بغیر کرایہ کے سوار کرایا کرایہ بھی نہیں لیا کہ پیشریف آ دمی ہیں اورمفت میں سوار کرالیا اور بیان کا احسان تھا اور اس احسان کے بدلے میں بیکر دار کہ آ گے ے اس کشتی کا تختہ ہی توڑویا ،حضرت موی مالیا ہے د مکھ کے برداشت نہ کر سکے فوراً اعتراض کردیا کہ بیکیا کیا ہے ....؟ بین احسان کے جواب میں بھی بیہ واقعہ سیح نہیں تھا اور دوسری بات بیتھی کہ دریا کا معاملہ ہے، پانی میں کشتی چل رہی ہے،انسانی جانوں کی حفاظت بھی تو شرعی فرض ہےاورا لیسےخطرات پیدا کر دینا کہانسان ڈوب جائے یہ کہاں جائز ہے؟ اب كوئى لهرآئے اور كشتى ميں يانى داخل ہوجائے ،سارے ڈوب كے مرجائيں گے،بيلوگوں كو ڈبونے كاارادہ ہے،اسی طرح حضرت موی ٹائیلابول پڑے، دیکھو! پیشرعی مزاج ہے،شرعی مزاج کے ساتھ بات یوں ہی ہوگی کہ احسان كابدله نقصان يہنچا كے كيوں ويا گيا....؟ حضرت خضر عَلَيْلاً كَهِنْ لَكُ كَهُ كِيا مِينِ نِهْ نَهِينَ كَها تَها كه تو مير ب ساتھ نہیں چل سکے گا، تو صبر نہیں کر سکے گا، یہ باتیں تیری برداشت میں نہیں ہیں، حضرت مویٰ فوراً متنبہ ہوئے اور کہنے لگے کہ میں بھول گیا، میرے بھولنے کی وجہ ہے مجھ پرگرفت نہ کریں، میرے اوپر اتن تنگی نہ کریں کہ اگر بھول چوک ہے بھی بات ہوجائے تو آپ ناراض ہونا شروع ہوجا کیں تو حضرت خصر طالیہ نے درگذر کرلیا اور اس اعتراض کا جواب نہیں دیا جو حضرت مویٰ طالیہ نے کیا تھا۔

# الله تعالى كے علم كى وسعت: ـ

ای کشتی کے سفر کے دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک چڑیا آئی اوروہ کنارے پر پیٹھی اوراس نے چونج میں پانی لیا تو حضرت خصر علینا نے موئی علینا کو متوجہ کیا اور بیکہا کہ موٹ! تیراعلم اور میراعلم مل کر اللہ کے علم کے ساتھ وہ نبیس رکھتا جتنا اس پانی کی نبیت اس سمندر کے ساتھ ہے جواس چڑیا نے اپی چونچ میں لیا ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت بیان کی کہ تیراعلم اور میراعلم مل کے اللہ کے علم کے مقابلہ میں ایسی حیثیت بھی نہیں رکھتا جیسے یہ پانی جواس جانور کی چونچ کولگا ہے اس کی نبیت اس سمندر کے ساتھ ہوتی ہوئی ہوئی نبیت نہیں ہوجاؤلیکن اللہ کے علم کے ساتھ انسان کی کوئی نبیت نہیں ہو اور کی بات ہوئی نبیت بھی نہیں جو قطرہ کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہوئی معلومات کا احاط کر لینا تو دور کی بات ہے اتی نبیت بھی نہیں جشنی قطرہ کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے ، اللہ کی معلومات کا احاط کر لینا تو دور کی بات ہے اتی نبیت بھی نہیں جشنی قطرہ کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے ۔

پھروہ آ گے چل پڑے جہاں اتر نا تھا اتر گئے ،کس آ بادی میں گذر ہوا تو وہاں کوئی معصوم بچھیل رہے تھے، ایک بچہ جوان میں زیادہ ہونہار سامعلوم ہور ہاتھا حضرت خضر علیہ نے اس کو پکڑا اور اس کے سرکو ہاتھ ڈال کر اس کی کھو پڑی اکھیڑ دی اور اسے قل کردیا ، اب دیکھو! شری مزاج ہے تحت ایک انسان کا خون کتنا بڑا جرم ہاور پھر معصوم اور بے گناہ کا جس نے نہ کی کو قل کیا اور نہ کسی کو نقصان پہنچایا ، اس کو مفت میں پکڑے ایسے ہی قل کردیا جائے بی خلاف شریعت حرکت و کھے کے برداشت کر بی نہیں سکتا ، اس کے لئے چپ رہنا ممکن ہی نہیں حضرت موٹی علیہ پھر بول پڑے اور کہنے گئے یہ تو بہت بری حرکت کی ، بے گناہ بچ ہے ، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی اور نہ کسی کو قل کیا ہے آ پ فول پڑے اور نہ کسی کو قل کیا ہے آ پ نے ایسے بی اس کو قل کردیا ، آپ نے بہت بری حرکت کی ، اب ایک قل کے او پر موٹی علیہ کس طرح چپ رہ جا کی اس لیے بول پڑے بول پڑے ، حضرت خضر علیہ نے کہا پھر وہی بات کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا،

حضرت موی الین کہنے گئے کہ ایک موقع اور دے دو، وہ بھی سمجھ گئے کہ واقعی حالات ایسے ہیں کہ میرے لیے نا قابل برواشت ہیں اس لیے کہا کہ ایک موقعہ اور دے دو اگر پھر میں نے اس طرح سوال کیا تو پھر مجھے جدا کر دینا تو خضر مایتی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔

پھرآ کے چل پڑے تو ایک آبادی میں پہنچ گئے اور چلتے جلتے بھوک لگ گئی اور کھانے کا وقت ہو گیا تو جیسے ز مان کاعرف ہوتا ہے کہ اس بستی والوں کے یاس چلتے ہیں اور جا کے وہاں کھا تا کھالیں گے، لیکن بستی والول نے بے مرمی کی اورات نیک آ دمی ،صالح آ دمی ، دو پینمبراس بستی کے اندر پہنچ کیکن اس بستی کو بیسعادت حاصل نہ ہوئی کہ وہاں کے رہنے والے ، ان دو پیغیبروں کی مہمانی کر لیتے ، انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کردیا ،اب آپ اندازہ سیجئے! کہ کتنی بے مروتی اور بداخلاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ مسافر ہونا ایک علیحدہ رہااور پھران کی شکل وصورت سے ان کی صالحیت نمایاں تھی اس کی بھی کوئی رعایت نہیں کی اور کھانانہیں دیا اب شرعی مزاج تویہ ہے کہ الياوگوں كى اصلاح كرنے كے لئے انہيں كوئى تنبية كرنى جا ہيے، تاكه يه اخلاق سيكھيں ليكن ہوا يه كه اس بستى ميں ا کے بہت بری دیوار تھی اور وہ جھی ہوئی تھی تو خطرہ تھا کہ ابھی گرے گی اور جیسے صدیث شریف میں آتا ہے کہ وہاں ، سے گذرتے ہوئے لوگ خطرہ محسوں کرتے تھے کہ کہیں گر کے کسی کو مار ہی نہ دے، اب اس بڑی دیوار کا گرانا، نئے سرے سے بنانا پرایک بہت بڑا کام تھالیکن حضرت خضر طلیقانے ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنی کرامت کے ساتھ ہی اس د بوار کوسیدها کردیا، وه بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگئ جیسے ٹی بنائی ہو،حضرت موکیٰ ملینی پھر بول پڑے اور کہتے ہیں کہا یسے بدا فلاق لوگوں کے ساتھ ایا احسان ، اگر آپ نے بنانی ہی تھی تو پنہ تو ہے کہ میں کھانے کی ضرورت ہے تو آپ ان ہے کوئی اجرت طے کر لیتے ،اجرت مل جاتی اور ان کو تنبیہ بھی ہوجاتی کہ ہم نے ان کے ساتھ احسان نبیس کیا تو انہوں نے بھی ہارے ساتھ احسان نہیں کیا اور جواجرت ملتی اس سے اپنا کام چل جاتا توبیة تیسراموقعه آگیا تو اب حضرت خصر عَلَيْلًا نے کہا کہ اب معاملہ ختم ، تیسرے وعدہ کے مطابق ہی یہ تیسرا موقعہ ہے اس کے بعد میں آپ کو ساتھ ہیں رکھ سکتا یہاں آ کے دونوں کے اندرآپس میں جدائی ہوگی۔

# حضرت خضر مانيا كے ہاتھوں وقوع پذير بونے ولے كاموں كى تاويل:

حضرت خضر عاينا كہنے لگے كداب ميں تهميں بنا تا ہوں كدميں نے بيكام كيوں كيے ہيں ،فر مانے لگے تخفیے

اعراض بی قاکد میں احسان کے بدلہ میں احسان نہیں کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے احسان کے بدلہ میں احسان کیا ہے، آپنیں سمجھے، واقعہ کا ظاہر کچھاور ہے کہ جس وقت انہوں نے ہم پراحسان کیا تھا کہ مفت سوار کرالیا اب وہ مختی سے میں آئی ہے میں آئی ہے، وہ میں آئی ہے، وہ میں ان کے کمانے کا ذریع تھی جد ہر شتی جارہی ہے آگا کی ظالم باوشاہ ہے اس کوا ہے کسی کام کے لئے سنتیوں کی ضرورت ہے اور جو شتی سے مالم اس کو لمتی ہے، وہ چین لیتا ہے تو میں نے اس میں اتناساعیب پیدا کردیا کہ وہ بادشاہ جب دیکھے گاتو کہ گاری شتی ہمارے کام کی نہیں ہے، بتو ان مسکینوں کی شتی کہ جائے گی، تو ظاہری طور پر ایک عیب لگا اور نقصان ہوا لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان مسکینوں کا بھلا ہو گیا جس معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے آئی اندازہ کر لیجئے! کہ بھی کبھی واقعہ کی سطح الیکن ہوتی ہے کہ اس میں بظاہر نقصان موتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ نقار ان ہیں ہوتی اس کے نیک لوگوں کا اگر معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ نتا تا ہم ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ نتا ہم ہوتا ہے کہ کا ذریعہ بنچانے کی معلوم ہوتا ہے لیکن نقصان ہوتو اس میں گھرانا نہیں چاہے، معلوم نہیں اللہ کی حکمت آپ کو کیا کیا فاکدہ پہنچانے کی ہم نتا ہم ہوگئی۔ ہم معلوم نہیں واقعہ سے جواس واقعہ سے گیا اور حضرت موک علیق کے سامنے پر تھی تھی تھی تھی تھی تھی کا ذریعہ بن جائے گا، بہت بڑا سبت ہے جواس واقعہ سے گیا اور حضرت موک علیقا

اور دوسراواقعہ وہ بچہ جو کھیل رہاتھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر سے تھا کہ اگر بیائی طرح براہ و گیا تو بہت سرکش ، بردا باغی اور بردا کا فر ہوگا اور اس کے ولدین بہت نیک اور ایمان والے ہیں اور یہ بچہ ان کے لئے فتنہ بن جائے گا، سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے اوپر مشقت ڈالے گا آئیس بہت پر بیٹان کرے گا تو ہم نے ارادہ کیا کہ اس کوختم ہی کردیا جائے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آئیس اور نیک اولا دوے وے گا، اب یہاں والدین کا بھلاتھا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آئیس اور نیک اولا دوے وے گا، اب یہاں والدین کا بھلاتھا اور اس کے نتیجہ میں بھی والدین کا فائدہ تھا، یہ جو بچھ کیا گیا ہے ماں باپ کی نیکی کا صلہ تھا اگر چہ ظاہری طور پر اولا دکا مرنا ہے۔

تیسراواقعہ جو پیش آیا کہ وہ بستی والے بے مروت تصاوران کی دیوار ٹھیک ہوگئی بظاہر تو بیستی والوں کے ساتھ مروت کی دیوار ٹھیک ہوگئی بظاہر تو بیسی والوں کے ساتھ مروت کی گئی بہتی والوں پراحسان کیا گیالیکن حقیقت الی نہیں ہے، اس دیوار کے مالک دو بیسی بچ ہیں اور ان کا والد نیک تھا اور اس دیوار کے نیچان کا خزانہ مدفون ہے، اب اگرید دیوار گرجاتی تو خزانہ نگا ہوجا تا اور چور لوٹ کے لیا کہ یہ جوان ہوجا تیں اور جوان ہونے کے بعد

اپ اختیار سے اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ان کی جوانی تک اس دیوار کو محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی، تو یہ میں نے بہتی والوں پراحسان ہے، تو ان بچوں کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہے، یہ لوگ سبح میں یا نہ بچھیں یا نہ بچھیں! جو بچھ کیا گیا ہے ان بچوں کے باپ کی نیکی کی وجہ سے کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوگیا کہ نیک آدی کی نیکی کی برکات یہ بین کہ صرف اس کی ذات تک محدود رہتی ہیں بلکہ اس کی نسلوں تک چلتی ہیں حضرت خضر آدی کی نیکی کی برکات یہ بین کہ صرف اس کی ذات تک محدود رہتی ہیں بلکہ اس کی نسلوں تک چلتی ہیں حضرت خضر میں بلکہ اس کی نسلوں تک چلتی ہیں جو سے اس کے کہ مطرف کہ ایک کیا تھا تھی کی اوق صرفہ بین کر سکا، اب حقیقت ظاہر ہونے کے بعد آپ حضرات جان گئے کہ حضرت خضر میا ہیں ہوئے اعتراض کیا، واقعات سب شریعت کے مطابق سے بوکے واقعہ خلاف شریعت نہیں تھا۔

### واقعهذ كركرنے كامقصد:\_

یہاں یہ جوقصہ ذکر کیا جارہا ہے اس قصہ کوذکر کرنے سے مقصدا کیک تو مشرکین مکہ کو تنبیہ ہے کہ دہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے کو بھی ذلت سیجھتے تھے اور بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے تھے، ان میں تو اتنا تکبر کے علمی مجلس کے اندر کسی مسکین اور غریب کے ساتھ بیٹھنا گوارہ نہیں ہے اور ادھراللہ والوں کی بیشان کیا گران گو بہتہ چل جائے کہ کوئی دوسر المحف ایسا ہے کہ جس کے پاس ایساعلم ہے، جو ہمارے پاس نہیں تو حاصل کرنے کے لئے کتنے طویل سفر کر لیتے ہیں تو اللہ والوں کی شان بیہوتی ہے کہ کم کی بات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جہاں بھی ہو۔

## واقعه فدكوركي فتنه دجال سے مناسبت: ـ

اور وجالی فتنہ کے ساتھ اس کی جونبست ہے وہ یہی ہے کہ دجال کی دجالی تہذیب والے جس طرح آج

کل آپ کے سامنے مغربی تہذیب والے ہیں وہ چندایک باتوں کی معلومات حاصل کر کے یہ بچھتے ہیں کہ ہم نے
ساراعلم حاصل کرلیا اور دنیا جو پچھ ہے، وہ ہم نے سجھ لی ہے اور ہرشم کے اسباب ہمیں حاصل ہو گئے، ظاہری اسباب
پراعتا دکرتے ہیں، واقعات کے ظاہر کو دلیل بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تبار وتعالیٰ کی طرف ہے استے تھا اُق مخفی ہیں کہ
جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہوجائے اندر کے حقائق کا احاط نہیں کرسکتا، نبی برحق
حضرت موی علیہ بھی اس قتم کے حقائق سے واقف نہیں تھے۔ تھوڑ اسا پر دہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے یہ بات ظاہر کردی

كەسرف ظاہركونەدىكھا كرو،بسااوقات ظاہراور ہوتاہے، باطن اور ہوتاہے، واقعه كى ظاہرى سطح پچھاور ہوتى ہے اور اس کے اندر کچھاور قسم کے حقائق مخفی ہوتے ہیں، ان واقعات کی طرف دیکھے کے انسان ان طاہری ہاتوں سے متاثر نه ہو، کھی ایسے ہوگا کہ نیکی کیوجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے گی ،اورلوگ آپ کوطعنہ دیں گے کہ دیکھو!تم نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو پھر بھی رگڑے میں ہواور دوسرے لوگ کس تتم کی عیاشی کررہے ہیں لیکن تم اس بات پر بھین رکھنا کہ جو پچھ ہوتا ہے اللہ کی مثیت کے تحت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیکوں کے لئے بہر حال اچھا انجام سامنے لاتے ہیں جا ہے اس واقعہ کی ظاہری سطح بظاہر نقصان کی ہی کیوں نہ ہولیکن انجام بہر حال اچھا ہوگا، جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہوتواس سے بھی نہیں گھبرانا جا ہیے بلکہ اللہ کی مشیت کے او پر مدارر کھتے ہوئے سوچنا جا ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے کوئی بھلائی ہے اور نیکی کے اثر ات بہت طویل ہوتے ہیں ، دوسرے لوگوں تک مجھلتے ہیں ، م نے والی نسلوں تک چھلتے ہیں، اس لیے نیکی کواختیار کرنا جا ہیے اور ظاہری باتوں کے چکر میں آ کے انسان کوئی برا راسته اختیارنه کرے، جس راستہ کے اندرانسان کوظاہری خوشحالی ملتی ہے لیکن اس کا انجام سامنے آتا ہے توبید ندگی کے خقائق اور دنیا کے واقعات ان کے ظاہر کو دیکھ کے ایمان لے آتا کہس یہی پچھ ہے جوہم نے سمجھ لیا اور ہم ہر چیز کومعلوم کر بچے ہیں، یہ بات غلط ہے اللہ کاعلم اتناوسی ہے کہ انسانوں کا سب علم مل کربھی اس کے سامنے ایک قطرہ کے برابزہیں ہے تو اپنی معلومات پر اعتماد کر لینا اور واقعات کے طاہر کود مکیے کے اس کے اوپر مطمئن ہوجانا پیٹھیک نہیں ہے۔

مغربی تہذیب کی خاصیت ہی ہے کہ وہ جو پچھ حاصل کے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب پچھ جان
لیا ہے اور جو پچھ ہم نے جان لیا ہے بہی سیح ہے اور بیدوا قعات بتاتے ہیں، انسان کے فیصلے بسااوقات بہت مجلت
کے ہوتے ہیں، جلد بازی کے ہوتے ہیں اور جب حقائق ظاہر ہوتے ہیں تو اپ فیصلے خود تبدیل کرنے پڑتے ہیں
کہم نے جو سمجھا تھا وہ سیح نہیں ہے، بیدوا قعد آپ کے سامنے اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے اور اللہ بتارک و تعالیٰ نے
ای قسم کا سبق دینے کے لئے بیدوا قعد ظاہر کیا ہے۔

چنانچہ صدیث شریف میں جب بیدواقعہ نم ہواتو سرور کا نئات مُلَّقَا نے فرمایا کہ ہمارے لئے توبیہ بات بری خوش کی تھی کہ حضرت موی ملیا کھھاور صبر کرتے تا کہ اور حقائق اور واقعات ہمارے سامنے آتے ، دیکھو! ایک معمولی معمولی واقعہ میں کتنا بڑا سبق سامنے آرہا ہے کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے تو جتنے اس قتم کے واقعات نمایاں ہوتے ہیں تو اپنے میں اور واضح ہوتے ہیں تو بیلم ہے تکوینیات کا تشریعیات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کے کمال حاصل کرنے میں اور اس کے مقبول عنداللہ ہونے میں اس علم کا کوئی کسی قتم کا ممل وظل نہیں ہے یہ اس واقعہ کا حاصل ۔

# معزت خعر مِلْيُلِازنده بين يادفات يا محمّه ....؟:\_

باقی ایک بحث یہاں ذکر کی گئی ہے کہ حضرت خضر علیہ ازندہ ہیں یا وفات یا گئے ہیں؟مفسرین نے یہیں اس بارے میں کچھ کلام کیا ہے، صوفیاء کی اکثریت تو ان کے زندہ ہونے کی قائل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ توان کی ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے،ہم کیے مجھیں! کہ بدوفات یا چکے ہیں اور بعض صحابہ تعالیہ سے بھی اس قتم کی روایتیں آتی ہیں بعن قلیل من الفقہاء، قلیل متکلمین اور کثیر من الصوفیاءان کی حیات کے قائل ہیں اوراس کے مقابلہ میں کثیر من المتعکمین ،کثیر من الفقہاءاور قلیل من الصوفیاءان کی وفات کے قائل ہیں ، دونو ل طرف سے دلائل ی بجر مارہے اس لیے طعی فیصلہ کرنا تو بہت مشکل ہے کہ خضر مائیلا زندہ ہیں یا وفات پا گئے ، ندان کی وفات کے او پر یقین کیا جاسکتا ہے اور ندان کی حیات پر ، اور ندہی بیمسئلہ دین کی ضرور بات میں سے ہے کہ جس کا جاننا ضروری ہو، تفسير مظهري مين قاضي ثناء الله صاحب ماني بتي مينطير يه حضرت شاه ولى الله محدث د ملوى مينيد ك شاكر دبي اورشاه عبدالعزيز محدث دہلوى موالت كے ساتھيوں ميں سے جين، يانى بت كا تدرقاضى تقاس كئے انہيں قاضى ثناء الله كها عاتا ہے کیونکہ اس وقت مغلوں کی حکومت تھی اور اس زمانہ میں یہ قاضی تھے اور مرز امظہر جان جاناں بھالیہ جونقشبندی خاندان کے بہت بڑے بزرگ گذرے ہیں،ان کے بی خلیفہ تھائے پیر کے نام برتفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے، عربی میں ہاوراب اس کا اردوتر جم بھی ہوگیا ہاور ہمارے حضرات نے اس تفسیر کو بہت ترجیح دی ہے کہ اس میں برے اچھے حقائق ہیں اور خاص طور برفقہی بحث بہت اچھی ہے، تصوف کے حقائق بہت نمایاں کرتے ہیں تو بہت قابل اعتماد اور اچھی تفسیر ہے۔ اس واقعہ کے آخر میں انہوں نے اس سوال کو اٹھایا اور دونوں طرف کے دلائل ذكركرنے كے بعد كتے ہيں كه دلاكل كى طرف و كيے كان كافيصلہ بہت مشكل ہے۔حضرت مجدوالف ثانى ميسيدان كے سامنے جب يہ بحث آئى تو وہ اللہ تعالىٰ كى طرف متوجہ ہوئے ادر مراقب ہوئے اللہ تعالىٰ سے علم حاصل كرنے

کے لئے کدان دونوں باتوں میں سے جو کون ک ہے، تو حضرت مجد دالف ٹانی بڑا ہے۔ دیکھا کہ حضرت خضر عاہدا ان کے پاس تشریف لے آئے تو مجد دصاحب نے بوچھا کہ آپ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں؟ حضرت خضر عاہدا کہ اللہ کے کہ بیں اور الیاس ہم زندوں میں سے نہیں ہیں، ہماری وفات ہو چکی ہے، لیکن ہمارے روحوں کواس نے اتی توت دی ہے کہ ہم جب چا ہے ہیں مشکل ہو کے نمایاں ہوجاتے ہیں اور معالمہ ہے کہ ہماری روحوں کواس نے اتی توت دی ہے کہ ہم جب چا ہے ہیں مشکل ہو کے نمایاں ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالی نے چھے کام ہمارے ذمہ لگار کے ہیں، بسااوقات کی ڈویے والے کی مدد، کی راہ بھو لے ہوئے کوراہ ہمانا، اللہ تعالی نے بھے کام ہمارے ذمہ لگار کے ہیں، بسااوقات کی ڈویے والے کی مدد، کی راہ بھو لے ہوئے کوراہ ہمانا، اس حتم کے کام اس حتم کے واقعات اور قلوب کے اندرعلم لدنی کا القاء اس میں اللہ تعالی نے ہمیں واسطہ بنایا ہے، اس حتم کے کام ہمارے ذمہ ہیں، جس کی وجہ ہے ہم مختلف جگہوں میں منتشکل ہو کے نظر آتے رہے ہیں کہ ان کی وفات تو بائی ہی گئے ہیں کہ اس کہ منتشکل ہو کے تو سارے اشکالات ہی دور ہوجاتے ہیں کہ ان کی وفات تو ہوئی ،موت کام وہ تو انہوں نے چھولیا لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی ارواح کو تکو بینیات میں لگا دیا کہ جس طرح اللہ تعالی فرشتوں سے کام لیعے ہیں اس طرح اللہ تعالی نے ان کی ارواح کو تکو بینیات میں لگا دیا کہ جس طرح اللہ تعالی فرشتوں سے کام لیعے ہیں اس کو جو کہ کھتے ہیں کہ ہم سے طرح اللہ تعالی فرشتوں سے کام لیعے ہیں ای طرح اللہ تعالی ہوئی ہیں کہ ہم سے خضر علیا اللہ کو کہ کہ ہیں ہیں۔

وَيَسْئِكُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ الْقُلْسَاتُكُوْ اعَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْمًا اللهِ اور بہلوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق آپ کمہ دیجئے میں انجی تلاوت کرتا ہوں تم پراس کا ذکر 🖤 إِنَّا مَكَّنَّالَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِتَّذِنْهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَأَتَّبُكُمْ بیک ہم نے اس کو حکومت دی زمین میں اور دیا ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان 🕾 پھر وہ چلا ایک سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَكَعُ مَغُرِبَ الشَّهُ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي راستہ پر 🚳 حتی کہ وہ پہنچ کیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو پایا اس نے سورج کو عَيْنِ حَمِثَةٍ وَّوَجَدَعِنْ دَهَا قَوْمًا " قُلْنَا لِنَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا و وہتا ہوا ایک سیاہ چشمہ میں اور پائی اس نے اس کے پاس ایک قوم ہم نے کہا اے ذوالقرنین! آپ ان کو اَنُ تُعَيِّبَ وَإِمَّا اَنُ تَتَّخِلَ فِيهِمُ حُسُنًا ﴿ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ سزا دو یا اختیار کرو ان کے بارے میں خوبی کا معاملہ 🕙 اس نے کہا جس نے ملم کیا فَسَوْفَ نُعَالِبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى مَبِّهِ فَيُعَالِبُهُ عَنَى البَّالْكُلَّ ا ﴿ وَامَّا ہم عنقریب اسے سزادیں ہے بھروہ لوٹا یا جائے گا اپنے رب کی طرف پس وہ اس کوعذاب دے گائد اعذاب 🕜 کیکن جو مَنْ امَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآء الْحُسَنَى وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآء الْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے پس اس کیلئے بدلہ میں بھلائی ہے، مہیں گے اس کے لئے اپنے کام میں مِنْ أَمْرِنَا يُسُمًّا ﴿ ثُكَّا تُبْعَسَبَا ﴿ حَتَّى إِذَا بِكَغَمَطُلِعَ الشَّيْسِ آ سانی کی بات 🗠 پھر وہ چلا ایک راستہ پر 🕾 حتی کہ پہنچ کیا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ وَجَكَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمُ نَجْعَلَ لَّهُمُ مِّن دُونِهَا سِتُرًا أَنْ ر اس نے بایا اس کوطلوع ہوتا ہوا الی قوم پر کہنیں بنایا ہم نے ان کیلئے اس کے آھے کوئی پردہ 🖭

كُنُولِكَ ۚ وَقَدُا حَطْنَا بِمَالَكَ يُهِ خُبُرًا ۞ ثُمَّ ٱتَّبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى اس طرح بی ہے جھیں ہم نے احاط کیاان چیزوں کا جواس کے ہاس تھیں بطور نجر کے 🏵 مجروہ چلاا کی داستہ پر 🏵 حتی کہ إِذَا بِكُغُ بِيْنَ السَّتَّايُنِ وَجَدَمِنُ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّلْا يَكَادُونَ وو پہنچ میا دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پر پایا اس نے ان کے درمیان الی قوم کو جو بات سیھنے يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۞ قَالُوْا لِنَاالْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَاجُوْجَ کے قریب بھی نہ سے 🕀 انہوں نے کہا اے ذوالقرنین! بیک یاجوج ماجوج مُفْسِدُونَ فِي الْآثُمِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرُجًا عَلَى آنُ فساد کرتے ہیں زمین میں کیا ہم کردیں آپ کیلئے کچھ مال اس شرط پر کہ تو بنادے تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ مَ إِنْ خَيْرُفَا عِينُونِي مارےدرمیان اور ان کے درمیان دیوار اس اس نے کہا جوقدرت دی ہے جھے میرے دب نے وہ بہتر ہے ہی تم میری مدوكروقوت كے بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ مَدُمًّا أَنَّ الْتُونِيُ ذُبَرَ الْحَدِيْدِ مُعَلَّى ساتھ میں ہنادوں گاتمہارے درمیان اوران کے درمیان ایک موٹی دیوار 🏵 تم لے آؤمیرے پاس او ہے کے کلاے حق کہ ٳۮٞٳڛٵۅ۠ؽڔؽڽؘاڵڝۜٙۮؘڣؽڹۣقَالَ انْفُخُوْا ﴿ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَامًا الْ جب اس نے برابر کردیا دونوں سرول کے درمیان کوتو کہا اس کو دھونکو، حتی کہ جب کردیا اس کو آگ تو کہا قَالَ التُونِينَ ٱفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَهَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ تم لاؤ میرے پاس بھلا موا تابا تاکہ میں وال دوں ﴿ پس وہ نہ طاقت رکھ سے کہ اس پر چرمیس وَمَااسْتَطَاعُوالَهُ نَقْبُا ۞ قَالَ هٰ ذَا مَحْمَةٌ مِّنَ مَّ إِنَّ فَإِذَا جَاءَ اورند طاقت رکھ سکے اس میں سوراخ کرنے کی اس نے کہایہ برے دب کی طرف سے ایک رحمت ہے ہی جب آ جائے گا وَعُنُ مَ قِي جَعَلَهُ ذَكَّاءَ وَكَانَ وَعُنُ مَ قِي حَقَّا ﴿ وَتَرَكُّنَ اللهِ عَلَى مَ اللهِ وَرَبِ اللهِ وَرَبِي اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُن اللهُ وَاللهُ وَمُن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ و

### تفسير

# لغوى مرفى ونحوى مخقيق

وَيَسْنُلُونَكَ عَنْ ذِى الْقُونَدُن قرنين بيقرن كاحثنيه باورقرن كهتم بين سينگ كو، آپ سے سوال كرتے بيں ذوالقرنين كم متعلق ، فعل سائن كو الله في الله

اِنَّامَکُنَّالَهُ: بِ شک ہم نے اس کوقدرت دی تھی فی الا نمین زمین میں وَاتَیْنُهُ مِنْ کُلِ بَیْنَ وَسَبَبًا سب اصل کے اعتبارے ایسی چیز کو کہتے ہیں جودوسرے کام کرنے کا ذریعہ بناس کی جمع اسباب آتی ہے جومقعد تک وینچنے کے لئے ذریعہ ہواس کوسب کہا جاتا ہے، اس لیے ہرتتم کے ساز وسامان کے لئے بھی سبب کا لفظ بول دیتے ہیں، راستہ کے لئے بھی سبب کا لفظ بولتے ہیں، یہاں سبب سازوسامان کے معنی ہے وَاقَیْنُهُ مِنْ کُلُنِ شَیٰ وَسَبَبًا مِنْ اسْ کُلُنِ مُنْ وَسَبَبًا مِنْ اسْ کُلُنِ مُنْ وَسَبَبًا مِنْ اسْ کے جومقاصد شے ان مقاصد کو حاصل ہم نے اس کے جومقاصد شے ان مقاصد کو حاصل

کرنے کے لئے جس شم کے سازوسامان کی ضرورت تھی وہ ہم نے اسے دیا تھا، فَا آَیْہُ اَسِبَدُا،اس کا یہ معنی ہمی کیا گیا ہے کہ وہ ایک راستہ پرچل پڑا،سبب راستہ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور اگر سبب کا معنی یہاں بھی سازوسامان کرنا ہوتو سازوسامان کے چیچے لگنے کا مطلب یہ ہے، کہ اس نے سازوسامان تیار کیا یعنی ایک لڑائی کا ارادہ کیا اور اس لڑائی کے لئے سازوسامان تیار کیا فاٹنہ کا شبئیا کا یہ معنی بھی کیا جاسکتا ہے حضرت الشیخ میں است بھی بڑا ایک سامان کے اور بعض تراجم میں سبب کامعنی راستہ بھی کیا گیا گیا ہے کہ پھر چیچے پڑا ایک سامان کے اور بعض تراجم میں سبب کامعنی راستہ بھی کیا گیا ہے کہ پھر وہ کے لئے سازوسامان ہی کیا ہے کہ پھر وہ کے کہ بھر وہ کیا گیا ہے کہ پھروہ ایک راستہ ہی

حَتْنَى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْنِ : الرّسبب كامعنى راسته كرين تو پھراس كا مطلب يوں ہوجائے گا كہوہ ایک راستہ کے پیچھےلگ گیاحتی کہ پہنچ گیاوہ سورج کےغروب ہونے کی جگہ کواورا گرسبب سے سازوسا مان مراد ہے تو پھرحتی کامعطوف علیہ نکالنایڑ ہے گا کہ اس نے ساز وسامان تیار کا اور ایک لڑائی کے ارادہ سے علاقہ کو فتح کرتا ہوا چلا گیاحتیٰ کے سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو پہنچ گیا ،سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب ك طرف وه جلا كياحتى كمآباوي ختم موكى اورآ مع مندركا علاقه آكيا وَجَدَهَا تَغُمُّ فِي عَدَيْنِ حَوسُةٍ محسوس كيا ذوالقرنين نے اس سورج كو ڈوبتا ہوا ايك سياه چشمه ميں ،عين چشمه كو كہتے ہيں اور حَيدنَةِ كامعنى ہے كيچر والا چشمہ سورج کوسیاہ چشمہ میں ڈوبتا ہوا پایا، بیاس کا اپناوجدان ہے، اس نے ایسے محسوس کیا کہ سورج سیاہ چشمہ میں ڈوب رہاہے، ورنے حقیقت میں ایسانہیں ہے اور یہاں مقصدیمی ہے کہ آ گے آبادی نہیں تھی ،سورج جوغروب ہورہا تھا تو ایسے محسوس ہور ہاتھا جیسے سیاہ چشمہ میں ڈوب رہاہے، ذَوَجَدَعِنْ مَا قَوْمُ اور پایا ذوالقرنین نے اس جگہ ا يك قوم كويعنى اس عنين حَوسُة ك ياس ايك قوم آبادَهي قُلْنَا يلذَا الْقَدُنَيْنِ بهم نے كہا كه اسے ذوالقر نين! إصَّآ أَنْ تُعَدِّبُ وَإِضَا أَنْ تَتَخَفَ فِيهِ مُحُسُنًا ، إما كامطلب بيه كم تخفي دوا ختيار بين يا توعذاب دي يعنى سزادك اورقل وغارت كرياتوان ميں حسناً اختياركر، اچھا برتاؤ اختياركر، اتخاذحسن سے برتاؤ مراد ہے يعني نرمي كر بختي اورثل وغارت نه كر، يه جوقلنا ہے كه بم نے كها، چونكه جمهورمفسرين يهى كہتے ہيں كه يه نبي سي عظم، الله كے مقبول بندے تھے، نیک تھے، مؤمن تھے، آخرت ہران کا یقین تھا تو قلنا کا بیمطلب بھی ہوسکتا کہ اس وقت کے نبی کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات پہنچائی اور قلنا کا یہ عنی بھی ہوسکتا ہے، کہ اس کے دل میں ہم نے الہام کیا

دل میں بیہ بات ڈال دی افر قلفا بیا کیے حال کی تعبیر بھی ہو تکتی ہے کہ اس کو ہم نے اس طرح غلبہ دیا گویا کہ ہم نے اس کو یوں کہد دیا کہ اس قوم پر تجھے اختیار ہے، چاہان کو سزاد ہے اور چاہان کے ساتھ نری برت، تجھے کوئی رو کنے والانہیں ہے، بیان کے ہر طرح سے غالب آنے کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری طرف اس کو اختیار لل گیا اگروہ چاہتا تو ان کو تا ہو گئر بی قول تکوین ہے کہ اللہ چاہتا تو ان کو تا ہو گئر بی قول تکوین ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بیہ بات ہوگئی کہ اب اس کو ہر طرح سے اختیار حاصل ہے چاہان کو سزاد سے اور چاہتو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سے اس کو اس قوم کے اور پھمل کے ساتھ اچھا برتاؤ کر ہے، بیاس کے غلبہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس قوم کے اور پھمل تسلط حاصل ہوگیا۔

قَالَ ذوالقرنین نے کہا آمّامَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَالَٰ ، یہ اس کے دل کے داعیہ کا بیان ہوجائے گا کہ جب اس کو کمل اختیارات حاصل ہو گئے تو اس نے اپنے دل میں بیہ بات طے کی ، کہا اس ذوالقرنین نے کہ جو خص ظلم کرے گا پس عنقریب ہم اس کو سز دیں گے ٹھ یورڈ اللی دیتہ پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف فینے تی بُدہ عَدَّ الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلِیْ الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ ال

وَأَمَّا مَنْ امِّنَ وَعَبِلَ صَالِعًا: اور جُوْض ایمان لائے اور نیک عمل کرے فک ہُ جَدَاء الْحُسْنَی اس کے لیے اچھی حالت ہوگئی یعنی آخرت میں بھی وہ اچھی حالت ہوگئی یعنی آخرت میں بھی وہ اچھی حالت میں ہوگا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمُسِونَا أَيْسُمُّ اور عَقریب ہم بھی کہیں گے اپنے معاملہ میں اس کو آسان بات ،ہم بھی کہیں کے اپنے معاملہ میں اس کو آسان بات ،ہم بھی اس کے ساتھزم برتاؤ کریں گے۔

شُمَّا تَبُعُ سَبُهُا: پھراس نے سامان کی اتباع کی بینی کوئی اور ساز و سامان تیار کیا دوسری جنگ کیلئے یا ہے ہے

کہ اور ایک راستہ پرچل پڑا، یہ سبباً دوسرا راستہ ہوگا کیونکہ کرہ کا تکرار نکرہ کے ساتھ ہوتو ٹانی غیراُ ولی ہوتا ہوتو

سببا ہے اگر راستہ مراد ہوتو یہ اس راستہ کے علاوہ دوسرا راستہ ہاور اگر سامان مراد ہوتو پھراس کی وہی مراد ہے کہ

اس نے ساز دسامان تیار کیا مَ تَی اِ ذَا بَدَاعُ مُظٰلِمُ الشّنیس اب اس کا بیسفر مشرقی کی طرف ہوا ، حتی کہ جب وہ بہنے گیا

سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو وَجَدَمَا تَظُلُمُ عَلَى قَدْ ہِر پایا اس نے اس سورج کو کہ دہ طلوع ہور ہاتھا ایسے لوگوں پر

آخہ نَجْعَلْ لَلْمُ قِنْ دُوْفِقَا سِتُوّا نہیں بنایا تھا ہم نے ان لوگوں کے لئے سورج کے سامنے کوئی پردہ ، وہ ایسے لوگ سے کہ ان کے پاس مکانات نہیں تھے ، خیمے نہیں تھے ، وہ سورج کے سامنے کوئی پردہ بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے لیعنی ان کو مکانات اور خیمے بنانے کا سلیقہ نہیں تھا ، سورج اور ان کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں ہوئی تھی ، گذلات واقعہ ایسے بی ہوئی تھی از روئے واقعہ ایسے بی ہے وقد اُ اُ خطابًا پِسَالَدَن یہ خُنوا تحقیق احاط کیا ہم نے اس چیز کا جوز والقر نمین کے پاس تھی از روئے واقعیت کے یعنی ذوالقر نمین کے سارے حالات اور اس کے ساز وسامان سے ہم پوری طرح واقف میں اس لیے ہم واقعیت کے یعنی ذوالقر نمین کے سارے حالات اور اس کے ساز وسامان سے ہم پوری طرح واقف میں اس لیے ہم جو چھے کہدر ہے ہیں ہے۔

قَلُوْا لِيَدَاالْقَرُنَوْنِ اللهِ قَوْم فِي كَها ، كَى ترجمان كى وساطت سے كدا ف والقر نين! إِنَّ يَأْهُوْجَ وَمَنْ مِن فَادِي فِي الْأَنْ فِي سِي وَمَلَ يَاجُوجَ وَمِن مِن فَادِي فِي وَالْمَرْ نِين الْأَنْ فِي سِي فَادَى فَي الْأَنْ فِي سِي فَادَى فَي الْأَنْ فِي سِي فَادِي اللهِ فَي الْمُول فِي اللهِ فَي اللهِ فِين اللهِ فَي اللهُ مِن اللهِ فَي اللهُ مِن اللهِ فَي اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ

قَالَ مَامَكَنَىٰ فِيْدُورُ فِي وَالقرنين نِهِ كَهَا كَهِس چيزين مجھے ميرے رب نے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے

لیمن میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت مال و دولت ہے، جس چیز میں مجھے اللہ نے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے فَاَ عِیْنُوْفَ بِعُمُوَّ قَا پُسِتُم اِعانت کر ومیری، مدد کر ومیری قوت کے ساتھ، یہاں قوت سے بدنی زور مراد ہے، پیسے کی تو ضرورت مہیں البتہ مزدور مہیا کرو، بدنی قوت والے لوگ مہیا کرو جو کام کریں آخع لُ بَیْنَکُ مُدوَبَیْنَا کُمْ مَدُمُّا، بنادوں گامیں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار۔

فَمَا الْسَطَاعُوَّا أَنْ يَظْلَمُ وُوَّ إِلْسُطَاعُوْا اصل مِين استطاعوا تفاتا تخفيفاً گرائى موئى ہاوراسطاعوا ك ضميريا جوج ماجوج كى طرف لوث رہى ہے، پس طاقت ندر كھى يا جوج ماجوج نے كداس كے او پر چر ھوجا كيں اور نہ ديوار ميں سوراخ كرنے كى ، نقب بھى ندلگا سكے۔

قَالَ هٰ ذَا مَحْمَةٌ مِنْ مَّ قِي: ذِ والقرنين نے کہا کہ يہ ميرے رب کی رحمت کی وجہ ہے ہے یعنی اتنا بڑا کا م جوميرے ہاتھ ہے ہوگيا اس نے دجالی تشم کے لوگوں کی طرح اس کواپنا کمال قر ارنہیں دیا بلکہ کہا کہ اللّٰہ کی رحمت سے یہ پاپیٹی گیا جیسے اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ سے جوکام بھی ہوجائے اس کی نبست اللہ کی طرف کرتے ہیں ، تو کہا یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ ہے ہے فَاذَا جَاءَ وَعُنُ مَنِیْ جَس وفت میرے رب کا وعدہ آ جائے گا جَعَلَهٔ دَکُاءَ تو کردے گا اس دیوار کو گرا کے برابر ، دکاء جس کوکوث کے برابر کردیا جائے ، اس دیوار کو کوٹ کے برابر کردیا جائے ، اس دیوار کو کوٹ کے برابر کردیا جائے ، اس دیوار کو کوٹ کے برابر کردیا جائے گا گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ اس کو بھی دوام نہیں جب اللہ کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو اس کو گرا کے برابر کردے گا دی کان وَعُنُ مَا بِی حَقَّا اور میرے رب کا وعدہ سے اے ۔

وَ تَرَكُنَا بَعْضَهُ مُ يَوْمَهِ فِي يَنْهُ وَجُونَ مَرَ كَنَا مَاضَى كَاصِيغه ہے اور يبان اس كاتر جمد مضارع كے ساتھ ہوگا چھوڑ ديں گے ہم لوگوں كے بعض كواس دن كہ وہ ٹھا تھيں مارتے ہوں گے بعض ميں يعنی آپس ميں تھم گھا ہوجا ئيں گے ، آپس ميں ایک دوسرے كے ساتھ خلط ملط ہوجا ئيں گے جس طرح سمندر ميں موجيس اٹھتی ہيں اور ایک دوسرے كے ساتھ گراتی ہيں يہى كيفيت ان تو موں كی پيدا ہوجائے گی ، ذَنُفِحَ فِي الفَّنُو ، اور صور ميں چونک مارى جائے گی فَجَمَعُ لُهُ مُنَعَلَا كُم ہم ان سب كوخوب اچھی طرح سے اکھٹا كريں گے جمعاً بيتا كيد كے طور ہے۔

قَعَرَضْنَا جَهَنَّهَ: اورہم پیش کریں گے اس دن جہنم کو کافروں کے لئے بیش کرنا الَّذِینَ کَانَتُ اَعْیُنَهُمُ فِی خِطَا وَعَنْ ذِکْمِیْ وَهِ کَافْر کہ جن کی آئی سے پروہ میں تھیں میری یاد ہے، "غطاء" پردہ کو کہتے ہیں وَ گَانُواْ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ سَنْعًا اوروہ سننے کی بھی طافت نہیں رکھتے تھے، نہ وہ کان سے بن سکتے تھے اور نہ بی آئھ سے دی کی سے تھے اور نہ بی آئی سے تھے اور نہ بی آئی سے تھے اور نہ بی آئی سے تھے آج ہم ان کوجہنم دکھا بھی دیں گے اور وہاں کے حالات سنا بھی دیں گے۔

# ذ والقرنين كے متعلق تاریخی معلومات: ـ

سورہ کہف کے واقعات میں ہے یہ چوتھا واقعہ ہے جواس رکوع میں نقل کیا گیا ہے، یہ ہے ذوالقرنین کا قصہ اوری نئڈ ڈونک کے لفظ ہے آ پ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بھی سرور کا نئات مُلَا ﷺ پرسوال کیا گیا تھا، ذوالقرنین کے متعلق پوچھا گیا تھا یہ والے کون تھے ....؟ بظاہر معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے مشرکین مکہ تھے لیکن یہ سوال یہود کی تلقین سے کیا گیا تھا، مشرکین مکہ یہود سے با تیں سکھ سکھ کے آتے تھے اور آکے سرور کا نئات مُلَا ہِ کہ سامنے ذکر کرتے تھے، آپ کو پریشان کرنے کے لئے اور اس لیے کہ یہ بہت پیچیدہ واقعات ہیں، اگرکسی

کا جواب بیں دے سکیں سے تو ہم کہیں سے چرتم کیے نبی ہوئے ....؟ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے مجھے علم دیا جاتا ہے تو پھراب تہہیں علم کیوں نہیں دیا گیا،اصحاب کہف کے متعلق بھی ایسے ہی یو چھا گیا،روح کے متعلق بھی ایسے ہی یو جہا گیا اور ذوالقرنین کے تعلق بھی ایسے ہی یو جھا گیا کہ بیذ والقرنین کون ہے؟ بدایک معروف سوال ہے۔ تاریخ میں بہت سارے بادشاہ ایسے گذرے ہیں کہ جن کو بہت جاہ وجلال حاصل ہوا اوران کی فتوحات بہت زیادہ ہیں جن میں سے پچھ سکندر کے نام سے مشہور ہیں ، بڑے بڑے بادشاہ گذرے ہیں جنہوں نے بڑے علاقے فتح کے کیکن بیدذ والقرنین لقب کا جو بادشاہ ہے اس کے متعلق عام طور پرمفسرین کی رائے اور خصوصیت کے ساتھ فقص القرآن کے مصنف کہتے ہیں کہ تاریخی روایات اورتورا ۃ وغیرہ کے مطالعہ ہے جو بات سامنے آتی ہے وہ بیے کہ ایران کے علاقہ میں ایک بادشاہ گذراہے جس کا نام سائرس اور بعض جگہ اس کوخورس کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے (اور گورش کے لفظ کے ساتھ بھی اس ذکر کتابوں میں آتا ہے، آپ حضرات کوشاید یا دنہیں کہ ہمارے یا کتان میں جس وفت صدر بھی کی حکومت بھی اس وفت شاہ ایران نے ایک دو ہزار سالہ جشن منایا تھا، اس میں اس وفت اس نے اپنے آپ کوسائرس کی اولا دہیں ظاہر کیا کہ ہیں سائرس کی اولا دہیں ہے ہوں اور دو ہزار سال قبل سائرس یہاں موجودتھااوراس نے اس ایرانی حکومت کی بنیا در کھی تھی ،اس نے اپنے آپ کواس کی سل سے تابت کرنے کی کوشش کی تھی ،اس دفت اخبارات میں تفصیلات آئی تھیں تو اس بادشاہ کوسائرس کے نام کے ساتھ ہی ذکر کیا گیا تھا اور ہارے مفسرین بھی یہ لکھتے ہیں کہ بید حضرت میں ملیلا سے کوئی چھ سات سوسال پہلے گذرا ہے تو اس حساب سے جب اس نے جشن منایا تھا تو تقریباً دو ہزارسال اس کی تاریخ کو ہو ہی جاتے ہیں ،حضرت موی علیہ کے بعدادر حضرت عیسی مایا سے پہلے کا یہ ہے اور بہود کے اوپر جوشد بدشم کے واقعات آئے تھے جن کا ذکر آپ کے سامنے سور ہ بی اسرائیل میں آیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہتم فساد کرو گے تو میں تم پراپنے شخت بندے مسلط کردوں گا تو بخت نصر کا جب واقعہ پیش آیا کہ بیہ بیت المقدس کولوٹ لے گیا تھا، یہود یوں کوئل کر گیا تھا اور بیچے کھیجے لوگوں کو پکڑ کے لے گیا تھا تو بخت نصر کے زمانہ میں بیرمائرس ہوا ہے اور اس نے بخت نصر کوشکست دے کے یہودیوں کوآ زاد کروایا اس لیے مبودی اس کواپنا نجات دہندہ مجھتے ہیں اور اس کے حالات سے دلچی رکھتے تھے، اس وجہ سے انہول نے کہا کہ اس

<sup>🛈</sup> نقص القرآن ج ۱۱س ۱۱۲ ج ۱۱۳ مطبوعه دارالا شاعت کراچی

کے متعلق بوچھوکہ ان کوکیا کچھ معلوم ہے کہ اس کے کیا حالات ہیں .....؟

# ذوالقرنين كي وجدتشميه: \_

اس وقت دوسلطنتیں بہت بڑی تھیں ایک سلطنت تھی جوتر کستان کی طرف تھی اور ایک سلطنت عراق اور مشام کی طرف تھی اس فرق کر کے ایک سلطنت قائم کی جس کی وجہ ہے اس کو ذوالقر نین کہتے ہیں ، ذوالقر نین کا فقطی معنی تو دوسینگ والالیکن اشارہ دوسلطنوں کی طرف ہے، جس کو فتح کر کے اس نے ایک سلطنت قائم کی ہے۔
سلطنت قائم کی ہے۔

کہتے ہیں کہ پچھز مانے بل ایک اصطح نامی شہر میں کھنڈررات کی کھدائی کی گئی، تو وہاں سے ایک بت نکلا ہے جس طرح پرانے زمانہ میں لوگوں کی پھر کی تصویریں بنا کے رکھالیا کرتے تھے، اس کے سرکے اوپر ایک تاج ہے اور تاج کے اوپر دوسینگ ہوئی ہوئے ہیں جس سے تائید ہوتی ہے کہ بیذ والقر نین کی ہی تصویر ہے جواس زمانہ میں بنائی گئی اور یہ کھنڈرات میں دبی ہوئی دریافت ہے۔ دوسینگ والا اس کواس لیے کہتے ہیں کہ اس نے دو بڑی بڑی سلطنت مشرق اور مغرب سلطنت میں دائم کی تھی یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی سلطنت مشرق اور مغرب سلطنت میں کہ اس کی سلطنت مشرق اور مغرب سلطنت میں کہ اس کی سلطنت مشرق اور مغرب کے بھیلی ہوئی تھی۔

یہ مقبول اور اللہ کا نیک بندہ تھالیکن نبی نہیں ہے، جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ نبی نہیں البتہ مقبول بندہ تھا اور بنی اسرائیل بے انبیاء کے ساتھ یہ عقیدت رکھتا تھا۔

# ذوالقرنين كے سفر:

بہرحال یہ بادشاہ ہوا تو اس نے ایک سفر تو کیا مغرب کی طرف اور مغرب کی طرف ہیوات اور شام کے علاقہ کو فتح کرتا ہوا سمندر تک پہنچ گیا اور وہاں اس وقت جولوگ آباد نتے وہ کا فرہوں گے اس لیے اس بیا ختیار حاصل ہو گیا کہ چاہان کو ساتھ اچھا برتا و کرے ، نرمی کا معاملہ کرے ، تبلیغ کرے ، مجھائے تو ذوالقر نین نے جو مسلک اختیار کیاوہ یہی تھا کہ ہم نرمی اختیار کریں گے اور البتہ اگران میں سے کوئی شخص ظالم رہا، کفروشرک پر جمار ہاتو اس کو ہم بھی سزادیں گے اور آخرت میں بھی وہ عذاب یائے گا اور جو نیک ہوجائے گا ہم بھی

اس کے ساتھ زم برتاؤ کریں گے اور اللہ کے ہاں بھی اچھا اجرپائے گا۔

دوسراسفراس کامشرق کی طرف ہے تواس نے مشرق کے بھی سارے علاقے طے کر لیے اوراس کا تیسرا
سفر جوتھا قرآن کریم نے اس کی صراحت نہیں کی کہ وہ جنوب کی طرف تھایا شال کی طرف ایک موفر نیس کہتے ہیں کہ
اس وقت جنوب کی طرف آبادی نہیں تھی اس کا بیسفر شال کی طرف ہوا ہے ، شال کی طرف اس کا سفر ہوا تو پہاڑی
علاقہ تک پہنچ گیا جوآج روس کے قبضہ میں ہے اور وہاں وہ پہاڑوں کے درمیان کوئی درہ تھا، پہاڑوں کے اِس
طرف جوقوم آبادتی وہ کچھ کمزور قسم کے تصاور پہاڑوں کی پر لی طرف جوقوم آباتھی وہ یا جوج ما جوج کہلاتے تھے یہ
بڑے زورآ ورخونخوار تھے، وہ اس درہ میں سے گذر کرآ کے قوم کولو شتے تھے قبل وغارت کرتے تھے اور یہ پہاڑے ان کے دفاع پر قادر نہیں تھے اس لیے اس قوم نے درخواست کی کہاگراس درہ کو بند کر دیا جائے تو پھریا جوتی ما جوج کا جوتی ما جوج کا جوتی ما جوتی میں سے ایک ہوئی دیوار بن کی دیوار بن کے ایک کہائی گئیں الن میں سے ایک دیوار یہ بھی ہے جوذ والقرنین نے اس قوم کو یا جوجی ما جوج کے حملوں سے بچانے کیلئے بنائی گئیں الن میں سے ایک دیوار یہ بھی ہے جوذ والقرنین نے اس قوم کو یا جوجی ما جوج کے حملوں سے بچانے کیلئے بنائی تھی سے میں سے ایک دیوار یہ بھی ہے جوذ والقرنین نے اس قوم کو یا جوجی ما جوج کے حملوں سے بچانے کیلئے بنائی تھی ۔

### ياجوج ماجوج كاتعارف:

یاجوج ماجوج کون ہیں ۔۔۔۔؟ اس بارے میں روایات بہت مختلف سم کی ہیں لیکن محدثین کی تحقیق کے مطابق اور مورض کی تحقیق کے مطابق یہ کوئی نئی سم کی مخلوق نہیں ہے بلکہ بیانسان ہی ہیں حضرت نوٹ ملینا کے بینے یافٹ کی اولا واس علاقہ میں جو پھیلی تو وہ یا جوج ماجوج کہلاتے ہیں، جن کوتو ار قو وغیرہ میں گاگ مگاگ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اور بیر وقبیلوں اور دو خاند انوں کے نام ہیں اور اکثر و بیشتر مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیروی ، بیچینی ، بیمنگولیا کے لوگ بیسارے کے سارے یا جوج ماجوج کی نسل سے ہیں اور ابعض نے ترکوں کو بھی ان کے ساتھ ملایا ہے اور ایک وقت آئے گاجب بیلوگ فقندی صورت اختیار کریں گے، ساری دنیا کے ترکوں کو بھی ان کے ساتھ ملایا ہے اور ایک وقت آئے گاجب بیلوگ فقندی صورت اختیار کریں گے، ساری دنیا کی طرف سے ایس آخر مان جوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایس آفت آئے گی کہ بیسارے کے سارے ختم ہوجا کیں گئی گئی گا ہوگا جس میں انہوں نے آخر دارج حضرت عیسیٰ علیا کا کو پریشان کرنا ہے اور میں گئی ہوگا دور میں گئی کہ بیسارے کے سارے دختم ہوجا کیں گئی ہوگا جس میں انہوں نے آئے ساری دنیا کو پریشان کرنا ہے اور میں بیس کی میں انہوں نے آئے ساری دنیا کو پریشان کرنا ہے اور میں بھی پھر عدل وانصاف قائم ہوگا تو بیان کا آخری فتذہے جس میں انہوں نے آئے ساری دنیا کو پریشان کرنا ہے اور

ساری دنیا کوروند ڈالنا ہے تو یہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیفائے زمانہ میں ہوگا۔

### واقعه كاتتمه: ـ

انہوں نے درخواست کی تو ذوالقرنین نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کردی ، لوہ کی دیوار جس کی درزوں کے اندر بچھلا ہوا تا بنا ڈال دیا گیا اوروہ دیواراس طرح چکنی اوراد نجی ہوگئی کہ دوہ اس کے اوپر چڑھ بھی نہ سکے اوراس کوتو ربھی نہ سکے ، جب آئی بڑی دیوار اتا کم ہوگئی تو دیوار کے قائم ہونے کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ اس میں میرا کمال کوئی نہیں ، جو بچھ ہوااللہ کی رحمت کے ساتھ ہوا ہے اور جب وقت آ جائے گا اللہ تعالی اسے ریزور بڑہ میں میرا کمال کوئی نہیں ، جو بچھ ہوااللہ کی رحمت کے ساتھ ہوا ہے اور جب وقت آ جائے گا اللہ تعالی اسے ریزور بڑہ کی درے گا اوروہ وعدہ کا وقت ہے اس وقت توٹ جائے گی ، جس کر دے گا اوروہ وعدہ کا وقت تیا مت کا ہے یا جو بھی اس دیوار کو بھی کی قتم کا بقا حاصل نہیں ہے تو قر آ ن کر یم میں ذوالقرنین کے اپنے سے حالات ذکر کئے اور یہی تھئی بات ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ عادل بادشاہ تھا، بہت بڑا فتو حات ہیں ، شال کی طرف بھی اس کی فقو حات ہیں ، مشرق کی طرف بھی اس فقو حات ہیں ، شال کی طرف بھی اس کی فقو حات ہیں ، مشرق کی طرف بھی اس کا علاقہ کوئسا تھا؟ کہاں کا رہنے والا تھا؟ کس زیاد کے تعام خرب کی موالے تھی بین ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، جو قر آ ن کر یم میں آ گئیں ، ہو سکتا ہے کھوں ہو سکتا ہے کھوں ہو سکتا ہو کہ میں ہو سکتا ہو کیا ہو سکتا ہو کہ کو میں ہو سکتا ہو کہ میا میا ہو سکتا ہو کہ کور سکتا ہو سکتا ہو کہ کور سکتا ہو کہ کور سکتا ہو کور سکتا ہو کہ کور سکتا ہو سکتا ہو کہ کور سکتا ہو کہ کور سکتا ہو کہ کور سکتا ہو کئی کور سکتا ہو کی کور سکتا ہو کئی کور سکتا ہو کئی کور سکتا ہو کہ کور سکتا ہو کئی کور سکتا ہو کئی کور سکتا ہو کئی کئی کور سکتا ہو گئی کور سکتا ہو کی کر سکتا ہو کئی کی کر سکتا ہو کئی کور سکتا کے کور سکتا ہو کئی کور سکتا ہو کئی کئی کئی کر سکتا کر کر کے کر سکت

اَ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا آنُ لِيَّتَخِذُوۡا عِبَادِي مِن کیا مگان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ وہ بنالیں کے میرے بندول کو دُوْنِيَ ٱوْلِيآءَ ۚ إِنَّا ٱعْتَـٰهُ نَاجَهَنَّهَ لِلْكُفِرِينَ نُزُلًا ۞ قُلُ هَـٰلُ میرے علاوہ دوست بے شک ہم نے تیار کرد کھی ہے جہنم کا فروں کیلئے بطور مہمانی کے 🕑 آپ کہدد یجئے کیا نُنَيِّئُكُمُ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿ اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِ ہم تمہیں خردیں ان لوگوں کی جو خسارہ میں ہیں اعمال کے اعتبار سے 🕆 مم ہوگئ جن کی کوشش الْحَيْوةِ النَّانْيَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ الْإِلْ دنیاوی زندگی میں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں سے بہی لوگ ہیں الَّذِينَ كُفَّرُوا بِالْيَتِ مَ بِيهِمُ وَلِقَا يِهِ فَحَوِظَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ جنہوں نے اٹکارکیا اپنے رب کی آیات اوراس کی ملاقات کا پس ضائع ہو مئے ان کے اعمال پس ہم نہیں قائم کریں مے لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَزُنَّا ﴿ ذِلِكَ جَزَّ آوُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا ان کیلئے قیامت کے دن کوئی وزن 🛈 میہ جہم ان کی سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا وَاتَّخَذُ وَاللَّهِي وَمُسَلِّ هُزُوا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اور بتایا میری آیات اور میرے رسولوں کو غداق 🕙 بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے كَانَتُلَهُمُ جَنّْتُ الْفِرُدَوُ سِ نُـزُلًا ﴿ خُلِدِيْنَ فِيهُا لَا يَبْغُونَ ان کے لئے فردوں کے باغات ہیں بطور مہمانی کے 🕙 ہمیشدر ہے والے ہوں مے ان میں نہیں جا ہیں مے عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلُ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِكَادًا لِّكَلِلْتِ مَ إِنْ لَنُفِكَ الْبَحْرُ وہ اس سے کہیں بھی جانا 🕙 آپ کہ دیجئے کہ اگر ہوسمندر سابی میرے رب کے کلمات کے لئے توختم ہوجائے

# قَبُلَ اَنْ تَنْفَ نَكِلِمْتُ مَ قِنْ وَلَوْجِمُنَا بِمِثْلِهِ مَلَدًا ﴿ قُلُ إِنَّهَ آ اَنَا اللهِ مَلَدُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### تفسير

# لغوى مسرفى ونحوى تخقيق

اَفَكِياءَ که وہ بنالیں گیرے بندوں کومیرے علاوہ کارساز، اولیاء ولی کی جمع ہاور ولی جمایتی اور کارساز کو کہتے ہیں، اَن یَتَنْخِنُوا بیان مصدر یہ ہاور عبادی اس کا (یہ خذوا کا) پہلا مفعول ہا ورعبد بندہ کو کہتے ہیں، اَن یَتَنْخِنُوا بیان مصدر یہ ہاور عبادی اس کا (یہ خذوا کا) پہلا مفعول ہا وراولیاء دوسرامفعول ہا اور چونکہ حسب بھی دومفعولوں کو چاہتا ہا ور بیافعال قلوب ہیں ہے ہاں کے دومفعول ہوتے ہیں اس لیے اَن یَتَنْخِنُوا مابعد ہل کرمصدری تاویل ہیں ہو کے ایک مفعول بن جائے گا اور اس کا دوسرامفعول مخذوف نکالناپڑے گا اُن یَتَنْخِنُوا عِبَاوِی مِن دُوْنِی اَوْلِیا ء میرے بندوں کومیرے علاوہ کارساز بنالین، یہ صدر کے طور پرتر جمہ ہے، میرے بندوں کومیرے علاوہ کارساز بنالین میں ہو اُن کو گا تو یوں کارساز بنالین، یہ صدر کے طور پرتر جمہ ہے، میرے بندوں کومیرے علاوہ کارساز بنالین کو کافرلوگ اپنے لیے مفید سے جسے ہیں، نافع سے ہے ہیں تو نافعاً یہ مفعول ثانی بن جائے گا ترکیب کے لاظ سے اگر اس مفہوم واضح کرنا ہوگا تو یوں بی ہوگا، عبادی میرے بندے اس ہوجا کی بن جائے گا ترکیب کے لاظ سے اگر اس مفہوم واضح کرنا ہوگا تو یوں جائے سے بین انہاء، فرضتے اولیاء اور اگر اس عباد کو عام رکھا جائے یعنی جو اللہ کے مملوک اور اللہ کی مخلوق ہیں تو پھر اس میں مقبولین وغیرہ سارے بی شامل ہوجا کیں گیا آئی آئے تیک نا جی بھنی نے واللہ کے مذک ہم نے تیار کیا جہم کو کافروں کے لئے زل، بزل کہتے ہیں اس کھانے کو جو

آنے والے مہمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور یہاں جہنم کو کا فروں کے لئے جونزل قرار دیا ہے بیالی قسم کا استہزاء ہے کہ وہ مہان بن کے آئیں گے اور ہم ان کے سامنے جہنم بطور مہمانی کے پیش کریں گے۔

قُلْ هَلْ نَنْ الْمُعْلَمُ مُنَ آپِ فرماد یجے کہ ہم تہمیں خبرویں بولا خَسویْن آغمالا ان لوگوں کی جوسب سے زیادہ خسارہ پانے میں ازروع اعمال کے، جوابیخ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے میں ازیادہ خسارہ پانے میں اگریش خسائن میں اگریش خسائن میں کہ جن کی کوشش کم ہوگئ، ضائع ہوگئ، ضل میں ہم ہمیں وہ لوگ بیں کہ جن کی کوشش کم ہوگئ، ضائع ہوگئ، شل میں المنافع ہوگئ، ان کی کوشش دنیوی زندگی میں قفہ نیک کسٹی کوشش کہ ہوگئ، ان کی کوشش دنیوی زندگی میں قفہ نیک کسٹی کھٹے کا معنی بھی دوطرح سے ہو کی کھٹے نیک اعمال مراد ہیں جو بھی انہوں نے کیے دہ دنیوی زندگی میں بی ضائع ہوگئے ایک تو ہوگئی، ان کے اور اس اس اس میں ہوگئی ان کے اور اس کا ایک منہوم اس طرح ادا کیا گیا ہے، کہ ان کی ساری کی ساری کوشش دنیوی زندگی میں بی ضائع ہوگئی ، آخرت کی انہوں نے فکر بی نہیں کی ، اپنی دنیا کے ساری کی ساری کوشش دنیوی زندگی میں بی ضائع ہوگئی ، آخرت کی انہوں نے فکر بی نہیں کی ، اپنی دنیا کے ساری کی ساری کوشش دنیوی زندگی میں بی ضائع ہوگئی ، آخرت کی انہوں نے فکر بی نہیں کی ، اپنی دنیا کے ساری کی شاری کوشش دنیوی زندگی میں بی ضائع ہوگئی ، آخرت کی انہوں نے فکر بی نہیں کی ، اپنی دنیا کے بیانے میں ، آرام میں بیادگر میں بہوں نے آخرت سوچی بی نہیں ، بیلوگ ہیں جواعمال کے اعتبار سے بہت خت خدارہ میں ہیں۔

أولَيِكَ الّذِينَ كُفَرُوْ إِلَيْتِ مَبِهِهُ: يَهِ الوَّسِ بَهِ وَ عَنِي جَنهوں نے اپنے رب كى آيات كا انكاركيا اور اپنے رب كى ملاقات كا انكاركيا فَحَوَظَتْ أَعْمَالُهُمْ بِى ان كے اعمال ضائع ہو گئے فَلاَنُونِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَذُنّا بِى مبين قائم كريں گے قيامت كے دن ہم ان كے لئے كوئى وزن ، قيامت كے دن ان كے اعمال كا كوئى وزن بين ہوگا، ذٰلِكَ جَنزا وُهُمْ خَجَةً لَمْ يَهِى ان كا بدله ہے ، جَنم يہ جزاكابيان ہے يعنى جھند، بها كفرواان كے فركر نے كى وجہ سے وَاتَّخَذُ وَالْدِينَ وَمُ مُن اللّهُ هُوُواْ اور ميرى آيات اور مير برسواول كوش في مبنانے كى وجہ سے۔

اِنَّالَّذِيْنَ المَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِطَةِ: بِشَكَ وه لوگ جوايمان لائے اور نيك عمل كيے كَانَتْ لَهُمْ جَنْتُ الْفِذِهَةُ مِن اللهِ اللهِ الفروس مهمانی ہے، جنات الفردوس كامعنى ہے الفِذِهَةُ مِن اللهُ لا نزل كالفظ يہلے بھى آيا ہے، ان كے لئے جنات الفردوس مهمانی ہے، جنات الفردوس كامعنى ہے

فردوس کے باغات کو جوسب سے اعلیٰ طبقہ ہاس کوفردوں کہتے ہیں، سرورکا کنات مُلَّاتِیْمَ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ اسے مانگوتو فردوس یا نگا کروں، یہ جنت کے طبقات میں سے اعلیٰ طبقہ ہے اور اس کے اوپر صرف اللہ کاعرش ہے، اس کے اوپر کوئی اور درجہ نہیں ہے اور جنت کی تمام نہریں اسی فردوس سے بی پھوٹی ہیں اور یہ جنات لفظ لغوی معنی میں ہے کہ فردوس کے باغات مان کے لئے فردوس کے باغات مہمانی ہیں، خلیوین فیلھا ہمیشہ رہنے والے ہوں میں ہے کہ فردوس کے باغات سے بدلنا''ان باغات سے بدلنا''ان باغات سے بدلنا کسی اور طرف جانا نہیں جا ہیں گے ان باغات سے بدلنا''ان باغات سے بدلنا کسی اور طرف جانا نہیں جا ہیں گے۔

قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْدُ مِدَادًا: آپ کہد دیجئے کہ اگر سمندر سیابی بن جائے لِنگلِسْتِ ہُنّ میرے رب کے کلمات کھنے کے لئے بکلمات سے یہاں وہ باتیں مراد ہیں جواللہ کے کمالات پردلالت کرتی ہیں اگر سمندر سیابی بن جائے میرے رب کے کلمات کھنے کے لئے کنفِدَ الْبَحْدُ تو البتہ فتم ہوجائے گاسمندر قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ کَلِلْتُ ہُوّ البتہ فتم ہوجائے گاسمندر قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ کَلِلْتُ ہُوّ البتہ فتم ہوں وَلَوْ جِمْنَا بِیشَلِهُ مِدَدًا الرّ چہم لے آئیں اس کی مثل ازروے مدوے ،اگر چہم لے آئیں اس کی مثل ازروے مددے ،اگر چہم ندرجیا ایک اور سمندر بھی بطور مددے لے آئیں ۔

قُلُ آپ کہدد یجئے اِنَّمَا اَنَا بَشَوْفِ مُلْكُمُ اس کے سوا پی نہیں کہ میں تم جیہاانسان ہوں نیوْ تھی اِنَّ میری طرف وی کی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے میری طرف اس مضمون کی اَنَّمَا اِللَّهُ کُمُ اِللَّهُ قَاحِدٌ کہ سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا معبود ایک بی ہے۔ فکن گان یُرْجُو لِقاءَ رَبِّم پس جو امید رکھتا ہوا ہے رب کی ملاقات کی فلینف کُ عَمَلاَ صَالِعًا اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے قَلائیشو لِف بِیہَا وَقِیْ آبِ آسَمَا اورا ہے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے۔

# ماقبل سے ربط:۔

یہ سورۃ کہف کا آخری رکوع ہے پیچھلے رکوع کے آخر میں ذوالقرنین کے اس لفظ سے کہ جب میرے رب کا دعدہ آجائے گا، تو اس دیوار کوتوڑ کے ریزہ ریزہ کردے گا اور گرا کے برابر کردے گا اور میرے رب کا وعدہ سچاہے

ن فاذا سألتم الله عزوجل فاسنلوة الفردوس فانها اوسط البنة واعلى البنة وفوقة عرش الرحمن عزوجل ومنه تفجر انهاد البنة (منداحدج ١٣٠٣م ١٨٠) الزهد والرقانق لابن المبارك جاص ٥٣٤م مطبوعه بيروت/مصنف ابن الي شيبت عص ١٨٠مم البخارى جاص ١٩٣١م المستدرك المحتدين المحاكم عن اص ١٥٣١م المستدرك المحتدرك المحت

یہاں سے کلام قیامت کے حالات کی طرف منتقل ہوگئی تھی کیونکہ ذوالقرنین کی اس کلام میں قیامت کی طرف ہی اشارہ ہے کیونکہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا تھا۔ تو یہیں سے کلام آخرت کی طرف منتقل ہوگئی تھی۔ تواللہ تعالیٰ نے آخرت کے حالات بیان کرنے شروع کردیے تھے اور کا فروں کے لئے وعید شروع ہوگئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ کا ابتدائی حصہ بھی وعید پر ہی مشتمل تھا ہمؤمن کیلئے وعدہ اور کا فروں کے لئے وعید تو بی آخر میں بھی وہی وعدہ ووعید ہے۔

### أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كُفَرُ وَالنَّ يَتَّخِذُ وَاعِبَادِيْ مِنْ دُونِ آولِيا ء كامفهوم:

جب ہم ان کے سامنے جہنم پیش کریں گے تو یہ چونکدان کے لئے بہت برا مصیبت کا وقت ہوگا تو ان مشرکوں نے دِنیا کے اندرجس طرح مصیبتوں سے بینے کے لئے مختلف قتم کے کارساز بنار کھے ہیں اوران سے یہ فریاد کرتے ہیں،ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہتویہ دنیا میں ہی کام آتے ہیں، یہ بھی ان کاوہم ہے کیکن آپ ے سامنے بہت ساری آیات میں بہ بات واضح کردی گئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیے گا کہ اب انہیں یکاروجن کومیراشرکاء بنارکھاتھا، آج وہمہیں اس مصیبت سے نجات دلائیں کیکن وہ شرکاء اس وقت بولیں گے ہی نہیں ،ان ۔ کی بات کا جواب ہی نہیں دیں گے، وہ وقت ایسا ہوگا کہ کھلی آئکھوں دیکھ لیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرامصیبت کے وقت میں کام آنے والانہیں ہے، اس وقت رحقیقت کھل کے سامنے آجائے گی ، اب بھی بات یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کارساز نہیں لیکن اس وقت لوگوں کی آئکھوں پر بردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ اس حقیقت کو بمجھتے نہیں ہیں،اورانند تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے کی کوش کی جارہی ہے تو یہ سنتے ہی نہیں ہیں لیکن وہ وفت ایسا ہوگا کہ سب کو مشاہدہ ہوجائے گا،اس کے بارے میں تنبیہ ہے کہ کیا ان کا فروں نے بیٹمجھ رکھا ہے کہ میرے بندول کوجوانہوں نے کارساز سمجھ لیا ہے، بیان کے لئے مفید ہول گے ....؟ بیاستفہام انکاری ہے کہ ان کے لئے مفید نہیں ہیں، بیان کا وہم ہے کہ میرے بندون کو کارساز سمجھ لیس میرے علاوہ لینی میں پکڑنا جا ہوں اور میرے بندوں کو بیدمقابل لے آئیں اور وہ ان کو چھڑ الیں ایبانہیں ہوسکے گا ،ان کا بیگان غلط ہے ،اگر بیابیا سمجھتے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ اللہ کے مقابلہ میں آسکتا ہے، اگر اللہ پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑانے والانہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سفارش کا نظریہ ہے وہ سفارش بھی اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ اور اس

کے لئے ہے جس کے لئے اللہ اجازت دیں گے تو بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بھی دم نہیں مار سکے گا اور مشرکین ہج سمجھتے تھے کہ جمیں اللہ سے کیا تعلق! ہم تو ان کوخوش رکھیں گے، بیسب پھھ کراسکتے ہیں۔ اس کی تر دید کرنی مقصود ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے مقابلہ میں نہیں آسکتے ، بیتمہارا گمان غلط ہے، کیا ان کا فروں نے یہ بھھ لیا ہے کہ میرے بندوں کو میرے علاوہ کارساز بنانا ان کیلئے مفید ہے یعنی مفید نہیں ہے، ہم نے جہنم تیار کی کا فروں کے لئے ، مہمانی کے طور یر۔

# اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ میں کون ہے؟:۔

آب انہیں کہیے کہ کیا ہمیں بتلا کیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ میں کون ہے ....؟ یعنی اعمال تو سارے ہی کرتے ہیں ، دنیا کے اندر جو بھی پیدا ہوا وہ کام کرتا ہے ، آ ہے بھی کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں جملی زندگی تو دونوں کی چل رہی ہے لیکن کون اپنے عمل کے اعتبار سے نفع میں ہے اور کون خسارہ میں ہے؟ پیسوال اہم ہے،اب کافر ہمشرک، دنیا دار جود نیامیں لگے ہوئے ہیں ،مبح وشام ،رات دن ان کو پیسے کمانے کے علاوہ کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے، وہ سجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہے اور اس طرح دنیا میں عہدے حاصل كرليے، برى برى تجارتیں كرلیں انہوں نے اى كوكامياني كامعيار بناركھا ہے، اى ليے جب اپنے مدومقابل ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی زمین نہیں ، کارخانہ نہیں ،عہدہ نہیں اور ان کے پاس رقوم کی بھری ہوئی تھیلیاں نہیں ہیں ،توسمجھتے ہیں کہ بیا پناونت ضائع کررہے ہیں بیتو خسارہ میں ہیں ،وہ ان کوخسارہ میں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ خسارہ میں کون ہے.....؟اینے اعمال کے اعتبار سے خسارہ میں وہ لوگ میں کہ جنہوں نے اپنی ساری کوشش ،ساری صلاحتیں دنیوی زندگی کے بارے میں بربادکردیں ،اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی تھی ، نہم دیا تھا، بدنی قوت دی تھی ، ہننے بولنے کی طاقت دی تھی ، ہاتھوں میں کام کرنے کی طاقت رکھی تھی انہوں نے ساری صلاحتیں دنیا کے بارے میں ضائع کردیں یعنی دنیوی زندگی بنانے کیلئے اپنی کوشش صرف کردیں ،ضائع ان کواس کیے کہد دیا کہ جب مر گئے تو دنیا تو چھوٹ ہی جانی ہے اور سارے کا سارا معاملہ خسارہ میں ہوگا، ا پناسب کچھ دنیا کے لئے دیا ہے دنیا بنانے کیلئے اپنے آپ کو کھیا دیالیکن دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی اور خاتی ہاتھ رہ جاؤ کے یہ بیں اصل کے اعتبار سے خسارہ والے لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈگریاں حاصل کر کے کامیاب ہو گئے یا ہم

# الل ايمان كاانجام:

اب آ گاس کے مقابلہ میں وعدہ آ گیااہل ایمان کے لئے کہ جولوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لئے فردوس کے باغات مہمانی ہیں، ہمیشہ رہیں گان میں، لایبغون عنها حولاً وہاں سے بدلنانہیں چاہیں گے، بیاطمینان اور سکون کی انتہائی تعبیر ہے، و نیا میں آ پ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک آ دم ایک جگہ رہتا ہو، اس کو ہرتم کا آ رام اور سکون حاصل ہوتو بھی وہ ایک جگہ پڑا ہواا کتا جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ کہیں سیر کیلئے چلیں، کسی دوسری جگہ چلیں، جگہ بدلنے کواس کا جی چاہتا ہے تو اپنے گھرسے باہر نکاتا ہے، اپنے شہرسے باہر جاتا ہے، جگہ تبدیل کرنا چاہتا ہے کین جنت کے اندرا تنااطمینان اور سکون ہوگا کہ انس کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں! اس کے علاوہ تو آ رام کی جگہ بی نہیں ہاں سے لیے وہاں وہ پوری طرح مطمئن رہیں گے اور کہی بدلنانہیں چاہیں گے یعنی نینیں کہیں گے کہیں یہاں سے لیے وہاں وہ پوری طرح مطمئن رہیں گے اور کہی بدلنانہیں چاہیں گے یعنی نینیں کہیں گے کہیں یہاں سے

تبدیل کر کے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے۔

# الله تعالى كے كمالات إحاطة حريم من بيس آسكة: ـ

آ گاللہ تعالیٰ کی تو حید، سرور کا نئات مُلَاقِمُ کی رسالت اور آخرت ندکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات یعنی اس کے کمالات پردلالت کرنے والے کلمات استے زیادہ ہیں کہ آگر سمندرکوسیا ہی بنادیا جائے اور سور ۃ لقمان ہیں آ کے گا کہ آگر سمندر سیا ہی بن جا نمیں، اور دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں، ان کی تلمیں بنالی جا نمیں تو یہ ساری سیا ہی جو سیا ہی تھے ہوئے گی قالمیں مجس جا نمیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات احاط تحریر میں نہیں آ سکتے ، وہ ختم نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کمالات احاط تحریر میں نہیں آ سکتے ، وہ ختم نہیں ہونے والی سے کہ درخت اللہ تعالیٰ کے کمالات کی مالات کی ساتھ کی دوسر کوشریک تھرانے کا کیا مطلب ہے ۔۔۔۔۔؟ آپ ہیں۔ جو ذات استے کمالات کی مالی ہوں میر سے رہ کے کمالات کے لئے لیمنی میر سے رہ کے کمالات کے لئے لئے تو ختم ہوں ، اگر چہ ہم اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی بطور مدد بوجائے گاسمندرقبل اس سے کہ میر سے رہ کے کمالات ختم ہوں ، اگر چہ ہم اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی بطور مدد کے لئے لئے آئیں ، اس سیندر کی طرح آگر ہم اور بھی لئے آئیں اس جیسا از روئے مدد کے تو بھی اللہ کے کمالت احاط تحریر میں نہیں آ سکتے۔

### عقیدہ بشریب انبیا وضرور پاستودین میں سے ہے:۔

اور آپ کہدو ہے کہ اس کے سوا ہے خیمیں کہ میں تم جیسا بشرہی ہوں یعنی میر ہے متعلق اگرتم یہ سوچو! کہ میں یہ کر کے دکھادوں، یہ کہے کوئی خدائی افتیارات حاصل نہیں ہیں، میں تم جیسا بشرہی ہوں، تم جیسا بھونے کا کیا مطلب سے کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، آدم کی اولا دہوں، انسان ہوں، جس کو آپ دوسر لے نفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بم جنس ہونے کے اعتبار سے تم جیسا ہوں، اس سے من کل الوجوہ برابری نہیں نکلتی، حاشاو کلا بھی ذہن کے اندر یہ خیال نہ آنے پائے کہ انبیاء بھی ہماری طرح ہی ہوتے ہیں، ویسے ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء بھی ہم جیسے ہیں تو میں مورف اس سے تبین تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء بھی ہم جیسے ہیں تو صرف اس اعتبار سے کہ انبیاء بھی ہم جیسے ہیں تو میں اس اعتبار سے کہ انبیاء بھی ہم جیسے ہیں تو میں اس اعتبار سے کہ انبیاء بھی ہم جیسے ہیں تو میں اس اعتبار سے کہ انبیاء بھی ہم جیسے ہیں تو میں اس اعتبار سے کہ انسان ہیں ، مخلوق ہیں، غیر خدا ہیں ، آدم کی اولا دہیں ان باتوں میں ہم جیسے ہیں، جس کو ہم

یوں کہ سکتے ہیں کہ جنس میں ہم جیسے ہیں باتی کمالات کا متبارے کتا فرق ہوہ وہ وہ وہ سرف ہو گئی ہے ہی نمایاں ہوجاتا ہے کہ ان کے اور اللہ کی وی آتی ہے اور اللہ کی وی آتی ہے اور اللہ کی وی آتی ہے ساتھ ان کو اتنا شرف اور کمال حاصل ہوجاتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو کے اگر ان کے کمال کا مقابلہ کرنا جا ہیں تو ان کی گرد کو نہیں ہی جیسے ہیں ، مثلیت کا یہ معین نہیں کہ بالکل ہم جیسے ہیں ، اللہ کی مخلوق ہونے میں ہم جیسے ہیں ، اور غیر ضدا ہونے میں ہم جیسے ہیں ، مثلیت کا جوفر ق ہے ہیں ہم جیسے ہیں ، مثلیت کا جوفر ق ہے اس میں سب ل کر بھی ایک کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بشو مثلکھ میں تقیدہ قطعی ہے ، فروریات دین میں ہے جوفحص سرے سے انکار کر کے کہ کہ نبی بٹر نہیں ہوسکتا وہ قرآن کر یم کی بیسوں ق ایات کا مشکر ہے اور بالکل کا فر ہے ، اس میں تاویل کی گئے اکثر نہیں ہے ، انبیاء کے متعلق بشریت کا عقیدہ رکھنا سے ضروریات دین میں ہے ، اس میں نہ کوئی تاویل کی گئے اکثر نہیں ہے ، انبیاء کے متعلق بشریت کا عقیدہ رکھنا سے ضروریات دین میں ہے ، اس میں نہ کوئی تاویل کی جائٹی نہیں ہی گئے کہ سارے انسان ل کر بھی وہاں تک نہیں ہی تی سے ، اس میں مثلیت آگئی اور آگے انبا الھکھ اللہ واحد میں وی کا مضمون آگیا کہ میری طرف یہ مضمون وی کیا جاتا ہے کہ تہار اللہ ایک ہی انہا الھکھ اللہ واحد میں وی کا مضمون آگیا کہ میری طرف یہ مضمون آگی ہوں باتوں کی رعالت کی طرف اشارہ نکل آیا گئی ہے ۔ بشر ہیں لیکن ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں دونوں باتوں کی رعایت رکھنی جا ہے۔

# حضور مَالِيمُ كَلِمُ عَلِيفٍ كَى حدين :-

صدیت شریف میں آتا ہے سرور کا کتات مُلَّیْ آنے فرمایالا تُطُو وُنی کما أَطَرَتِ النّصَادی ابْنَ مَرْیعَ فَا اَنَّا عَبْدُهُ فَقُولُواْ عَبْدُاللّٰهِ وَرَسُولُهُ ۞ ، میری تعریف اس طرح نہ کرنا جس طرح عیسا ئیوں نے ابن مریم کی فائن عَبْدُه فَقُولُواْ عَبْدُاللّٰهِ وَرَسُولُهُ ۞ ، میری تعریف اس طرح نہ کرنا ، میں تو اللّٰہ کا بندہ ہوں تم یوں کہا کرواللّٰہ کا بندہ اوراس کا رسول یعنی میری تعریف یہی ہے کہ عبداللّٰہ ورسولہ ، اس کا مطلب ہے ہے کہ میری دونوں صیثیتوں کی رعایت رکھو! میں عبد بھی ہوں اور رسول بھی ہوں ایسی بات بھی میرے متعلق نہ کہو کہ جس میں گتا خی نگلتی ہویے رسالت کے منافی ہے ، رسول عبدیت کے منافی ہے ورسال ہے میں میرے متعلق نہ کہو کہ جس میں گتا خی نگلتی ہویے رسالت کے منافی ہے ، رسول

ن صیح بخاری خاص ۱۹۸۸عن عمر شینیز /مشکلو قاص ۱۳۵۷عن عمر شینیز /مصنف عبدالرزاق الصنعانی خ۵ص ۳۳۹مطبوعه بیروت/مسندالحمیدی جانس ۱۶۲مطبوعه دمشق

ہونے کی حیثیت کو بحال رکھواور عبد ہونے کی حیثیت کو بحال رکھو، تو اس کے درمیان میں جتنی تعریف کرو گنجائش ہے، تو تعریف میں ایسی بات ہمی نہیں کہنی جائے۔ جو عبدیت کے منافی ہواور تعریف میں کوئی ایسی بات ہمی نہیں کہنی جائے اس کی جائے اس کی جو شاپ رسالت کے منافی ہو، افراط و تفریط دونوں سے بچتے ہوئے جس قدر بھی تعریف کر کی جائے اس کی اجازت ہے لیکن ان دونوں باتوں کی رعایت رکھنی جا ہے نہ کوئی ایسی بات منسوب کریں جوعبدیت کے منافی ہواور نہایی بات منسوب کریں جوعبدیت کے منافی ہواور نہایی بات منسوب کریں جوعبدیت کے منافی ہو۔

# الله تعالى سے ملاقات كى شرائط:

پس جو خص اپنے رب کی ملاقات کی امیدر کھتا ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن رب سے ملاقات ہوگی، جس طرح ہم سب عقیدہ رکھتے ہیں تواسے جا ہیے کہ نیک عمل کر ساور اپنے رب کی عبادت ہیں کی وشریک نہ کرے، ایک تو شریک کرنا ہے صراحنا جس کو حقیقی شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی طرح کسی دوسرے کی بھی عبادت کرنی شروع کر دی جائے ہیہ ہم کرتی ہوں اور ایک ہے شرک نفی جے ریا کہا جاتا ہے اس کو حضور من ہم ہے شرک اصغر ہے ریا کہا جاتا ہے اس کو حضور من ہم ہم شرک اصغر ہے ساتھ کہ اسلاب ہیہ ہے کہ آپ نیکی کا کام کریں اور اس میں صرف شرک اصغر ہے ریا کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ نیکی کا کام کریں اور اس میں صرف اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دکھلا وا ہو، لوگوں کے دلوں میں عزت حاصل کرنا اور اپنی شہرت حاصل کرنا ہو اگر اس فتم کے مقاصد انسان کے ساتھ ریا تھا ہم نے آپ اس نیک عمل میں اللہ کی رضا کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرلیا، اس کو بھی حضور من آھا نے شرک سے تعبیر کیا ہے، اس لیے جو نیک کام کر وضلوص کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرلیا، اس کو بھی حضور من آھا نے شرک سے تعبیر کیا ہے، اس لیے جو نیک کام کر وضلوص کے ساتھ کرو، اللہ کی رضا کے لئے کرو، تب آخرت میں جب اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی تو اس کو تو اب طے گا۔

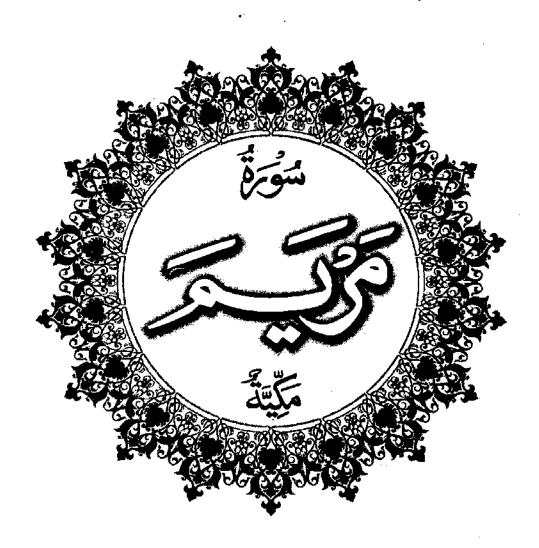

.

# ﴿ الْبَاهَا ٩٨ ﴾ ﴿ ١٩ أَسُونَ عَرَيْتَ مَثَلِيَّةً ٢٣ ﴾ ﴿ كُوعَامًا ٢ ﴾

سورهٔ مریم مکه میں نازل ہوئی اس میں اٹھانوے آپتی اور چھرکوع ہیں بسم الله الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كے نام سے جو بردامبر بان نہایت رحم كرنے والا ب لْهِيْعَضَ أَ ذِكْهُ مَحْمَتِ مَيِّكَ عَبْدَهُ ذَ كَرِيًّا أَ اذْنَا دَى مَبَّهُ ۔ کھیعض 🛈 بیذکرہے تیرے رب کی رحمت کا جواس نے کی اپنے بندہ زکریا پر 🛈 جبکہ پکارااس نے اپنے نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّيُ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ رب کو پوشیدہ طور پر 🕤 اس نے کہاا ہے میرے پروردگار! بے شک کمز در ہوگئیں میری بڈیاں اور پھیل گئی میرے شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُّ بِهُ عَآيِكَ مَ بِشَقِيًّا ۞ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مں سفیدی بدھایے کی وجہ سے اور نیس ہوں میں مجھے بگارنے کے ساتھ اے میرے دب ناکام 🕝 اور مجھے اندیشہ ہے اپ رشتہ داروں سے مِنْ وَى الْمِنْ وَكَانَتِ امْرَا قِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَـ مُنْكَ وَلِيًّا ﴿ ایے بعد اور ہوگئ میری بیوی بانچھ پس تو عطا کر مجھے اپنی طرف سے ایک ولی 🕝 ؾۜڔؿؙڹؽۏؽڔؿؙڡؚڹٳڸؽڠڠؙۅؙڹ<sup>ڐ</sup>ۉٵۻۼڶۿؗ؆ٮؚ۪؆ۻؚؾۘٵ؈ڮۯڰڔؾۜٲ جو وارث ہومیرااور وارث ہو بعقوب کی اولا د کا اور بنادے تو اے اے میرے پروردگار! پندیدہ 🛈 اے ذکریا! ٳڹۧٵئؙڹۺؚۜۯؙڬؠؚۼؙڵڝۭٳۺ۫ۿؙؽڂؽڵ ڵڝ۫ڒؘڿۼڶڷۜۮڝؚڽؘۊۜڹڷڛؠؾؖٵ۞ بینک ہم خوشخری دیتے ہیں تھے ایک اڑ کے گی اس کا نام یکی ہے بہیں بنایا ہم نے اس کیلئے اس سے پہلے کوئی ہم نام 🕙

قَالَ رَبِّ أَنِّي كُوْنُ لِي غُلْمٌ وَ كَانَتِ امْرَا تِي عَاقِرًا وَقَلْ بَلَغْتُ

اس نے کہاا ہے میرے رب! کیے ہوگامیرے لیے اڑکا حالاتک میری بیوی با نجھ ہے اور میں پہنچ میا ہوں بر حاب

ڡٟڽؘٳڷڮؠؘڔۣ؏ؚؾؾؖٵ۞ۊؘٵڷػؙڶٳڬ ۫ۧۊٵڶ؆ۘڹؖڬۿؙۅؘٸؽۜٙۿڐۣڽ۠ۊۘۧۊۘٙۮ کی وجہ سے انتہا مو 🕥 اللہ نے کہاا ہے بی ہوگا، تیرے رب کا فرمان ہے کہ وہ مجھ پر آسمان ہے اور میں نے تجھے پیدا کیا خَكَقُتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۞ قَالَ مَ بِ اجْعَلَ لِيَّ إِينَا الْمَعَالَ لِيَّ إِينَا اس سے بہلے مالا کلہ تو بھی بھی نہیں تما اس نے کہا اے میرے رب! بنادے میرے لیے کوئی نشانی، عَالَ ايتُكَ أَلَاثُكِيرِ مَا لِنَّاسَ ثَلْثَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلْ قَوْمِهِ الله نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ و نہیں بات کرسکے گالوگوں سے تین رات حالا تکہتم تندرست ہو کے 🕦 پس وہ نکلے اپنی قوم پر مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْلَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَيِّحُوْا بُكُمَ لَا وَعَشِيًّا ﴿ لِيَجْلِى محراب سے پس اس نے اشارہ کیا ان کی طرف کہتم نشیع بیان کرو میں و شام 🛈 اے یکیٰ! خُنِ الْكِتْبَ بِقُوَّةٌ وَ النَّيْنَةُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانًا مِّنَ لَّذُنَّا مگڑ لے کماب کوقوت کے ساتھ اور ہم نے دے ویا ان کو تھم بھپن میں س اور روت قلب اپنی طرف سے وَزُكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرُّ ابِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبًّا مَّا عَصِيًّا ﴿ وَزُكُوةً لَمْ يَكُنْ جَبًّا مَّا عَصِيًّا ﴿ اور پاکیزی اوروه پر بیزگارتے 🛈 اورا چھاسلوک کرنے والے تھائے والدین سے اور ٹیل تھوہ ہ فرمانی کرنے والے سرکٹی کرنے والے 🍽 وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِهَ وَيَوْمَ يَهُوْتُ وَيَوْمَ يُبُونُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ اورسلام ہوان پرجس دن وہ پیدا ہوئے اورجس دن وفات یا ئیں کے اورجس دن اٹھائے جا کیں کے زندہ کر کے ا

### تفسير

### سورهٔ مریم کےمضامین:۔

سورۃ کے مضامین میں کی سورتوں کی طرح مضمون ہی آ رہے ہیں، اثبات توحید اثبات رسالت اور تذکیر آ خرت، توحید کا تذکرہ تو اس انداز ہے آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ کا وعظ نقل کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ انے کس طرح تو حدی تلقین کی تھی اور بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیفا کے دعظ کا تذکرہ آئیگا کہ انہوں نے اپنے والدکو کس طرح تھیجت کی تھی ، شرک سے رو کا اور تو حدکا در س دیا، رسالت کا مسئله انبیاء کی تذکرے کے ساتھ واضح ہوگا جس سے معلوم ہوگا کہ انڈ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اس طرح گا ہے گاہے انبیاء ہیجے ہیں تو سرور کا نات ساتھ کے واگر نبی بنادیا گیا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں پہلے سے بی بیسلمہ جاری ہے اور پھر تجھیلی تاریخ کا نات ساتھ کے واقعات بغیر کسی بنادیا گیا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں پہلے سے بی بیسلمہ جاری ہے اور پھر تجھیلی تاریخ کے واقعات بغیر کسی کتاب میں پڑھنے کے، بغیر کسی استاذ سے سننے کے جب حضور ساتھ کے جی حضور من گھی مسئل میں فر مار ہے ہیں تو یہ علامت ہوگا کہ آئی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وہی آئی ہے اور آخرت کی ہیں تو یہ علی مارے میں حضرت بھی علیفا کا قصہ شروع ہوگا اور یہ دونوں واقع تفصیل کے ساتھ سورہ کیا گیا ہے اور دوسرے رکوع سے حضرت عیسیٰ علیفا کا قصہ شروع ہوگا اور یہ دونوں واقع تفصیل کے ساتھ سورہ آئی میں ان میں گزر ہے ہیں۔

# لغوی مرفی ونحوی محقیق:۔

کھینت نیروف مقطعات ہیں،اللہ اعلم بدوادہ بذلك مقطعات كامطلب ہى ہے كان كوجوڑ كنيس پڑھا جاتا بلكہ ہرحرف كوعلى و عليمدہ پڑھا جاتا ہے، سورتوں كشروع ميں بير آئے ہوئے ہيں،ان كرمعانى سروركا كنات سَائِيْرِ نے صراحنا بيان نہيں فرمائے،اس ليے عام طور پرعربی تغييروں ميں كہدديا جاتا ہے "اللہ اعلم بموادہ بذلك "اوراروتفيروں ميں كھا ہوا ہوتا ہے كدان سے الله كى جومراد ہے، وہ اللہ بى بہر جانے ہيں اورفقہاءان كوحروف" مشابہات "ميں شاركرتے ہيں كہ جس كى مراداللہ كے علم ميں ہى ہے، بہر جانے ہيں اورفقہاءان كوحروف" مشابہات "ميں شاركرتے ہيں كہ جس كى مراداللہ كے علم ميں ہى ہے، ايمان ہم لاتے ہيں كہ اللہ كى جومراد ہے برحق ہے۔ باقی صراحت كے ساتھ يدذكر نہيں كيا كيا كدان حوف سے اللہ كى كيا مراد ہے، اوربعض جديد مفسرين ان حروف كوسورة كانا م قرار ديے ہيں، گويا كہ جبےاس سورة كانا م مريم ہے اى طرح اس كانا م كھينيق ہى ہے، بہر حال بي مشاببات ميں سے ہيں، " اللہ اعلم بموادة بذلك "،ان حروف ميں جس شم كى رمزيں ہيں، وہ اللہ نے اپن رسول كو جمائيں اور اللہ كے رسول نے ہميں صراحنا نہيں بتايا كدان حروف ميں جس شم كى رمزيں ہيں، وہ اللہ نے اپن براجمالاً و سے بى ايمان لاتے ہيں جس طرح ملاح مراحنا نہيں بتايا كدان حروف سے اللہ كيا مراد ہے، ہم اس پراجمالاً و سے بى ايمان لاتے ہيں جس طرح من مراد ہے اللہ عالم مراد ہے ہم اس پراجمالاً و سے بى ايمان لاتے ہيں جس طرح مراد شاببات ہيں ايمان لايا تا ہے۔

اِذْنَا ذَی نادی ینادی پکارنا، آواز دینا اور 'خفیتا' 'مخفی کے معنی میں ہے، اعلان کے خلاف یہ بات ہوتی ہے، جس وقت کہ آواز دی اس ' زکریا' نے اپنے رب کو آواز دینا مخفی طور پر یعنی چپکے چپکے پکارا، ہم ایک دوسر ہے کو بلند آواز سے پکار تے ہیں، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مخاطب اس وقت تک سنتانہیں، جب تک ہم بلند آواز سے نہ بولیں! اس لیے انسان انسان کو پکارتا ہے تو اس میں ' جہ' ہوتا ہے اور اللہ تعالی تو چونکہ ہر چیز کو سفتے ہیں، اس لیے اللہ تعالی کو پکارنا خفیہ طور پر ہی ہے یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ' نداء' کا ترجہ جوہم پکار نے سے کر رہے ہیں اس سے جم معلوم ہوتا ہے اور خفی کے لفظ سے عدم جم معلوم ہوتا ہے تو ایک عجیب می بات معلوم ہوتی ہے کہ چپکے پکارا تو اللہ تعالی کو جو چپکے پکارا جاتا ہے وہ ای طرح سنتا ہے، جس طرح ہم ایک دوسرے کو جبر اُن پکاری تو سنا جاتا ہے۔

آ گےاس پکارنے کابیان ہے کہ پکارتے ہوئے کیا کہا قال کو آئی وَ اَنْ اَنْظُمُونِیْ، "عظم" ہُدی، اوس نا، کہا ذکر یانے کہ اے میرے رب! رب کی با کے بنچ جو کسرہ ہے یا وہ تکلم پردال ہے، اے میرے رب! برشک کرور ہو گئی میری ہُدی وَاشْتَعَلَا الدَّاسُ شَیْبًا، شیب کامعنی ہے بالوں کا سفید ہو جانا، اس لیے شیب بڑھا ہے کو کہد دیتے ہیں اصل معنی ہوتا ہے بالوں کا سفید ہو جانا، اشتعال پھوٹ پڑنا، جوش مارتا، راس کا معنی شیب بڑھا ہے کو کہد دیتے ہیں اصل معنی ہوتا ہے بالوں کا سفید ہو جانا، اشتعال پھوٹ پڑنا، جوش مارتا، راس کا معنی ہے مر، بھڑک پڑامیر اسراز رویے سفیدی کے یعنی میرے سرمیں سفیدی بھڑک پڑا گئی، میرے سرمیں سفیدی پھیل گئی یعنی میرے بال سفید ہو گئے ذَلَتُ آ کُنْ بِدُعَا ہِلْکُ میری ہُڈیاں کم دور ہو گئیں اور میرے سرمیں سفیدی پھیل گئی یعنی میرے بال سفید ہو گئے ذَلَتُ آ کُنْ بِدُعَا ہِلْکُ میری ہُڈیاں کی اضافت سفعول کی میں ہوا شقی یہ سعید کے مقابلہ میں ہے، سعید نیک طرف ہے، تجھے پکارنے کے ساتھ اے میرے دب میں نامراد نہیں ہوا شتی یہ سعید کے مقابلہ میں ہے، سعید نیک بخت جوا پئی مراد کو حاصل کرے اور شقی نہیں ہوا بھی آج تک میں نے تجھے جس چیز کے لئے پکاراا پئی مراد پائی اور بھی مراد کو حاصل کرے اور شقی نہیں ہوا بھی آج تک میں نے تجھے جس چیز کے لئے پکاراا پئی مراد پائی اور کیت جوا پئی مراد کو حاصل کرے اور شقی نہیں ہوا بھی آج تک میں نے تجھے جس چیز کے لئے پکاراا پئی مراد پائی اور

اب بھی میں امیدر کھتا ہوں کہ جب بھی تجھے پکاروں گا اپنی مراد پالوں گا ، میں ناامید نہیں ہوں ، میں نامراد نہیں رہوں گا۔

وَإِنِّى وَفَتُ الْمَوَالِي موالی مولیٰ کی جمع ہے، مولی ہے یہاں رشتہ دارمرادیں، ہے شک میں اندیشہ کرتا ہوں و گائت افسرا آئی عالماً ا، موں اپنے رشتہ داروں سے اسپنے بیجھے، اپنے بیجھے اپنے رشتہ داروں سے میں اندیشہ کرتا ہوں و گائت افسرا آئی عالماً ا، عالم اس کو کہتے ہیں جو اولا دکی اہل نہ ہواور میری ہوی بانجھ ہے، فقت ان مین گذشک ولیتا اپس تو عطا کر جمھے خاص اپنے باس سے یعنی اگر چہ خاص اپنے باس سے یعنی اگر چہ اسباب موجود نہیں کیکن تو اپنے باس سے یعنی اگر چہ اسباب موجود نہیں کیکن تو اپنے باس سے یعنی اگر چہ اسباب موجود نہیں کیکن تو اپنے باس سے جمھے ولی اور وارث عطافر ما۔

يَّرِثْنَى به وليا كى صفت ہے ايبابين جومير اوارث ہے فيو في الى يَقْفُونَ اور آلى يعقوب كاوارث ہے ،

اس سے اسرائيلی خاندان مراد ہے كيونكه حضرت يعقوب عليه كانام بى اسرائيل ہے اور آپ كى اولا دميں جوخاندان كى اس سے اسرائيل خاندان كى بى اسرائيل كى اولا دميں جوخاندان كى بىلا ہے اى كو بنى اسرائيل كہتے ہيں تو وارث ہے وہ آل يعقوب كا، يعقوب كى اولا دكا قا جُعَلْهُ مَه بُهُ مَه بُهُ اور بنا دے اس بح كو، اس ولى كوائے مير بر برب إينديده، بينديده بواس ميں كوئى الى بات نه بوجس كى وجہ سے اس سے نظرت بوء وہ بيندنه بوء

ید کویا: ہم نے کہا، یا زکریا ہے پہلے قلعا کا افظ محذوف ہے، اے زکریا! اِفَّالْمَا اُمْ اَلْمَا اِلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

قَالَكَ الله تعالى ن فرمايا ألكمر كذلك واقعدايي ي ب، قَالَ مَهُكَ هُوَنَ مَوْنَ فرشته ك

وساطت سے یہ بات آئی کہ تیرارب یہ کہنا ہے کہ یہ بیرے پر آسان ہے وَ قَدُ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ اور میں تجھے اس

ہے پہلے پیدا کر چکا ہوں وَلَمْ تَكُ شَیْتًا اور تو پہر بھی نہیں تھا، قَالَ مَتِ اَجْعَلْ آئی ایک وَکُر یا اَلِیْا نِے کہا کہ اے

میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی متعین کر وو یعنی ممل کے تھہرنے کی قَالَ ایک کُالَّ تُکلِّحَالِاً اَن اللّٰہ تعالیٰ نے

فرمایا کہ تیری نشانی ہے ہے کہ تو بات نہیں کرے گالوگوں ہے تین رات تک، اس حال میں تو تندرست ہوگا ، سوی سے

تندرست مراد ہے، تیرے اعضاء بالکل میچے ہوں گے لیکن تو تندرست ہونے کے باجود تین رات تک لوگوں سے

مات نہیں کر سکے گا۔

فَخَوَجَ عَلْقَوْمِهِ: كِير نَكِيرَ زَكِيا بِي قوم رِمِنَ الْمِحْدَاتِ اللهِ عبادت فاندسے ،محراب سے وہ ججرہ مراد ہے جس میں وہ عبادت کرتے تھے فیاُڈنٹی اِلَیْھِٹہ پھراشارہ کیالوگوں کی طرف او حیٰ کی ضمیر حضرت زکر یاﷺ کی طرف نوٹ رہی ہے،اشارہ کیالوگوں کی طرف اُنْ سَیّعُخوٰا ، یہ اَنْ سَی حَی کی تفسیر ہے کہتم لوگ تبییج بیان کرومنج وشام یعنی جیسے پہلے وعظ تلقین کیا کرتے تھے اس دن بول نہیں سکے صرف اشارہ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تبییج کے لئے کہا۔ يَهُونِي خُنِوالْكِتُبَ يِعُدُو قَدَابِ آسمِ صَمون محذوف ہے كہ پھروہ واقعہ پیش آیا، تین دن تك وہ كلام نہیں كرسكيجس سے سمجھ محتے كہ بچہ ہوگا اور پھر بعد ميں بچہ ہوا تو پھر ہم نے ليجيٰ سے كہا كدا سے يحيٰ ! كتاب كومضبوطى سے تھام لو، کتاب سے پہال'' توراق''مراد ہے، اس کتاب کومضبوطی سے تھام لو،مضبوطی سے تھامنے کا مطلب میہوتا ہے کہ رہی چھو منے نہ یائے ، ہاتھ میں پکڑنی مراد نہیں ہے ، بلکہ مطلب رہ ہے کہ اس کتاب میں جو پچھ لکھا ہے اس کے نظریات وعملیات کوخوب المچھی طرح سے اپنالو،مضبوطی سے تھا م لونہ کوئی تنہیں ڈراکے اس کو چھڑ اسکے اور نہ کوئی لا کچ دے کے چھڑا سکے بھی صورت میں بیکتاب ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے وَاتَیْنَـٰهُ الْحُکْمَةِ تَعَمَّ کَامَعَیٰ ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ، جن اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی قوت ، ہم نے اس کو فیصلہ کی قوت دے دی تھی ، ہم نے اس کو تھم دے دیا تھا اس سے علم و حکمت مراد ہے جس سے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے صَبیباً اس حال میں کہوہ بچہ تھا بچین سے ہی وہ مجھدارتھا، ہم نے اس کوت اور باطل کے درمیان تمیز کا سلیقہ دے دیا تھا۔

وَّ مَنَاكُا فِنُ لَدُنَّا: حنان كہتے ہیں رفت قلب كو، سوز وگداز ، محبت ، شوق ، ہم نے اس كو دى رفت قلب دى محتى اسے ياس سے ، بہت نرم دل تھا، بہت سوز گداز والا تھا، بہت محبت اور شوق والا تھا و ذكوة اور پاكيزگى دى تھى

لین ظاہری اخلاق میں بھی کوئی کسی سم کی کی نہیں تھی اور باطنی کیفیات میں بھی کوئی فرق نہیں تھا وَگانَ تَوَقِیُ اور وہ کر بہر گارتھا قَبَدُ ابو الدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا، براً یہ صفت کا صیغه آگیا، اپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا وَلَمْ یَکُن جَمَّا تُمَا عَصِیُّا اور وہ کوئی زبردست اور نافر مان نہیں تھا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا وَلَمْ یَکُن جَمَّاتُمَا عَصِیُّا اور وہ کوئی زبردست اور نافر مان نہیں تھا، وسلم عَلَیْ اور سلام ہے اس پر یَوْمَ وُلِدَ جس دن کہ وہ بیدا کیا گیا ویوْمَ یَکُوثُ اور جس دن کہ وہ مرے گا ویکومَ یُنوثُ اور جس دن کہ وہ مرے گا ویکومَ یُنوثُ اور جس دن کہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی بیدا ہونے میں، وفات کے وقت میں اور بعث میں ان کے اوپراللہ کی سلامتی ہی سلامتی ہے، یوان کوایک بشارت ہے۔

# حضرت یجی علیه کی ولادت کا قصدابتداء میں ذکر کرنے کی وجہ:۔

سورۃ آل عمران میں اس کی تفصیل گذر چکی ہے کہ حضرت مریم علینیا کوجس وقت عبادت کے لیے وقف كرديا كيا تها تو حضرت ذكر ياطينه كواس كالفيل بنايا كيا تها ، اصل تويها ال حضرت عيسى عليه كي ولا دت كا قصه بيان کرنا ہے اور تر دید مقصود ہے، اس شرک کی جس تتم کا شرک عیسائیوں نے اختیار کیا تھا جیسا کہ سورۃ کہف کی ابتداء مس بھی اتنخاذ ول کی تردید آئی تھی ،عیسائی جوحضرت عیسی علیا کواللہ کا بیٹا کہتے تھے اور اللہ کی صفات میں شریک كرتے تھے، وہ زيادہ تران كى ولادت سے استدلال كرتے تھے كہ يہ بغير باپ كے پيدا ہوئے تھے جس سے معلوم موتا ہے کہ براہ راست بیاللہ کے ہی بیٹے ہیں،تو وہاں سورة آل عمران میں بھی اللہ نے پہلے میلی علیها کی ولادت کوذکر کیا،جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ خرق عادت ، عام حالات کے خلاف اولا دکا ہوجانا بیکوئی الوہیت کی ولیل نہیں ہوتی ،کرامات ، مجزات ،خرق عادت کام ہوتے رہتے ہیں ،حضرت مریم ملیلا کواگرخرق عادت اولا دملی ہے تو ان کو بچپن میں رزق بھی تو خلاف عادت ملتار ہاہے اور اس ہے قبل حضرت ذکریا کو یکیٰ جود ہے گئے ت**ھے وہ** بھی تو خرق عادت دیئے گئے تھے، وہاں بھی بظاہر کوئی اسباب موجود نہیں تھے، تو خرق عادت اگر کوئی واقد پیش آ جائے تواس کے اوپراس طرح نہیں سوچا کرتے کہ جب ظاہر میں اس کا باپ کوئی نہیں ہے، تو معلوم ہوگیا کہ بداللہ کے بیٹے ہیں ،تو بیددلیل غلط ہے۔جس طرح اللہ اپنی قدرت کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کواولا دے دیتا ہے،جس طرح الله تعالى الى قدرت كے ساتھ بے موسم ميوے حضرت مريم عليه كوديتار بااى طرح اولا وحضرت زكر ياكودى توالله تعالی نے اپنی قدرت کے تحت اگر مریم کو بچہ دے دیا تو بیکوئی الوہیت کی دلیل نہیں ہے جیسے دہاں بیمی ذکر کیا گیا تھا

کہ یہاں تو پھر بھی ماں کا واسطہ ہے اور حضرت آ دم علیا کے پیدا کرنے میں نہ ماں کا واسطہ تھا اور نہ باپ کا تو یہی اگر الو ہیت کی دلیل ہے تو سب سے پہلے آ دم کوخدا کہو، یہاں بھی بعد میں حضرت عیسیٰ علیا کی ولادت کا قصہ ہے اور ابتداء میں حضرت کیٹی علیا کی والدت کا واقعہ ذکر کیا جارہا ہے۔

#### بیٹا ما تکنے کے لئے حضرت ذکر یا مائیں کی دعاء:۔

الله تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ خاص معاملہ فرمایا اس کوذکر کرنامقصود ہے ، اس نے چیکے چیکے اللہ کو ّ پکارا کیونکہ دعاء کا ادب یہی ہے کہانسان چیکے چیکے اللہ کو پکارے، چیخنا چلانا بیاللہ کو پہندنہیں ہے، البعتہ مجمع *کے اندر* اگر دعاء کی جائے اور اس میں اتنا جبر ہو جائے کہ جوشر یک ہیں وہ سن لیں اور سن کے اطمینان کے ساتھ آ میں کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلا وجہ چیخ و یکار کرنا احیمانہیں ہوتا ، اور حضرت زکریا علیہ نے دعاء کے لیے ہاتھ جوا تھائے تو بہی کیا کہ اے اللہ! میری بڑیاں کمزور ہوگئیں مطلب بیہے کہ اب اگر چہ میں اولا دے قابل نہیں رہا، سر میں سفیدی پھیل گئی اور میری بیوی بھی اولا دے قابل نہیں لیکن پہلے سے میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں تونے بھی محروم نہیں رکھا تواگر چہ ظاہری اسباب نہیں ہیں لیکن تیرے فیصلے تو ظاہری اسباب کے متاج نہیں ہیں تو جب ارادہ کرلیتا ہے تو اسباب خود بخو د پیدا ہوجایا کرتے ہیں ،اسباب تیری تخلیق کے متاج ہیں، تیرے نصلے اسباب کے مختاج نہیں ہیں،اس لیے خلاف اسباب خاص اپنی رحمت سے مجھے بچہ عطا کراوریہ بچہ كيوں ما تك رہا ہوں ....؟ اس كى آرز وميرے دل ميں كيوں بيدا ہوئى ....؟ ميرے باقى رشته دار مجھے اللائق معلوم ہوتے ہیں، وہ میرے بعداس علمی سلسلہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، دین کی اشاعت اور خدمت کا بیسلسلہ ختم ہوجائے گا، مجھےاپنے ان رشتہ داروں ہے تو قع نہیں ہے،اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھےایک ایبالڑ کا دے جومیرا وارث سنے ، یہاں وارثت سے وارثت علمی مراد ہے ، انبیاء کو مالی وارثت کی فکرنہیں ہوتی اور نہ وہ اسنے بڑے سیٹھ اور مالدار ہی تھے کہ ان کو خیال تھا کہ اگر اولا دنہ ہوئی تو میرے مرنے کے بعد بیمیرا مال میرے رشتہ دار لے جائیں ہے، انبیاء کے دل میں مال کی ایسی قدرنہیں ہوتی ، روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذکر یا مالیہ نجاری کا کام کرتے تھے یعنی لکڑی کا ٹنا،لکڑی چیرنا جس کو آپ بڑھئی یا در کھان کہتے ہیں اسی طرح مزدوری کر کے اپنا پیٹ یالا کرتے تھے اور باقی وقت سارے کا سارا دین کی خدمت اور وعظ ونصیحت میں گز ارتے تھے، ذریعہ معاش پیہ

اختیار کررکھا تھا تو کوئی ایسے مالدار نہیں تھے کہ اپنی جائیداد کافکر ہو پھر یہاں اپنی وارشت کا ذکر کیا تو ساتھ آل یعقوب کی وارشت کا ذکر کیا تو بہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں وارشت علمی مراد ہے کیونکہ حضرت ذکر یا علیا آک ایٹا آکیلا آل یعقوب کا وارث کیسے ہوسکتا ہے۔ ۔۔۔۔؟ آل یعقوب کے اندرتو بارہ خاندان ہیں،ان سب کا وارث اسلیے ذکر یا کا بیٹا کیسے ہوجائے گا۔۔۔۔؟ معلوم ہوگیا کہ یہاں آل یعقوب کے علوم اور معارف مراد ہیں کہ بی اسرائیل میں انبیاء کی وساطت سے جوعلم کا چرچا چلا آر ہاہے میرابیٹا اس کوسنجا لے، مجھے ایسا نیک بیٹا دے، جوعلمی طور پرمیرا وارث ہو۔

## انبیاء کاروثهم موتاہے:۔

صدیت شریف میں آتا ہے اور اہل علم کے فضائل کے طور پریدروایت بیان کی جاتی ہے وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَکُهُ الْاَدْبِیاءِ وَإِنَّ الْاَدْبِیاءِ وَإِنَّ الْاَدْبِیاءِ وَإِنَّ الْاَدْبِیاءِ وَاِنَّ الْاَدْبِیاءِ وَاِنَّ الْاَدْبِیاءِ وَاِنَّ الْاَدْبِیاءِ وَاِنَّ الْاَدْبِیاءِ وَاِنَّ الْاَدْبِیاءِ وَاِنْ الْعُلَمَا وَرَدُوا الْعِلْمِ اللهِ وَارْتُ بِی اور انہاء ورجم ودینار کا ور شرخیس چھوڑ کر جایا کرتے ، انبیاء ورشم کا چھوڑ جاتے ہیں، تو جوعلم حاصل کر لی اور سرور کا نئات علیم انبیاء کی وارثت حاصل کر لی اور سرور کا نئات علیم الله انبیاء کا ورشہیں ہے۔ اس لیے حضرت زکر یا الیا انبیاء کا ورشہیں ہے۔ اس لیے حضرت زکر یا الیا انبیاء کا ورشہیں ہے۔ اس لیے حضرت زکر یا الیا انبیاء کا ورشہیں ہے۔ اس لیے حضرت زکر یا الیا انبیاء کا ورشہیں ہے وارث مراذ ہے وارث مراذ ہے واجعلہ دب دضیا اور اے اللہ! اسے پندیدہ بنادے یعنی اچھا ہو، پا کیزہ بچہو، ظاہری طور پر پہندیدہ ہو، اس میں کئی نہ ہواور نقص نہ ہو۔

اب یہاں بیہ بات ہے کہ حضرت ذکر یا الیہ انے بید عانہ بیس کی کہ میر ہے دشتہ داروں کوتو اس کا اہل کردے کہ دوہ دین کی خدمت کریں ، اب اس کام کے لئے شخصرے سے بچہ ما نگا جار ہا ہے تو ہوسکتا ہے کہ حضرت ذکر یا الیہ ان کے حالات سے مایوس تھے اور ان کا کر دارا چھا نہیں تھا اور بیہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کی پہلی زندگی اچھی نہیں گزری ہو، اس کا کر دارا چھا نہ ہوتو بعد میں اچھا بن بھی جائے تو لوگوں پر ایبا اثر نہیں ہوا کرتا ، ہاں البتہ جس کی نہیں گزری ہو، اس کا کر دارا چھا نہ ہوتو بعد میں اچھا بن بھی جائے تو لوگوں پر ایبا اثر نہیں ہوا کرتا ، ہاں البتہ جس کی زندگی ابتہ جس کی ابت میں زیادہ خمی ابتہ اس کی بات میں زیادہ کے مطلوعہ ہو دی کے دوراس کے اندر کسی میں کا مطبوعہ پر دی ابتہ ہم ابن الاعرابی جامی ۱۹۸۷ مند

الرّ موتا ہے، توان رشتہ داروں سے مایوس موکر انہوں نے اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔

## حضرت ليجي مايي كي كيفيت كيا موكى .....؟:\_

چونکہ حضرت ذکر یا طینیا نے اللہ کی رجمت پراعتاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو اللہ ک طرف سے قبولیت بھی ہوگئی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے فیسلے اسباب کے کھتائ نہیں، اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ عمیا، اے ذکر یا! ہم تھے بشارت دیے ہیں لڑک کی ، نام بھی رکھ دیا گیا کہ اس کا نام میکی ہوگا، اور یہ بھی کہ دیا کہ اس میں ایسی ایسی ایسی ایسی موسی گی ، کہ اس سے پہلے ہم نے اس کی نظیراور شل نہیں ، بنائی مثل اس موجو ذہیں کہ عورت با نجھ ہوا ورخاوند ہوڑ ھا ہوا وران کو اس طرح ، پجہ عطا کیا گیا ہو، اس اعتبار سے تو اس کی شش موجو ذہیں کہ عورت با نجھ ہو اورخاوند ہوڑ ھا ہوا وران کو اس طرح ، پجہ عطا کیا گیا ہو، اس اعتبار سے تو اس کی شش موجو ذہیں تھی ، خوف خدا کے ساتھ میرو تے بہت تھے ، راویات میں آ تا ہے ہے کہ اللہ کو یا دکر کے اتنارو تے تھے کہ کوش سے آنسو بہنے کے ساتھ ان کے رخساروں پر نالیاں می بن گئی تھیں ، تو رفت قلب ، سوز وگداز ، اللہ کے شش کو جو ذہیں تھی کہ بیصفات آئی نمایاں طور پر کی دوسر سے میں موجو ذہیں تھی کہ بیصفات آئی نمایاں طور پر کی دوسر سے میں موجو ذہیں تھی کہ اور اس کو اعتبار سے بھی ، اس کی شل پہلے موجو ذہیں تھی کہ پہلے کوئی شخص ایسا نہیں آ یا ہوگا کہ میں موجو ذہیں تھی کہا نام نہیں رکھا گیا اور اس کی نظیر پہلے موجو ذہیں اور اس کو صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بینی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بینی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی گونے اس کو دھرست پی طال کیا ہو اور اس کو صفتی پہلے کی کوئیں دی گئیں بھی کوئی کوئی کوئیں دی گئیں بھی گیا گیا ہو گئیں دی گئیں بھی گیا گئیں ہو کوئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی کوئی کوئی کوئیں دی گئیں دی گئیں بھی کوئی کوئی کوئیں دی گئیں دی گئیں دی گئیں کوئی کوئیں دی گئیں کے کہ کوئی کوئیں دی گئیں کوئی کی کوئی کوئیں دی گئیں دی گئیں کوئی کوئیں دی گئیں کوئیں دی گئیں کوئیں کوئیں کوئیں دی گئیں کوئیں کوئیں دی گئیں کوئیں کوئیں دی گئیں کوئیں دی گئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیل کوئی کوئیں کوئیں کوئیل کوئی

## حضرت ذكريا كى قبوليت دعااور بينے كى خوشخرى: \_

اب جس وقت بشارت ملی تو حضرت ذکریا الیا اتو خوش ہو گئے، خوش ہو کے پھر زیادہ تفصیل حاصل کرنے کے لئے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ! میری اولا دکس طرح ہوگی؟ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی اولا دکے قابل نہیں، مطلب بیتھا کہ ہوگی ضرورلیکن صورت کیا اختیار کی جائے گی، مجھے دوبارہ جوان کیا جائے گایا میری بیوی کو جوان کیا جائے گا، یا مجھے نی شادی کا تھم دیا جائے گا آخر کیا صورت اختیار کی جائے گی یعنی خوشی میں آکے انسان اس قتم کی جائے گا، یا مجھے نی شادی کا تھم دیا جائے گا آخر کیا صورت اختیار کی جائے گی یعنی خوشی میں آگے انسان اس قتم کی

بات پوچھا کرتا ہے، یہ اظہار تعجب ہے، اللہ کے وعدہ میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سے جواولا دکا وعدہ ہوگیا تو ہوگی ضرور کیکن ہوگی کس طرح .....؟ کیا صورت اختیار کی جائے گی ،اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہوجائے گی یعنی تمہاری یوی بھی اس حال میں رہے گی ، ہے اولا دھی لیکن اب اولا دے قابل کردی جائے گی ، یہ تغیر ہوجائے گا چینی تمہاری یوی بھی آرہی ہے کیکن اب اس با نجھکو ہی اللہ تعالی اولا ددے گا اور اولا وہونے کے بعد تو وہ با نجھ نہیں رہے گی کیونکہ با نجھ تو کہتے ہیں جس کی اولا دنہ ہولیتی جو بیوی سابق زمانہ میں با نجھ تھی اب اس سے اولا دہوگی اور جب اولا دہوگی آور جب اولا دہوگی آور جب کی اور تو بھی ایسے ہی بوڑھا ہوگا، تیرے اندر بھی کوئی کی تغیر نہیں کیا جائے گا ، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعیر نہیں جیسے کردیا ،عدم سے وجود اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعیر نہیں جیسے کردیا ،عدم سے وجود میں لئہ کے قد بوڑھ ماں باپ کواولا ددینا اللہ کے لئے کیا مشکل ہے .....؟

## حضرت يحيى عليني كى ولا دت كى علامت: ـ

پھر حضرت زکر یا ملیہ اس بھی جوتی کی انہاء کے لئے یہ پوچھا کہ اس کی کوئی علامت بتاد ہے؟! جس سے میں بھی جاؤں کہ بیٹے کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے، ورنہ بیٹا جنا جانا تو ایک ظاہری چیز ہے اس کیلئے نشانی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نشانی پوچھنی جارہی ہے اس معاملہ کی ابتداء کی کہ جس سے جھے پہ چل جائے کہ اس بیٹے کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے بعنی ماں کے رخم میں اس کا قرار ہوگیا ہے، ایس کوئی علامت بتادی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علامت بتائی گئی ہے کہ تو ہوگا تندرست اور شیح سالم اور اللہ کو ذکر پر بھیے قدرت ہوگی لیکن تعالیٰ کی طرف سے یہ علامت آ جائے تو سمھے لینا کہ اب بچہ کی بنیاو شروع ہوگی ہے، تو ایسے ہی ہوا کو سے تو بات نہیں کر سکے گا جب یہ علامت آ جائے تو سمھے لینا کہ اب بچہ کی بنیاو شروع ہوگی ہے، تو ایسے ہی ہوا کہ حضرت ذکر یا علیہ الوگوں سے بات کرنے سے بخرجموں کرتے تھے لیکن اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو عادت کے مطابق لوگوں کو وعظ تھی سے ترنے کے لئے اپنے عبادت خانہ سے نکلے لیکن اس دن زبان سے نہ بول سکے ، اشارہ کے ساتھ ہی کہا کہ تم اللہ کی تباکہ کہ بیٹے کی ولادت کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔

## حعزت یجیٰ مایته کی ولا دت اوران کی صفات:۔

اوراس کے بعد پھرحفزت کی پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد مجھدار ہو گئے ،اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر

انہیں کہا گیا کہ اے بچیٰ! اس کتاب کومضبوطی ہے تھام لو، اس کے او پرمضبوطی سے جے رہنا ہے، کتاب سے "توراة"مراد بيكونكه حضرت عيسى عليه ك ولادت كاقصة توبعد مين آرما ب،اوريكي عليه يهلي بيدا موكئ تهاس وقت "توراة" بنی اسرائیل میں موجود تھی تو کتاب ہے وہی مراد ہے،مضبوطی سے تھام لینے کامطلب بیہ ہے کہ اس کو یڑھو، مجھوادراس کے اویر عمل کرو، جو پچھاس میں سمجھایا گیاہے، ای کے مطابق عقیدہ رکھو! اس کے مطابق نظریدر کھو! اوراس کے مطابق عمل اختیار کرواورکوئی شخص ڈراکر، دھرکا کر، دھوکہ دے کر، فریب کے ساتھ، لا کچ دے کرتمہیں اس كتاب كے نظريات وعمليات سے ہٹانے نہ يائے ،مضبوطی سے اس كوتھام لواور ہم نے اس كوتمحدارى دے دى تھی، فیصلہ کی قوت دے دی تھی، علم وحکمت دے دیا تھا، بچین ہی سے بعنی وہ بچین سے ہی اس تتم کا مجھدار تھا اور حق وباطل کے درمیان میں فرق کرنے والا تھا اورائی طرف سے ہم نے اس کوسوز وگداز دیا تھا، دل کی زی اور رفت دی تھی،اور یا کیزگ دی تھی معنی اخلاق اور عمل کے لحاظ ہے وہ بالکل یا کیزہ تھے،اللّٰد کی نافر مانی سے بیخے والے تھے اور پھر ماں باپ کے ساتھ بھی اچھاسلوک کرنے والے تھے، ورنہ عموماً اس تتم کے بیچے جواتیٰ تمناوُں کے بعد پیدا ہوں اور مایوس کن حالات کے بعد پیدا ہوں تو ماں باپ کے سامنے سرچڑ سے ہوتے ہیں، ماں باپ کے خدمت گزار یاان کے فرمانبردانہیں ہوتے ، کی اینا اوجوداس بات کے کہ بہت تمناؤں کے بعد بیدا ہوئے تھے اور مایوس کن حالات کے بعد پیدا ہوئے تھے لیکن ماں باپ کے بڑے فرمانبر دار اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے زور آور، نافر مان اورسرکش نہیں تھے، آ مے ان کے لئے بشارت ہے کہ ولادت کے دن ان پرسلامتی ، وفات کے دن بھی سلامتی اور قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں سے اس دن بھی ان کے لئے سلامتی کی دعا ہوگی۔

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مَرُيمَ ۗ إِذِانْتَبَكَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَهُ قِيًّا ﴿ فَاتَّخَذَتُ اورذ کر سیجے کتاب میں مریم کا، جب وہ جدا ہوئی ایے محمروالوں سے مکان کی مشرقی جانب (1) ہی اس نے اختیار کیا نُ دُوْنِهِ مُحِجَابًا تُنْفَأَرُ سَلْنَا إِلَيْهَارُ وُحَنَافَتَهُ قُلُلُهَا بَشُرًا ان سے ہٹ کر پردہ پس ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنا فرشتہ جو ظاہر موا اس کیلے سیج مالم آ دی کی سَوِيًّا۞ قَالَتُ إِنِّ آعُوُدُ بِالرَّحُلْ مِنْكَ إِنَّ كُنْتَ تَقِيًّا۞ قَالَ إِنَّهَا شکل میں 🕑 اس نے کہا میں بناہ میں آتی ہوں رحمٰن کی تھے ہے اگر تو ڈرنے والا ہے 🕚 فرشتہ نے کہا سوائے ٱڬَاٮۧڛُولُ٧٦بِكِ ۚ لِاَ هَبَلَكِ عُلِمَّازَكِيًّا ۞ قَالَتَٱنَّى يَّكُونُ لِيُ عُلِمٌ ا ُں کے بیس میں تو تیرے دب کا بھیجا ہوا ہوں تا کہ عطا کروں تھیے ایک یا کیز ولڑ کا 🕙 اُس نے کہا کیے ہوگا میرے لئے لڑ کا وَّلَمْ يَبْسَسُنِيُ بَشَرُوَّلَمُ اَكُهَ عِيًّا ۞ قَالَ كُذَٰ لِكِ ۚ قَالَ مَا بَّٰكِهُ وَ حالا نکہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے اور نہ میں ہدکار موں 🕙 فرشتہ نے کہاا یسے ہی ہوگا، تیرے رب کا فرمان ہے عَلَىٰ هَذِنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَةَ البَّهُ لِلنَّاسِ وَمَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا کہ یہ جمعے پر آسان ہے اور تا کہ ہم اس کو بنادیں نشانی لوگوں کیلئے اور رحت اپنی طرف سے اور بیالی بات ہے مُّقُضِيًّا ۞ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَلَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۞ فَأَجَآءَهَا جس كافيمله وچكاہے ( كى بس وه حالمه بوكن اس كے ساتھ اوروه جدا بوكن اس كولے كردوركى جكم بس كا بس ليآياس كو الْمَخَاضُ إِلَّى جِنْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتُ لِلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ لَمُ لَا درد زہ مجور کے نئے کے پاس وہ کہنے گی اے کاش! میں مرکئی ہوتی اس سے پہلے وِكُنُتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿ فَالْمُامِنُ تَحْتِهَاۤ ٱلَّا تَحْزَفِ قَلْ جَعَ اور میں ہوجاتی بالکل مجولی بسری س پس اے آواز دی اس کی مجلی جانب سے کر توغم مت کر محقیق بنادیا ہے

رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُرِّي ٓ النَّكِ بِجِنَّ عِالنَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَكَيْكِ تیرے رب نے تیرے بیچے ایک چشمہ 🐨 اور تو حرکت دے اپنی طرف مجور کے تنے کوجس سے کریں گی تھے ہم <sub>ٛ</sub> كَالْمُاجَذِيُّا ﴿ فَكُلِى وَاشْرَ بِى وَقَرِّى عَيْنًا ۚ فَاصَّاتَرَيِنَّ مِنَ تازہ تھجوریں 🕆 پس تو کھا اور پی اور اپی آگھیں شنڈی کر پس آگر تو دیکھے الْبُشَى أَحَدًا لَا فَقُولِنَ إِنِّي نَكُنُ اللَّهُ عَلَىٰ صَوْمًا فَكُنُ أُكِّلِمَ سی بشرکوتو کہد دینا میں نے نذر مانی ہے رحمٰن کیلئے روزہ کی پس آج میں ہرگزنہیں بات کرول گی الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿ فَأَتَتَ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ \* قَالُوْالِيَرْيَمُ لَقَدْجِئُتِ سی انسان سے 😙 پس وہ لائی اس کواپی قوم کے پاس اس حال میں کداسے اٹھائے ہوئے تھی انہوں نے کہاا مے میم اتونے کیا ہے شَيُّافَرِيًّا ﴿ يَا خُتَ لَمْ رُونَ مَا كَانَ أَبُولِ الْمَرَاسَوْءِ وَّمَا كَانَتُ برے غضب کا کام 🕙 اے ہارون کی بہن نہیں تھا تیرا باپ برا آدی اور نہ تی تیری أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ لَ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهُدِ ماں بدکارہ تھی 🕥 پس اس نے اشارہ کیا اس بچہ کی طرف ،وہ کہنے گگے ہم کیسے بات کریں اس ہے جو گہوارہ میں صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ﴿ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّا اللهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللّ ابھی بچہ ہے 🖰 وہ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہول عطا کی ہے اس نے مجھے کتاب اور مجھے نبی بنایا ہے 🏵 وَّجَعَلَنِيُ مُلِرَكًا اَيْنَ مَا كُنُتُ وَاوْطِىنِيْ بِالصَّلُوةِ وَالزُّكُوةِ مَا اور بنایا ہے اس نے مجھے برکت والا جہاں کہیں بھی میں موں اور اس نے مجھے تھم دیا ہے نماز اور زكوة كا دُمْتُ حَيًّا ۚ وَ بَرُّ ابِوَالِدَيْ وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّا رُّا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلْمُ جب تک میں زندہ رہوں 🕥 اوراجھاسلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ اور نہیں بنایا مجھے سرکش بد بخت 😙 اور سلام ہے

3

مجھ برجس دن میں پیدا ہوا اورجس دن مجھے موت آئے گی اورجس دن میں اٹھایا جا وُں گا زندہ کرکے 🐨 یہ ہیں عیسیٰ ابْنُمَرْيَمَ عَوْلُ الْحَقِّ الَّنِي فِيهِ يَهُ تَرُوْنَ ﴿ مَا كَانَ لِلْهِ اَنْ ابن مریم، میں سچی بات کہتا ہوں جس میں بہلوگ شک کررہے ہیں 🀨 نہیں ہے اللہ کیلیج مناسب کہ وہ ـِكَ مِنْ وَكِهِ لِسُبُحْنَةُ ۖ إِذَا قَضَى أَمْـرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَـ هُكُنْ اختیار کرے اولاد وہ اس سے پاک ہے جب وہ فیملہ کرتا ہے کس کام کا تو اسے کہد دیتا ہے کہ ہو جا تو فَيَكُونُ۞وَ إِنَّاللَّهَ مَ بِنُومَ بَّكُمُ فَاعُبُدُوهُ ۖ لَمِنَ اصِرَاطُ هُسَتَقِيْمٌ ص وہ ہوجا تا ہے 🏵 اور بے شک اللہ میرارب ہے اور تمہارارب ہے ہی تم اس کی عمادت کرو بھی سید حاراستہ ہے 🕤 ڡٞٵڂؾۘڶڡؘٛ١ڵٳڿڒٳٮؚٛڞؙؚؠؽڹۣۿؠ<sup>ٷ</sup>ۏؘؽڷڵؚڷۜڹۣؽػڡٛۯؙٳڡؚڽٛڡٞۺۿڔ مجر اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں اس ہلاکت ہے ان لوگوں کیلئے جنہوں نے کفر کیا بڑے دن يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ ٱسْبِعُ بِهِمُ وَٱبْوِرُ لٰ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّلِمُونَ کی حاضری کے دفت 🕙 بیکیا بی خوب سننے والے اور کیا بی خوب دیکھنے والے ہوں مے جس دن ہمارے یاس آئیں مے لیکن فالم نوگ الْيَوْمَ فِي ضَلْلٍ مَّبِينٍ ۞ وَ أَنْ نِهُ هُمْ يَوْمَ الْحَسَمَةِ إِذْ قُضِيَ آج کے دن مرزع حمرای میں ہیں 🖱 اور آپ انہیں ڈرایئے حسرت کے دن سے جبکہ فیصلہ الْاَمُرُ ^ وَهُمُ فِي خَفْلَةٍ وَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّانَحُنُ نَرِثُ کردیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے 🖰 بے شک ہم وارث ہوں کے الْأَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ الَّذِينَا يُرْجَعُونَ ﴿ زمین کے اور ان چیزوں کے جواس پر ہیں اور ہماری طرف بی لوٹائے جا کیں مے اس

#### تفسير

# لغوی مِسر فی ونحوی تحقیق:۔

وَاذَكُنُ فِالْكِتْ وَالْكُنْ فِالْكِتْ مَوْيَمَ: وَكَرَيْجِحَ كَتَابِ مِن مُرْيَمُ عِلِينًا كَا، إِذِانْتَبَنَتُ مِن أَفْلِهَا مَكَانَا أَسْهَا عَلَى مِ مِدا بُوجِانا ، جب كه جدا به وجانا ، جب كه جدا به و بنا الله عشر قى مكان مين ، فَاتَعْفَلُتْ مِن دُونِهِ هُوجَابًا فِي اورانتها وَكَام عِن بِهِ وه ، حَابِكَا معنى بِرده ، حَابِكَا معنى بِرده ، فَانْ سَلْنَا الله فَالله مَنْ فَوْلِهِ هُوجَابًا فِي او التي الرام عِن الوقول كي سامنے برده ، حَابِكَام عَن بِرده ، فَانْ سَلْنَا الله فَالله وَمَن الله وَلَم الله عَلَى الله وَلَم الله عَن الله وَلَم الله عَلَى الله وَلَم الله عَن الله وَلَم الله عَن الله وَلَم الله عَن الله وَلَم الله عَلَى الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله عَن الله وَلَم الله عَن الله عَن الله وَلَم الله عَن الله وَلَم الله عَن الله عن الله

قَالَ اس فرشته نے کہا اِنَّمَا اَنَامَسُولُ مَیْنِ ، سوائے اس کے نہیں کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں ، تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں لاِ هَبَ لَكِ عُلْمَاذَ كُینًا، وَهَبَ يَهَبُ مِينَةً عطاكرنا ، اور اَهَبُ بيوا حد متعلم ہے تا كہ عطاكروں تجھے ایک یا كيزه ہي، عُلْمَاذَ كُینًا صاف تقرابي تجھے عطاكروں ۔

قَالَتُ آنی یُکُونُ فِی عُلْم بریم کہنے گئی کیوکر ہوگا میرے لیے لڑکا ، آئی ، کیوکر ہوگا میرے لڑکا وَ لَمْ مِن کہ نکرہ ہوگا میرے لڑکا وَ لَمْ مِن کَهُ بَشُون ، بشریہ کرہ ہے اور بینی کے بیچے آگیا تو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ نکرہ تحت النفی عموم کا تقاضہ کرتا ہے وَ لَمْ يَنْسَنْ فِي بَشُون بَصُر مِن انسان نے جھوا بیا میرے لیے لڑکا کیے ہوگا؟ مجھے کی انسان نے جھوا نہیں ، یہاں میں بشر جماع ہے کتا ہے ہو گئے آئی بغی کہتے ہیں بدمعاش عورت کو ، بدکردار ، اور میں کوئی بیری ، یہاں میں بوں ، وَلَمْ اَنْ ہُونیا ، بغی کہتے ہیں بدمعاش عورت کو ، بدکردار ، اور میں کوئی بیری ، بدکردار بھی نہیں ہوں ، وَلَمْ اَنْ ہُونیا کہ جائز طریقہ سے میرے یاس کوئی نہیں آیا ، میرا نکات

نہیں ہوا، میر اکوئی شو ہزنہیں اور نہ میں کوئی بدکر دار ہوں کہ بغیر نکاح کے ہی کسی آ دمی کے ساتھ کوئی تعلق ہوتو میرے لیے لڑکا کیئے ہوگا .....؟

فَحَمَلَتُهُ: مریم نے اس بچکواٹھایا بعنی حاملہ ہوگی، یہاں حمل سے پیٹ میں لینامراد ہے، پس اٹھایا مریم نے اس بچکو فَانْتَبَدَّتُ ہِهِ مَکَانًا قَصِیتًا، لعنی جب وہ بچہ پیٹ میں محسوس ہوا بھا اور ہو جھے حس ہوا حضرت مریم بچپان گئیں کہ بچہ پیٹ میں آگیا ہے تو فَانْتَبَدُّتُ ہِهِ ، یہ وہی انتہدنت ہے جو ابتدائی رکوع میں آیا تھا علیحدہ ہوجانا، پس وہ جدا ہوگی اس حمل کے ساتھ دور جگہ میں ، آبادی سے نکل کے دور چلی گئی، وہ جگہ جہال حضرت مریم تشریف لے گئے تھیں اور جہال حضرت میں فیلا کی دلا دت ہوئی اس کو' بیت اللحم' کہتے ہیں اور سرور کا نات مُلَاثِلًا کی دلا دت ہوئی اس کو' بیت اللحم' کہتے ہیں اور سرور کا نات مُلَاثِلًا جب کہ جب معراج پرتشریف لے گئے تھے تو اس داستہ سے گزرے تھے اور اس جگہ اتر ہے بھی تھے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جرائیل مائیلا نے کہا تھا کہ یہاں اتر کر دور کعت ادا تیجئے یہ حضرت عیسی علیلا کا مولد ہے اور'' بیت اللحم'' اس جگہ کا نام ہے۔ ①

فَاجَآ عَمَاالْمَخَاصُ: مَخاصَ کہتے ہیں دردزہ کو جو عورت کو بچہ ہونے کے وقت ہوتا ہے، بچہ جب اندر حرکت کرتا ہے اور باہر نکلنے کا تقاضہ کرتا ہے تو اس وقت جو درد ہوتا ہے اس کو مخاص کہتے ہیں، لے آیا اس مریم کو دردزہ اِلی جِذْعِ النَّخْلَة کھجور کے تنے کی طرف، جب اس کو تکلیف شروع ہوئی تو بے چینی کے ساتھ سہارالگانے کے لئے وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس آگئیں قالت لیکٹینی وٹ قبل طفا، مریم کہنے گئی اے کاش! میں اس

<sup>🛈</sup> سيرت مصطفى مراتية جاص ٢٣٧٧

سے قبل مرکئی ہوتی وکٹنٹ نشیہ امّنیہ اور ہوجاتی میں بھولی بھلائی ،نسی بھولنا، اور منسی مفعول کا صیغہ ہے بھلائی ہوئی چیزاتو نشیہ امّنیہ اللہ دولفظ بول کے تاکید مقصود ہے کہ میں اس سے قبل مرکئی ہوتی اور میرانام ونشان مٹ گیا ہوتا مجھے کوئی بھی یا دنہ کرتا۔

مَنَا لَا مَهَامِن تَعْیَهَ آ: پس آ وازدی اس فرشته نے مریم کواس کے پیلی جانب سے، وہ او نجی جگہ پر ہوں گ، اور وہ فرشتہ نیچے کھڑا تھا کیونکہ وہ بہاڑی علاقہ ہے تو اس نے دور کھڑے ہو کے آ واز دی تعلی دینے کے لئے اکا تعویٰ اس کے دور کھڑے ہو کے آ واز دی تعلی دینے کے لئے اکا تعویٰ اس کے اور میں کہا جانب چشمہ اسری جھوٹی میرا ور چشمہ کو کہتے ہیں۔

وَهُذِي اليَّانِ بِهِنْ عِالنَّخْلَة: هَنَّ، پَهِرنا، بلانا، حرکت دینا، هُزِّی ُواحدموَنث مخاطبه، تو ہلا اپنی جانب کجھور کے سے کو تشاقظ عَلَیْک مُظَا جَذیبًا گرائے گا بیتنا تیرے اوپرعمدہ چنی ہوئی کجھوریں جنی، یجنی، چنا، قرآن کریم میں دوسری جگہ جدی کالفظ فلق کے معنی میں آیا ہوا ہے، یعنی ویسے اگر درخت کو ہلا کمیں توعمو ماردی قسم کی چیزیں اوپر ہے گرتی ہے اور جو چنی جاتی ہے وہ عمدہ ہوتی ہوتی ہوئی ہوئی گھوریں بیدرخت تیرے اوپر گرائے گا۔

فَكُلِیْ پُس تو کھا دَاشَدَنی اور پی وَقَدِیْ عَیْنگ اور شِیْ رُحاازروئے آئھوں کے، اپنی آئھ شندی کر فَافَ اَتَدَیِنَ مِنَ الْبَشَمِ اَحَدًا ، اگر تو دیکھے انسانوں میں ہے کسی کو فَقُوٰ آئی پُس تو کہہ دیتا اِنِی نَذَنہ کُ لِلْمُحْلُمٰ بِ شک میں نے نذر مانی ہے رحمٰن کے لئے روز ہ کی فَلَنْ اُکْلِمَ الْیَوْمَ اِنْسِینًا میں ہرگز آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔

فَاتَتُ بِهِ قَوْمَهَا: التي ياتي آنا اور باءتعديك آگئ تولانے كمعنى ميں ہوگا، ''لي لائل مريماس بچكو اپن قوم كے پاس' تَعْمِلُهُ اس حال ميں كه اس كوا شائے ہوئے شي ، يہاں گود ميں اشانا مراد ہے، قَ وَالْمَهُ مُلُوك كَبَحْ لَكُ كَهِ اللهِ مَل كه اس كوا شائے ہوئے شي ، يہاں گود ميں اشانا مراد ہے، قَ وَالْمَهُ مُلُوك كَبَحْ لَكُ كه اللهِ مريم! لَقَوْدُ شِنْ قَلْمُ وَيُّا بِفِرى بِفرى، كا ثنا، تراشنا، پھاڑنا، افتراء كا لفظ اس سے ليا گيا ہے گئرنا، شيئًا فَدِينًا بہت بُرى چيز لائى ہے، گھڑنا، شيئًا فَدِينًا بہت بُرى چيز لائى ہے، گھڑنا، شيئًا فَدِينًا بہت بى بُرى چيز لائى ہے، ايى چيز كه جس نے عادت كوظع كرديا، تراشيدہ ہے، توايك بہت بى برى چيز لائى ہے۔

آگاف آخت هارون الیا مان ای برکارہ تلی بہن! ماکان آبون افرا سوء سرابا پوئی بُرا آ دی نہیں تھا، دَ مَاکان آبون افرا سوئی ہوئی کہتی ہے کہ تیرا باجائی نیک تھا، جس کانام ہارون ہے ، اور تیرا باب بھی بُرا آ دی نہیں تھا، اور تیری ماں بھی برکارہ نہیں تھی ، مطلب بیتھا تو درمیان میں ایک کہاں سے نکل آئی کہ بغیر فاوند کے کہتی ہے کہ بچے ہوگیا؟ مطلب بیک انہوں نے منسوب کیا کہ تو نے کوئی بدمعا تی کی ہاور نکل آئی کہ بغیر فاوند کے کہتی ہے کہ بچے ہوگیا؟ مطلب بیک انہوں نے منسوب کیا کہ تو نے کوئی بدمعا تی کی ہاور برافعل کیا ہے جس کے نتیجہ میں بیہ بچے ہوا ہے ، اس ہارون سے حضرت موٹی مائیا کے بھائی ہارون عائیا موال پر چونکہ لوگ نام رکھا کرتے ہیں، تو اس طرح اس لا کے کانام بھی حضرت موٹی عائی حضرت ہارون عائیا ہے کانام بھی حضرت موٹی عائی حضرت ہارون عائیا ہے کام پر ہوگا ، اس لیے اس کی طرف نسبت کردی اور اگر اس سے حضرت موٹی عائیا کے بھائی حضرت ہارون عائیا ہی مراد ہیں تو بھر اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ مریم اس خاندان سے ہو ہارون عائیا کی کی طرف منسوب ہے۔

قَاشَامَتُ اِلَيْهِ: مریم نے اس بچہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچہ سے پوچھوکیا قصہ ہے قَالُوٰا کَیْفَ فَعُکِلِمُ وہ لوگ کہنے لگے کہم کیے بات کریں مَن کانَ فِالْمَهُ لِهِ صَلِیبًا ،ہم کیے بات کریں جو کہ ابھی گود میں بچہ ہے،مہدگودکو کہتے ہیں اور مہد پنگھوڑ ہے کہمی کہتے ہیں جس میں بچہ کولٹا یا اور سلایا جاتا ہے تو جو گود میں بچہ ہے ہم اس کے ساتھ بات کس طرح کریں .....؟

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ: يه بات ہوہی رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیا خود بول پڑے، عیسیٰ علیا نے فرمایا اِنِی عَبْدُ اللهِ ، میں اللہ کا بندہ ہوں ، اٹنین الکتاب اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وَجَعَلَیٰ نَبِینا اور مجھے نبی بنایا ہے بعنی میرے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ میں اپنے وقت پر جائے نبی بنوں گااور مجھے کتاب ملے گی ، ینہیں کہ ابھی کتاب دے دی اور ابھی نبی بنادیا ، یہ آپ کے متعلق اللہ کے علم میں جو فیصلہ تھا اس کوفل کررہے ہیں جیسے حضور مناتی آئے نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آ دم ابھی روح اور جسد کے درمیان تھ ① تو یہ فیصلہ کا ذکر ہے کہ میرے متعلق اس وقت نبی ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا ، اللہ کے علم میں نبی بن چکا تھا تو اس طرح یہ ہے۔

ن كنت نبياً وآدمُ بين الروح والجسد (مصنف ابن افي شيبري ٨٥ ، ١٠ الناريُ الكبيرنتاري يح ٢٥ ) اور مثلوة ج ٢٥ م٥ ٥ برالفاظ بيه بين إلي عِندَ اللهِ مكثوبٌ خاتم النبيين وَإِنَّ آدمَ لَمنجدلٌ في طِيْنَتِهِ

وَجَعَلَىٰ مُبِرَكَا أَيْنَ مَا كُفْتُ: اور بنایا الله نے مجھے برکت والا جہاں بھی میں رہوں گا، میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ پنچے گا، برکت اصل میں خیر کیر کہتے ہیں، یہ چیز باعث برکت ہے بینی اس کے ساتھ بہت فائدہ پنچ کی اس ہے کوئی فائدہ نہیں پنچ رہا، وَاَوْصُدِیْ بِالصَّلُو قِوَالذِکُو قِ اور الله نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکو ق کی مَا دُمْتُ سَیَّ اجب تک میں زندہ رہوں، وَبَرَّ ایوَالِیَ آئی، اس کا فعل یہاں محذوف نکالیں سے جعلنی برا ہوالدتی اور الله تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، محدوف نکالیں سے جعلنی برا ہوالدتی اور الله تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، یہاں چونکہ والدتو ہے ہی میں اس لیے والدہ تی والدین سے اور یہاں چونکہ ان کی والدہ ہے، والد بن سے اور یہاں چونکہ ان کی والدہ ہے، واللہ نہیں ہو تو اس لیے مفرد کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، مجھے بنایا ہو والدہ کے ساتھ اچھا برتا و کرنے والا وَلَنُمُ نَبیں بنایا شقی کامنی یہ بخت، جبارکامنی سرچر ھا، سینہ زور، یہائی تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جباراً شعی نہیں بنایا شقی کامنی یہ بخت، جبارکامنی سرچر ھا، سینہ زور، وردی کرنے والا، مفدی جبار میں میں اربے مفہوم ہو گئے۔

قالسَّامُ عَلَىٰ يَوْمَوُلِنْتُ : سلام مجھ پرجس دن كه ميں جنا گيا اور جس دن كه ميں مرول گا اور جس دن كه ميں زندہ اٹھايا جاؤں گاليني قيامت كے دن -

الله والمن الن مَوْيَمَ: يهم مريم كابيا عين ، قَوْلَ الْحَقّ الَّذِي فِيْ فِي الْمَا وَنَ ، اس كافعل محذوف به الله له الحق الله تعالى فرماتے بيں كه ميں كى بات كهتا بول جس ميں يه لوگ شك كرر به بين ، كى بات يكى بعد بين كري

ما گان ولا وافتیان و بین الله کی بیشان نہیں کے اولا دافتیار کرے، ولداولا دے معنی میں ہے الله کی بیشان نہیں کہ وہ اولا دافتیار کرے، ولداولا دی میں ہے الله کی میں ہے الله برعیب نہیں کہ وہ اولا دافتیار کرے، سُوٹ نَهُ الله یاک ہے، اولا دکی نسبت الله کی طرف کرنا عیب ہے، اردالله برعیب ہے اولا کے الله برعیب ہے یاک ہے اِفَا قَطَعَی اَمْر کا فَائْسَا یَقُولُ لَنَهُ عُنْ ، اس کے سوا پھے ہیں کہ اسے بیاک ہے اِفَاقَطَی اَمْر کا بیات میں وہ ہوجاتا ہے۔

اسے کہتا ہے ہوجا فیکٹون کی وہ ہوجاتا ہے۔

وَإِنَّاللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا عَبُدُوهُ فَي عِبْدُوهُ فَي عَبِاللَّهُ اللَّهُ مِيرا رب ب اورتمهارا رب ب پس تم اس كى عبادت كرو هٰذَاصِرَا ظَاهُنَتَقِيْمٌ بيسيدهاراسته ب، يبجى حضرت عيسى عَلِيلِه كا قول ب- درميان ميں جمله معترضه كے طور برالله تعالی کی طرف سے تنبیہ آ گئی تھی حضرت عیسی علیا کی حیثیت کے متعلق۔

فَاخْتُلَفُ الْاَحْدَابُ مِنْ اَبَدُنَهُمْ: احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب گروہ کو کہتے ہیں ، لی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کرلیا فکو اُنٹ کِنْ اُنٹ کُلُو اُنٹوں کے اُنٹ کُلُو اُنٹ کُلُو اُنٹوں کے اُنٹوں کُلُو اُنٹوں کے اُنٹوں کُلُو اُنٹوں کُلُول کُلُوں کُلُون کُلُون

اَسُوعُ بِهِهُ وَاَبُعِرُ: بِيعُلِ تَعِب ہِ، كَتَنابى اچهادہ سننے دالے ہوں گے ادر كتَنابى اچهاد كيك دالے ہوں گ گيئومَ يَأْتُونَنَاجُس دن بِيلوگ ہمارے پاس آئيں گے لکونالظلمُونَ الْيَوْمَ فَيْ خَبْلِ مُبِيْنِ ليكن بِيظالم لوگ آج صرتح مُرابى ميں پڑے ہوئے ہیں ، آج ان كونہ پچھ سنتا ہے ادر نہ نظر آتا ہے ، جس دن ہمارے پاس آئيں گيتو خوب سيس گے اور خوب ديكھيں گے۔

ق اَنْ فِي مُ هُمْ يَوْمَ الْعُسْرَةِ: اور آپ انہيں ڈرائے حسرت كے دن سے، حسرت كے دن سے قيامت كا دن مراد ہے، ال ميں كافروں كوحسرت بى حسرت ہوگى، حسرت كامعنى بچھتاوا، بچھتاو ہے كے دن سے ان كو لوائية ، الله دن چونكه ہرانسان بچھتائے گا، ہرا بچھتائے گا كہ میں نے بُرائى كوچھوڑا كيوں نہيں، نيك بھى كسى درجه ايرائية ، الله دن چونكه ہرانسان بچھتائے گا، ہرا بچھتائے گا كہ میں نے بُرائى كوچھوڑا كيوں نہيں، نيك بھى كسى درجه بين بچھتائے گا ميں منائع كے ہوئے وقت ہر بچھتاوا ہوگا، إذ أونى بين بين بين قَدْمُدُلا الله وَالله مِنْ الله الله الله وَالله وَال

اِنَّانَحُنُ نَوِثُ الْأَنْ مَنْ عَلَيْهَا: بِشك ہم ہى وارث بنيں كے، زمين كے اور جولوگ اس كے اوپر جولوگ اس كے اوپر جيں ان كے، وَ اِلنِّنَا يُوْجَعُونَ اور ہمارى طرف ہى بيلوگ لوٹائے جائيں مجے يعنى سب کھوفنا ہوجائے گا اور چيجے ہم ہى باقى رہ جائيں گے۔

# حضرت عيسى مَانِيهِ كِي ولا دت كا قصدذ كركرنے كا مقصد: \_

جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا جاچکا ہے کہ حضرت کی ایش کے واقعہ کوبطور تمہید کے ذکر کیا جار ہاہے اور آ گے حضرت عیسی علیش کی ولا دت کا قصہ صراحت سے ذکر کیا جار ہاہے اور اس واقعہ کے ذکر کرنے سے مقصود عیسائیوں کے شرک کورد کرنا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ کو اللہ کا بیٹا قرار دے لیا اور یہ بھی شرک ہے، اللہ کی طرف اولا دکومنسوب کردیا بلکہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ کی والدہ کو بھی خدائی میں شریک کرلیا، تین بنالیے ، اللہ ، عیسیٰ علیہ اور تین کوایک قرار دے دیا بعض مریم کی جگہ روح القدس کور کھا کرتے ہے تھے تو اس طرح تین ایک کا فلسفہ عیسائیوں میں چلنا ہے تو یہ واقعہ فصل ذکر کر کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ کس طرح بیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زبان سے اپنی حیثیت کیا بتائی ؟ اللہ تعالی تو حید کا اثبات کرتے ہیں اور عیسائیوں کے مشہدت کیا بتائی ؟ اللہ تعالی تو حید کا اثبات کرتے ہیں اور عیسائیوں کے مشرک کی تر دید کرتے ہیں۔

# بغیر باپ کے پیدامونا،این الله مونے کی دلیل نہیں:۔

عیدائیوں کو جومغالطہ ہوا وہ یہیں ہے ہواتھا کے عیدیٰ کا باپ نہیں ہے تو جب باپ نہیں تو انہوں نے کہا کھر
لامحالہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالی نے فرمایاتھا کہ اگر بغیر باب کے ہونا خدا ہونے کی دلیل
ہے، ابن اللہ ہونے کی دلیل ہے تو سب سے پہلے یہ عقیدہ آدم کے متعلق بنانا چاہیے بھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
حضرت عیدیٰ طیفا کی ولا دہ خرق عادت ہوتو خرق عادت ولا دہ تو حضرت کی طیفا کی بھی ہوئی کہ نہ ماں اولا و
کے قابل تھی اور نہ باپ اولا دی قابل تھا تو بھی اللہ نے لاکا و دیا تو اگر خرق عادت کی کا بیدا ہونا یہی الوہیت کی
دلیل ہے تو سب سے پہلے یہ عقیدہ تمہیں حضرت کی کے متعلق بنانا چاہیے تھا تو جسے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے ساتھ حضرت مریم کو بغیر خاوند
ساتھ حضرت زکر یا کو بودھا ہے میں بچہ دیا تو اس طرح اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے ساتھ حضرت مریم کو بغیر خاوند
ساتھ حضرت زکر یا کو بودھا ہے میں بچہ دیا تو اس طرح اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے ساتھ حضرت مریم کو بغیر خاوند
ساتھ حضرت زکر یا کو بودھا ہے میں بھر دیا تو اس طرح اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے ساتھ حضرت مریم کو بغیر خاوند
ساتھ حضرت زکر یا کو بودھا ہے میں اللہ کی قدرت کا مقیدہ رکھتے ہوئے سیجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کا عقیدہ رکھتے ہوئے سیجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کا عقیدہ رکھتے ہوئے سیجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کا مرک تی ہوئے سیجھ لینا جاہے کہ اللہ کی قدرت کا مرک تی ہوئے سیجھ لینا جاہے کہ اللہ کی قدرت کا مرک تی ہوئے سیجھ لینا جاہے کہ اللہ کی قدرت کا مرک تی ہوئے سیجھ لینا جاہد کے اللہ کیا گا ہے کہ اللہ کی تعالی کو لیند کی کا کھوں کا کہ کہ کو انداز کی کا کھوں کو کھوں کی کو در کا دے کہ کہ کو کھوں کو کھوں کی کہ کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کر کھوں کو کھ

# حضرت عيسى علينه كي ولا دت كالمفصل واقعه:\_

سورہ آل عمران میں آپ کے سامنے آیا تھا کہ حضرت مریم علیا جب بیدا ہو کمیں تو ان کی والدہ نے چونکہ نذر مانی ہوئی تھی جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو مجد کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی تو ان کو پھر بیت المقدس میں تھہرایا میا تھا، حضرت زکر یا علیا اس کے فیل تھے وہیں بیر عبادت میں گلی رہتی تھیں، یہاں انتبذت مکانیا شد قلماً سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیہ بیت المقدس کے مشرقی کونہ میں علیحدہ ہوکرعبادت کرنے کے لئے معتکف ہوگئیں متھیں ،ادرلوگوں کےسامنے پردہ تان لیا تھا،عبادت میں مشغول ہونے کے لئے بردہ کرلیا تھااوراس خلوت میں اللہ تعالیٰ نے روح القدس بینی حضریت جرائیل ملائیں کو بھیجا اور وہ ایک تندرست اور تیجیج سالم انسان کی شکل میں سامنے آئے تو حضرت مریم دیکھتے ہی ہیں جھیں کہ شاید کوئی انسان میری خلوت میں آ تھسا ہے لیکن چونکہ آثار نیک آ دميون والي تنه ، بزرگون جيسے تنه تو حضرت مريم و تكھتے بي اس كو كينے لكيس جو تيري شكل وصورت بيتو مثلى معلوم ہوتا ہے تو اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو میرے قریب نہ آ۔ میں اللہ کی بناہ میں آتی ہوں ،اس طرح حضرت مریم نے تعوذ كيا، جس طرح ان كى عفت اوريا كدامني كا تقاضه تها، عفيف سے عفیف عورت اي تتم سے جذبات كا اظهار ہي كرسكتى ہے كداكر كسى مردكوا بى طرف آتا ہواد كيھے گي تو فوراً تعوذ كرے گي اوريد كہے گي كداللہ سے ڈر، تو حضرت مريم نے بھی ای طرح اپنی عفت کا ظہار کیا، تو انہوں نے فوراً ظاہر کر دیا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا جمیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں تا کہ میرے توسط سے اللہ آپ کو بچہ عطا کرے، نسبت حضرت جرائیل ملینا کی طرف ہے کہ میں صبہ کروں تھے بچہ بین طاہری سبب بننے کے طور پر ہے غلاماً زیجیاً میں بھی اشارہ اس بات کی طرف کردیا کہ بچہ برایا ک صاف ہوگا، تو حضرت مریم کوفوراً پی خیال آیا کیونکہ عادت یہی ہے کہ عورت کو بچہ تپ ہوتا ہے جب تحسي بشركے ساتھ اس كاتعلق ہوجائے جائز طور ہے اور جاہے ناجائز طریقہ ہے، جس وقت تک مرداور عورت كا آپس میں رابطہ نہ ہواس وقت تک عادت یہی ہے کہ اولا زنہیں ہوتی ، تو حضرت مریم کوفور آپہی افتکال ہوا کہ میرے لیے کیونکر بچہ ہوسکتا ہے ....؟ اب حضرت جبرائیل ملینا نے جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا تھا یفین تو فورا ہی آ گیا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے ہمین تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے لیے بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو سن بشرنے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہاں ہاتھ لگانا جماع سے کنایہ ہے ،کسی بشرنے مجھے چھوا تک نہیں بیتن جا مُزامریقہ سے اور نہ ہی میں بدکردار ہوں تو جب یہ بات نہیں ہے تو پھر بچہ پیدا ہونے کی کیاصورت ہوگی ....؟ فرشتہ نے جواب دیا کدایسے ہی ہوجائے گالعنی بغیرس بشر کے جیسا کداس وقت حال ہے اور تیرے رب پریہ بات آسان ہے، تیرارب بیکہتا ہے کہ میرے پر بیات آسان ہے اور اس طرح اس کو پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرنا جا بتا ہوں اور تا کہلوگوں کے لیے میں اس کونشانی بنادوں اور اپنی طرف سے رحمت بنادوں اور یہ بات مطے شدہ ہے۔ چنانچرا سے بی ہوا حضرت جرائیل علیہ انے دم کیا، پھونک ماری اور حضرت مریم کو محسوس ہوگیا کہ بچہ میر سیطن میں آگیا ہے، جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کورت کواحساس ہوتا ہے، جب حضرت مریم کو یہ خیال ہوا، اب آپ جانے ہیں کہ کنواری بڑی، شریف خاندان کی، ٹیک ماں باپ کی اولا دچا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مطمئن کردیا گیا تھا لیکن اس کو باہر ماحول کی تو خبرتھی کہ لوگ کیا کہیں گے تو وہ شرم کے مارے اپ آب واس علی مورد کو گیا تھا لیکن اس کو باہر ماحول کی تو خبرتھی کہ لوگ کیا کہیں گے تو وہ شرم کے مارے اپ آب اور کو جہاں ہے کی اس ماحول سے علیموہ کرنے پر آبادہ ہوگئیں اور اس آبادی کو چھوڑ کے باہر جنگل میں دورنکل گئیں کہ جہاں سے کی انسان کا گذرنہ ہو، اب اس کیلی جنگل میں ہے اور کوئی انسان پاس نہیں ہے، کوئی مونس غزر نہیں ہے، اور بچہ بیدا ہونے انسان کا گذرنہ ہو، اب اس کیلی جنگل میں ہواں کوئی بھی موجود نہیں ہے، جب بچہ بیدا ہونے گرا گے یہ تصور بھی تھا کہ جا ہے میرے سامنے مقیقت واضح ہے لیکن لوگ کس طرح یقین کریں گے کہ یہ بچہ کیسے ہوگی ہوں آب میں کہ انسان کا ظہار ان الفاظ میں کرتی ہیں کہ اے کہ یہ بچہ کیسے ہوگی ہوتی اور میرانام ونشان مٹ گیا ہوتا، لوگ مجھے یا د تک نہ کرتے، یہ حضرت مریم کی اس پریشانی کا ظہار ہو مرکتی ہو۔

دردزہ مجبور کر کے اس کو مجھور کے سے کی طرف لے آیا اس وقت وہ کہنے گی کہ ہاے کاش! میں اس سے قبل مرکئی ہوتی اور میں بھولی ہو فی ہو جاتی ہے کوئی یا دخہ کرتا ، میرانام ونشان تک بھی نہ ہوتا بھرالنہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جرائیل علینا آئے اور انہوں نے آئے ان کوتسلی دی کرخم کرنے کی کوئی بات نہیں ، ایسے موقع پر پینے کے لئے پانی کی ضرورت ہے تو اللہ نے تیرے پاس چشمہ جاری کر دیا ، کھانے کی ضرورت ہے تو یہی درخت جس کے اوپراگر چہ بظا ہر مجبوری معلوم نہیں ہوتیں لیکن تو اس کو ذرا بلا تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر عمدہ کجھوری سام معلوم نہیں ہوتیں لیکن تو اس کو ذرا بلا تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر عمدہ کجھوری بھی حاصل دعرت مریم کی کرامت ہے کہ ای وقت وہاں پانی بھی جاری ہوگیا اور مجھورے درخت سے مجھوری بھی حاصل ہوگئیں اور کہا کہ مجھوری کھاؤ پانی بچواور بچہ کو دیکھ کے اپنی آئی تعیس شنڈی کرو، باقی رہ گیا یہ معاملہ کہ جب تو م کے ہو تو م بدنام کرے گل طعن و تشنیع کرے گی ، وہ کس طرح یعین کریں گے کہ تو صاف ہے ، ان کے سام یاس جو اشکال ہوگا تو اس کا کیا جواب ہے ۔ ۔ ۔ ؟ اس کا بندوبست آگے کردیا گیا کہ اگرکوئی انسان تیرے یاس آئے اور جواشکال ہوگا تو اس کا کیا جواب ہے ۔ ۔ ۔ ؟ اس کا بندوبست آگے کردیا گیا کہ اگرکوئی انسان تیرے یاس آئے اور جواشکال ہوگا تو اس کا کیا جواب ہے ۔ ۔ ۔ ؟ اس کا بندوبست آگے کردیا گیا کہ اگرکوئی انسان تیرے یاس آئے اور

تجے یہ اند بیشہ ہو کہ آ کے بچہ کے متعلق گفتگو کرے گا اور آپ کے اوپر طعن و شنیج کرے گا تو اس کا علاج ہے ہے کہ تو روزہ کی نذر مان لے، ان کے ہاں ایک خاموثی کا روزہ بھی ہوا کرتا تھا، کہ شنجے سے شام تک کسی کے ساتھ بولنانہیں ہے، بیر روزہ ہماری شریعت میں منسوخ ہے، ہمارے ہاں خاموثی کوئی روزہ نہیں ہے، ان کی شریعت میں ایسے تھا اور پھر یہ نفاس کا زبانہ ہے اور اس وقت میں روزہ کی اجازت دے دی گئی، تو یہ بھی ان کی شریعت کا مسکلہ ہے ورنہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہمارے ہاں چالیس ون تک خون آنے کی تو قع ہوتی ہے تو اگر خون آتار ہے تو استے دن تک عورت روزہ نہیں رکھ سے ان کی شریعت کا مسکلہ ہے، تو اشارہ کر دینا چونکہ اس زبانہ میں خاموثی کا روزہ رکھنے کا رواج تھا، تو لوگ کی طرح اشارہ کرتے ہوں گے جس سے لوگ بچھ جاتے ہوں گے کہ اس کا روزہ ہے، تو اگر کوئی قریب آئے تو اشارہ کر دینا کہ میں نے رحمٰن کے لئے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی اور اس سے بیات اقتصاء العص کے ساتھ ثابت ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی اور اس کے بعد بات نہیں کرنی، بچہ کی طرف اشارہ کردینا پھر ہم جانیں اوروہ جانیں۔

#### ولادت کے بعد حضرت عیسی مانی کا قوم سے خطاب:۔

جب ان کو ہر طرح سے اطمینان ہوگیا، تو بچہ کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس آگئیں اور جس وقت قوم کے پاس گئیں تو وہی ہوا جو ہونا تھا، لوگ اکھے ہوگئے، آ کے اس کے اوپر طعن وقشیج کرنے لگ گئے کہ تو نے بہت ہُری بات کا ارتکاب کیا ہے، بھی کہتے تھے کہ تو ہارون کی بہن ہے اور ہارون بھی اچھا آ دمی تھا، تیرابا پ بھی اچھا تھا اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، پھر اس نیک خاندان میں تو کیا کرلائی ہے؟ تو حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بچہ کی طرف اشارہ کر دیا جس کا مطلب بیتھا اس سے پوچھو! میں پھر نہیں بولوں گی تو وہ اور غصے ہوئے جو بچہ ابھی گو دمیں پڑا ہوا ہے، ہم اس سے کس طرح بات کر سکتے ہیں! بیہ جھڑ اا بھی ہو ہی رہا تھا کہ حضرت میسیٰ علیا ہم نو وہ اور غصے ہوئے بول بول پڑے اور ان کا بولن ہی حضرت مریم کی نظافت اور طہارت کو فابت کرنے کے لئے کا فی تھا، پھر انہوں نے بول کی حیثیت واضح کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آ نے والے وقت میں نبی بنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ جھے کتاب دے گا تو بیا ایک لفظ حضرت مریم کی صفائی ویتا ہے کسی ناجا بڑفعل کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا بچراس شم کے کمالات کا حامل نہیں ہوا کرتا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر سے بچراس طرح بیدا کیا ہے، تو ایک ایک لفظ گویا

کہ حضرت مریم کی صفائی کا باعث ہے اور بعد میں عیسائیوں نے جونظریات ان کے متعلق گھڑ لئے اس کی تر دید بھی اس تقریر میں ہور ہی ہے جیسا کہ ترجمہ میں آپ نے سن لیا،حضرت عیسیٰ علیظیانے فر مایا کہ میں اللّٰہ کا بندہ ہوں۔

# عیمائیوں کےنظریات کی تردید:۔

اس سے معلوم ہوگیا کہ اللہ نہیں ہوں ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوں اللہ کا بیٹانہیں ہوں ، بجھے اللہ نے ساتھ شریک نہیں ہوں اللہ کا اور جھے نماز اور زکوۃ کی وصیت کی ہے کہ میں نماز اور زکوۃ کا پابندرہوں ، جب تک کہ زندہ رہوں اور میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں ، جمھے اللہ نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں ، جمھے اللہ نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں ، میر کے جمھے اللہ نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور میں کوئی سرچ ھا اور بد بخت نہیں ہوں ، میر کے اور ہم وقت سلامتی ہو والا دت کے دن بھی ، وفات کے دن بھی اور قیامت کے دن جب اٹھایا جاؤں گا ، تو اس وقت بھی جھ پر سلامتی ہوگی ، یہ سب مقبولیت کی علامتیں ہیں آگے آخری بات آگے گیات اللہ دیسی وقت بھی جھ پر سلامتی ہوگی ، یہ سب مقبولیت کی علامتیں ہیں آگے آخری بات آگے گیات اللہ دیسی وربہ کے عبادت کرد یہی صراط متنقم ہے تو رہ کی عبادت کرد یہی صراط متنقم ہے تو رہ کی عبادت کرنے چاہد کی کوری طرح سے تردید ہوگئی۔ عبادت اس میں عیسائیوں کے نظریات کی پوری طرح سے تردید ہوگئی۔ عبادت اس کی کرنی چاہیے ، اس میں عیسائیوں کے نظریات کی پوری طرح سے تردید ہوگئی۔

# الله تعالي كى طرف سے تعبيد:

اللہ تعالیٰ ان باتوں کونقل کرنے کے بعد تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ ہمریم کا بیٹاعیسیٰ، بہی اس کی حقیقت ہے کہ اپنی قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مریم کے بطن سے ان کو پیدا کیا، میں بالکل واقعہ کے مطابق بات کہ رہا ہوں جس میں لوگ خوامخواہ جھڑا کررہے ہیں اور اللہ کی بیشان نہیں کہ اولا واختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، اللہ کی طرف اولا دکی نسبت کرنا یہ عیب کی بات ہے، میں تو ہر طرح سے قادر ہوں، جب بھی کسی کام کے کرنے کا اللہ کی طرف اولا دکی نسبت کرنا یہ عیب کی بات ہے، میں تو ہر طرح سے قادر ہوں، جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کروں تو کہتا ہوں کہ ہوجا ہیں وہ ہوجا تا ہے، مجھے کسی معاون کی ضرورت نہیں کسی شریک کار کی ضرورت نہیں کسی شریک کار کی ضرورت نہیں کو میں اولا دکیوں اختیار کروں!

# یہود ونصاریٰ کا اختلاف حضرت عیسیٰ علیّیہ کے بارے میں:۔

پھراللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت تو اتن تھی جتنی واضح کردگئی لیکن لوگوں نے آپس میں اختلاف کرلیا ،کسی نے

پھے کہا، کسی نے پھے کہا، خاص طور پر یہودونصاری کا اختلاف حضرت عیسیٰ علیہ اسے میں آج تک چلا آر ہا ہے، یہوداب تک اس بات میں ہیں، جوابتداء میں کہی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ کی والدہ کونعوذ باللہ بداخلاق کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ کا کہ تاجائز اولا وقر اردیتے ہیں اور ان کوشریف انسان بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ، اور عیسائیوں نے اتنا ہر حایا کہ لے جاکر الوہیت کی مند پر ہی ہیں اور ان کوشریف انسان ہو وقت شروع ہوئے اور شدت میں افتیار کرتے جلے گئے، پھر عیسائیوں میں مختلف فرقے بن مجے کہی نے ان کورسول جانا اور اللہ کا عبد سمجھا جوت پر تھے اور کسی نے ان کورسول جانا اور اللہ کا عبد سمجھا جوت پر تھے اور کسی نے این کارسول جانا اور اللہ کا عبد سمجھا جوت پر تھے اور کسی نے این کورسول جانا اور اللہ کا عبد سمجھا جوت پر تھے اور کسی نے این کورسول جانا اور اللہ کا عبد سمجھا جوت پر تھے اور کسی نے این اللہ وہی ہے۔

## افراط وتفريط دونو ل نظري غلط بين -

انہوں نے بھی آپس میں اختلاف کیا تو جتے بھی اختلاف کرنے والے تھے، ان کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ حقیقت اتنی ہی ہے جوہم نے بیان کردی، جو پھی لوگ کہتے ہیں سب خلاف واقعہ ہے، بات الله هو المسیدہ بن مربعہ میں علط ہے، خالث ثلاثہ، والانظریہ بھی غلط ہے اور حضرت عیسی علیہ اللہ کی حقیقت کو گراتے ہوئے اگران کے متعلق کوئی نازیبالفظ ہولتے ہیں تو وہ بھی غلط، افراط وتفریط دونوں نظر بے غلط ہیں، حقیقت ہے جوہم نے واضح کردی کہندہ واللہ ہیں، نہ اللہ کے مباوت ہیں، نہ خالث ثلاثہ ہیں، اللہ کے مقبول بند ہے اور رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، باعث برکت ہیں، اللہ کے عباوت گزار ہیں تو حید کا پر چار کرنے والے ہیں، یہ حقیقت ہے جوہم نے نمایاں کردی اور لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔

## كافرول كے لئے يوم حسرت:

آئے ان کے لئے یہ وعید ہے کہ کافرلوگوں کے لئے خرابی ہے بوے دن کی عاضری ہے ، آج ہم سمجھاتے ہیں تو یہ نہ سنتے ہیں اور نہ کوئی حقیقت نظر آتی ہے ، اس دن خوب سننے والے ہوں گے اور خوب د یکھنے والے ہوں گے اور خوب د یکھنے والے ہوں گے ، اس دن خوب سننے والے ہوں گے اور خوب د یکھنے والے ہوں گے ، جس دن ہمارے پاس آئیں گے لیکن یہ ظالم گراہی میں پڑے ہوئے ہیں ، آپ ان کو حسرت کے ون ہے ، اس دن پچھتا وا ہوگا جب معاملہ طے کر دیا جائے گا اور اذ قصی الاحر کا مصدات اور حسرت کے دن کا پورا پورا ظہوراس وقت ہوگا جیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوز خی دوز خیس طے جائیں گے حسرت کے دن کا پورا پورا ظہوراس وقت ہوگا جیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوز خی دوز خیس طے جائیں گے

اورجنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈ ہے کی شکل میں موجود کریں گے اور وہ جہنیوں کو دکھائیں گے اور پہچان کروائیں گے کہ یہ موت ہے اور جنتیوں کو بھی دکھائیں گے اور پہچان کروائیں گے کہ یہ موت ہے بعد میں جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو ذک کر دیا جائے گا آل یعنی اس موت کو تنا عکر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا گا در اعلان کر دیا جائے گا گا در اعلان کے بعد کوئی موت نہیں ، یہ دفت ہوگا جہنم والو! اس کے بعد کوئی موت نہیں ، جنت والو! اس کے بعد کوئی موت نہیں ، یہ دفت ہوگا جہنم والو! اس کے بعد کوئی موت نہیں ، جنت والو! اس کے بعد کوئی موت نہیں ، یہ دفت ہوگا بہت کے گا ایک تصورانسان میں ہوتا ہے کہ مرجا کمیں گے و مصیبت ختم ہوجائے گی اور بیضور بھی وہاں ختم کر دیا جائے گا ، جنتیوں کے لئے خوش کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کے ذکہ جب موت کا تصور مٹ گیا تو ان کی عیش وعشرت دائی ہوگئی اور جہنیوں کے لئے حسرت اور افسوس نہیں ہوگی کوئی انتہا نہیں ہوگی کوئی انتہا ہوں کی عیش وعشرت دائی ہوگئی اور جہنیوں کے لئے حسرت اور افسوس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کوئی انتہا نہیں ہوگی کے ذکہ جب موت پر بی فنا وطاری ہوگی ، تو اب ان کے لئے چھوشنے کا کائی ذریعہ باتی نہ رہا ، کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کے دنیا اور دنیا میں بسن والے سب لوگ چلے جائیں مجے بیجھے ہم ہی وارث رہ جائیں گے اور ہماری طرف ہی بیرا ہو ہے کئی گی دریا اور دنیا میں بسن والے سب لوگ چلے جائیں مجے بیجھے ہم ہی وارث رہ جائیں گے اور ہماری طرف ہی بیرا رہا کی گی ہوگئی جائیں گے۔

اذا صار اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار جن بالموت حتى يُجعل بين الجنة والنار ثمر يُذبهُ ثمر ينادى منادٍ يا اهل الجنة لاموت ويااهل النار لاموت فيزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهد ويزداد اهل النار حزناً الى حزنهم (مشكوة ص٩٣٣من ابن عرفي والمراجع بخارى ج٢ص ٢٩٣من المرفي والمرجيب ج٣ص ٥٣٣م

شوترة تؤكيدة

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِبْرُهِيْمَ \* إِنَّهُ كَانَصِ لِيْفُانَّبِيًّا ۞ إِذْقَالَ لِأَبِيُونَا أَبَتِ اور ذکر کیجئے کتاب میں ایرائیم ملیلا کا، پیٹک وہ صدیق تھے نبی تھے اس جب انہوں نے کہا اپنے والدے اے میرے ابا جان! لِمَ تَعْبُدُمَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيًّا ۞ يَا بَتِ إِنَّى قَدُ تم كيون عبادت كرتے موالى چزى جوندسناورندد كيمياورندنغ بنجاسكتمهيں كمومجى أاديمرسابا جان المحقق آميا جَاءَ فِي مِنَ الْعِلْمِ مَالَمُ يَأْتِكَ فَاتَّبِعُنِيٓ اَهُدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۞ ہے میرے پاس ایساعلم جوآب کے پاس نیس آیا ہی آپ میری اتباع کریں میں دکھاؤں گا آپ کوسید معارات ا يَابَتِ لَا تَعْبُ وِالشَّيْطُنَ ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّ حُلْنِ عَصِيًّا ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّ حُلْنِ عَصِيًّا ﴿ ے میرے ابا جان! آپ پوجا نہ کریں شیطان کی بے شک شیطان رحمٰن کا نافرمان ہے <sup>©</sup> يَا بَتِ إِنِّي آخَافُ أَنْ يُسَلَّكَ عَنَابٌ مِّنَ الرَّحُلْنِ فَتَكُونَ ے میرے ابا جان! بیٹک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ پکڑے آپ کوعذاب رحمٰن کی طرف سے پھر ہوجا ؤتم لِشَّيْطِن وَلِيُّا⊚قَالَ اَمَاخِبُ اَنْتَعَنُ الِهَتِي لِيَابُرٰهِيُمُ ۚ لَهِنُ شیطان کے دوست 🕝 اس نے کہا کیا تو احراض کرنے والا ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم اگر تو لَّمْ تَنْتَهِ لَا ثُرُجُمَنَّكَ وَاهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاسُتَغْفِرُ باز ندآیا تو می ضرور تھے سنگیار کروں گاورتو جھوڑ دے جھے زماند دراز تک 👚 اہراہیم نے کہا سلامتی ہوتھ پر عنقریب میں تیرے لئے لَكَ رَبِّنُ ۗ إِنَّا كَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَ اَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِنْ استغفار کروں گا اپنے رب سے بیٹک وہ مجھ پرمہربان ہے 🏵 اور میں جدا ہوتا ہوں تم سے اور ان سے جن کو دُوْنِ اللهِ وَادْعُوا مَ بِي مَ عَلَى اللَّا ٱكُونَ بِدُعَا ءِ مَ بِي شَقِيًّا ١ تم پکارتے ہواللہ کےعلادہ اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو تریب ہے کہ بیس ہوں گامیں اپنے رب کو پکارنے کے ساتھ محروم 🍘

# فَكَتَّااعُتَزَكَهُمْ وَمَا يَعُبُنُ وُنَ مِنْ دُوْ نِ اللهِ لَا وَهَبُنَالَةَ إِسْلَحَى لَا اللهِ لَا وَهُبُنَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### تنسير

# لغوی مرنی ونحوی شختین:\_

وَاذْكُنْ فِي الْكِتْبِ اِبْوُوفِيْهَ: كَتَابِ مِن ابرائيم كاذكر يَجِيّ اِلْفُكَانَ وَسِدِنِيقًانَوَيَّا بِحْك وه ابرائيم صديق بي تحق، صِدِنِيقًا، نَوْيَا يدونون كان كَ خبر بين، مديق كالفظ مدق سے ليا كيا ہے، مدق كامعنى سچاف اور صديق كامعنى سچاف اور صديق كامعنى سچاف اور ابن كا سچاء كرداركا سچاء مدين كامعنى سچاء بران كا سچاء كرداركا سچاء وعده كا يكاسب چيزين صديق مين آجاتى بين اور صديق مين مي مي ہي ہي ہے كداس كا قول اس كيمل كے مطابق ہي اور صديق مين بيان كا سچاكرد كھا تا ہاور مطابق ہي اور اس كامل اس كيول مطابق ہي، جو بات زبان سے كہتا ہے كل سے اس كوسچاكرد كھا تا ہاور ايس كامل اس كيول مطابق ہي، جو بات زبان سے كہتا ہے كل سے اس كوسچاكرد كھا تا ہاور ايس الفظ مين بيان مين اس كو كہتے ہيں جس مين سچائى كو قبول كرنے كى صلاحيت على وجدالكمال موجود ہو ، اس لفظ مين بيان ميں سے اس كوسود ہو ، اس لفظ مين بيان ميں ۔

اِذْقَالَ لِاَ بِیهُ: قَائِل ذَکر ہے وہ وقت جب ابراہیم علیہ نے اپ سے کہا، اس باپ کا نام سورہ انعام میں آپ کے سامنے'' آزر'' گذراہے، اپنے باپ سے کہا لیا گئت ، یہ اصل میں یا ابی ہے اور کا فیہ میں آپ نے بڑھا کہ اس میں بھی بھی تاء کا اضافہ بھی کردیا جاتا ہے، اے میرے اباجان! لِمَتَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِمُ وَلَا يُغْفَى عَنْ اَلَٰ اِلْمَا اَلَٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

وَلا يُغْنِىٰ بِيذَكر كَصِيغِ بَى آئے مِيں كيونكه ضمير ماكى طرف لوك رہى ہے اور ہم چونكہ چيزوں كالفظ استعالى كري گے اور اردو ميں بيمؤنث استعال ہوتا ہے تو ہم ترجمہ مؤنث كے طور پركريں گے، كيوں بوجاكرتے ہيں ، آ ب اليك چيزوں كى جونہ نتى ہيں ، ندو يكھتى ہيں اور ند تجھے كوئى فائدہ ديتى ہيں ، نيا بَتِ إِنْ قَدْ جَآءَ فَى مِنَ الْعِلْمِ الْمِيمَ مِي اللهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْ تَعْمِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَمَالُهُ عَالَمُ عَلَيْ تَعْمِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ مَعْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ مَعْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ مَعْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ا

نَابَتِ: اے میرے اباجان! لا تغیب الضّیطن، شیطان کی عبادت نہ کر اِنَّ الضّیطن کَانَ لِلْمَ صَلَّى عَصِیّا ہِ شِک شیطان رَمُن کے لئے نافر مان ہے، عصی، سرکش، باغی، نافر مان، نَیابَتِ اِنِیْ اَحَافُ اَنْ بَیْسَنَکَ عَصِیّا ہِ شِک شیطان رَمُن کے لئے نافر مان ہے، عصی، سرکش، باغی، نافر مان، نَیابَتِ اِنِیْ اَحَافُ اَنْ بَیْسَنَکَ عَنَابٌ ضِنَ الزَّحْلُنِ اے میرے ابا! ہے شک میں خوف کرتا ہوں کہ پہنچ گا تجھے عذا ہر رَمُن کی طرف سے فَتَلَکُونَ لِلشَّیْطُن وَلِیْنَا بِحِرْتَ ہوجائے گا شیطان کا ساتھی، ولی سے یہاں ساتھی مراد ہے یعنی جس طرح شیطان عذا ہمیں مبتلاء ہوگا۔

مبتلاء ہوگاتو بھی اس کا ساتھی بن جائے گا اور عذا ہمیں مبتلاء ہوگا۔

قَالَ اس كے باپ نے كہا يعنى اس آزر نے كہا أنه عن المه قبق آيا الموقيق آيا الموقيق آيا الموقيق موقورغب كے بعد فى

اتا ہے اور عن بحى آتا ہے، رغيب فيه يوشوق ظام كرنے كے لئے ہوتا ہے، كى چيز كاشوق ہوتو رغب كے بعد فى
صلاآ يا كرتا ہے اور اگر رغب كا صلاعن آجا ہے تو اس ميں اعراض والا معنى ہوتا ہے دغيب عنه اس سے اعراض كركيا،
يہاں صلاعن آيا ہوا ہے آتا الحب آنت عن المه تقفى ، كيا تو اعراض كرنے والا ہے، مير سے معبودوں سے اس ابرائيم،
لين لَنه تنت واكر تو بازنه آيا لائم و تنظم نك تو ميں تھے رجم كردوں كا، رجم كا معنى سنگساركرنا، پھر مار ماركے ماردوں گا
والم خون نَن مَن الله عن مان ماركے وارجدا ہو جا محصد نمانة ورازتك، مجھد وربو جا محت ورازتك والله عن منظم عن الله كروں

قال سَلام عَلَيْكَ ابرائيم نے كہاكہ آپ پرسلام ہو سَاسَتَفْفِلُ لَكَ مَنِيْ، مِن عَظريب بخش طلب كروں
گاتير ہے ليے اسپے رب سے إِنْفَ كَانَ فِي حَفِينًا ہے تَك وہ ميرارب مير ہاتھ مجربان ہے، هى اس كو كہتے ہيں
عرصى كى بہت خبر دكھنے والا ہو، اس كى خاطر بہت اجتمام كرنے والا ہو، وَاَعْتَوْلُكُمْ اور مِن مَم ہے جدا ہوتا ہوں
وَمَاتَن مُونَ مِن دُونِ الله اور ان چيزوں ہے جدا ہوتا ہوں جن كوتم اللہ كے علاوہ پكارتے ہو وَاَدْعُواْ مَنِيْ اور مِن وَ وَمَاتَن مُونَ وَنِيْ وَمُن وَن وَالله اور ان چيزوں ہے جدا ہوتا ہوں جن كوتم اللہ كے علاوہ پكارتے ہو وَاَدْعُوْاَ مَنِيْنَ اور مِن مِن وَمَاتَن مُؤنَ وَن وَن وُدُون الله اور ان چيزوں ہے جدا ہوتا ہوں جن كوتم اللہ كے علاوہ پكارتے ہو وَاَدْعُوْاَ مَنْ اللہ وَاللہ مِن وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللّٰ وَاللّٰ

اپندرب کو پکارتا ہوں علمی الآ آگون بِ مُعَاءِ مَ فِی شَقِیا امید ہے کہ بیں ہوگا میں اپندرب کو پکارنے کے ساتھ نامراد ،محروم نہیں رہوں گا ،اور دعاء یہاں عبادت کے معنی میں ہے کہ میں اپندرب کی عبادت کروں گا۔

فَلَتَّااعُ تَوَلَهُ مُن يَسِ جَن كَى وہ اللہ كَ علاوہ عبادت كرتے ہے وَهَمْ مَنْ اللهِ اِسْلَقَ وَ يَعْقُوْبَ ہِم نے عطا كے ابراہيم عليه اسحاق طيفا اور يعقوب عليه اسحاق طيفا اور يعقوب عليه اسحاق طيفا اور يعقوب عليه اسحاق حضرت ابراہيم عليه الله عليه الله مُن مَن مَن اور يعقوب عليه الور يعقوب عليه اسحاق حضرت ابراہيم عليه الله مُن مَن مَن مَن اور يعقوب عليه الور هم نے عطاكى ان كوا پى ہم نے بركى كو نى بنايا، يعنى ان ميں ہے بھى برايك نى تفاو وَهَمْ مَنَ اللهُ مُن مَن مَن مَن اور هم نے عطاكى ان كوا پى رحمت الهم على سب آ كے حضرت ابراہيم عليه الله من اسحاق عليه اور حضرت العقوب عليه الن كو كته بين اور يحراسان كالفظ بول كر ذكر اور شهرت مراو ہوتى وى وَجَعَلْمُناللهُ مُو صِدْ يَ بِي الله الله على ا

#### حعرت ابراہیم ملی کامقام اوران کے تذکرے کامقصد:۔

حضرت ذکریا و یکی ، حضرت میسی و مریم طینیا ، کا ذکر تجیلی آیات میں ہوا تھا ، اب اس رکوع میں حضرت ابراہیم طینیا کا ذکر آر ہا ہے اور رکوع کی آخری آیات میں ضمنا حضرت اسحاق طینیا اور حضرت بحقوب طینیا کا ذکر بھی آ جائے گا ، حضرت ابراہیم طینیا ایک ایسے نبی گذر ہے ہیں کہ جن کو انبیاء کے سلسلہ میں جدالا نبیاء کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے ، ابوالا نبیاء بھی کہا جاتا ہے سرور کا کتات طینی جب بھی حضرت ابراہیم طینیا کا تذکرہ کرتے ہیں تو اب کے لفظ کے ساتھ بی کرتے ہیں بیاب ب طاہر کرتے ہیں اور بات بھی ایسے بی کے کہ حضرت ابراہیم طینیا کے دو بینے تھے ، بڑے حضرت اساعیل طینیا جن کی اولا دمیں یہ قریش اور اہل مکہ تھے اور سرور کا کتات طابی ہی انہی کے سلسلہ سے آئے تو یہ بھی حضرت ابراہیم طینیا تھی آگے ۔

حضرت یعقوب ملیٹیا سے نسل پھیلی ان کے بارہ بیٹے تھے ، بارہ خاندان بنے یعقوب ملیٹیا کا نام اسرائیل تھا تو وہ سارے کے سارے خاندان بنواسرائیل کہلاتے تھے،اور بنواسرائیل میں بےشارانبیاءآئے وہ بھی سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیٰ کی اولا دمیں ہے ہی تھے اس لیے عیسائی ہوں یا یہودی یا قریش مکہ اور عرب کے مشرک بیر سارے کے سارے اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے تھے اور ہرایک کا بید دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیّا کے طریقہ پر ہیں،مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہوداورنصاریٰ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں ای لیے تو اللہ تبارک وتعالی نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ ماکان ابراھیم یھودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفاً مسلماً، نه وه یهودی تھا، نه وه نصرانی تھا بلکه وه تومخلص موحد تھااور شرکین میں سے بھی نہیں تھا، تو مشرک بھی اس کے طریقہ پرنہیں، یہود ونصاریٰ بھی اس کے طریقہ پرنہیں اس لیے یہاں تو حید کا مسئلہ ذکر کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علینیا کوذکر کیا جارہا ہے تا کہ بینصاری کیلئے بھی عبرت ہوجوا پنے آپ کو ملت ابراہیم پرقرار دیتے ہیں حالانکہ شرک میں مبتلاء ہیں اور مشرکین کے لئے بھی خاص طور پر تنبیہ ہوجواپنے آپ کو ابراہیم ملیّنا کی اولا دقر اردیتے ہیں اور اولا دقر اردینے کے ساتھ ساتھ وہ مدی ہیں کہوہ اپنے اباء کے طریقہ پر ہیں تو ان کے سامنے واضح کردیا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیا کا طریقہ کیا ہے ، تو مسکلہ تو حیدی وضاحت حضرت ابراہیم علیدہ کے وعظ سے ہوجائے گی۔

# حضرت ابراہیم ملیلا کا ہے والد کو قبیحت کرنے گاوا قعہ:۔

کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ سیجے، کتاب سے قرآن کریم مراد ہے کہ اپنی اس کتاب میں حضرت ابراہیم طابیع کا ذکر سیجے، إلحف کان صبّ بنظائیتاً، کہ وہ صدیق نبی سے، حضرت ابراہیم طابیع جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ شرکین کا خاندان تھا، اور بیعام طور پرآپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کے باپ آزر بت تراش سے اور بت فروش سے یعیٰ صرف بت کی پوجابی نہیں کرتے سے بلکہ بتوں کے تاجر سے، بت تراشتے سے اور بتوں کو بیچے سے، حضرت ابراہیم طابیع ان چروں کو دیکھا، پھر کی مور تیاں جن کی پوجا کی مور تیاں جن کی پوجا کی جس وقت ہو س سنجالا تو اپنے گھر کے اندرانہی چیزوں کو دیکھا، پھر کی مور تیاں جن کی پوجا کی جارہی تھی تو جس وقت اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم طابیع کی جارہی تھی تو جس وقت اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم طابیع کی جارہی تھی تو جس وقت اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم طابیع کی مارہی تھی تو جس وقت اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم طابیع کی ابتداء ہوئی، گھر میں تذکرہ کیا، پھر تو قوم کے سامنے کیا وہ اپنے باپ کے سامنے سے کی ہے گھر سے بی اس بات کی ابتداء ہوئی، گھر میں تذکرہ کیا، پھر تو قوم کے سامنے کیا

مچر حکومت تک آواز بینچی ، براہ راست بادشاہ کے ساتھ ککراؤ ہوا جیے سورہ بقرہ میں آپ کے سامنے آیا تھا آ خر حصرت ابراہیم ماینا کو ملک جھوڑ ناپر گیا ، درجہ بدرجہ ای طرح آپ کی آ واز ملک میں پھیلی ہے اور نکراؤ جیسے جیسے مزید ہوتا چلا گیااس کے نتیجہ میں حضرت ابراہیم ملیّا کو وہ علاقہ جھوڑ ناپڑ گیا، ہجرت کر کے پھر آپ شام کی طرف آ مجئے تھے، اینے باپ کو وعظ کرتے ہوئے کتنا پیارا انداز اختیار کیا ،کتنا ادب اور محبت کا، باجود اس بات کے وہ مشرک ہے،مشرک ہونے کی بناء بران کے سامنے کوئی گنتاخی نہیں کی اور نہ کسی سخت لب ولہجہ کے ساتھ ان کو پکارا ہے بلکہ محبت کے اِنداز میں کہااے میرے ابا لِمَتَعَبُّدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْضِ وَلاَ يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا ، اس كامطلب يه ہوا کہ عبادت تو اس کی کی جاتی ہے کہ جو انسان کے کام آئے ، جو آپ کی دعاء کوسنے ، آپ کے حالات کودیکھے اور ہے جس مصیبت میں اس کو پکاریں وہ اس مصیبت کو دور ہٹانے پر قادر بھی ہو، کسی کوالہ مان لینا، کسی کومعبود مان لینا یکوئی کھیل اور تماشہ تو نہیں ہے اور نہ کوئی عیاشی کے طور پر مانا جاتا ہے بلکہ بیتو زندگی کی ایک ضرورت ہے جس کے بغیرانیان مجمتاہے کہ زندگی کی گاڑی ہی نہیں چلتی ، جب تک اپنے اوپر کسی کونہیں مانتا، اپنا خالق اور ما لک نہیں مانتا اس وقت تک اس کی فطرت مطمئن نہیں ہوتی تو الله کوایک ضرورت کی بناء پر ماننا ہے، مجبوری کی بناء پر ماننا ہے، فطرت کا نقاضہ ہے،اس کے بغیرانسان نداین ابتداء کو بمجھ سکتا ہے اور ندانتہاء کو بمجھ سکتا ہے،اوراس عقیدہ کے بغیر بہت سارے مسائل الجھے رہی جاتے ہیں تو ایک کوانسان اس لیے مانتاہے کہ باقی دوسری چیزیں جو مانی جاتی ہیں آ خران کے لئے کوئی دلیل ہیں، ندوہ کام آنے والی، ندوہ دعاء س سکیں، ندسی کے حالات کود مکھ سکیں اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سیس تو ایسی چیزوں کی بوجا کرنے کی کیا ضرورت ہے ....؟ کتنی بیاری دلیل اور کتنے اچھے انداز کے ساتهدادا کی لینی اس میں بتوں کی صحیح حیثیت واضح کردی کہنہ یہ سنتے ہیں، تیرے حالات کود یکھتے ہیں اور تیرے او پرکوئی مصيبت آجائے تو تخفے كوئى فائد فبيس بہنجاسكتے تو پھرتوان كى بوجا كيوں كرتا ہے ....؟ ان كى عبادت كيول كرتا ہے ....؟ ان كے سامنے اپنا ماتھا كيوں شيكتا ہے ....؟ ان كے سامنے عبديت كا اقر اراور اظہار كيول كرتا ہے ....؟

# اتباعظم كى كى جاتى بندكدجهالت كى:

اے میرے ابا اب شک میرے پاس وہ علم آگیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، مطلب یہ کہ اس متم کی چیز اگر اختیار کرنی جا ہے تو علمی دلیل کے تحت اختیار کرنی جا ہے اور اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اور آپ کے علم میں نہیں

ہے، دنیا میں ہمیشہ ہے عقل مندوں کا اصول ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ ابتاع علم کی کی جاتی ہے جہالت کی نہیں ، یہاں عمر کالحاظ نہیں ہے کہ ایک باپ ہے وہ لاز مامتبوع ہے اور اس کی بات ماننی ہے اور ایک بیٹا ہے اور اس کولاز ما پیچھے لگناچاہیے، یہ کوئی اصول نہیں کہ باپ کہے کہ میں تہارا باپ ہوں لہٰذامیری بات مان، جیسے میں کرتا ہوں تجھے ایسے كرنا چاہيے، جيے ميں كہنا ہوں اى طرح تحقيے چلنا چاہيے بيكوئى اصول نہيں كہ باپ باپ ہونے كى وجہ سے متبوع ہو اور بیٹا بیٹا ہونے کی وجہ سے تابع ہو، بیکوئی بات نہیں ہے، اتباع علم کی ہے اگر باپ کے پاس علم ہے تو اولا دکواس کے پیچے لگنا جا ہے اور اگر باپ جاہل ہے اور اولا د کے پاس علم ہے تو باپ کو اولا د کے پیچے لگنا جا ہے ،اصل متبوع علم ہے جہالت نہیں اس لیے اگر آپ اپنی برادری میں سے پھے لوگوں کی ایس بات مانتے ہیں جوعلمی دلیل کے خلاف ہے اور آپ کے پاس علم ہے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا اور آپ سجھتے ہیں کہ بیطریقہ غلط ہے اگریہ جاننے کے باوجود کہ ان کی بات جہالت پر بنی ہے اور آپ کے پاس علم ہے، آپ ان کے پیچھے لگ جائیں اور ان کی بات مان لیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ نے علم کو جہالت کے تابع کر دیا اور اس سے بڑھ کے علم کی تو ہین کو کی نہیں ہے ، بات اگر مانی جاسکتی ہے تو اہل علم کی مانی جاسکتی ہے بملمی دلیل کےسامنے پھر بڑے چھوٹے کا سوال نہیں ہے ، اگر علم جیے کے پاس ہے توباپ مکلف ہے کہ بیٹے کی بات مانے ، وہال عمر کا حوالہ نبیس دیا جاسکتا کہ میں بڑی عمر کا موں اس لیے ضروری ہے کہتم میری بات مانو، بیکوئی طریقہ نہیں ہے تو جا ہے باپ غلط ہے حضرت ابراہیم علیہ ایک جا علم آیا تواہیے باپ کوبھی کہا کہ تو غلطی برہ اس لیے تھے میرے پیھے چلنا چاہیے اوراس کے ساتھ ، شرکین کی وہ دلیل ٹوٹ گئی جو ہمیشہ وہ اپنے عمل اور کر دار کے لئے دیتے تھے کہ ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کواس طرح کرتے ہوئے دیکھاہےاس لیے ہم توایئے آباء کے طریقہ پرچلیں گے۔

# متبوع علم ہے عربیں:۔

انہیں کہا جارہا ہے کہ عقل کے اندھو! جس ابراہیم علیہ کی طرف تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوانہوں نے تو انہوں کے تو انہوں نے تو باپ کو بھی تو انہوں نے تو باپ کو بھی تو کہ باپ کا طریقہ غلط ہے تو انہوں نے تو باپ کو بھی توک دیا ، اگر تم ملت ابراہیمی پر ہوتو تمہیں میاصول چلانا چاہیے کہ آ باؤ واجداد جو جاال ہوں ان کی طریقہ پر چلنا میں امراہیمی اصول ہے تو حضرت ابراہیمی اصول ہے تو حضرت ابراہیمی اصول ہے تو حضرت

ابراہیم علیفا بھی تبہارے آبا واجداد میں داخل ہیں اگرتم نے کسی کی تقلید کرنی ہے کسی کے پیچیے چلنا ہے، کسی کی بات مانی ہے تواپ باپراہیم علیفا کا طریقہ اپناؤ کہ دو تو جائل باپ کے پیچے نہیں گئے، علم کی بات آجانے کے بعد تو انہوں نے باپ کو بھی ٹوک دیا بھرتم یہ اصول کس طرح اپنائے بیٹھے ہو کہ ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے طریقہ بچلوں کے، ہم اپ آباؤ اجداد کے طریقہ کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں ، حضرت ابراہیم علیفا کی بات میں اتنی جان ہے کہ آباء کا طریقہ جہالت برجنی ہوتو قابل قبول نہیں ہے، غلطی پر باپ بھی ہو اس کو کہا جہ کہ بات کی نرد سب تو ہیں ہے اس کے بعد بھی جہالت کے پیچے نہ لکوا گرعلم آبانے کے بعد تم جہالت کے پیچے نہ لکوا گرعلم آبانے کے بعد تم جہالت کے پیچے نہ لکوا گرعلم آبانے کے بعد تم جہالت کے پیچے لگ گئے تو بیغلم کی زبردست تو ہیں ہے، مہتبو علم ہے عرفیس ، دیکھنا یہ ہے کہ بات کون کہ دہا ہے، علم کس کے پاس ہے، جس کی بات علم اور عقل کے مطابق ہوگی اس کو سلیم کریں ، اگر چہ کہنے والا چھوٹا تی کیوں نہ ہواور جس کی بات جہالت پر جنی ہے، جس کی بات علم اور عقل کے مطابق ہوگی اس کو تنہیں مانیس مانیں مانیں سے اگر چہ کہنے والا بوا تی کیوں نہ ہو حضرت ابراہیم علیفا کے فقرے سے یہ اصول واض ہوگیا، میرے پاس علم آگیا جو تیرے پاس نہیں آیا تو میری اتباع کر میں تجھے سیدھاداستہ دکھاؤں گا۔

## شيطاني طريقه:\_

اور جوتم نے طریقہ اپنایا یہ توشیطان کی عبادت ہے، شیطان نے تہمیں بہکایا ہے، اس کا کہناتم مان رہے ہو، علمی دلیل کے خلاف دوسر نظریہ کو جو آدمی قبول کرتا ہے وہ سب شیطانی طریقہ ہے اللہ کی بات کے مقابلہ میں کسی دوسر کی بات کو مان لینا بیاس کی پوجا ہے اس لیے فرمایا کہ توشیطان کی پوجانہ کر، شیطان تو دمن کا نافرمان ہے اور جب تم ایک نافرمان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تم بھی دمن کے نافرمان ہوجاؤ گے، اے ابا اب شک میں ڈرتا ہوں اس بات ہے، مجھے خوف ہے کہ اگر تو اپنا طریقہ چھوڑے گانہیں تو رحمٰن کی طرف سے تھے عذاب آگے گا، عذاب بی گانہ بین جو ایک گانہ انجام سے ڈرایا ہے۔

## جابل دليل كاجواب طاقت معديتا ب:

حضرت ابراہیم طایقا کتنے پیارے انداز سے ،کتنی محبت کے ساتھ اپنے باپ کو سمجھارہے ہیں اب چاہیے تو بیرتھا کہ وہ بھی آ کے سے زم لب ولہجہ اختیار کرتا ، اپنے مسلک کو دلیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ بیٹا تھے معلوم نہیں ہے ، اس بات کو یوں سمجھو! مسلک کو سمجھانے کی کوشش کرتے لیکن جاہل کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں اور

آ مے سے مکا دکھا تا ہے ، وہ دلیل کا جواب طاقت سے دیتا ہے یہاں بھی نرم لب دلہجہ کے جواب میں سخت لب دلہجہ اختیار کیا کہاے ابراہیم! تومیرے معبود وں سے منہ موڑنے والا ہے، تومیرے معبود وں کوچھوڑنے والا ہے، اب بیہ کوئی دلیل ہے کہ چونکہ میرے معبود ہیں اس لیے تجھے ان کی بوجا کرنی جاہیے، بیکوئی دلیل تونہیں ہے، اگر تو بازنہ آیالین اس منم کی گفتگو کرنے سے اور مجھے رو کے ٹو کئے سے بازندآیا تو میں مجھے رجم کردوں گا، پھر مار مارے سجھے ماردوں گا، تیری جان نکال دوں گا،اور زمانہ دراز تک مجھ ہے جدا ہوجا، یہ بات کتنے دنوں تک چلتی رہی ،قوم سے بات ہوئی ، بادشاہ تک بیہ بات پینچی آخر علیحد گی کی صورت بن گئی ،اس کا مطلب نہیں کہ اتنی سی گفتگو ہوئی اور حضرت ابراہیم ملیّنا گھرے نکل گئے ، آخر نتیجہ یہی لکلا کہ جب باپ نے اصرار کیا کہ اپنے گھرے نکل جا اور جھے سے زمانہ دراز تک جدا ہوجا تو حضرت ابراہیم ملائلانے کہاسلام علیک،آپ پرسلام ہو، پیسلام ہے جس کوسلام مقاطعہ کہتے ہیں یعن علیحد گی بھی سلامتی کے انداز میں ہی ہوگئی،آپ برسلامتی ہواور میں آپ کے لیے استغفار کروں گا،اپنے رب ے اس وقت تک حضرت ابراہیم مالیہ کے سامنے مشرک کے لیے استعفار کی ممانعت نہیں آئی تھی ، اور مشرک کے كترندگى مين استغفاريون كياجاسكتا بكرا سالله!اس كوبخش د يعني توبه كي توفيق د ير كر بخشش كاسامان پيدا كرديكين جب پية چل جائے كهاس كا انتقال بھى شرك پر ہوگيا ہے تو پھراس كے لئے دعاكرنى جائز نبيس ہے، میں تیرے لیے استغفار کروں گاءایے رب سے بے شک وہ میرارب میرے ساتھ مہربان ہے،امید ہے کہ میری دعا کی بناء پر بختے ہدایت مل جائے گی۔

وَاَعْتَذِ لَكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ: صاف صاف كہددیا جس میں کوئی کی تتم کا خفانیں ہے کہ میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور جن کوتم اللہ کے علاوہ پکارتے ہوان سے بھی جدا ہوتا ہوں ، میراان سے کوئی تعلق نہیں ہے ، الن کوچھوڑ کے میر اتعلق کس سے ہے وَاَدْعُوْا مَائِی میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کو پکاروں گا، اور جھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے کے ساتھ نامراؤ نہیں رہوں گا،

فَلَتَااغَ تَوْلَهُ مَدَ: جب حضرت ابراہیم علیہ ان سے جدا ہو گئے علاقہ جھوڑ دیا اب چونکہ اللہ کی خاطر اپنا گھر جھوڑا تھا، خاندان جھوڑا تھا، ہر کس سے علیحدگی اختیار کرلی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کونوازا کہ صالح اولا دعطاء فرمائی۔ اولا دمیں سب سے پہلے تو حضرت اساعیل علیہ پیدا ہوئے ان کا یہاں ضمنی ذکر نہیں کیا بلکہ آ سے مستقل عنوان کے ساتھ ان کوذکر کیا جارہ اور اس کے بعد حضرت اسحاق الینیا پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق الینیا سے آگے حضرت یعقوب پیدا ہوئے اور بیسارے ہی نبی ہوئے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطاکی ، دنیا میں مختلف شم کے کمالات عطاکیے اور ان کے پیچھے ہم نے ان کا بہت عالیشان اور انجھاذکر چھوڑ ایعنی یہ چلے گئے اور دنیا کے اندران کی شہرت باقی ہے، اس وقت سے چلی اور قیامت تک رہے گی ، کتنی بردی امتیں ان کی طرف منسوب ہوئیں ، ہرایک کی شہرت باقی ہے، اس وقت سے چلی اور قیامت تک رہے گی ، کتنی بردی امتیں ان کی طرف منسوب ہوئیں ، ہرایک ان کی نسبت پرفخر کرتا ہے ہید دنیا میں اللہ کی طرف سے ان پر انعام ہے ان مشکلات کے نتیجہ میں جو انہوں نے دین کی محبت میں برادشت کیس ۔

# وَاذْكُمْ فِي الْكِتْبِ مُوْلِي

اورذ كرميجيح كماب مين موى وليناكا

إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّ كَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞ وَنَا دَيْنُهُ مِنْ جَانِمٍ میشک وہ خالص کیے ہوئے تھے اور وہ رسول تھے نبی تھے 🕲 اور ہم نے اس کو بکارا طور کی دائیں الطَّوْرِ الْأَيْسَنِ وَقَرَّبُهُ نَجِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ مَّ حُسَيْنَا اَخَاهُ جانب سے اور ہم نے اس کو قریب کیا سر کوشی کرتے ہوئے اور ہم نے عطا کیا اسے اپنی رحمت سے اس کا ہمائی هُرُوْنَ نَبِيًّا @ وَاذْكُمُ فِي الْكِتْبِ إِسْلِعِيْلَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ہارون نی بناکر اور ذکر کیجئے کتاب میں اساعیل کا بے شک وہ وعدہ کے سیج سے وَكَانَ مَسُولًا تَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَامُرُا هُلَهُ بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ ۗ وَكَانَ اور رسول نی منتے @ وہ تھم دیتے تھے اپنے مگمر والوں کو نماز اور زکوۃ کا اور وہ اپنے عِنْدَرَرَتِهِ مَرُضِيًّا @ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِسْدِيْقًا رب کے نزدیک پندیدہ سے @ اور ذکر سیجئے کتاب میں اور لیں کا بے شک وہ مدیق سے لْبِيًّا ﴿ وَكَا فَعُنْـهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُولِيِّكَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ نی تھے 🗈 اور ہم نے انہیں اٹھایا بلند مرتبے میں 🚳 یہی وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے صِّنَ النَّبِينَ مِنُ ذُرِّرِيَّةِ ادَمَ قَ مِتَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ وَ وَمِنْ الین انبیاء جو آدم کی نسل سے ہیں اور ان کی نسل سے جنہیں ہم نے سوار کیا لوح کے ساتھ اور ذُرِّ بَيْةِ إِبْرُهِيْمَ وَ إِسُرَآءِ يُلَ `وَمِتَّنَ هَ مَيْنَاوَ اجْتَبَيْنَا لَا إِذَا تُتُلَى ابراجیم واساعیل کی سل سے بیں اور ان میں سے بیں جن کوہم نے ہدایت دی اور جن کوہم نے چن لیا جب الاوت کی

عَلَيْهِمُ النَّالرَّحُلِن خَرُّواسُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْرِهِمُ جاتی ہیں ان پردمن کی آیتی تو دہ گر پڑتے ہیں مجدہ کرتے ہوئے اورروتے ہوئے 🚳 پھر آ مکے ان کے بعدایے جانشین خَلْفُ أَضَاعُواالصَّلُوةَ وَاتَّبَعُ وِالشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ جنہوں نے منائع کردیا نماز کو اور چھے لگ کے خواہشات کے پس عفریب وہ ملیں کے خرابی کو ا إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَ إِلَّا مَنْ تَارُخُلُونَ الْجَنَّةَ مر وہ فض جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پس یمی لوگ داخل ہوں کے جنت میں وَلا يُظْلَمُونَ شَيًّا ﴿ جَنَّتِ عَدُنِ الَّتِي وَعَدَالرَّحُلنُ عِبَادَةُ اوران پر پھے بھی ظلم نہیں کیا جائے گا 🛈 وہ بینگی کے باغات ہیں جس کا وعدہ کیا ہے رحمٰن نے اپنے بندوں سے بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّا ذُكَانَ وَعُلُهُ مَا تِيًّا ۞ لايسْمَعُونَ فِيْهَالُغُوَّا إِلَّا سَلْمًا ۖ بن د کھے بے شک اس کا وعد و ضرور آنے والا ہے 10 و نہیں سنیں کے اس میں کوئی لغوبات سوائے سلام کے وَلَهُمُ مِنْ ذُقُهُ مُ فِيهُ الْكُنَّ وَعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِ الْكَ مِنْ اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس جنت میں مج وشام س بیہ جنت ہے جس کا ہم وارث منا کیں مے ِعِبَادِنَامَنُ كَانَ تَقِيُّا ﴿ وَمَانَتَ ذَرُّ لُ إِلَّا بِاَمْرِمَ بِنِكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ یے بندوں میں سے اسے جوڈ رنے والا **ہوگا 🕆** اور ہم نہیں اتر ہے گر تیرے دب کے تھم کے ساتھ ،اس کیلئے ہے جو ہارے ؙؽڔؠؙؽٵۅؘ*ڡ*ٵڂٛڶڡؘٛؽٵۅڝٙاڔؽڹ؞۬ڶڮ<sup>ٷ</sup>ۅڝٙٵڰڶڹ؆ڹؖڮٮؘڛؾۘٵ۞۫؆بؖ آ کے ہاور جو ہمارے بیچھے ہے اور جوان کے درمیان ہے اورٹیس ہے آپ کا رب بھو لنے والا 🐨 وہ رب ہے السَّلْوْتِ وَالْأَرْمُ صِوْمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُلُهُ وَاصْطَوْرُلِعِبَا دَتِهِ ۖ هَلَ آ سانوں اور زمین کا اور جوان کے درمیان ہے ہیں آ ب اس کی عبادت کریں اور ثابت قدم رہیں اس کی عبادت برکیا

#### تفسير

## لغوى مسر في ونحوى مختين: ـ

وَنَادَيْنُ مُونَ جَانِبِ الظُّوْنِ: آواز دی ہم نے موکی الیّ کوطور کی جانب سے الایْنتون بید جانب کی صفت ہے، ایمن بریمت ہی ہوسکتا ہے اور یہ ن سے بھی ہوسکتا ہے، یمن برکت کو کہتے ہیں تو ایمن برکت والی مفت ہے، ایمن برکت والی جانب سے بھی ہوسکتا ہے، یمن برکت کو کہتے ہیں تو ایمن برکت والی مطور کی برکت والی جانب سے بھی نے اس کو واز دی جیسا کہ دوسری جگہ اس کو مقد سوادی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے پھر معنی یوں ہوگا کہ ہم نے اس کوطور کی برکت والی جانب سے آواز دی اور اگر ایمن وائم سی جانب کے معنی ہی لیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ طور کی وائمیں جانب سے آواز دی، لیعنی جس وقت حضرت موکی الیہ اطور کی جانب متوجہ ہوئے تو ان کے دائمیں طرف وہ حصہ تھا، جہاں سے ان کوآ واز آئی وَقَنَّ اللهُ نَوْجَا اور ہم نے موکی الیہ کو قریب کیا، نجمی سرگوثی اور واز کی بات کو کہتے ہیں، اس میں مصدری معنی بھی ہوتا ہے اور نجی اس محقی کو بھی کہتے ہیں کہ جس کہ ساتھ سرگوثی یا راز کی جو رہ کے اس کو تریب کیا اس حال میں کہ وہ اس کو تریب کیا اس حال میں کہ وہ ان کو تی کہ ہم نے اس کو تریب کیا اس حال میں کہ وہ سرگوثی کیا ہوا تھا، راز کی بات کیا ہوا تھا، پھریہ موکی علیہ اسے حال واقع ہوجائے گا۔

وَوَهَ بْنَالَهُ مِنْ مُحْتِنَا أَخَاهُ هُوْنَ نَبِينًا: اورجم نے عطاکیا مویٰ عَلَیْه کواپی رحت سے اس کا بھائی بارون نبی ،اخاه هادون بدل مبدل مندہے۔ وَاذُكُونُ فِي الْكِتُ الْمُعْيِلُ: اور ذكر سِيجَ كَتَاب مِن اساعيل كا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعُوبِ شَك وو سِچ وعدے والے تھے وَكَانَ مَسُولُا نَبِيَّا اور رسول نبی تھے، وَكَانَ يَامُواُ هَلَهُ بِالصَّلُوقِ وَالزَّكُوقِ اور وہ اپنے كھر والوں كوهم ديا كرتے تھے نماز كااور زكوة كا وَكَانَ عِنْدَ مَنْ بِهِمَ رُفِيَّا اور وہ اساعيل مَائِيَّا اپنے رب كے پاس پنديدہ تھے، مرضى يَدُّهُ في سے مفعول كاصيفہ ہے پندكرنا۔

وَاذْكُنُ فِالْكِتْبِ إِدْ يَهُ فَى: اور ذكر سِجِحَ كَابِ مِن ادريس كا إِنَّهُ كَانَ عِمِدُ إِنَّهُ الْمِنْ ال عقد وَمَ فَعْلُهُ مَكَانًا عَلِيمًا اور بم نے ان كوا تھا يا بلندى كر تب ميں ، ہم نے ان كو بلند مرتبہ ميں اتھا يا ، مَكَانًا عَرَابُ كَانَ عَلِيمًا كامعنى اونچى جگہ ، علووالى جگہ ، اتھا يا ہم نے اس كواو نچے مرتبہ ميں يعنى ان كا درجہ ہم نے بلند كيا۔

اُولِيكَالَ فَيْنَ الْفُهِ الْفُهُ عَلَيْهِمْ: يوه اوگ بين جب كاوپرالله نانعام كيا قِنَ اللَّهِ بَن نيون بين عين فَيْنَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الرَّمُن كَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

إِلَّا مَنْ تَابَ: مُرْجُولُ فَي توبرك ، وَامْنَ اورايان لي آئة اورنيكمل كرے فَاولْمِك يَدْ عُلُونَ

الْهَنَّةَ ،اس كامطلب يه بوگا كه جنهوں نے يه مرابى اختيار كى ،اتباع شہوات كيااور بعد ميں تو به كر لى مطلب يه كه جو منبع شہوات ہيں ان كے لئے بھى تو به كا درواز ہ بند نہيں ، جو مخص تو به كرے يعنی اپنى پچپلى غلطى پر نادم ہوجائے اور ايمان لے آئے اور نيك عمل كرے پس يہ لوگ داخل ہوں مے جنت ميں وَ لَا يُغْلَمُهُ وَنَ شَيْعًا اور پچھ بحی ظلم نہيں كے جائيں مے ،ان كے او پر پچھ للم وزيادتی نہيں ہوگی۔

جَنْتِ عَدُنِ النَّيْ وَعَدَ الرَّحْلُنُ ، يَدُخُلُونَ الْعَنَّةُ : مِن جوالجنة ہے يہ جنت عدن اس سے بدل ہے ، جمع مؤنث سالم کاوزن ہونے کی وجہ سے جنت کے بنچ کسرہ آگیا، داخل ہوں گے جنت بیں یعنی بین کی کے باغات میں جن کا رحمٰن نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بن دیکھے، إِنَّهُ کُلْنَ وَعُدُو هُمَا تَیَّا ، ما تیا یہ اتی یاتی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اتی یاتی آتا اور ماتی وہ چیز ہوا کرتی ہے جس تک کوئی شخص پہنچتا ہے ، جہال کوئی شخص آتا ہے وہ ماتی ہے میاں مطلب یہ ہوگا کہ بے شک اللہ کا وعدہ ماتی ہے یعنی اس وعدہ تک لوگوں کی رسائی ہوگی ، لوگ وہاں پہنچیں گے ، بہاں مطلب یہ ہوگا کہ بے شک اللہ کا وعدہ ماتی ہے یعنی اس وعدہ تک لوگوں کی رسائی ہوگی ، لوگ وہاں پہنچیں گے ، بہاں مطلب یہ ہوگا کہ جس تک رسائی ہوگی ۔

الایک بات کہ جوایک دوسرے کو تکلیف پہنچائے ، نہیں سنیں کے دوال کے دوسرے کو تکلیف پہنچائے ، نہیں سنیں کے دوان باغات کے اندرکوئی لغوبات ، فضول اور باعث تکلیف بات نہیں سنیں سے الاسکٹا بیستٹی منقطع ہے کوئکہ سکٹا یا لغو میں شامل نہیں ہوتا ، یہاں بھی سکٹا چونکہ لغوا میں شامل نہیں اس لیے بیستٹی منقطع ہے ، ہاں سلامتی کی بات سنیں گے ، جس میں بی معروف سلام بھی ہے کہ فرشتے بھی سلام کہیں گے ، آپس میں بھی ایک دوسرے کو بیاوگ سلام کہیں گے ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو سلام کہا جائے گا ، سلام کہا جائے گا ، سلامتی ہی بات سنیں گے ، کوئی بے بودہ بات نہیں سنیں گے جو باعث نکلیف ہو وَلَهُ مُن مُؤْمَدُ فِنْهَا فِئِلَ يُحْوَقَعُ اوران کے لئے ان کارزق ہاں باغات میں سی وشام ، جو وشام ان کوان کارزق سے ان باغات میں جو شام ان کوان کارزق سے گا ، میں جو شام اس لیے کہا کہ عادت ہی سی وشام کی ہے یا سے دشام بول کے تمام اوقات مراد ہیں ، ہروفت ان کوروزی میسر ہوگی ، جب چا ہوقات مراد میں ہروفت ان کوروزی میسر ہوگی ، جب چا ہوقات مراد لیے جا سکتے ہیں ۔

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِي فَي مِن عِبَادِنَا: يبي جنت بجس كاوارث بنائيس كي بم اليخ بندول ميس الشخص

کو جو پر بین گار ہوگا، ہمارے بندوں میں سے جو تحض متقی ہوگا ہم اس کواس جنت کا وارث بنا کیں گے وَمَائَتُ مَنْ لَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ ال

ترب السلون علی السلون الا تران و آسانوں کا اور زمین کا رب ہے اور ان چیزوں کا رب ہے جوان دونوں کے درمیان میں جیں فاغید او اس کی عبادت پہ جمارہ، جیسے مبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کوروک کے رکھنا اصطبر اس میں اور زیادہ مبالغہ پیدا ہوگیا اس لیے ترجمہ یوں کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کے لئے جمار، ثابت قدم رہ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ہمی کا معنی ہم نام یا ہم صفت ، مثل اور نظیر، کیا تو اس دب کے لئے کوئی ہم نام یا ہم صفت ، مثل اور نظیر سنجے دب کے لئے کوئی ہم ضفت جاتا ہے کیا اس کی کوئی اور نظیر سنجے معلوم ہے ۔۔۔۔؟ (نہیں) جنب اس کی کوئی مثل اور نظیر نہیں ہونا چا ہے۔ معلوم ہے ۔۔۔۔؟ (نہیں) جنب اس کی کوئی مثل اور نظیر نہیں ہونا چا ہے۔ اس کی عبادت کو چھوڑ کے کسی اور طرف متوج نہیں ہونا چا ہے۔ تو ایک صورت میں عبادت صرف اس کی ہوئی چا ہے ، اس کی عبادت کو چھوڑ کے کسی اور طرف متوج نہیں ہونا چا ہے۔

### حضرت موی مایی صفت و کلیم الله " کے ساتھ متازیں: ۔

انبیاء کا تذکرہ شروع ہوا تھا اب یہاں پہلے ذکر ہے حضرت موک الیا کا، حضرت موک الیا صاحب کتاب نی اور رسول ہوئے ہیں ، ان کے اوپر ' توراۃ'' انزی تھی اور معلوم یوں ہوتا ہے کہ ' توراۃ'' کے علاوہ ان پر کچھ اور صحیفے بھی انزے سے جیسے تیسویں پارہ میں سورۃ العلی میں ہے صُحیفِ اِبْراَهِیْم وَمُوْسیٰ، اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت موک ایک پر بھی کچھ صحیفے انزے سے اور حضرت ابراہیم علیا پر بھی کچھ صحیفے انزے سے بہر حال جوان کو کتاب دی گئی وہ ' توراۃ'' ہے جوایک بہت بڑی جامع کتاب تھی، ان کیلئے مُخلَصٌ کا لفظ استعال کیا گیا ہے، ویسے تو

سارے انبیاء بی مخلص ہیں، چنے ہوئے خاص کیے ہوئے اور کسی کسی نبی کی صفت نمایاں کر کے ذکر کردی گی ور شد یہ صفت سب میں مشترک ہے، مخلص یہ چنے ہوئے ہیں، یہاں جو خصوصی صفت ان کے لئے ذکر کی جارہی ہے، حس میں ان کے ساتھ کوئی دوسراعموی طور پر شریک نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست کلام ہے، باتی انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلام براہ کی کلام وی کے ذریعہ ہوئی اور حضرت مولی علیہ اللہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلام براہ راست ہوئی اور مدوسروں کیلئے نہیں ، حضور خار اللہ کیا ہے ساتھ ہوئی لیلۃ المعراج میں یا ابتداء میں حضرت آ دم علیہ اللہ کیا ہے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی براہ راست کلام ہوئی، یہ واقعات تا در ہیں لیکن بعد میں آ نے والے تمام انبیاء میں سے حضرت مولی علیہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست کلام ہوئی، یہ واقعات تا در ہیں لیکن بعد میں آ نے والے تمام انبیاء میں سے حضرت مولی علیہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست آ واز میں علیہ کرکیا جارہا ہے۔

### انبیاءسابقین کے تذکرہ کا مقصد:۔

قرآن کریم میں ان انہا وکوذکر کیا جاتا ہے ان کے مانے والوں کومتا ٹرکرنے کے لئے کہ یہودکو پچھٹرم
آئے کہ جس نی کا وہ نام لیتے ہیں، ہم ان کا ای طرح احر ام کرتے ہیں، جس طرح اپنے نی کا کرتے ہیں، ہم ان
کی عظمت کے محرف ہیں، جو کتاب وہ لے کرآئے تھے، ہم اس کتاب کو مانے ہیں تو جس طرح ہم یہ انسان اسکرتے ہیں کہ ان کی تخلیت کے محرف واداری کا جوت دینا اسکرتے ہیں کہ ان کی تجاب کی تھد یق کرتے ہیں، تو ان کو بھی رواداری کا جوت دینا چاہیے، یہ کیا کہ ہم تو ان کی کتاب کو کہیں کہ واقعی اللہ کی جانب سے ہاور ان کے نبی کو کہیں کہ واقعی وہ اللہ کا جانب سے ہاور ان کے نبی کو کہیں کہ واقعی وہ اللہ کا سچار سول ہے لیکن ان کو ذرا بھی حیا نہیں آتی وہ ہمارے نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور ہماری کتاب کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور ہماری کتاب کی بھی خالفت کرتے ہیں اور ہماری کتاب کی بھی خالفت کرتے ہیں اور ہماری کتاب کی بھی خالفت کرتے ہیں کہ یہ جب ایک واقعہ ہے تو ہم اس کو تعلیم کرتے ہیں کہ یہود کا جس پیغیر پر ایمان ہے، وہ اللہ کے بچے رسول تھے اور جو کتاب ان کو دی گئی تھی وہ اللہ کی تجی کتاب ہے۔

### رسول اور نبی میں فرق:\_

حضرت موی مایشا چنے ہوئے تھے اور وہ رسول نبی تھے بید وصفتیں ذکری گئیں،رسول اور نبی .....رسول اور نبی کے درمیان میں کیا فرق ہے .....؟ حضرت تھانوی میشائے نے ''بیان القرآن' میں یہاں ذکر کیا کہ آیات کی

طرف دیکھے کے اور روایات میں غور کر کے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی میں عموم خصوص من وجہ ہے یعنی من وجہ رسول عام ہے نی سے اور من وجہ نی عام ہے رسول سے، آپ جانتے ہیں کہ جن دو چیز ول کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجد کی ہوتی ہے اس میں تین مادے نکالے جاتے ہیں ، دوافتر اتی ادرایک اجتماعی ، رسول کامفہوم ہے جواسیے مخاطبین کیلئے نی شریعت لے کرآئے یعنی خود جا ہے وہ صاحب کتاب نہ ہو، کیکن جن کی طرف وہ تبلیغ کرنے کے لئے گیا ہے ان کے لئے وہ شریعت نتی ہے جیسے آ مے حضرت اساعیل ماینا کے لئے بھی رسول کا لفظ استعال کیا جائے گا، حالانکه حضرت اساعیل علیه کوئی مستقل شریعت نہیں لائے تھے، ان کی یہی حضرت ابراہیم علیه والی شریعت تھی لیکن مکم عظمہ جہاں آباد ہے،حضرت اساعیل مائیں کو یہاں تھہرایا گیا تھااور ایک قبیلہ بنو تُرہم یہاں آ کے آباد ہو گیا تھا، ان کے سامنے حضرت اساعیل علیہ نے تبلیغ کی ان لوگوں کے لئے وہ نی شریعت ہے جس کی بناء پر حضرت اساعیل ماید مجمی رسول بیں اور اس کا صاحب وحی ہوتا ضروری نہیں اس لیے غیر نبی برجمی رسول کا لفظ بولا جاسکتا ہے،قرآن کریم میں فرشتوں کو بھی رسول کے لفظ تعبیر کیا گیا ہے اور نبی جواپنا پیغام دے کے کسی کی طرف کسی کو بھیجتا ہے،اس کو بھی رسول کے لفظ سے حدیث شریف میں تعبیر کیا گیا ہے تو یہ غیرنی پر بھی بولا جاتا ہے اورنی کہتے ہیں صاحب وحی کو جاہے اس کے پاس شریعت جدیدہ مواور جاہے اس کے پاس شریعت جدیدہ نہ موجیے حضرت موی این تو شریعت جدیدہ لائے تھے اور بعد میں آنے والے بنی اسرائیل کے سب پینمبرانہی کی شریعت کے مبلغ تعےاس لیے وہ نی کہلائے رسول نہیں ، توایک تواپ ہوگا جورسول ہے نی نہیں جیسے فرشنے رسول ہیں ، وہ نی نہیں کہلاتے ہیں ،اوربعض رسول نہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء جو''توراۃ'' کے مبلغ تھے وہ انبیاء کہلاتے ہیں رسول نہیں کہلاتے اور ایک نی بھی ہوگا رسول بھی ہوگا کہ وہ صاحب شریعت جدیدہ بھی ہے اورصاحب وی بھی ہے، حضرت موی الیا کے اندریہ دونوں باتیں یائی جاتی ہیں ،اس لیے ان کو یہاں جمع کردیا گیارسولاندیا وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔

ہم نے ان کو آ واز دی طور کی دائیں جانب سے، جب حضرت موکی علیہ اسے تصفق وہ جگہ دائیں جانب مقتی جہاں سے آ واز آئی یا برکت والی جگہ سے آ واز دی وونوں طرح بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو وادی مقدس کے ساتھ بھی تجباں سے آ واز ہم نے اس کو سرگوشی کرتے ہوئے قریب کیا اور اس کو اپنی رحمت کی وجہ سے اس کا بھائی

ہارون نبی عطا کیا،اس کامفصل قصہ سورۃ طلا میں آ رہاہے۔

#### حضرت اساعيل عليه كاتذكره:

### حضرت ادريس ماييا كاتذكره:\_\_

قاذ کی فی الکوش افری اور کی میں عضرت اور کی طاب کا ذکر سیجے ! حضرت اور لیس طابقا کے حالات تاریخی طور پرزیادہ بقینی معلوم نہیں ہیں کہ یہ س زمانہ ہیں ہوئے بغیری روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت نوح طابقا سے پہلے کا ہے گویا کہ یہ حضرت آ دم طابقا اور حضرت نوح طابقا کے درمیان ہیں ہوئے ہیں ، کلما ابتداء میں اللہ تعالی نے انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے طریقے بھی وقی کے ذریعہ سے مجھائے ہیں ، لکھا ہے کہ کتابت کا سلسلہ حضرت اور لیس طابقا سے شروع ہوا ہے ، کپڑے سینے کا طریقہ حضرت اور لیس طابقا سے شروع ہوا ہے ، کپڑے سینے کا طریقہ حضرت اور لیس طابقا سے شروع ہوا ہے اور جنگی آلات بنانا، جس سے شکار کیا جائے یا دشن کا مقابلہ کیا جائے اس کی تعلیم بھی حضرت اور لیس طابقا سے اور جنگی آلات بنانا، جس سے شکار کیا جائے یا دشن کا مقابلہ کیا جائے اس کی تعلیم بھی حضرت اور لیس طابقا سے اور جنگی آلات بنانا، جس سے شکار کیا جائے یا دشن کا مقابلہ کیا جائے اس کی تعلیم بھی حضرت اور لیس طابقا کی وساطت سے انسانوں تک پہنچائے اور سکھائے تھے، اِنَّه سکان حِسدِ مِنْ اِنْ وَسِیْ اِنْ اِنْ کُنْ حَسْرِ مِنْ اِنْ وَسَالُوں تک پنچائے اور سکھائے تھے، اِنَّه سکان حِسدِ مِنْ اِنْ اِنْ کُانَ حِسدِ مِنْ اِنْ مِنْ کُانْ حَسِدُ مِنْ اِنْ اِنْ کُانْ حَسِدُ مِنْ اِنْ کُلْ اِنْ کُانْ حَسِدُ مِنْ اِنْ کُانْ وَسِدُ مِنْ کُلُوں کُونْ کُلُوں کُلُوں کے اِنْ کُلُوں کے کو اِنْ کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کا مقابلہ کیا جائے کا ورسکھائے تھے، اِنْ کُلُوں کُلُو

نیا ، ید نفظ پہلے حطرت ابراہیم بلیا کے قصہ میں بھی آ چکاہے کہ صدیق تھے، نبی تھے، بہت راست باز تھے، زبان کے سیچ ، قول کے بیکے ، کردار گفتار کے مطابق تھا، ہر سپائی کو قبول کرنے کے لئے ہروقت تیار تھے، یہ صفت ان پر غالب تھی اور نبی تھے ہم نے ان کو او نیچ مرتبہ میں اٹھایا ، ہم نے ن کو بہت او نپا مرتبہ دیا بعض غیر سیح روایات میں معلوم یوں ہوتا ہے کہ ان کو بھی زندہ آسان پر اٹھایا گیا تھا، جس طرح حضرت میسی مالیا کو اٹھایا گیا تو پھر بیتر جمہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہم نے ان کو او پی جگہ اٹھایا یعنی زندگی میں ہم ان کو اٹھا کے عالم بالا میں لے گئے لیکن بیتر جمہ زیادہ رائے ہے کہ ہم نے ان کو المندمر تبہ عطاکیا۔

## مُنشته انبیاه کا جمالی تذکره: به

يبى لوگ بيں جن كے اوپر اللہ نے انعام كيا، يہنيوں ميں سے بيں، آدم عليه كى اولاد ميں سے بيں، ابتداء سورة سے لے کراب تک جتنوں کا ذکر آیاسب ہی حضرت آدم علیہ کی اولا دمیں سے ہیں، اوران لوگوں میں ے ہیں جن کوہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، تو حضرت ادریس مایٹی کے علاوہ باقی سارے ان میں سے ہیں قیمِن فتهنية الموهيم اراجيم كى اولاديس سے بين اور اسرائيل كى اولاديس سے بين، جتنے بيون كاذكر آيا يرسب حضرت ابراہیم ملی اولاد میں سے بیں اور اسرائیل کی اولاد میں حضرت اساعیل ملی کے علاوہ باقی سب شامل ہیں ، حضرت اساعیل ملینا براہ راست حضرت ابراہیم ملینا کی اولاد ہیں اور اسرائیل حضرت اسحاق ملینا کے بینے ہیں، اسحاق علينا اور اساعيل علينا دونون بهائي مين اس ليه حضرت اساعيل علينا قص في تايية السرانيل مبين مول مي، صرف قَمِنْ فَيَايَةُ ابراهيم مول مع اور باقى سب قَمِنْ فَيَايَةُ ابراهيم و اسرائيل بمى بين اور بدان مين سے ہیں، جن کوہم نے ہدایت دی اور جن کوہم نے چن لیا اتنے اعلیٰ درجہ کے بیلوگ تھے،صاحب وی تھے، رسول · تھے نبی تھے،اللہ نے ان کواتی بلند صفتیں دی تھیں لیکن ان صفتوں کے باجودوہ اللہ کے سامنے اکڑتے نہیں تھے، نہ کوئی تکبر کرتے تھے بلکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتیں تو وہ ان آیات سے متأثر ہوکر روتے ہوئے اللہ کے سامنے بعدہ میں گرجاتے تھے، بیان کی تواضع ہے اور اللہ تعالی کے خوف کا غلبہ ہے اور سب انبیاء ﷺ کا ذکر کرکے یہ بات اس لیے بتائی جارہی ہے کہ ان کے نام لیواؤں کوبھی جاہے کہ وہ تکبرنہ کریں ،اللہ تعالی کے احکام کے سامنے سرجھکاویں، یہاں چونکہ انبیاء بیٹی کاریال ذکر کیا گیا کہ جب ان پراللہ کی آیات پڑھی

جاتی تھیں، تو وہ رویتے ہوئے سجدہ میں گرجاتے تھے، تو ضروری ہے کہ پڑھنے والے بھی انبیاء کے حال کے ساتھ مطابقت اختیار کرتے ہوئے اس آیت کے او پرسجدہ کریں، اس لئے جن آیات کے او پرسجدہ کرنا ضروری ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔

### ناالل جانشينون كا تذكره: ـ

یہ توا سے تھے، اللہ کے سامنے گردن جھکانے والے، اللہ کی کلام کوئ کے رونے والے کیکن وہ جو بعدیں ان کے جانشین ہے اللہ کے احکام سے متا ترخیس ہوتے ، سب سے بڑی بات بیہ کہ برنی کی شریعت میں جودین کا ستون رہا نماز ان لوگوں نے نماز تک کوضا کع کردیا، اب نام ان کے لیتے ہیں، گدی نشین ان کے بنا بیٹے ہیں، گدی نشین ان کے بنا بیٹے تھے ہیں دو ثیال ان کے نام پر کھاتے ہیں کین نماز تک بھی نہیں پڑھتے ، اس وقت انہیاء کے جو جانشین بے بیٹے تھے ہیں وفرال ان کہ بھی نہی کیفیت تھی اور اب آپ کے سامنے تو ہے ہی کہ اولیاء اللہ کی مندوں پر بیٹھنے والے، ان کے گدی نشین کس طرح شہوات کے تبع ہو گئے اور کس طرح نماز کو ضائع کیے بیٹھے ہیں، جب چاہیں آپ پر انی فانقا ہوں میں ہروقت اللہ اللہ ہوتی تھی ، اللہ کا خوف لوگوں کو دلا یا جا تا تھا اور اللہ سے درتے ہوئے وہ را توں کو جاگتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے آئ ان کی خانقا ہوں میں جس شم کو گئے گئے اور کس اس خرو تے تھے آئ ان کی خانقا ہوں میں جس شم کو گئے گئے اور اللہ کے سامنے روتے تھے آئ ان کی خانقا ہوں میں جس شم کو گئے گئے اور اللہ کے سامنے روتے تھے آئ ان کی خانقا ہوں میں جس شم کو گئے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے آئ ان کی خانقا ہوں میں جس شم کو گئے گئے آئے تھے انہی کے حال پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس مثن کو ضائع کردیا ہے جس مشن کے اور بر انہیاء گئے آئے تھا نہی کے حال پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وارثت میں ملی ہے ان کومندار شاد داخوں کے تھرف میں ہے عقابوں کے شین ۔

یعنی مندار شادان کو وارخت میں لگئی، یہاں جواصل آئے آباد ہوئے وہ تو شاہین تھا وراب اس کے اوپر کوے قابض ہوگئے ہیں، یہ وہی بات ہے کہ انبیاء کی مندوں پر بیٹنے والے، ان کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو ان کا وارث قرار دینے والے سب کچھ ہی ضائع کر بیٹھے، بڑی بات یہ ہے کہ نماز تک کو ضائع کر دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا پُر اسے اور انہوں نے بہت بُری بُری صفیس اختیار کیں لیکن میلاں نماز کو ضائع کرنے کا ذکر خصوصیت سے ہالکل نہ پڑھی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے، وقت کی پابندی نہ کی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے، وقت کی پابندی نہ کی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے، وقت کی پابندی نہ کی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے، وقت کی پابندی نہ کی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ تک کہ جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ تک کہ جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ تک کہ جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ تک کہ جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ تک کی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ تک کہ جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ تک کہ جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ تک کہ جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ تک کی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے مائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ تک کہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ تک کی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ اس کے آد واب و شرائط کی رعایت نہ رکھی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ تک کی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ق ہے۔ اس کے آد واب و شرائط کی دعایت نہ رکھی جائے یہ بھی اضافی میں اسے دیا ہوں کی جائے یہ بھی اضافی کی جائے یہ بھی اسے کر بھی جائے کی جائے یہ بھی اضافی کی جائے یہ بھی اسے کی جائے یہ بھی بھی اسے کی جائے یہ بھی اسے کی دو سے کی جائے یہ بھی اسے کی جائے یہ بھی اسے کی دو بھی بھی بھی اسے کی دو بھی بھی دو سے کی جائے کی دو بھی بھی بھی ہوں کی جائے کی جائے

ہاری شریعت میں نماز اگر مبحد میں جاکر جماعت کے ساتھ پڑھے تو کافل طریقہ سے ادا ہوتی ہے اگر کوئی شخص مبحد میں پڑھتا ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا تو من وجہ اس نے بھی نماز کوضائع کردیا، یہ سب اس کے درجات ہیں اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے ، اب یہ نہیں و کیھتے کہ اللہ کا تھم کیا ہے ، یوں و کیھتے ہیں کہ دل کس چیز کو چاہتا ہے جس چیز کو دل چاہت ہیں ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کونہیں و کیھتے اس کو اتباع شہوات کہتے ہیں عنقریب یہ لوگ خرابی کو پایس محید بین جوخرابی ان لوگوں نے اختیار کی ہے اس کا بُر انجام ان کے سامنے آجائے گا۔

#### توبكاانعام:

ہاں جوتو بہرے بعنی ان گدی نشینوں کے لئے بھی تو بہ کا دروازہ بندہیں ہے، جونبیوں کی مسند پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس مسند کو دنیا داری کا ذریعہ بنالیا ہے، شہوت پرتی کا ذریعہ بنالیا ہے ایسے بدکر داروں کیلئے بھی تو بہ کا دروازہ بندہیں ہے، جو بھی تو بہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کر اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کی جوزیادتی نہیں ہوگی ، ان کا کوئی حق ضا لکع نہیں کیا جائے گا ، وہ جنت جس میں ہیں تھی کے باغات ہیں جن کا رحمٰن کے بندوں کے ساتھ بن دیکھے وعدہ کیا ہے یعنی ابھی وہ غیب میں ہیں ، آئھوں کے سامنے نہیں ہیں کی رحمٰن کا وعدہ ہے اس وعدہ تک رسائی ضرور ہوگی۔

پھرآ کے پھے جنت کی تعریف کردی گئی ترغیب دلانے کے لئے کہ اس جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیل کے آپ میں کوئی لڑائی نہیں ہوگا ، گلا گلوچ نہیں ہوگا ، نہ کوئی الی بات کان میں پڑے گل جو باعث تکلیف ہو ہاں سلام تی کی با تیں سنیل کے ، ایک دوسرے سے محبت اور پیار کی با تیں سنیں گے ، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے ، الله تعالیٰ کی طرف سے بھی جنتیوں کو سلام کہا جائے سلام کہیں گے ، الله تعالیٰ کی طرف سے بھی جنتیوں کو سلام کہا جائے گا ، سلام تی ہی سلامتی کی باتوں سے روحانی راحت ہوگی اور جے وشام کا ، سلامتی ہی سلامتی کی باتوں سے روحانی راحت ہوگی اور جے وشام ان کورزق ملے گا بین ہوں گے والھ مد ذقھ مد فیھا ، سلامتی کی باتوں سے روحانی راحت ہوگی اور جے وشام ان کورزق ملے گا بین ہوں تے والھ مد زقھ مد فیھا ، سلامتی کی باتوں سے روحانی راحت ہوگی اور جے وشام ان کورزق ملے گا بین کہ ہوگی ، بہی جنت ہے کہ جس کا وارث بنا کیں گے ، جب چا ہیں کھا کیں ہوجو پر ہیزگار ہے اس لیے اگر جنت حاصل کرنے کاشوق ہو پر ہیزگاری اختیار کرو۔

#### شان نزول اورآ بات كامفهوم: ـ

ا گلی آیت کے شان نزول میں ذکر کیا گیا ہے کہ سرور کا ئنات مُلائی کو بہت اشتیاق رہتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ جلدی جلدی آئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی ہدایات لے کر آئیں وحی آئے ، اس شوق میں آپ مَنْ الله الله عَرْت جرائيل عليه سه كها كه تو بهت درية تاب تو جلدى آيا كرتو حضرت جرائيل عليه كى كلام کواللہ تعالیٰ یہاں نقل فرماتے ہیں کہاس میں جرائیل کا کوئی اختیار نہیں ، نہسی دوسر نے فرشتہ کوکسی کام کا اختیار ہے، جب الله كى مرضى موتى ہے تو الله تعالى بھيج ديتے ہيں ، باتى آپ بے فكرر ہيں اگر دير موجائے تو يہ كوئى بھول چوك كا عیجنیں ہے،اللہ بھولانہیں کرتے،اس کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ حکمت کی وجہ سے در ہوتی ہے، باتی اس میں کوئی بھول چوک کا اثرنہیں ہے، تو صبر وحمل کے ساتھ آپ ونت گزار ہے اوران کفار کے مقابلہ میں ڈیے رہے، اللہ کی عبادت برڈ نے رہے،اللہ جیسا کوئی دوسراموجوزہیں اوراس بات سے بینشا ندھی ہوگئ کے فرشتے بھی اللہ کے سامنے بے بس ہیں ، اللہ چاہتا ہے تو یہ آ سکتے ہیں ، اللہ نہیں جاہتا تو یہ بیں آ سکتے اس میں تو حید کا سبق بھی ہے ، تو یہ جرائیل ملیّه کی کلام ہے جس کواللہ تعالی یہاں نقل کررہے ہیں، ' دنہیں اترتے ہم مگر تیرے رب کے تلم کے ساتھ'' یعنی تیرے رب کا حکم ہوتو اتر سکتے ہیں ورنہ ہم نہیں اتر سکتے ،ای کے لیے ہے جو بچھ ہمارے آ گے ہے اور جو پچھ ہمارے پیچھے ہےاور جو پچھان کے درمیان ہےاور تیرارب بھو لنے والے نہیں یعنی اگر بھی تاخیر ہوجاتی ہے تو یہ بھول چوك كانتيجنبيس حكمت كا تقاضه ب، ربُّ السَّمُواتِ وَالْكُرُض بيد مفرت جرائيل عَلَيْهَا كا قول بهي موسكتا باور براهِ راست الله تعالیٰ کا قول بھی ہوسکتا ہے ،مفسرین نے یہاں دونوں با تیں کھی ہیں ، وہ آسانوں اور زمین کارب ہے اوران چیزوں کارب ہے، جوان دونوں کے درمیان میں ہیں، پس تواس کی عبادت کراوراس کی عبادت کیلئے ڈٹارہ، کوئی آپ کواس طریقہ ہے ہٹانہ سکے، کیا تواس رب کے لئے کوئی ہم صفت جانتا ہے، کیااس کی کوئی مثال اورنظیر موجود ہے کہ جس کے لئے عبادت ہو ....؟ جب اس کا کوئی ہم صفت نہیں ،کوئی اس کی نظیر نہیں ،کوئی اس کی مثل نہیں تو عبادت صرف ای کی ہونی جا ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہونی جا ہے، اس میں حضور مَا اَنْتُمْ کوعبادت پر جےرہے كاتكم دے كردوسروں كوبھى سنانامقصود ہے اور هل تعلَم أنه سيميًّا ميں دليل توحيد كي طرف اشاره ہے كہ جب الله تعالیٰ کی طرح کوئی بااختیار نہیں ،کوئی ما لک نہیں ،کسی کوقدرت نہیں تو عبادت میں کسی کوشریک بھی نہیں کرنا جا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخَرَجُ حَيًّا ﴿ آوَلَا اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مرجاوں گا تو نکالا جاوں گا زندہ کرکے 🕆 کیا انسان يَذُكُرُ الْإِنْسَانُ آتَا خَكَقُنُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۞ یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے پیدا کیا اس سے پہلے اور وہ کچھ بھی نہ تھا 🕜 فَوَ رَبِّكِ لَنَحْشُرَ نَهُمُ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِ نَهُمُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ پس تیرے دب کی تم ا ہم ضرور جمع کریں مے انہیں اور شیاطین کو پھر ہم ان کو حاضر کریں ہے اس حال میں کد کھٹنوں کے ٹل کرے ہوئے ہوں مے 🕥 ثُمَّ لَنَنْذِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحُلْنِ عِتِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَا نَذِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحُلْنِ عِتِيًّا ﴿ مجرہم جدا کریں گے ہر جماعت میں ہے ان کو جوزیادہ سخت ہیں رحمٰن کے مقابلہ میں ازروئے سرکٹی کے 🏵 ثُمَّلنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّنِينَ هُمُ أَوْلَى بِهَاصِلِيًّا ۞ وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا م منوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جوزیا دہ مستق ہیں اس جہنم میں داخل ہونے کے 🕙 اور نہیں ہےتم میں ـــ وَابِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى مَبِّكَ حَتُمُ امَّقُونَيًا ﴿ ثُمَّرُنُنَجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا کوئی محروہ اس پر دار د ہونے والا ہے بیآ پ کے رب کاحتی فیصلہ ہے 🕘 مجرنجات دے دیں مے ان لوگوں کو جنہوں نے تقویل افتیار کیا وَّنَكُمُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ الْتُنَابَيِّنَ وَقَالَ ادرہم چھوڑ دیں کے فالموں کواس میں اس حال میں کے ممٹول کے بل کرے ہوں کے 🏵 اور جب تلادت کی جاتی ہیں ان پر ہماری کملی آیات الَّذِينَ كَفَرُو الِلَّذِينَ امَنْوَا لا آيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌمَّقَامًا وَّاحْسَنُ تو کہتے ہیں کا فرلوگ ایمان والوں سے دوفریقوں میں سے کون بہتر ہے ازروئے مقام کے اور کون اچھا ہے نَبِيًّا ﴿ وَكُمْ اَهُلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ قَرْنٍ هُمُ الْحُسَنُ اَثَاثًا وَإِنْ عُمُ الْحُسَنُ اَثَاثًا وَإِنْ عُمُ الْحُسَنُ اَثَاثًا وَإِنْ عُمُ الْحُسَنُ اَثَاثًا وَإِنْ عُمُ الْحُسَنُ الْثَاثُا وَإِنْ عُمُ الْحُسَنُ الْثَاثُا وَإِنْ عُمُ الْحُسَنُ الثَّاثُ الْحُسَنُ الْعَلَى الْحَسَنُ الْعَلَى الْحَسَنُ الْعَلَى الْحَسَنُ الْعَلَى الْحَسَنُ الْعَلَى الْحَسَنُ الْعَلَى الْحَسَنُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا ازروئے مجلس کے 
اور کتنی عی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا اس سے پہلے جواجی تغین ازروئے سامان کے اور ازروئے دیکھنے کے اس

تبيان الفرقان

قُلُمَنُ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَهُ دُلَّهُ الرَّحُلْنُ مَنَّا أَهُ حَتَّى إِذَا مَا وَا پ کمہ دیجئے کہ جو مخص ہوگا ممرائی میں تو اسے مہلت دے گا رمن حتی کہ وہ دیکھے لیں مے ايُوْعَدُونَ إِصَّاالُعَنَ ابَوَ إِصَّاالسَّاعَةُ لَمَسَيَعُكُمُوْنَ مَنْ هُوَ اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یا عذاب یا قیامت پس وہ عقریب جان کیں مے ثَنَّ مَّكَانًا وَّا ضَعَفُ جُنُدًا ۞ وَيَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِيثَ اهْتَكَ وَاهُكَى ` کہ کون برا ہے ازروے مکان کے اور کون کرور ہے ازروئے فشکر کے 🚳 اور زیادہ کرے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ازروئے ہاہت کے وَالْلِقِلْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرُعِنُ مَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۞ أَ فَرَءِيتُ اور باقی رہے والی نکیاں بہتر میں تیرے رب کے پاس ازروئ ٹواب کے اور بہتر ہے ازروئ انجام کے ﴿ کیا آپ نے دیکھا الَّـنِينُ كُفَرَبِالِيْنَاوَقَالَ لَأُوْتَدَنَّ مَالَّا وَّوَلَـدًا ﴿ أَظَّلَحُ الْغَيْبَ اس مخص کوجس نے اٹکار کیا ہماری آیات کا اور اس نے کہا میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولا د 🕝 کیا اطلاع پالی ہے غیب پر آمِراتَّخَنَ عِنْ دَالرَّحُلْنِ عَهُدًا ﴿ كُلَّا لَا سَنَكُتُ مُا يَقُولُ وَلَهُ لَا یا اختیار کیا ہے رحمٰن کے پاس کوئی عہد ﴿ ہر کرنہیں ، ہم عنقریب لکھ لیس سے جودہ کہتا ہے اور ہم بوحا تمیں سے كَهُمِنَ الْعَنَ ابِمَتَّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَهُوا ۞ وَاتَّخَذُوا اس کے لئے عذاب کو 🎱 اور ہم وارث ہوں گے اس بات کے جودہ کہتا ہا وردہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا 🙆 اور انہوں نے منالیے مِنْ دُوْنِ اللهِ الهَ قَ لِيَكُوْنُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿ كَلَّا ﴿ سَيَكُفُمُونَ الله کوچھوڑ کردوسرے اللہ تاکہ وہ ہوجا تیں ان کے لئے عزت کی چیز 🗈 ہر گزنہیں ایسا ہوگا عنقریب وہ انکار کریں ہے بِعِبَادَتِهِمُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِمًّا ۞

ان کی عبادت کا اور وہ ہوجا کیں محان کے مخالف 🐿

#### تفسير

## لغوی مرفی ونحوی شخفیق:\_

وَیَقُوْلُ الْإِنْسَانُ: اور کہتا ہے انسان عَإِذَا مَامِثُ کیا جس وقت میں مرجاوَں گا اَسَوْفَ اُخْدَجُ حَیَّا البته نکالا جاوَں گا زندہ کر کے، حیاً بیا خرج کی خمیر سے حال واقع ہے اور انسان سے کا فر انسان مراد ہے جو آخرت کا منکر ہولیعنی وہ تجب کے طور پر کہتا ہے کہ جب میں مرجاوَں گا تو کیا میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاوَں گا، ان لفظوں کے خمن میں اللہ کی قدرت میں شک معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد، ریزہ ریزہ ہوجانے کے بعد، بوسیدہ ہوجانے کے بعد، دوبارہ زندہ کیونکر کیا جاوَں گا....؟ اس لیے آگلی آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔

اَوَلایَنْ اَلْوَانْسَانُ: کیاانسان یادنہیں رکھتا، کیااسے یادنہیں ہے اَنْاحْکَقْنَاهُمِنْ قَبْلُ کہ بِ شک ہم نے اس کو پیدا کیااس سے پہلے وَلَمْ یَکُ شَیْتُ اوروہ کچھ بھی نہیں تھا، جب ہم نے پہلے اس کوعدم سے وجود دیا ہے تو ایک دفعہ موجود کرکے پھر دوبارہ موجود کرنا ہمارے لیے کیامشکل ہے کیااس کویہ بات یادنہیں ہے۔

قَوَمَانِكَ لَنَحْشُرَ لَهُمُّ: پس تیرے رب کی شم البتہ ضرورہم جمع کریں گے آئیں وَالشَّیلِطِیْنَ یہ مفعول معہ ہ واؤ لیمیٰ مع ، جمع کریں گے ان سب کوشیاطین کے ساتھ اور اگر عطف کرنا ہوتو وہ بھی ٹھیک ہے البتہ ضرور جمع کریں گے ہم ان کو اور شیاطین کو شُمُّ لَنْحُفِمَ لَهُمُ پھر ہم البتہ ضرور حاضر کریں آئییں حَوْلَ جَعَلَمُ جہنم کے اردگر و چوٹھا ، یہ جاب کی جمع ہے ، جنٹی یکجٹو گھٹوں کے بل گرنا ، البتہ ضرور حاضر کریں گے ہم آئییں جہنم کے اردگر داس حال میں کہ یہ گھٹوں کے بل گرئے ہوئے ہوں گے۔

فَقَلْنَانُوعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَة فَى شيعه جماعت، شيعه الى جماعت كوكت بي جوكى شخصيت براكه في موئى مويا كسى نظريه بر، مارے ہاں جوشيعه بيں جن كورافضى كهاجا تا ہے، بياصل كاعتبارے معلى كہلاتے بيں على جوكه مضاف اليہ ہے، اس كوگراديا جا تا ہے اور باقی صرف شيعه بى ره گيا اصل لفظ ہے "شيعه على" على كى جماعت، حضرت عثمان الله في مقابله ميں چونكه بيد صفرت على الله في الله في الله في كم الم الله ميں جونكه بيد صفرت على الله في الله في الله في الله ميں عن الله ميں جونكه بيد صفرت على الله في الله في الله في الله في الله ميں عن الله في الله في

رحمٰن پرازروئے سرکشی کے، دنیا کے اندرر ہتے ہوئے جورحمٰن کے مقابلہ میں زیادہ سرکش تھا پھران جماعتوں میں سے ہم ان کوعلیحدہ کرلیں گے۔

تُحَدِّلَنَّ حُنُ أَعُلَمُ بِالْبِیْنَ هُ مُ أَوْلَى بِهَاصِلِیًّا: صَلِی یَصْلی آگ میں داخل ہونا، پھرہم البتہ ضرور جانتے ہیں ان لوگوں کو جوزیا دہ لائق ہیں جہنم کے ساتھ ازروئے داخل ہونے کے، جن کا جہنم میں داخل ہونا زیادہ لائق ہے ان کو ہم خوب جانتے ہیں وَ انْ مِنْ کُمُ اِلَّا وَای دُھَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر اس جہنم پر وار دہونے والا ہے، کان عمل می تو کہ میں گراس جہنم پر وار دہونے والا ہے، کان عمل می تو کہ میں کے ذمہ ہے لازم فیصلہ شدہ، حتم کے معنی لازم معضیاً کامعنی فیصلہ شدہ۔

ثُمَّ نُنَوِى الَّذِيْنَ اتَّقُوْا: پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ڈنڈئر الظّلیدیْنَ فِینُهَ اَحِثِیَّا اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کواس جہنم میں اوند ھے گرے ہوئے۔

قرا ذَاتُتُ فَعَلَيْهِمُ الْمُتُنَا: اورجب ان پرہاری آیات پڑھی جاتی ہیں پہنٹت واضح واضح قال المنافت گفگاؤا
للنا فیک اَمنُوّا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کو جوایمان لے آئے ، کہتے ہیں کا فرموَ منوں کو آئ الْفَرِیْقَافِ خَدُدٌ مُقَامًا وَاَحْسَنُ نَدِیتًا ، وونوں فریقوں میں سے کونسا فریق بہتر ہے ازروئے شمکانہ کے اور زیادہ اچھا ہے ازروئے مجلس کے ، ندی مجلس کو کہتے ہیں ، فریقین سے مراد کا فراورموَ من ہیں یعنی ہم میں اور تم میں سے کون شخص زیادہ بہتر ہے ازروئے شمکانہ کے اور زیادہ اچھا ہے ازروئے مجلس کے۔

وَكُمْ اَ هُلَكُنَا قَالُهُمُ مِنْ قَدُن فِي مِنْ قَدُن بِيم كَيْ تميز ہے، قرن كہتے ہیں ایک زمانہ کے موجودلوگوں كواس لیے بہاں یہ جماعت کے معنی ہیں ہے، ہم نے كتنی ہی جماعتوں كو ہلاک كرددياان سے قبل وہ زيادہ الاتھے يتھازروئ سامان كے اور زيادہ المجھے تھے ازروئے منظر، نام وقمود كے اور زيادہ الجھے تھے ازروئے منظر، نام وقمود كے اعتبار سے وہ زيادہ الجھے تھے۔

قُلْمَنْ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ: آپ كهدو بحث كه جوهن كراى ميں ب قليمَ لُهُ لُهُ الدَّحَمُنْ مَنَّا، فليمُ لُهُ له مي امركا صيغه به والمي اس كودهيل دينا، امركا صيغه كامطلب بيه به كدرمن كي شان ك

لائق یمی ہے کہ اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ وے ختی اِ ذَا مَا اُوْا مَا اُیوْعَدُوْنَ حتی کہ جب دیکھیں سے بیلوگ اس چیز کو جس کا وعدہ کیے جاتے ہیں یا عذاب بعنی دنیامیں یا قیامت میں، فکسیٹھ کمٹنوْنَ پس عنقریب جان لیس سے مَنْهُوَ شَمْ مَسَكَانًا كون فخص زیادہ براہے ازروئے مكان كے اور زیادہ كمزورہے ازروئے شكر كے جند كہتے ہیں لشكر كوجس كی جمع جنودا تی ہے۔

اَفَدَءَيْتَ الَّذِي كُفَّهَ بِالْلِيْتَ! كيا پيراآپ نے اس ضخص كود يكھا جس نے ہمارى آيات كا انكاركيا وَقَالَ اوراس نے كہا لَاوُتُوتُوتُ مَالَا وَ وَلَدَّا البته ضرور ديا جاؤں گا ميں مال اوراولا ديعن اگر قيامت ہوئى تو ميں اس ميں مال اوراولا دخر در ديا جاؤں گا، اَظَلَمُ اصل ميں تھااء طلع ، ہمزہ وصلى گرگيا اور ہمزہ استفہام كوساتھ جوڑ كے پڑھ ليا گيا ، اوراولا دخرور ديا جاؤں گا، اَظَلَمُ اصل ميں تھااء طلع ، ہمزہ وصلى گرگيا اور ہمزہ استفہام كوساتھ جوڑ كے پڑھ ليا گيا ، كيا اس نے اطلاع پالى ہے غيب پر ، كيا اس نے غيب كوجھا كے كو كھ ليا ہے آوراتُ خَدَ عِنْ الرَّحْلَانِ عَلَمْ ايا اس نے رحمٰن كے نزد يك كوئى عبد لے ليا ہے۔

گلا ہر گزنہیں سَنَکْتُبُ مَایَقُول ، ضرور لکھیں گے ہم جو پھروہ کہتا ہے وَنَبُنُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَنَّا اور لبا کریں گے اس کے لئے عذاب لمبا کرنا، وَنَوِثْهُ مَایَقُولُ اور ہم وارث ہوجا کیں گے اس چیز کے جو وہ کہتا ہے وَیَاٰتِیْنَا فَنْ دَا اور آئے گاوہ ہمارے یاس تن تنہا۔

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ المِهَةَ: ان لوگوں نے اختیار کے اللہ کے علاوہ معبود لیکٹوئوا لَهُمْ عِنْوَا تاک ہوجا ئیں وہ آلہۃ ان کے لئے عزت کا باعث، غلبہ کا باعث، گلا، یہ ہر گزعزت کا باعث نہیں ہوں کے سَیکُفُرُوْنَ پیمادَ توہم عنقریب انکار کردیں کے وہ ان کی عبادت کا وَیکُونُوْنَ عَلَیْهِمْ خِنَّا اور ہوجا نمیں گے ان کے خلاف، ان پرضد ہوجا نمیں کے، ضدمخالف کو کہتے ہیں، ہوجا نمیں گے وہ ان کے خلاف۔

بعث بعد الموت براشكال كالقصيلي جواب:

آیات کے ترجمہے آپ کے سامنے بیہ بات واضح ہوگئ کہ بیدرکوع تذکیرآ خرت پر شمل ہے اور جو

لوگ آخرت کے میکر ہیں ان کے جس قتم کے شبہات ہیں ان کوان آیات ہیں ردکیا گیا ہے، بہت ساری آیات ہیں یہ منحون ذکر کیا گیا کہ یہ مشرکین مکہ جو آخرت کے منکر سے ، عیسائی آخرت کے منکر ہیں ہے کہ ونکہ یہ تو اپنے آپ کو اللہ کے پیغبروں کی طرف منسوب کرتے ہیں ، اپنے آپ کو صاحب کتاب کہتے ہیں ، ہر پیغبر نے آخرت کی تذکیر کی ، یہود بھی آخرت کے قائل ہیں اور نصاری بھی قائل ہیں البتہ مشرکین مکہ منکر ہیں ، ہر پیغبر نے آخرت کی تذکیر کی ، یہود بھی آخرت کے قائل ہیں اور نصاری بھی قائل ہیں البتہ مشرکین مکہ منکر سے ، وہ کہتے سے کہ مرجا کی ، وجا کی ہوجا کی گیاں اٹھنا ، اٹھانا ، وگا ، یہ ایک ہی با تیں ہیں ، جو پھھ ہے ، وہ کہتے سے کہ مرجا کی منکل ہیں گارہ وزارہ وہا کی میں است نے بیات آئی کہ اللہ تعالی میں بھر جائے گا، مثل کی حرجا کے گا، مثل میں بھر جائے گا، مثل ہوجا کے گا ور انسان ذرات کی شکل میں بھر جائے گا، مثل ہوجا کے گا، مثل ہوجا کے گا ور انسان ذرات کی شکل میں بھر جائے گا، مثل ہوجا کے گا ور انسان ذرات کی شکل میں بھر جائے گا تو کہ ہو ان کی قدرت کا انکار ہے ، اگر اللہ تعالی کے ملم اور قدرت کے اور انسان کو اعتماد ہو کہ کو کی ذرہ بھی اللہ تعالی ہوکہ اللہ تعالی ہر کے اور انسان آخرت کا انکار نہیں کرسکا۔

اس مسلکو سجوا نے کے لئے اکثر ویشتر اللہ تبارک وتعالی نے انسان کواس کی ابتدائی پیدائش ہی یادولائی ہے کہ تہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر تجب کیوں ہے؟ کیاتم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں کہ ہم نے پہلے بھی تہمیں پیدا کیا ہے، یہ بیت بوی ولیل ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، سورۃ لیسین میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اَوَلَمْ یَدَالْوائسَانُ اَنَّا اَلَٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ

الى يارونمبر ٢٣ سورة نمبر ١٣ آيت نمبر ١٥٠٨ م ٩٠١٠٠٠

گاجس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے،''ابتداءً'' پیدا کرنا بھی جانتا ہے اور دوبارہ پیدا کرنا بھی جانتا ہے، وہ خلاق ہے، ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور خوب اچھی طرح سے پیدا کرسکتا ہے، علم اس کا بہت محیط ہے تو قدرت میں شک کی بناء پر وہ اس قتم کی بات کرتے تھے، تو اللہ تعالی انسان کواس کی ابتداءِ خلق یا و دلاتا ہے۔

اس میں ذراتھوڑ اسااورغور فرمایئے!انسان کی بنیادر کھی گئی یانی کےایک قطرہ سے کیکن یہ یانی کا جوقطرہ ہے بیرخلاصہ ہے ان غذاؤں کا، دواؤں کا، مشروبات کا جوآپ کے باپ نے استعال کیے تھے، جس ہے وہ نطفے کا قطرہ تیار ہوا،غذائیں کھائیں ،مشروبات پیئے، دوائیاں استعال کیس تواس میں سے بیخلاصہ لکلا، اب اس میں بھی معلوم نہیں کہ کہاں کہاں کے اثرات ہیں ، پہلے تو یہ بھی معلوم نہیں کہاس میں کہاں کہاں سے اثر آیا پھراس پر جوتقمیر شروع ہوتی ہے اس میں ماں کا خون شامل ہوتا ہے اور وہ خون بھی غذا کا خلاصہ ہے اب ماں نے جتنا گوشت کھایا اس میں ذرات ہیں جوآپ کے وجود کو لکتے جارہے ہیں، جتنا دودھ پیااس میں ذرات ہیں جوآپ کے وجود کو لگتے جارہے ہیں، جتنافروٹ کھایااس میں ذرات ہیں جوآپ کے وجود کو لگتے جارہے ہیں،ادرجتنی ادویات،مقویات، جوبھی استعمال کیااس کے ذرات آپ کے وجو دکو لگتے جارہے ہیں اور آپ بنتے جارہے ہیں ،تھوڑی دیر کے بعد آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو قد آپ کا نوانج تھا اور اس کے بعد آپ کی پیٹمیر جوشروع ہو کی تو اس غذا ہے ہے،آپ کھاتے جاتے ہیں، وہ تغییر ہوتی جاتی ہے،اب آپ کومعلوم ہے کہ گندم کے دانے کہاں کہاں سے استھے ہوئے جوآب کے اس وجود کو لگے ہوئے ہیں .....؟ دودھ کہاں سے آیا اور اس بھینس نے کہاں کہاں سے گھاس کھایا تھاجس کے ذرات آپ کے وجود میں آئے .....؟ یانی کہاں کہاں سے آیا تھاجس کو آپ نے بیا آپ کے بدن کی تغییر میں وہ صرف ہوا، دوائیاں کہاں کہاں سے آئی تھیں کیا کوئی انسان پیفصیل جان سکتا ہے کہ اس کے ذرات دنیا میں کہاں کہاں بھیرے ہوئے تھے جوا کھٹے ہو کے اس وجود میں آ گئے .....؟ اب میں مثال کے طور برایک گائے کا کوشت کھاتا ہوں تو گائے کا کوشت ان چیزوں سے تیار ہوا ہے جو گائے نے کھایا تھا، جہاں جہاں سے اس نے گھاس کھایا اور اس کے ذرات اس کے بدن میں آ کے گوشت سنے اور وہ گوشت میرے وجود میں آیا، اس کے ذرات میرے وجود کو لگے تو اس کا مطلب بیہ کہ سارے علاقہ میں میرے ذرات بھیرے ہوئے تھے،

جواس راستہ سے اکھٹے ہو کے میرے وجود میں آگئے ، دوائیاں کہاں کہاں سے آتی ہیں ، فروٹ کس کس علاقہ سے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جوانگور ہم نے کھایا ہے وہ چمن اور کوئٹہ سے آئے تھے اس میں بھی ہمارے وجود میں آگئے اور ہمارے وجود کے ساتھ لگ گئے۔

## احوال كى اصلاح مين سب سے زياده مؤثر عقيده أخرت كا ہے:۔

اورقر آن کریم میں اس عقیدہ پرسب سے زیادہ زوردیا گیا ہے کیونکہ کمل کی اصلاح کے لئے ،نظریات کی اصلاح کے لئے ،نظریات کی اصلاح کے لئے جتنا مؤثر بیع قیدہ ہوں ہے اتنا مؤثر کوئی عقیدہ نہیں ہے اگر انسان کو پتہ ہے کہ میں نے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے اور جا کے حساب کتا ہ دینا ہے تو وہ اپنی زندگی سوچ سمجھ کے گذار ہے گا، ایک ایک لحد میں وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا تو اس کی زندگی خاص نہج پر آ جائے گی ،فکر جس وفت لگ جائے گی کہ میں نے حساب کتا ہ دینا ہے تو انسان اپنے آپ کوسنجال لے گا، سنوار لے گا اور جب اس کو پتہ ہے کہ صرف کھانے پینے کیلئے آئے ہیں اور

اس کے بعد پھینیں تو کوئی چیز ہے جوانسان کوسنجالے اور نیکی کی طرف لائے تو وہ اپنی شہوات کے پیچھے لگ جائے گا، جانوروں کی طرح کھائے گا اور اپنی زندگی گزار ہے گا، تو انسان میں کر دار کی کمزوری خفلت فی الآخرة کے ساتھ اس کے اللہ تعالی بار باراس عقیدہ کی یا د کہ نتیجہ میں ہے اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے فکر آخرت کے ساتھ اس لیے اللہ تعالی بار باراس عقیدہ کی یا د د بانی فرماتے ہیں۔

## الله نعالى كافيصله لم يرمني موكاجس كے خلاف كسى كوبولنے كى جرأت نبيس موكى:

آ گے تاکید کے ساتھ اس بات کونقل کیا گیا کہ تیرے رب کی قتم البنتہ ہم انہیں ضرور جمع کریں گے اور شیاطین کوبھی ،شیاطین سے مرادان کے لیڈر جوان کو بہکاتے ہیں یا شیاطین جن، دونوں مراد ہوسکتے ہیں یعنی ان کے دہ لیڈر جوان کو بہکاتے ہیں اور اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں وہ شیاطین بھی ساتھ ہوں مے اور ان کے جو عبعین ہیں ریجی اوراس طرح شیاطین اوران کے <u>جیلے بھی</u> بھرہم انہیں حاضر کریں جہنم کے اردگر داس حال میں کہ تحکشنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، پھرہم جدا کریں گے ہر جماعت میں سے اس کو جورحمٰن پر زیادہ سرکش ہے لیعنی جوزیادہ سرکش ہے، لیڈراور قائد تنم کا آ دمی ہے اس کو ہم علیحدہ کرلیں سے اور ان کی قطار آ سے لگائی جائے گ باقی ان کے پیچیے پیچیے چلیں گے جیسے دنیا میں وہ آ گے آ گے ہوتے ہیں اور قوم پیچیے پیچیے ہوتی ہے، وہاں بھی ان کو علیحدہ کرکے آ کے لگا کیں گے تا کہ جہنم میں سب سے پہلے یہی گریں اور اپنے ساتھ پھراپی قوم کوبھی لے جا کیں پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جوجہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں بعنی ہمارا فیصله علم برمنی ہوگا، بینہیں کہ جس طرح دنیامیں پکڑ دھکڑشروع ہوتی ہے تو بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں ،اس لیے سی کے تعلق کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے کہ فلاں مخص تو بہت اچھااور نیک ہے آپ نے خواہ مخواہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تو حاکم کے سامنے لوگ صَفَا ئيال دينے كے لئے چلے جاتے ہيں اور اس طرح باتيں كر كے اس كوچھٹرا كے ليآ كيں سے ليكن اللہ تعالی كا فیصله علم پرمبنی ہوگا و ہال کسی کو دم مارنے کی جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی آ دمی کو پکڑے اور کہے کہ بیجہم میں جانے کے لائق ہے اور کوئی جا کے کہے کہ بیتو بہت نیک آ دمی ہے ایبانہیں ہوگا ، اللہ تعالیٰ کا فیصله علم برجن ہے جس کے خلاف کسی کو بولنے کی جرائت نہیں ہوگی ،کوئی اس کی صفائی نہیں دے سکے گاجس کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔

## جہم پرسے ہرایک نے گذرنا ہے:۔

تم میں ہے کوئی بھی نہیں مگروہ جہنم پروار دہونے والا ہے،اس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بل ہے جس کوآپ بل صراط کہتے ہیں اس کے اوپر سے ہر کسی کو گزاراجائے گاتا کہ جہنم کا ایک نظارہ دیکھ لیس اورد کیھنے کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو جنت کی لذت زیادہ محسوس ہوگی وہاں سے کوئی اس طرح گذرجائے گا جس طرح آئے تھے بھیکتی ہے اور کوئی اس طرح گذر جائے گا جس طرح بجلی کوندتی ہے، کوئی یوں گذریں سے جس طرح تیز رفتار گھوڑے پر جاتے ہیں ،کوئی پیدل جائے گا ،کوئی تبھی گرے گا اور بھی اٹھے گا اورکوئی ایسے بھی ہوں کے جن کو تھے بیٹ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا 🛈 ، بیساری تفصیل احادیث صیحہ میں آتی ہے ، بخاری ومسلم میں بردی لمی لمی روایتیں میں جہاں جہنم برسے ہر کسی کے گذرنے کا ذکر آیا ہے، تو سب وارد ہوں کے اور یہ بات اللہ تعالی نے اینے اویر لازم کرلی اور فیصلہ شدہ ہے،سب نے جانا ہے کیکن جانے کے بعد پھر ہوگا کیا ؟ ثعر مُنتِنی الذین اتعواجومتی اور پر بیز گار ہوں سے ان کوہم بیالیں سے ،ان کوجہنم کی گرم ہوا بھی نہیں لگے گی اور وہ جلدی سے گذر جائیں ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لئے جہنم پرسے گذر کے جانا پڑے گاتا کہ جاتے جاتے ا ہے بھی و کیھتے جائیں اور پھر جب جنت میں جائیں مے تواس کی قدر ہوگی ،اس سے شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نعمت کا احساس ہوتا ہے اور چھوڑ دیں ہے ظالموں کوجہنم میں منہ کے بل گرے ہوئے ،اوند ھے گرے ہوئے جس طرح پریثانی کی حالت میں انسان ہوتا ہے۔

## آ خرت کے متعلق کفار کی خوش منہی:۔

جن پرہماری واضح واضح آیات پڑھی جاتی ہیں اوراس میں آخرت کی یادد ہانی کروائی جاتی ہے، آخرت کا عذاب ذکر کیا جاتا ہے اور تواب کا تذکرہ آتا ہے تو بیکا فرتجب کرتے ہیں کدد کیھو! ایک فریق تم ہو جو کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں، ہم ایمان لے آئے اور ایک فریق ہم ہیں جن کوتم کہتے ہو کہ کا فرہیں، کیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو مال ہمارے پاس ، دولت ہمارے پاس ، برادری ہماری، جقعہ ہمارا ، دوست ہمارے ، احباب ہمارے ، رونق ہماری مجلسوں میں، گھر سامان سے ہمارے بھرے پڑے ہیں تو دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال تو ہم ہیں اور اس کے مقابلہ میں مجلسوں میں، گھر سامان سے ہمارے بھرے پڑے ہیں تو دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال تو ہم ہیں اور اس کے مقابلہ میں

٠ ويكسيس بخارى ج ٢ص ١٠١١مسلم ج اص١٠١، ج اص١١١١ ع قد ي كتب خانه

تہہارے پاس کیا ہے، روٹی کھانے کوئیس ہے، پہنے کو کیڑائیس ہے، دھکے کھاتے ہو، یہ تہاری کیفیت ہے، تواس طرح وہ مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ قدرتی بات ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی ہے کہ اکثر وقیشتر اہل ایمان کفار کے مقابلہ میں دولت میں اور دنیا داری میں چھے کم ہی ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پر ابتدائی دور میں جب حضور طافیۃ نے دموت شروع کی تھی اس وقت زیادہ تر مائے والے ما کین اور غلام ہی تھے، دولت منداورصا حب وجاہت بھی تھے لیکن زیادہ طبقہ مساکین کا تھا کہتے ہیں کہ یہاں ساری نعیش ہمارے لیے ہیں اور تم ہر نعمت سے محروم ہو، اول تو آخرت ہوگی ہی نہیں اگر آخرت ہوئی تو ہماری بی حالت بتاتی ہے کہ اللہ کو ہمارے ساتھ محبت ہے، ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں اور بیہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم نے خوشحال رہنا ہے اگر آخرت ہوئی تو آخرت میں بھی ہمارا یہی حال ہوگا تو دنیا کے اندرا پی خوشحالی کو اپنے حق ہونے کی دلیل بناتے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل بناتے اور یہی ذہن آج بھی ہے لیعن اگر کی خض کو نیکی کی ترغیب دو تو وہ نیکوں کا حال د کیو کہ جہ ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے ایسے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ نے کا رہی دے رکھی ہیں، کوٹھیاں دے رکھی ہیں اور بیسب سامان عشرت دے رکھا ہے، بی علامت ہے کہ ہم اللہ نے مقبول بندے ہیں جیسے اللہ کی عنایت ہم پر یہاں ہے اگر آخرت ہوئی تو

یہاں ان کی یہ بات ذکر کی گئے ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح واضح آیتیں پڑھی جاتی ہے تو میکا فر لوگ مؤمنوں کو کہتے ہیں دونوں فریقوں میں سے کونسا فریق بہتر ہے ازروئے ٹھکا نہ کے اور کون زیادہ بہتر ہے ازروئے مجلس کے مطلب میر کہ ہم اچھے ہیں، ہمارا مکان بھی اچھاہے اور ہماری مجلس بھی اچھی ہے، اس سے وہ اپنے حق ہونے پراستدلال کرتے ہیں یا اچھے ہونے پراستدلال کرتے ہیں۔

### الله تعالى كى طرف سے الزامى جواب:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے ہے کہ یہ بھولے ہوئے ہیں ، ان کو پچھلی تاریخ پر نظر ڈالنی چاہیے ، واقعات سب سے بچی دلیل ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ ماقبل کی طرف دیکھیں ، گذشتہ تاریخ کا مطالعہ کریں ان لوگوں سے زیادہ مالدارلوگ ، ان لوگوں سے بڑے ذی وجا ہت لوگ اور بڑی بڑی فوجوں اور بڑے بڑے فائدانوں والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مروڑ کے رکھ دیا اور ان کے او پر جوعذاب آیا ہے طعی دلیل ہے

اس بات کی کہ دنیا میں ساز وسامان کا حاصل ہونا اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے آگر مقبولیت کی دلیل ہوتی تو وہ دنیا میں عذاب کی گرفت میں کیوں آتے .....؟ اور کتنے قصے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مؤمنوں کو دنیا وی عذاب سے بچایا ہے ، ایک ہی بستی میں رہنے والے ہیں مؤمنوں کو دنیا وی عذاب سے بچایا ہے ، ایک ہی بستی میں رہنے والے ہیں عذاب آتا ہے اور کا فررگڑ ہے جاتے ہیں اور مؤمن کی جاتے ہیں یہاں سے بیاوگ دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ مال ودولت کا حاصل ہونا اللہ تعالی کے زدیک مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔

## تخفیق جواب:\_

اب آ گے تحقیق جواب آ گیا کہ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپ علم وحکمت کے طور پر ہرا یک بات اختیار کر رکھی ہے کہ جو گراہی میں ہوتا ہے اللہ اپ فرانہیں پکڑتا بلکہ اپ علم وحکمت کے طور پر اللہ نے ہوادت اختیار کر لی کہ اس کی ری ڈھیلی چھوڑتا ہے کہ اگر بجھنا ہوتو سجھ جائے درنہ یہ انتہا ء کو پہنچ جائے اور پکڑا جائے تو چھوٹ کی گنجائش نہ ہواور یہ جوری ڈھیلی چھوڑتا ہے بیاللہ کی طرف سے مہلت ہے اور وہ کا فریحتے ہیں کہ شاپداللہ اس سے خوش ہے جو اس نے ہمیں کھلا تا پلا تا شروع کر دیا ، پیہ نہیں آ پ نے چھلی کا بھی شکار کیا ہے یا نہیں ، بھی کسی کو چھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں ، بھی کسی کو چھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں ؟ جب جھلی کو پکڑ نے کے لئے کا نئا پھینکا جا تا ہے تو اس کے او پر اس کی خوراک لگا دی جاتی ہواور کے اور کا نئا چھی کے منہ مارا وہ منہ کھول کے اس کو نگل ہے ہو جو جو جب نگلتی ہے اور دھا کہ کو جھٹکا گلتا ہے تو شکاری سجھ جا تا ہے کہ کسی چھوٹی دے دے ہو جو جو جو بھی کا نہیں جو تو دیتا ہے ، بہ بدوراس نے منہ لگا یہ ہواور یہ جھٹکا دے دے ہو جو جو تھی گا نہیں اور وہ ری ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے ، جب وہ ری ڈھیلی چھوڑ دی گا تی جو وہ خوش تھی کا نٹا اچھی طرح تو سے گا نہیں اور وہ دوش تھی اس کو کہ نٹا تھی طرح بھیلی چھوڑ دی تا ہے ، جب وہ رسی ڈھیلی چھوڑ دی تھی تو وہ خوش تھی اس کو کہ کا نٹا ایک کھیلی جھوڑ دی تا ہے کہ کسی اور دید بھیلی چھوڑ دیتا ہے ، جب وہ رسی ڈھیلی چھوڑ دی تھی تو وہ خوش تھی اس کو کہ بھیلی جھوڑ دی تھیلی جھوڑ دی تھیلی چھوڑ دی تھیلی جھوڑ دی تھیلی چھوڑ دی تھیلی جھوڑ دی تھیلی جھوڑ دی تھی تھی تو دوخش تھی اس کو کہ کسی ار دوشا عر نے الفاظ میں ادا کہا ہے کہ ۔

مجھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمہ پہ شاد ہے میاد خوش ہوا کہ کا نٹانگل گئ لینی وہ تو سمجھتی ہے کہ مجھے لقمہ مل گیا ، شکاری خوش ہے کہ کا نٹانگل گئی ہے تو بیہ حساب ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ایک ہی جھٹکا لگتا ہے تو پھر کا نٹا ایسے حلق میں پھنستا ہے کہ پھر نکلنے کی گنجائش نہیں ہوتی اس لیے یہ مال ، یہ دولت، بید نیا کا جاہ جلال، بیسب ایک آ زمائش کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ری ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، اب بیلوگ کھاتے میں، پیتے میں اور اللہ کے سامنے غراستے میں توجس دن اللہ نے پکڑلیا پھر چھوٹنے کی تنجائش نہیں ہوگی، ان کے مال ودولت کا انجام بیہوگا۔

اورجن کواللہ تعالیٰ نیک اعمال کی تو فیق دے دیتے ہیں ان کے سامنے بہترین انجام پیش آئے گاوہ ثواب اور انجام کی است اعظم جیں تو اللہ تعالیٰ نے دوباتوں کا یہاں مقابلہ کیا ہے سوچنے کی بات ہے کہ آیک کوتو اللہ تعالیٰ دنیا کے اعمال ودولت دیتا ہے اور نیکی سے محروم کر دیتا ہے وہ برائی میں پڑارہ جاتا ہے اور ایک کواللہ تعالیٰ نیکی کے اعمال کی تو فیق دیتا ہے، ظاہری طور پر وہ مال ودولت سے محروم ہوتا ہے، بیدوفریق ہیں اب سمجھنے کوتو چاہے مال ودولت والے ایے آپ کواچھا سمجھیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اچھے ہیں جن کو نیک کی تو فیق ہوگئی کی تو فیق ہوگئی کی تو فیق کی تو فیق کی کونیک کی تو فیق کی کونیک کی تو فیق کی کونیک کی تو نیک کی تو نیک کی تو نیک کی تو فیق کی کونیک کے کی کی کونیک کی کی کونیک کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کونیک کی کونیک کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کونیک کی کونیک کونیک کی کونیک کونیک کونیک کونیک کی کونیک کی کونیک کونیک کونیک کی کونیک کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کونیک کی کونیک کی کونیک کونیک کونیک کونیک کی کونیک کونیک کی کونیک کون

## مثال سے وضاحت:۔

مثال کے طور پرایک ہی دستر خوان پر دوآ دی بیٹے ہیں، ایک کے سامنے بھنا ہوا گوشت اور صلوہ رکھا ہوا ہے اور وہ مزے لے لے کرکھار ہاہے، دوسر اختک روٹی پانی کے ساتھ کھار ہاہے یا بیٹھا ہوا ختک چنے چار ہاہا اور پانی کے گونٹ بھرر ہاہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ چنے اور یہ ختک روٹی یہ بھی اور دوسر کھانے بیل زہر کی ہوئی ہے، اب جس دفت ایک آدی اور دسر کھانے میں دہر کی ہوئی ہے، اب جس دفت ایک آدی اور کوشت کھار ہاہے، اور کس طرح لذیذ حلوہ کھار ہاہے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے ختک گلزے چہار ہاہے اور پانی کے ساتھ ان کونگل رہا ہوں سرخوان پر بیٹھے ہیں تو کیفیت ایسے ہی ہے، خوشحال بینظر آتا ہے اور جس دفت اٹھ کے چلیں کے اور چند گھنے گذریں گے اور بیا تنزیال جب اندر سے کٹ کٹ کے پاخانہ کے داستہ نگلئدگلیں گی اور بیناک کے گاور چند گھنے گئر رہی گاور خشان تھا، اور یہ گلڑے گا اور خشک گلڑے کھا کے وہ صحت مند ہو کے بھاگا بھرے گا کہ بیے طوہ اور قور مہ کیا حیثیت رکھتا تھا، اور یہ گلڑے کیا حیثیت رکھتا تھے، بیسب چھود کے بعد بھر بیت ہو گا کہ اللہ تیراشکر ہے کہ بیل نے وہ طوہ نہیں کھایا، اے اللہ! تیراا حمان ہے کہ میرے سامنے وہ پلیٹ نہیں انسان کے گا کہ اللہ تیراشکر ہے کہ بیل نے دہ خود میلیٹ نہیں انسان کے گا کہ اللہ تیراشکرے کہ بیل نے دہ خود میں نے وہ طوہ نہیں کھایا، اے اللہ! تیراا حمان ہے کہ میرے سامنے آئے گا تو کھڑے کے احد بیانہ اور کہ گا کہ اللہ تیراشکرے کہ بیل نہیں کے ایک بعد جب بیانجام سامنے آئے گا تو کھڑے

چبانے والے اللہ کاشکرا داکریں اور تورمہ کھانے والے ناک کے بل مے ہوئے ہول مے۔

لین بید بیتیت النسان کے ذہن میں اتر تی نہیں ، ففلت اس طرح طاری ہے اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ دو

ہا تیں ہیں دنیا کے ساز وسامان میں پھنس کے جولوگ عافل ہو گئے ان کی کیفیت الیں ہے کہ بعد میں جب عذاب

آئے گاتو اس وقت ان کے سامنے ساری حقیقت کھل جائے گی کہ ہم تو بہت بڑے دھو کہ میں تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ
نے نیکی کی زفتی دے دی وہ بظاہرا گرچہ ہیں مال میں کم نظر آئیں اور بینظر آئے کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے ، ان
کا کوئی جاہ وجلال نہیں ہے ، ان کا کوئی ساتھ و سینے والانہیں لیکن چند دن تھہر جائے ، ذرااس جہان سے آئی میں بند

ہونے و بیجئے اور جب اگلا جہان آئے گاتو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

باقیات صالحات یہ نتیجہ کے اعتبار سے ایکھ ہیں اور یہ مال و دولت اور جاہ جلال نتیجہ کے اعتبار سے خراب ہے۔

ہونے و بیکے کے اعتبار سے ایکھ ہیں اور یہ مال و دولت اور جاہ جلال نتیجہ کے اعتبار سے خراب ہے۔

ٱلمُرتَوَانَّا ٱمُسَلِّنًا الشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ تَوُّثُمْ هُمُ ٱلَّا اللَّيْطِينَ عَلَى الْكُفِرِينَ تَوُّثُمْ هُمُ ٱلَّا اللَّيْطِينَ عَلَى الْكُفِرِينَ تَوُّثُمْ هُمُ ٱلَّا اللَّيْطِينَ عَلَى الْكُفِرِينَ تَوْثُمُ هُمُ ٱلَّا اللَّهُ يُطِينُ عَلَى الْكُفِرِينَ تَوْثُمُ هُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل كيا آپ نے كيل ديكھا كەپ فىك جم نے جيجاشياطين كوكافروں پرودان كوخوب ابھارتے ہيں 🕾 ليس آپ لَ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّمَا نَعُتُ لَهُمْ عَدًّا ﴿ يَوْمَ نَحْشُمُ الْمُتَّقِينَ إِلَّى جلدی نہ مجع ان پرسوائے اس کے نیس ہم شار کررہے ہیں ان کی باتوں کو ش جس دن ہم جع کریں مے متعین کو الرَّحْلِن وَفُكَا ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّهَ وِثُمَا الْ ر جلن کی طرف میمان بنا کر 🚳 اور ہم چلائیں سے بحرموں کوجہنم کی طرف اس حال بیں کہ پیاسے ہوں ہے 🖎 لايَمُلِكُونَ الشَّفَاعَةُ إِلَّامَنِ اتَّخَذَعِنْ مَالرَّحُلْنِ عَهُدًا ۞ وہ نہیں مالک ہوں مے سفارش کے محر جس نے اختیار کرلیا رحمٰن کے پاس کوئی عہد وَقَالُوااتَّخَ نَالرَّحُلنُ وَلَدًا ﴿ لَقَدْجِمُّتُهُ شَيًّا إِدًّا ﴿ تَكَادُ اور انہوں نے کہا کہ افتیار کرلی ہے رحمٰن نے اولا د 🕥 البتہ محقیق تم بہت سخت بات لائے ہو 🕜 قریب ہے ک السَّلُوتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْاَثُمْ صُوَتَخِثُ الْجِبَالُ هَـ لَّذَا كُ آسان بھٹ پڑیں اس سے اور شق ہوجائے زمین اور گر پڑیں بھاڑ ٹوٹ کر 🖭 ٱنُ دَعَوُ الِلرَّحُلِن وَلَدًا ﴿ وَمَا يَثَبَغِيُ لِلرَّحُلِن اَن يَتَخَفِلَ اس بات سے کہ وہ جویز کریں رخمن کیلئے اولاد 🕦 اور نہیں مناسب رحمٰن کیلئے کہ وہ افتیار کرے وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّلُوتِ وَالْاَثُمْ فِي السَّلُوتِ وَالْاَثُمْ فِي إِلَّا إِنَّ الرَّحْلِي عَبْدًا اللَّهِ اولاد 🏵 نہیں ہے کوئی چیز آ سانوں میں اور زمین میں محروہ رحن کے باس آنے والی ہے بندگی کرتے ہوئے 🏵 لَقَدُ أَحْطُهُمْ وَعَلَّاهُمْ عَثَّاهُ وَكُلَّهُمُ ابْيُهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ البت حقیق شار كرركما ہے ان كو اور الحيى طرح كن ركما ہے اور برايك آنے والا ہے قيامت ك ون

قَرُادًا ﴿ إِنَّ الَّنِ يَنَ الْمَنُوا وَ عَبِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### تفسير

## لغوى معرفی ونحوی مختیق .

اکھ تکو آنا آن ملکا القلیطین علی انگیوین تؤ فر مفرا گرا از یوز از اجرانا، اسرانا، ترغیب دے کر کسی مخص ہے کوئی کام کروانا، کیا آپ نے دیکھائیں، کیا آپ کومعلوم نیس کہ بے شک ہم نے بھیجا شیاطین کو کافروں بر ادسلتا یہاں جھوڑ نے کے معنی میں ہے، بے شک ہم نے جھوڑ اشیاطین کو کافروں پر وہ شیاطن ان کافروں کو ابھارتا، اجھالے ہیں فوب اچھالٹا، اکسائے ہیں فوب اکسانا، بھی ان شیاطین کو کافروں پر مسلط کردیا ہے وہ ان ان کا اور بہکائے ہیں۔

ا ہر ہیں ہے۔

یوم تفشی النستین المالا تعلی وفات وفر وافر کی جمع ہاور وافراس محفی کو کہتے ہیں جو کی بوے آوی میں کے ماعدہ سے علنے کے لئے جائے ، جومعز دہتم کے لوگ ہوتے ہیں جو حاکم سے طنے کے لیے جائے ہیں اور قوم کے نماعدہ ہوتے ہیں اور آگے وردا کا لفظ آر ہا ہے بیورد ، بردسے ہے پانی پر وارد ہونا ، اور پانی پر بیا ہے لوگ جا یا کرتے ہیں اس لیے وردا سے یہاں بیا ہے لوگ ہی مراو ہیں اور وفد آسے معز زلوگ مراد ہیں ، جس دن ہم جمع کر ہیں کے متفین کور من کی طرف اس حال میں کہ وہ دفد ہوں می اور وفد کے مفہوم میں آگیا باعز سے ہونا، جس دن ہم جمع کر بین کے متفین کور من کی طرف اس حال میں کہ وہ معزز ہوں گے اور وفد کے مفہوم میں آگیا باعز سے ہونا، جس دن ہم جمع کر بین کے متفین کور من کی طرف اس حال میں کہ وہ دفد ہوں می اور وفد کے مفہوم میں آگیا باعز سے ہونا، جس دن ہم جمع کر بین کے متفین کور من کی طرف اس حال میں کہ وہ معزز ہوں گے۔

کے لیے اولا دکو، بدر حمٰن کے لئے اولا دکو پکارتے ہیں اس سب سے ہوسکتا ہے کہ زمین وآسان گر جا کیں اور قیامت بر پا ہوجائے وَمَالِمَّنْ فِی النَّاحَانِ اَنْ یَشَعْدُ وَلَدًا نہیں مناسب رحمٰن کے لئے کہ اختیار کرے اولا د۔

ان کُلُ مَن فِی السَّلُوتِ وَالا نَوْن : آسان اور زمین میں جولوگ می موجود ہیں ، سب وولوگ جوز مین و آسان میں موجود ہیں ، سب وولوگ جوز مین و آسان میں موجود ہیں ' اِن ' بینا فیہ ہے ہیں ہیں بیسب لوگ مرآ نے والے ہیں رحمٰن کے پاس ازروے عہد ہونے کے ، آتی مفرد کا صیفہ ہے اور عہد میں مفرد ہے کیونکہ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالا نَهُ فَلُول مِی مفرد ہے ، کونکہ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالا نَهُ فَلُول مِی مفرد ہے کیونکہ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالا نَهُ فَلُول مِی مفرد ہے کیونکہ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالا نَهُ فَلَا اللَّهُ فَلُونَ اللَّهُ فَلَا اوران میں سے برایک آنے والا ہے، رحمٰن کے پاس تیامت کے دن تن تھا۔ و کُلُهُ مُنْ اَنْ اوران میں سے برایک آنے والا ہے، رحمٰن کے پاس تیامت کے دن تن تھا۔

وَكُمْ أَهُ لَكُنَّا فَلَكُمْ فِنْ قَدْنِ: قِنْ قَدْنِ يه كُو كُمِّيز ب، تنى جماعتين بم في ان على بالك

کردیں، قرن کہتے ہیں جماعت کو، ایک زمانہ میں موجودلوگ قرن کا مصداق ہوتے ہیں، ایک دور کے لوگ، ایک زمانہ کے لوگ، ایک زمانہ کے لوگ، ایک ان سے کی زمانہ کے لوگ، آئی ہی جماعتیں ہم نے ان سے قبل ہلاک کردیں ہل تحس منھد مند احد کیا تو ان میں سے کی کومسوں کرتا ہے آؤ تشد کا لفظ میں آئی اور کو جو بھے میں نہ آئے ، جس کیلئے ہم اردو میں آ ہٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا تو ان کی بھنک بھی سنتا ہے، کیا تو ان کے لئے کوئی آ ہٹ سنتا ہے بیا تو ان کی بھنک بھی سنتا ہے، کیا تو ان کے لئے کوئی آ ہٹ سنتا ہے بیا تو ان کے لئے کوئی آ ہٹ سنتا ہے بیا تو ان کی بھنگ بھی سنتا ہے، کیا تو ان کے لئے کوئی آ ہٹ سنتا ہے بیا تو ان کی بھنگ بھی سنتا ہے، کیا تو ان کے لئے کوئی آ ہٹ سنتا ہے بیا تو ان کے لئے کوئی آ ہٹ سنتا ہے بیا تو ان کے لئے کوئی آ ہٹ سنتا ہے بیا تو ان کی بھنگ بھی سنتا ہے کھا تھا ہے۔

## ما قبل سے ربط: ۔

روشرک اورا ثبات تو حید کامضمون آپ کے سامنے آرہا ہے اور جس کے ساتھ ساتھ آخرت کی یاددہائی ۔
ہے، پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ آلہۃ افتیار کر لیے تا کہ ان کے لئے ہا عث عزت ہوں، ان کے لئے غلبہ حاصل ہونے کا باعث ہوں اور کلا کے ساتھ تر دید گی گئی کہ ان کا بینظر بیتے ہیں ہوں اور کلا کے ساتھ تر دید گی گئی کہ ان کا بینظر بیتے ہیں ہیں ہے، قرآن ہر گزنہیں ہوگا جیسا بہ چا جی ہیں ، یہ آلہۃ ان کی عبادت کا انکار کریں سے اور ان کے مخالف ہوجا کیں ہے، قرآن کریم میں کشرت کے ساتھ ریمضمون ذکر کیا گیا ہے، آگے سرور کا کنات منافظ کے لئے پہھتلی ہی ہے اور مشرکین کے لئے پہھتلی ہی ہے۔

## سرور کا تنات مُنَافِقُ کے لئے سی کامضمون:\_

تسلی بایں طور کہ آپ ان کے متعلق جلدی نہ چا تھی، جلدی چانے کا مطلب یہ ہے کہ بیادگ تفالفت ہیں انتہاء کو پہنچ کے تھے، کی زندگی کے آخر ہیں یہ سورہ نازل ہوئی ہے جب کہ خالفت انتہا کو پہنچ گئی تھی، ہر طرح کی تکلیفیں پہنچا تے تھے، آپ کا دل یہ چا ہتا تھا کہ اب کوئی آخری فیصلہ سامنے آجائے، یہ روز روز کا جھر افتہ ہوتو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے او پرجلدی نہ بچا تیں، ہم ان کی ایک ایک بات کو تارکر رہے ہیں، ان کی کوئی بات ہم سے مخفی نہیں ہے اور یہ لوگ آج کل شیاطین کے تسلط میں ہیں، جیسا کہ اجاد ہے میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین ہی پیدا ہوتا ہے ہیں فرشتے انسان کو خیر پر ابھارتے ہیں، شیاطین فتی پیدا ہوتا ہے تی فرشتے انسان کو خیر پر ابھارتے ہیں، شیاطین فتی و فیور پر ابھارتے ہیں، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تب بیدا ہوتے ہی اس کے پیچے آیک فرشتہ اور ایک شیطان فتی و فیور پر ابھارتے ہیں اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے پیچے آیک فرشتہ اور ایک شیطان

نگادیاجا تاہے، جب اس کی ابتداء کا دورشروع ہوتا ہے تو فرشتہ اس کو خیر پرابھارتا ہے اور شیطان اس کو برائی پرابھارتا ہے 🛈 اور انسان درمیان میں بچکو لے لیتا ہے توبیائے ارادے کے ساتھ اپنی قوت کوجس طرف متوجہ کردیتا ہے وہ اس طرف غالب آجاتی ہے، آپ نیکی کا ارادہ کریں اور اپنے ارادے بیں یُرائی کی مخالفت کریں اور پھراس نیکی کو كرنے لگ جائيں، تومَلك كى توب كور جي حاصل ہوگئ پيرفرشتوں كے ساتھ آپ كى مناسبيد ہوتى چلى جائے كى اورشياطين سے اُعد بوتا جلا جائے گا، آخرا يك وقت آئے گا كه شيطان آپ كوكوئى نقصان ييں بينج اسكے كا محرا كركوئى انیان اگر برائی کاارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف ہے فرشتوں کے ذریعہ سے تحفظ ہوجاتا ہے کہ بُرا کی کے اسباب ہی مہیانہیں ہوتے ،انسان بُرائی سے نج جاتا ہے اور شیطانی قوت بالکل ضعیف ہوجاتی ہے اور وہ انسان کو سى يُرائى مِس مِتلا مِنبِين كرسكتى اوراكي ہے كدانسان اليے علم اوراراد و كے ساتھ كنا ہول كى طرف متوجه موكيا اس نے نیکی کا ارادہ جھوڑ دیا تو اس کی مناسبت شیطانوں کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہے، آخر آخر آ ستہ آ ستہ وہ شیطان اس کے اور مسلط ہوجاتے ہیں چرنداس کے دل میں کسی نیکی کا خیال آتا ہے اور ندوہ نیکی کی طرف متوجہ ہوتا ہے توان شیطانوں کو پورا تسلط حاصل ہوجا تا ہے اوروہ انسان کواکسا اکسا کر، ابھارا بھار کر ٹرائی کی طرف لے جاتے ہیں تو بیمنا سبت ہے جس طرف ہوجائے ، اچھی قوت کے ساتھ مناسبت ہوجائے تو لیکی کاراستہ آسان ہوتا چلاجا تا ے، بی ہے، اورریاضت جوابتداء میں کروایاجا تاہے کیائے آب کو جبور کرو، اسے آپ کوالی خواہشات کے خلاف چلاؤ، نیکی کاراستداختیار کرو، چنددن مزاحمت ہوگی اس کے بعدمعا ملیآ سان ہوجا تا ہے۔

یمٹرکین چونکہ بالکل بی خالفت پراتر ہے ہوئے ہیں تو ان کی ممل مناسبت شیاطین کی طرف ہوگئی، اب شیاطین ان کے اوپر پوری طرح تسلط حاصل کر بچے ہیں، اب ان کو نیک کی طرف آنے بی نہیں دیتے ، ان سے ول د ماغ کے اندرا چھائی کا خیال بی نہیں آنے دیتے تو جب ان کے اوپراسے شیاطین مسلط ہو سے ہیں تو اب آپ ان کی فکر چھوڑ ہے، ہم ان کے سمانس شار کررہے ہیں، ان کے لقے کن رہے ہیں، ان کی ہا تھی ہمارے شار ہیں ہیں، یہم سے باہر نہیں ہیں، جب ان کا وقت آ جائے گا، ان کا شار پورا ہوجائے گا تو اس وقت ہے گاڑ لیے جا کہیں ہے، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ بچاہئے مبراور قل کے ساتھ وقت گرزار ہے!

ارزنى جهم ١١٨ ما الح الي اليم سعيد كميني مفككوة جام ١٩ اط- كمتبدا مداديد

#### متقين وكافرين كاانجام:

آ مے انجام کی خبر دے دی کہ مقین کوہم رضی کی طرف اس طرح لے جائیں سے جس طرح معزز لوگ بوئے دی ہے باس ملاقات کے لئے جایا کرتے ہیں ، مہما نوں کے طور پر بلائے جائے ہیں ، متفین تو یوں جج کے جائیں سے اور مجرموں کوجہنم کی طرف ہا تک کے لیے جائیں ہے ، اس حال میں کہ وہ بیاسے ہول سے ، جس طرح پیاسے اونٹوں کوکوئی ہا تک کے باتی کی طرف لیے جاتا ہے ، اس طرح پیاسے اونٹوں کوکوئی ہا تک کے باتی کی طرف لیے جاتا ہے ، اس طرح پیاسے ہونے کی حالت میں ہم ان کوجہنم کی طرف چلا کے لیے جائیں ہے ، بیان کا انجام ہوا۔

### آخرت میں شفاعت کا نظریہ:۔

وَ وَلَا النَّعْدُ الرَّحُلُ وَلَدًا: يه آيت بعى كويا كنظريه شفاعت سے بى تعلق ركھتى ہے، مشركين نے جن كو

اپناشفعاء مجھا ہوا تھا ان کے متعلق عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ یہ رہمان کی اولاد ہیں جیسا کہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے اور نصار کی حضرت عیسیٰ علیا ہوں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے حقیقتا بیٹا یا بیٹوں کی طرح دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں بہر حال مقصد بیتھا کہ جب بیاولاد ہیں یا اولاد کی طرح ، دنیا میں اولاد اپ ماں باپ کو منوالتی ہے ای طرح یہ بھی ہمارے تی میں منوالیں گے ، ان کے اس ' ولدیت' والے عقیدہ کا شفاعت کے عقیدہ کے ساتھ بہت گہر اتعلق ہے ، نصار کی نے بھی یوں ہی کہا تھا کہ انسان چونکہ گناہ گار ہے اپنے عمل کے ساتھ جنت کے ساتھ بنت ماس نہیں کرسک تو اللہ تعالی نے اپنا بیٹا ہی یوں ہی کہا تھا کہ انسان چونکہ گناہ گار ہے اپنے عمل کے ساتھ جنت حاصل نہیں کرسک تو اللہ تعالی نے اپنا بیٹا ہی یہ اور بعد میں اس کوسولی پر چڑھا کر گویا کہ اس کے مانے والوں کی طرف سے اس کوفد یہ میں قبول کر لیا ، اب اس کے مانے والے جو چاہیں کرتے رہیں بس سے علیان کوچھڑ الیس سے کیونکہ وہ اپنے والوں کی خاطر خودا پی جان دے چکا ہے اور اس قربانی کے نتیجہ میں اس کے مانے والے سب چھوٹ جا کیں گ

## نظرىياولاد كى تردىد:\_

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی کہ انظریہ ہے، ہم نے بہت بڑی بات کا ارتکاب کیا ہے بی تو بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بڑی بڑی کا تو ہیں لیکن اس عظیم بات ہے، اتنی بڑی بڑی کا خوق ہیں لیکن اس عظیم بات کے صدمہ سے ہوسکتا ہے کہ یہ بھی بھٹ جا کیں ، قریب ہے کہ یہ بھی ریزہ ریزہ ہوجا کیں ، جس سے معلوم ہو گیا کہ ساری کا کنات کی فطرت ایرا ہی ہے بیالوہیت میں کی دوسرے شریک کو برداشت نہیں کرتی ، بہت بڑی بات ہو جو تہارے منہ سے نکلی ہے ، بیاست عظیم اور موندگر بات کا تم نے ارتکاب کیا ہے کو فکہ اولا داگر کو کی افتیار کرتا ہے تو اولا دا ہے ب باپ کی ہم جنس ہوتی ہے بہن ہوتو و ایے عیب ہے، اگر کسی کے گھر میں اس کی جنس کے فلاف بچہ بیدا ہوجائے تو بی عیب ہے تو اگر اللہ کے لئے اللہ کا ہم جنس مانو گے تو وہ اس طرح واجب الوجود ہوگی اس کی طرح اس کے اندر صفات ہو گیا ، اس میں موجود نہ ہوں تو فلاف جنس ہوا تو یہ ایک عیب ہوگا ، اس طرح اس کے اندر صفات ہو گیا ، بڑک آ گیا۔

ادر ہم جنس مانے کی صورت میں دوسر اللہ خابت ہو گیا ، بٹرک آ گیا۔

اور پھراولا دی ضرورت کیوں محسوں ہوا کرتی ہے .....؟ اولا دی ضرورت اس لیے محسوں ہوتی ہے کہ انسان زندگی میں اکیلا کاروبارسنجال نہیں سکتا تو کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہوجائے جو کم از کم میرے کاروبار میں میری مدد

کرے گا، کمانے علی ساتھ شریک ہوجائے گایا اس لیے ہوتا ہے کہ علی مرجاؤں تو پیچے میری جائیدادکون سنجالے گا۔۔۔۔؟ اللہ تعالی اولا دورے دے جو بوڑھا ہے میں خدمت گار ہوجاؤں گا تو بوڑھا ہے میں خدمت کون کرے گا۔۔۔۔؟ تو اللہ تعالی اولا دورے دے جو بوڑھا ہے میں خدمت گار ہوگی یامرچا کیں گا تو بوڑھا ہے میں خدمت گار ہوگی یامرچا کیں گا تو زندہ رہے گا یہ بی نظریات ہیں ہوگی یامرچا کیں گا تو زندہ رہے گا یہ بی نظریات ہیں جس کی بناء پرلوگ اولا دکوچا ہا کرتے ہیں اور اولا دکی تمنا پیدا ہوتی ہا اور آ پ دیکھرہے ہیں کہ ان سب چیزوں کے اندرا حتیاج کا کہ بلو ہے، اکیلے کاروبار نہیں چلا سکتے یہ بھی عاجز آ گیا اس لیے اولا دکی طرف جا کہ اولا دکی طرف احتیاج ہے کہ یہ جا کید اور ہوگ ہی رہے ہیں کہ مرش رہ کے بعد جا کہ اولا دکی خرود استعامی کے بعد جا کہ اولا دکی خرود استعامی کے بعد جا کہ اولا دکی خرودت ہے، ہو جا ہے با کہ اولا دکی خرودت ہے، ہو جا ہے بی فاولا دکی خرودت ہے، تو جو جس کی اولا دکی فرود تو بیان کرے گائی اور جو وجب کی دات میں نہیں ہے تو بھر آ پاللہ تعالی کی ذات میں نہیں ہے تو بھر آ پاولا دکی میں اولا دکا تفرید احتیاجی آگی اور بھر اور احتیاجی اللہ تعالی کی ذات میں نہیں ہے تو بھر آ پاولا دکی میں اولا دکا توراحتیاجی آگی اور بھر اور احتیاجی اللہ تعالی کی ذات میں نہیں ہو بھر آپ اولا دکا قول کرتے ہیں، کیوں اس کے لئے اولا دکا قول کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔

## نظريهاولا ديس ايك بعز بونج كاعيسائي يا درى كومسكت جواب:

کہتے ہیں کہ جب ابتدا وابتداء میں اگریزوں کی حکومت ہوئی تو یہ پادری الوگوں کو عیسائی بنانے کے لئے عیسائیت کی بہلے کر ہے تھے، بہت کثرت کے ساتھ ان کے پادری آتے تھے اور لوگوں کو مرتد کرتے تھے، تھا کھلا تقریریں کرتے تھے، ہمارے علاء پرتئی تھی وہ مقابلہ میں آئییں سکتے تھے، آتے تھے تو حکومت رکا وٹ ڈالی تھی، وہ لی میں ایک پادری حضرت عیسیٰ مایٹا کو بیٹا ثابت کرنے کیلئے تقریر کر رہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ایک بحر بہنجا (وانے بھونے والا) بھی اس مجمع میں تھا تو اس نے کھڑے ہوکر پادری سے سوال کیا کہ پادری صاحب یہ بہنجا (وانے بھونے والا) بھی اس مجمع میں تھا تو اس نے کھڑے ہوکر پادری سے سوال کیا کہ پادری صاحب یہ بنا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے کہ کوئی اور ہونے کی تو قع ہے ۔۔۔۔۔؟ پادری صاحب کتے ہیں کرئیں اور ہونے کی تو قع ہے ۔۔۔۔؟ پادری صاحب کتے ہیں کرئیں اور ہونے کی تو قع ہے۔۔۔۔؟ پادری صاحب کتے ہیں کرئیں اور ہونے کی تو قع ہے۔۔۔۔۔؟ پادری صاحب کتے ہیں کرئیں اور ہونے کی تو قع ہے۔۔۔۔۔؟ پادری صاحب کتے ہیں کرئیں اور ہونے کی تو تع ہے۔۔۔۔۔؟ پادری صاحب کتے ہیں کرئیں اور ہونے کی تو تع ہے۔۔۔۔۔۔؟ پادری صاحب کتے ہیں کرئیں اور ہونے کی تو تع ہے۔۔۔۔۔۔؟ پادری صاحب کتے ہیں کرئیں اور ہونے کی تو تع ہے۔۔۔۔۔۔۔ ہونے کی بھی تو تع نہیں ہونے وہ جا الی بھڑ بونے اکہ تا ہے کہ پادری صاحب بیتے بھرکوئی کمال نہ ہوا، میری اتن کر میں ایک بی بنایا ہے اور میرے اللہ نے اتنی مدت میں ایک بی بنایا ہے اور

دوسراہونے کی توقع بھی نہیں ہے، تو یا دری مقابلہ میں جب ہوگیا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کہتے ہیں کہ دیو بند میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارالعلوم کے صدر اول ہیں اور حضرت تھانوی مُؤلِثُ نے دورہ انبی سے بر حاب اوران کے بعد حضرت شیخ البند مکھیم مدر بنے ہیں،ان کے یاس یہ بات کہنے گئ توس کے بہت خوش ہوئے ،فرمانے لگے کہ اس نے ایک ایس دلیل ہے کہ جس کا جواب یا دری کیا یا دری کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن وہ جالل تھااس نے اس عنوان سے ادا کردی اور اگر آپ اس کولمی انداز سے ادا کرنا جا ہیں تو وہ دلیل یوں ہوگی کہ اولاد کا ہونا عیب ہے یا کمال ، اگر عیب ہے تو ایک بیٹا بھی عیب ہے، اللہ کی ذات عیب سے یاک ہے اس میں ایک عیب بھی نہیں ہوسکتا اور اگر اولا دکا ہونا کمال ہے قبس طرح الله تعالیٰ کے باقی کمالات کی کوئی حذبیں اوراس کی مخلوق میں اس کے کمال کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا تو پھر جا ہے تھا کہ اولا دہمی اس کی اتنی ہوتی کے مخلوق میں ے کوئی اس کامقابلہ نہ کرسکتا، سب سے زیادہ اس کی اولا دہوتی ،اب آپ دیکھیں! جانورول کے کتنے بچے ہیں، مچھلی کتنے بیچے دے دیتی ہے اور باقی جانوروں کے کتنے ہیں اور انسانوں میں بھی ایک ایک آ دی کی کتنی کتنی اولا د ہوجاتی ہے تو یہ کیما کمال ہے کہ جس میں مخلوق خالق سے برجی ہوئی ہے، یعنی اللہ کے مقابلہ میں یہ کمال مخلوق کے لئے زیادہ ثابت ہوگیا، یہ کیسے ہوسکتا ہے! اگراس کوعیب قرار دونو بھی اللہ کی طرف نسبت سیجے نہیں ہے، کمال قرار دونو مجى نسبت سيح نبيس بي تومولا نالعقوب صاحب ميند في اس كي تعبيراس انداز مين كردي-

بہر حال جونظریہ بھی اختیار کیا جائے اولاد کی نبعت اللہ کی طرف گوارہ نہیں ہے یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی کہتم نے ایک بہت بڑی بات ارتکاب کیا ہے، ہم نے اتن مُنگر بات منہ سے نکالی ہے کہ قریب ہے کہ آسان ٹوٹ بھوٹ جائے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں اور وجہ یکی ہے کہ بیر حمٰن کے لئے اولاد کو پکارتے بیں اور ان کارحمٰن کے لئے مناسب ہی نہیں ہے کہ دہ اولا واختیار کرے، جین اور عبد ہونے کے مناسب ہی نہیں ہے کہ دہ اولا واختیار کرے، جتنے لوگ بیں سب کے سب اللہ کے باس آسی کی اور عبد ہونے کی حیثیت بیں آسی کے بیٹوق عبد ہونے کا تعلق رکھتی ہے، یہاللہ کے بند سے بین ،اللہ کی خلوق بیں ،اللہ کے خلام بیں ،اللہ کے ملوک بیں اس کے علاوہ ان کی حیثیت کی آسی کے اور اللہ نے سب کو شار کرد کھا ہے ،سب کو حیثیت میں آسی کے اور اللہ نے سب کو شار کرد کھا ہے ،سب کو گئی کی حیثیت میں آسی کے اور اللہ نے سب کو شار کرد کھا ہے ،سب کو گئی کی دیثیت میں آسی کے مارے قیامت کے دن تن تنہا آسی کے کوئی کی کوئی کی دیثیت میں اسے کے مارے قیامت کے دن تن تنہا آسی کے کوئی کی کوئی کی دن تن تنہا آسی کے کوئی کی کوئی کی دون تن تنہا آسی کے کوئی کی کوئی کی دون کوئی کی دیثیت میں اسے کوئی کی دن تن تنہا آسی کے کوئی کی دن کی دن تن تنہا آسی کے کوئی کی دون کی دیثیت کی دن تن تنہا آسی کے کوئی کی دن تن تنہا آسی کے کوئی کی دن تن تنہا آسی کے کوئی کی دیثیت کی دن تن تنہا آسی کے کوئی کی دیثیت کی دن تن تنہا آسی کے کوئی کی دن تن تنہا آسی کی کی دون تن تنہا تا کی دن تن تنہا تا کی دی کوئی کی دن تن تنہا تا کی تنہا تا کی دن تن تنہا تا کی دن تا کی تنہ تا کی دن تا کی دن تا کی دن تا کی تا کی تنہ تا کی تا کی تا

کامعاون اور مددگار بن کے نہیں آئے گا، بیعلیمدہ بات ہے کہ پھراللہ تعالیٰ کسی کواجازت دے دیں اور کو کی کسی کی سفارش کردیے لیے نہیں جب آئیں گے توہرا یک کی حیثیت فرد کی ہوگی۔

# ایمان اور عمل صالح کے نتیجہ میں محبوبیت کا مقام حاصل ہوتا ہے:۔

آ مے مؤمنین کے لئے ایک بہت بڑی بشارت ہے، بے شک وہ لوگ جوایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں رحمٰن کے ان کے لئے محبت قرار دے گا محبت کا ایک مطلب ریجی ہے کہ رحمٰن خودان کے ساتھ محبت کرے گا، دنیا وآخرت میں محبوبیت کا مقام ایک ایبامقام ہے کہ جس میں راحت ہی راحت ،عزت ہی عزت، بالادى ب،راحت اورآ رام جتنامجوبيت من پنچا ب، اتاكس دوسرى چيز من بيس پنچا، نيك لوكول كے ساتھ الله بحبت كرتا ہے، يداللد كے محبوب بن جاتے ہيں مديث شريف ميں آتا ہے كہ جب كى نيك بندے كے ماتھ اللہ تعالی کومبت موجاتی ہے تو اللہ تعالی حضرت جرائیل مانی کو بلاتے ہیں اور اس کواطلاع دیتے ہیں کہ فلال مخض کے ساتھ مجھے جبت ہے قو بھی اس سے عبت کر میے متلوی ہوتا ہے فور اجرائیل کے دل میں بھی اس کی عبت پیدا ہوجاتی ہے چر حضرت جرائیل مالی ساتوی آسان براعلان کرتے ہیں کہ فلال مخص اللہ کامحبوب ہے تم بھی اس کے ساتھ محبت کروہ اس طرح چھے ہاں بر، یا نجویں بر، چوتھ بر، تیسرے بر، دوسرے براور آسان اول برسب فرشتوں میں اعلان ہوجاتا ہے اور وہ محض تمام فرشتوں کامجوب بن جاتا ہے پھریبی اعلان زمین میں اتارو یا جاتا ہے جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ نیک بندے کے ساتھ مخلوق محبت کرنے لگ جاتی ہے 🛈 اور بیرواقعہ ہے کہ جواللہ تعالیٰ کا مقبول بنده موتا ہے دلوں کی مجرائی میں اللہ تعالی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، عداوت اور بغض جولو کول سے دلوں میں موتا ہے وہ ہے خارجی حالات کے اعتبار ہے ، کسی کے ساتھ خود غرضی کی بناء برکوئی اختلاف کرتا ہے یا نفسانیت کی بناء پر کوئی اختلاف کرتا ہے، بیلیحد ہبات ہے، جس کا نفسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ،خود غرضی کی بات نہیں تو اولیاء اللہ کی محبت داوں کی گہرائی میں اتری ہوئی ہوتی ہے اور مخلوق تھینجی ان کی طرف جاتی ہے، اولیاء اللہ کے حالات کو اگر آپ

اذا احب الله العبد نادلى جبرنيل ان الله يحب قُلانا فاحببه فيحبه جبرنيل فينادِى جبرنيل في اهل السماء ان الله يجب فلانا فأحِبُوهُ فيحبُّه اهل السماءِ ثعر يُوضع له القَبُول في الادهِ (صحح البخاري جام ٢٥٣عن اليهمريه المُحَمَّم المسماء على الدهم مطبوعة بيروت المجم ابن عساكرج ٢٥٣م ١١٢٢)

دیکھیں سے توبہ بات آپ کے سامنے کھل کرآ جائے گی ، اللہ تعالیٰ اپنی محبت ان کے لئے کردے گا ، اپنی مخلوق کی محبت ان کے لئے کردے گا ، اوہ سے جود ٹیا میں اللہ محبت ان کے لئے کردے گا ، وہ سب مخلوق کے مجبوب بن جائیں گے ، بیمقام بھی بالکل نمایاں ہے جود ٹیا میں اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے نتیجہ میں انعام دیتا ہے۔

ای طرح نیک انسان کے دل میں مخلوق کی ہمدردی اور محبت مجمی ڈال دی جاتی ہے جس کی بناء پر مخلوق کی خدمت آسان ہوگئی ان کے ساتھ مروت اورا حسان آسان ہوگیا تو انسان مروت کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اپی رقم ان کے اور بخرج کرتا ہے، تو الثالطف محسول کرتا ہے، اس کو کسی فتم کی گرانی نہیں ہوتی ، اس کے نتیجہ میں دنیا میں نیکی کا راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور آخرت میں جو مجبوبیت کا مظاہرہ ہوگا کہ اللہ محبت کرے گا، فرشتے محبت کریں گے تو انسان کتنی عزت اور راحت محسول کرے گا، یہ بہت بری بشارت ہے جو یہاں سنائی گئی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک ممل کرتے ہیں رحمٰن ان کے لئے محبت قراردے گا۔

# تيان الفرقان ٢٥٥ (٢٥٥ مُوَرَّعُ وَلِيهُ

#### آخری آیات کامفہوم:۔

ہم نے اس قرآن کو آسان کردیا آپ کی زبان میں لینی آپ کر بی ہیں اور آپ کے خاطبین عربی ہیں تو پہلے خاطبین کی رعایت رکھتے ہوئے اس کونہایت الجھے انداز کے ساتھ اور ہر طرح سے کامل کر کے آپ کودے دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعہ سے متقین کو بشارت دیں اور اس کے ذریعہ سے ان جھڑ الولوگوں کو ڈرائیں، نی کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعہ سے ان جھڑ الولوگوں کو ڈرائیں، نی کے یدونوں کا م ہوتے ہیں انذار اور تبشیر ، آگے پھر وعید پر اس سورة کوئم کردیا کہ ان سے پہلے کتی ہی جماعتیں ہم نے ہلاک کردیں، جیسے تفصیل پہلے آپ کے سامنے آپی ہے اور اس طرح ہم نے ان کو بے تام ونشان کردیا کہ کیا تو ان میں سے کسی کو حسوں کرتا ہے ، ان میں سے بھیے کوئی نظر آتا ہے یا تو ان کے لئے کوئی آ ہٹ سنتا ہے یعنی ان کو بالکل بے تام ونشان کر کے دکھ دیا اس لیے ان لوگوں کو بھی جا ہے کہ اس تاریخ سے سبق حاصل کریں ، اپنی قوت پر بالکل بے تام ونشان کر کے دکھ دیا اس لیے ان لوگوں کو بھی جا ہے کہ اس تاریخ سے سبق حاصل کریں ، اپنی قوت پر ناز نہ کریں ، نہ اپنی کر شرت پر ناز کریں ، اگر ریسید ھے نہیں ہوں گے تو ان کا بھی نام ونشان اسی طرح مناویا جائے گا جس طرح پہلے لوگوں کا نام ونشان مناویا گیا ہے۔



and the first of the second of

# ﴿ الْبَالِمَا ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ سُونَا طُلْمَ مُلِيَّةً ٢٥ ﴾ ﴿ يَوْعَانِهَا ٨ ﴾

سورة طله مكه ين نازل مونى ،اس بين ايك سو پينيتيس آيتي اور آخه ركوع بين

# بِسُمِاللهِالرَّحُلْنِالرَّحِيْمِ

شروع اللد كے نام سے جو برام بربان نہا بت رحم كرنے والا ب

طلع أَنْ وَلَنَاعَلَيْكَ الْقُوْانَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا تَنْ كِمَ ةَ لِبَنَ طلع نيس اتاريم ني آپ برقرآن تاكرآپ منعت بن برجائي ﴿ مُرْفِيحَتْ جِالَ فِي مَلِي اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَخْشَى ﴿ تَنْزِيدُلًا مِنْ مَنْ خَلَقَ الْأَنْ مَنْ وَالسَّلُواتِ الْعُلِى ﴿ الرَّحْلُنُ

جوڈرتا ہو © بینازل ہواہاس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیاز بین کواور آسانوں کو © وہ بدی رحمت

عَلَى الْعَرُشِ اسْتَوٰى ۞ لَهُ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

والا ہے عرش پر مستوی ہے ۞ ای کے لئے ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے

وَمَابَيْنَهُمَا وَمَاتَحُتَ التَّرِٰى ۞ وَ إِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ

اور جوان کے درمیان میں ہے اور جو تحت المرئ کی ہے ① اور اگر آپ جبر کریں بات میں توبے شک وہ جا نتا ہے

السِّرَّوَا خُفِي اللهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّاهُوَ لَلهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنِي ﴿ وَهَلَ

پوشیده بات کواوراس نے بھی مخفی بات کو 🕥 اللہ کوئی معبود نہیں مگر وہی ، اس کیلئے اجتھے استھے نام ہیں 🕥 اور کیا

أَشْكَ حَدِيثُ مُولِى ﴿ إِذْ مَا نَامًا فَقَالَ لِا هَلِهِ امُكُثُّوا إِنَّى

آپ کے پاس آئی ہے مویٰ طابع کی خبر ① جب انہوں نے دیکھا آگ کوتو کہاا ہے گھروالوں سے تم تھبرویس

انستُ نَامًا لَعَلِّى التِيكُمُ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْاجِلُ عَلَى التَّارِهُ دَى الله السَّارِهُ دَى السَّارِهُ دَى

نے آگ دیکھی ہے شاید کہ میں لے آؤں تہارے پاس اس میں ایک شعلہ یا میں پاؤں آگ پرراستہ بتانے والا 🕦

فَكَتَّآ ٱتُّهَانُو دِي لِيمُولِي إِنِّي آنَامَ بُّكَ فَاخْلَحُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ پس جب وہ آئے تو آئییں آ واز دی گئی اےمویٰ 🕦 بے شک میں تیرارب ہوں پس تو اتاردے اپنے جوتے بیشک بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَبِعُ لِمَا يُولَى ﴿ آ ب ایک مقدس دادی لینی طوی میں ہو س اور میں نے تھے جن لیا ہے ہی تو سن اس بات کوجو تیری طرف وحی کی جاتی ہے س إِنَّنِيَّ أَنَااللَّهُ لَا إِلَّا أَنَافَاعُبُ لَ إِنَّ أَنَافَاعُبُ لَ إِنَّ وَأَقِيمِ الصَّلَوةَ لِذِكْمِي ص بیک میں اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود میرے علاوہ پس تو میری ہی عبادت کر اور قائم کر نماز میری یاد کیلئے ® إِنَّ السَّاعَةَ اتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُجُزِّي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْلَى ﴿ بے شک قیامت آنے والی ہے قریب ہے کہ میں پوشید ور کھوں گاتا کہ بدلد دیا جائے برنفس کوان کا موں کا جواس نے کیے 🅲 فَلَا يَصُلَّانَّكَ عَنْهَا مَنَ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَا وَهُ فَتُرْدَى ٣ پس آپ کوروک نددے اس ہے وہ مخص جواس پرائمان ندلائے اور انباع کرے اپنی خواہشات کا درندتم تباہ ہوجاؤ کے 🕦 وَمَناتِلُكَ بِيَبِينِكَ لِمُولِى قَالَ هِيءَصَايَ ۚ ٱتَوَكَّوُاعَلَيْهَا اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے مویٰ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے میں فیک لگاتا ہوں اس پر وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَيِي وَلِي فِيهَا مَا رِبُ أُخُرُى ﴿ قَالَ ٱلْقِهَا اور میں ہے جھاڑتا ہوں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پراور میرے لیے اس میں اور بھی منافع ہیں 🕦 اللہ نے کہا تو لِبُوْلِي ۚ قَالَقُهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْلَى ۚ قَالَ خُذَهَ اَوَلَا تَخَفُّ اس کوڈال دےاہے مویٰ 🕦 اس نے اس کوڈال دیا تووہ اچا تک سمانپ تھاد وڑتا ہوا 🕙 اللہ نے کہا تو اس کو پکڑ لےاور خوف نہ کر سَنُعِيْدُهُ اللهِ يُرَتَهَا الْأُوْلِ ۞ وَاضْهُمْ يَدَاكَ إِلَّى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ ہم اس کولوٹادیں مے پہلی حالت پر 🕆 اور ملالے اپنے ہاتھ کواپنے بغل کی طرف وہ نکلے گا روثن ہو کر

# بَیْضًا عَمِنْ غَیْرِسُوْ عَایدهٔ اُخُرای ﴿ لِنُرِیكَ مِنَ الْیَنَاالْكُبُرٰی ﴿ لِنُرِیكَ مِنَ الْیَنَاالْكُبُرٰی ﴿ لِنَا مَ مِنَ اللّٰهِ مِنَا لَا مَ مَ وَكَا يَنِ آبِ وَ بِنَ نَانِونَ مِن سَے بَحِر ﴿ لِنَا مَا مُنَ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِلْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ ال

#### تفسير

### لغوی مِسر فی ونحوی شخفیق:\_

سورة طلا مكه مين نازل بوئى اوراس كى ابكسوينيتين آيتين بين اورآ تهركوع بين ، طلاية وف مقطعات بين ، الله اعلم بمرادة بذلك، ان حروف سے جوالله كى مراد ہوہ الله بى بہتر جانے بين ، مَنَ ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الله اعلم بمرادة بين بيشقى يشقى يشقى يشقى يشقى يشقى بيشقاء مصدر ہے مشقت مين پڑنا ، حنت مين پڑنا ، لِتَشْقَى تاكرتو مشقت مين پڑجائے .
مين پڑجائے بين نازل كيا بم نے تجھ برقر آن تاكرتو مشقت مين پڑجائے۔

اِلْاَتُلْكُمْ اَوْ اِلْمَالُكُمْ اَلْمُ الْمَالُونِ الْمَالُكُمْ الْمُوْلِ الْمُوْلُونِ الْمُولُونِ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ اللَّمُؤُلُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ الللَّهُ اللْمُؤْلُونِ اللللَّهُ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ الللَّهُ الْمُؤْلُونِ اللللَّهُ الْمُؤْلُونِ الللَّهُ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ الللَّهُ الْمُؤْلُونِ الللَّهُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ اللللَّهُ الْمُؤْلُونِ الللَّهُ الْمُؤْلُونِ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ اللللِّلُونِ الللَّهُ الْمُؤْلُونِ اللللْمُؤْلُونِ اللللْمُؤُلُونِ اللللْمُؤْلُونِ الللللْمُؤُلُونِ اللللْمُؤُلُونِ اللللْمُؤُلُونِ اللللْمُؤْلُونِ اللللْمُؤُلُونِ الللْمُؤْلُونُ اللللْمُؤْلُونُ الللْمُؤْلُونِ الللللْمُؤْلُونِ اللللْمُؤْلُونِ الللللْمُؤْلُونِ اللللْمُؤْلُونِ الللللْمُونُ اللللْمُؤْلُونِ اللللْمُؤْلُونِ الللْمُؤْلُونِ الللللْمُؤْلُونِ اللللللْمُؤْلُونُ اللللْمُؤْلُونِ اللللْمُؤُلُونُ اللللْمُؤْلُونُ اللللْمُؤْلُونِ اللللْمُؤْلُونُ الللْمُؤْلُونُ اللللْمُؤْلُونِ الللللْمُؤْلُونُ الللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الللْمُ

قران تَجْهَمْ بِالْقَوْلِ: تَجْهَمْ كَا خطاب عام مخاطب كوب، المخاطب! الرّنو بات كو بلند آواز سے كم فيالَّة يَعْلَمُ السِّدَّ وَأَخْفَى بِس بِ شَك وہ جانتا ہے سراور احفیٰ كو، كلام اصل میں يوں ہوگ، (مقابلة بعض الفاظ كوحذف كرديا جاتا ہے)، كدا بخاطب! الرّنوجم كرے بات كے ساتھ يا تو اس كوچھيائے وہ دونوں صورتوں ميں

 تبيان الفرقان كري (٢١١ هـ ٢٦٠ منورة طه

ے منی ہیں ہوجائے گا،وہ کہتے ہیں کہ عربی محاورہ میں اکاوار پدے معنی میں بھی آتا ہے تو پھر اُگادُ اُخفیفا کامعنی ہوگا کہ میں اس کو چھپائے رکھنا چاہتا ہوں لِیٹھٹونی مگل نفس اس کاتعلق آتیہ کے ساتھ ہے بے شک قیامت آنے والی ہاکہ میں ہوگا کہ میں اس کے بھر اس نے کی ہے، جوکوشش اس نے کی ہے اس کا بدلد دیا جائے۔

قال خُدُما الله تعالی نے فرمایا که اس کو پکڑ لے وَلَا تَتَخَفُ اور کوئی خوف نہ کر، سَنْعِیدُ مَا الله وَلَا وَ مَعْمَ الله وَلَا وَ مِنْ الله وَ الله مَا الله وَ الله مَنَا عِلَى الله وَ الله وَ الله مَنَا عِلَى الله وَ الله وَا الله وَ الله وَا

طغیان سے ہے شک وہ طاغی اورسرکش ہوگیا ہے۔

## سرورِ كا تنات مَالِيمُ كُوسلى اور مزول قرآن كامقعد: ـ

يہلے آب كے سامنے سورہ مريم گذرى اس ميں كثرت كے ساتھ انبياء كے واقعات ذكر كيے محمّے تقے اور سرور کا نئات مَنَاتِیْنَ کواینے مخالفین کے مقابلہ میں صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیقا کے واقعہ کے شمن میں اورخصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہم علیہ کے واقعہ کے شمن میں تو حید کی وضاحت کی گئی تھی ہیسور ق جوآ پ كے سامنے آرنى ہے اس كازيادہ ترحصہ حضرت موى الناكے واقعہ يرمشتل ہے، ولادت سے لے كرآخر تک حضرت موی این کے حالات مخضر طور پر اس سورۃ میں ذکر کیے گئے ہیں ،سب سے پہلے تو حید کا ذکر ہے سرور کا مُنات مَنْ اللَّهِ عِونکه اس مسلله کو بیان کرتے تھے اور اس مسللہ میں کشاکشی انتہا کو پینچی ہوئی تھی اور آپ کوغم اور صدمہ بھی تھا کہ بیمشرکین مانتے کیوں نہیں ،قرآن کریم میں جگہ تھی آپ کوسلی دی گئی ہے کہ آپ ا تناغم نہ کریں ، آپ اس طرح ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں گویا کہ آپ تو ان کے پیچھے گھل گھل کے جان ہی دے دیں گے حضور مَنْ اللَّهِ كُوبِهِ فَكُر جُولُكٌ كُنَّ تَعَى اور آب مَنْ اللَّهِ اس كے لئے دن رات محنت كرتے تھے اور پھر قر آن كريم كى تلاوت کثرت سے کرتے تھے، رات کو قیام فرماتے اورا تنا قیام فرماتے کہ یا دُل پرورم آجا تامشر کین دیکھ کر کہتے تھے کہ قرآن اس پر کیااترا، یو مصیبت میں پڑ گیاہے،اس کوکسی وقت چین بی نہیں ہے اور پہلے پہلے صحابہ کرام محافظ پر بھی تبجد فرض تھی تو بہلی آیت میں اللہ تعالی نے سرور کا کنات مالیکی کوتلقین کی ہے کہ آپ مالیکی اتن محنت نہ کریں اور نہ آپات غم میں پڑیں، یقرآن کریم آپ مُلاَيْم پراس لينبيں اتارا گيا كه آپ اتن مشقت اٹھا كيں جتني مشقت میں آپ ظافی پڑ گئے ہیں ،اس کا مقصد تو ڈرنے والوں کے لئے تذکرہ ہے کہ جواللہ ، ڈرے اسے یادد ہانی کراؤ، جواینے انجام کی فکر کر کے وہ اپنے آپ کوسدھارے اور جس کے دل میں خوف ہی نہیں ہے، خشیت ہی نہیں ہے،اس کوانجام کی فکر ہی نہیں وہ اس ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھاسکے گاجیے ابتداء ابتداء میں آیا تھاہدی للمتعین بیتو ڈرنے والوں کے لئے راہنمائی کرتا ہے اور اگر خوف وخشیت نہیں اور انجام کی فکرنہیں تو وہ مخص قرآن کریم کی راہنمائی سے فائدہ ہیں اٹھاسکتا۔

## عظمت قرآ ن صفات البي كے من ميں: ـ

قرآن كريم كى عظمت كوظا بركرتے ہوئے كہا گيا ہے كديداس كى طرف سے اتارا گيا ہے جس نے زمين كو

پیدا کیا اور آسانوں کو پیدا کیا جو کہ بلند ہیں ،اس ہے اس کی عظمت نمایاں ہے اور پیجی عظمت کی بات ہی ہے کہ قر آن کریم کوا تارینے والا رحمٰن ہے تو قر آن کریم کا اتر نا اس کی رحمت کا مظہر ہے، بیقر آن کریم کا اتر نا مشقت میں ڈالنانہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے رحمت کاظہور ہے،اس لیے معلوم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاظہور قرآن کریم کے ذریعہ سے ہوا ہے اور پھروہ رحمٰن عرش کے او پر قرار پکڑے ہوئے ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے سور ق اعراف میں گذری تھی کہ عرش پر استویٰ کا مطلب ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسان کو پیدا کرنے کے بعد فارغ ہو کے ایک طرف ہو کے نہیں بیٹے گیا کہ زمین اور آسان کو بیدا کر دیا جنلوق تو اللہ تعالیٰ نے بنادی اور اس کے اوپر حکومت کسی اور کی ہوجائے ،ایسی بات نہیں ہے،اس کا ئنات کو پیدا کرنے کے بعداس کا ئنات میں تخت نشین بھی الله تعالیٰ ہی ہے ،کوئی دوسراتخت نشین نہیں ،تخت نشین ہونا بیصاحب اقتدار اور صاحب حکومت ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہاس کا مُنات میں تخت نشین اللہ ہی ہے، تخت نشین اور بادشاہ وہی ہے تو اس کا فرمان قرآن کریم کی شکل میں آیا،اس کونہ ماننا، گویا کہ کا مُنات کے بادشاہ کے خلاف بغاوت ہے،ایک ملک میں رہتے ہوئے اگر آپ بغاوت کریں تو بیچنے کی کوئی صورت بھی ہوسکتی ہے، جھپ جاؤ، بادشاہ کے ہاتھ میں نہ آ وَیا جس طرح باغی لوگ ملک ی حدود سے نکل کر دوسر ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور اس حکومت کے بس سے باہر ہوجاتے ہیں کیکن یہ بادشاہ توالیا ہے جس کی بادشاہت سارے زمین وآسان میں ہے،اس کا باغی نکل کے جانبیں سکتا اور نہ وہ کہیں جھے سکتا ہاں لیے آ گے احاطہ کوذکر کیا ہے، اس کے لئے ہے جو پچھ آسانوں میں اور جو پچھ زمین میں ہے اور جو پچھان کے درمیان میں اور جو پچھ کیلی مٹی میں کے نیچے ہے،سب میں ملکیت اس کی ہے، دوسرا کوئی ما لک نہیں ہے، حاکم وہی ہے،کوئی دوسرا حاتم نہیں،خالق وہی ہےکوئی دوسراخالق نہیں ہے۔

# حفرت عمر والني كى كايا انبى آيات سے بلى تى :\_

اور آپ کو یاد ہوگا یہی وہ آیات ہیں جنہوں نے حضرت عمر رہائیں کی کایا بلیف دی تھی، حضرت عمر رہائیں حضور منائیں کوئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جمر کہاں حضور منائیں کوئی اور ال گیا تھا وراس نے پوچھا تھا کہ عمر کہال جمارت ہوں ہوں ۔ نے کہا کہ میں روز روز کا جھاڑا ختم کرنا چاہتا ہوں، جس نے برادری میں تفریق ڈال دی، جس نے ہمارے آبا عکے نہ ہب کو بدل کے رکھ دیا، آج میں اس کا خاتمہ کردوں گا، اس کوئل کرنے کی نیت سے جس نے ہمارے آباء کے نہ ہب کو بدل کے رکھ دیا، آج میں اس کا خاتمہ کردوں گا، اس کوئل کرنے کی نیت سے

جار ہا ہوں انہوں نے کہا آ پ کس خیال میں پڑے ہوئے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبرتو لوآ پ کی بہن اور بہنو کی دونوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں ،ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید ڈاٹٹ تھے جوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں ،ان کوغصہ آیا توب واپس چلے گئے ، جب آ ب واپس گئے تو ان کی بہن اور بہنوئی بیٹے قر آ ن کریم ہی پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر مثاثثة کود مکھے کے انہوں نے وہ اوراق چھیا لیے، اب حضرت عمر نے بہن کو پیٹا، بہنوئی کو بیٹالیکن کسی طرح بھی وہنیس مانے اور بازنبیں آئے ،تو پھران کا دل نرم ہوا اور پوچھنے لگے کہتم کیا پڑھ رہے تھے تو بہن نے کہا تو نا پاک ہے اوروہ چیزیاک ہے ہم وہ تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتے پہلے خسل کرو، صفائی حاصل کرواس کے بعددیں محے تو انہوں نے طہارت حاصل کی تو بعد میں جواوراق ان کے ہاتھ میں دیئے گئے ان میں یہی آیات کھی ہوئی تھیں تو انہی کو پڑھ كے حضرت عمر كاول دماغ بدل كيااوروه صحابي جوان كو پڑھانے كے لئے بيٹھے تصاور حضرت عمر كوآتاد مكي كر جھپ سي عقد وه ظاہر ہو گئے تو انہوں نے حضرت عمر کو بشارت دی کہ حضور ما این اس عافر مائی تھی الله مد اعد ا الاسلام بعمرو بن هشام او بعمر بن الخطاب ()عمروبن بشام، بدابوجبل كا نام ب، حضور مَنْ الله الله تعالی ہے دومیں سے ایک مانگاہے کہ یا الله اسلام کوقوت پہنچا یا عمروبن ہشام کواسلام کی توفیق دے کریا عمرین خطاب کواسلام کی توفیق دے، وہ دعا تیرے تن میں قبول ہوگئ ،اس وقت جائے حضرت عمر رہ اللہ مسلمان ہو گئے ، یہی آیات تھیں جس میں شرک کی جڑبایں انداز کاٹ دی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں،اللہ کےعلاوہ کوئی مالک نہیں اوراللہ کی قدرت اوراس کاعلم بہت تام ہے،توجب اس میں اس نتم کی صفتیں جمع ہیں اور بھی بے شارصفتیں جمع ہیں تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک کس طرح ہوسکتا ہے اور ایسے حاکم اعلیٰ ، ما لک حقیق اورخالق حقیقی کی طرف سے بیکلام آیا ہوا ہے، تو اس کی عظمت کا حساس حضرت عمر رٹاٹیز کو ہو گیا اور ساری زندگی کا کفروشرک کٹ گیا۔

# الله كعلم كااحاطه اور صفات البهيكام تعتصى: \_

 ہے، ہر وہ ہے جو آپ کے دل میں خیال آیا اور آپ ابھی چھپائے بیٹے ہیں اور اخفی ہیہ کہ جو آنے والا خیال ہے، ہر وہ ہوتا ہے جس کا ابھی تک آپ کو بھی پہتنیں یایوں فرق کرلیں کہ جہرتو وہ ہے جس طرح اب میں بول رہا ہوں ، سروہ ہوتا ہے جیکے چیکے آپ نے زبان سے الفاظ اوا کریں ، جو دو سرے کو چینچے نہیں ہیں لیکن آپ زبان سے اوا کرتے ہیں یہ سرے اور اخفی وہ ہے جو آپ کے دل میں خیال آرہا ہے جو ابھی تک زبان پر بھی نہیں آیا تو جر کرو، چیکے چیکے کہودل میں چھپاؤ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی سب کچھ اللہ جاتا ہے ، اللہ کے علم کا اعاطہ یہ ہے تو ان صفات کا تقاضہ یہ ہوا لا اللہ مو اس کے علاوہ کوئی دوسر امعبود نہیں ، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ، اس کے لئے اچھی اچھی صفتیں ہیں اور یہ وہ صفتیں ہیں جو شرک کی جڑ کا ہے کہ کو کہ دوسرے کو ساتھ شریک کرنے کا سوال ہی بید انہیں ہوتا۔

#### حضرت موی ماید کا واقعه ذکر کرنے کا مقصد:

آ مے حضرت موئی علیہ کا قصد مرور کا نتات نظافی کو جوسنا یا جارہا ہے تو یہ آ پ کے حال کے بہت مطابق تھا، واقعہ کے خمن میں گویا کہ ہدایات دی جارہی ہیں کہ حضرت موئی علیہ اللہ نقائی کی نفرت ان کے ساتھ شامل حال ہوئی ، انہوں نے طاقت کے ساتھ شامل حال ہوئی ، انہوں نے کسے صبر واستقامت اختیار کیا تو آ پ کو بھی چا ہے کہ آ پ بھی ہوی سے ہوئی طاقت کا مقابلہ صبر وقت کریں جس طرح اللہ تعالی نے ہر جگہ حضرت موئی علیہ کی حفاظت فرمائی اور آخر کا میا بی حضرت موئی علیہ کو کھی ہوئی ہو وجو کے اور جو وقت کا بوا فرعون تھا اس کی ہرتہ ہیں عاجز رہ گئی اسی طرح آ پ کے خالفین بھی ناکام ہوں گے، واقعہ کے صمن میں گویا کہ یہ بیش پڑھا یا جارہا ہے ، مثال اور واقعہ کے ساتھ کی انسان کے ذہن میں حقیقت کا اتار تا آ سان ہوتا ہے اور واقعہ کے شمن میں بات اچھی طرح تبجہ میں آ یا کرتی ہے ، اس لیے جواصول ذکر کیے ہیں بعد میں ان کو جب عملی نقشہ کے طور پردکھا یا جا تا ہے تو سمجھا جھی طرح آ جاتی ہے۔

#### حضرت موى ماين كونبوت ملنه كاواقعه: \_

يهال سے واقعة شروع مواكدكيا آب كے پاس حضرت موى عليه كى بات آئى، يمى كفتگوكامحاورہ بكر

کیا آپ کو پہتہ ہے، آپ نے دیکھا؟ آپ نے سنا؟ اس شم کے لفظ کلام کی ابتداء میں آیا کرتے ہیں، واقعہ کا جو ابتدائی حصہ ہے، وہ بھی آگے آرہا ہے کہ جب حضرت موئی طابیہ پیدا ہوئے تو اس وقت کیا حالات تھے بعد میں کن حالات کے تحت ان کواپنا ملک چھوڑ نا پڑا، اس کی تفصیل سورہ تقص میں آئے گی اور یہ ملک چھوڑ کے مدین چلے گئے تھے، وہاں حضرت شعیب طابی کے گھر تھہرے اور ان کی بیٹی سے شادی کی اور آٹھ سال یا دس سال ان کے ہاں کریاں چراتے رہے اور جب وہ مدت پوری ہوگئ تو پھر حضرت موئی طابیہ نے واپسی کا سوچا، اب مصرے تو وہ بھا گئے تھے اور ایک آ دی کوئل کر کے بھا گئے تھے۔ اب واپسی کا اس لیے سوچ رہے ہیں کہ اب اتن مدت گذرگئ اور اب جا کے چیکے اپنی برادری میں شامل ہوجا کیں، اپنی ماں اور دوسرے متعلقین کا حال دیکھیں! استے عرصہ کے بعدا گرکوئی انسان مختی طور پر حالات وغیرہ معلوم کرنے کے لئے چلا جائے تو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی گرفت میں تو جائے ، اثدریں حالات حضرت موئی طابیہ نے مدین سے معرکی طرف سفرکیا۔

موسم سرد تھا اور رات کی تاریکی میں راستہ مجول گئے اور ادھر سردی کی وجہ سے تکلیف ہور ہی ہے ، لاتھی کے ہاتھ میں ہوتی ہی تھی ، بحریاں چرانے والے ویسے بھی آپ کو پہتہ ہے کہ ڈیڈ اہاتھ میں رکھائی کرتے ہیں!
لیکن ہاتھ کے اندر لاتھی کا رکھنا بیا نہیاء کی سنت نقل کی ہے حضرت تھانوی بھٹے نے ایک جگہ صراحت فرمائی ہے کہ انہیاء ہاتھ میں لاتھی رکھا کرتے اور آپ تا بھٹی کی لاتھی کا ذکر بھی حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت موکی طیفی کے عصا اور حضرت سلیمان طیفی کے عصا کا ذکر بھی قرآن کر بھی میں ہے، تو چلتے ہوئے عام طور پر ڈیڈ اہاتھ میں رکھنا، لاتھی عصا اور حضرت سلیمان طیفی کے عصا کا ذکر بھی قرآن کر بھی میں ہے، تو چلتے ہوئے عام طور پر ڈیڈ اہاتھ میں رکھا کر تھی اس کہ ہوئے اور اس میں فائد و بھی ہوتا ہے کہ مسلمان کم از کم اور کی سامنے رہے اور کوئی نقصان پہنچانے والی چیز سامنے آجائے تو اس کا مقابلہ تو کر سکے، ڈیڈ سے میں اللہ نے بیتا ٹیرر کھی ہے کہ اس کا ہر چیز پر رعب پڑتا ہے، انسان اگر خالی ہاتھ ہوتو اس کا مقابلہ تو کر سکے، ڈیڈ نیٹ ہوتا ہے کہ مسلمان کم از کم اور انہیاء کی جرات کرتا ہے اور اگر ڈیڈ اہاتھ میں آجائے تو اس کا باپ بھی کی کی بھی اگر سامنے آجائے تو اس کا باپ بھی کی کی بھی اگر سامنے آجائے تو وہ بھی چھیڑنے کی جرات کرتا ہے اور اگر ڈیڈ اہاتھ میں آجائے تو اس کا باپ بھی کی کی بھی در طور "کے اور اس طرح چیک معلوم ہوئی جس طرح آگر جال رہی ہے، دھزت مونی طرح آگر جال میں جائے کہ کہ کہ تو یہاں تھر والوں سے کہا کہ تو یہاں تھر وہاں سے آگ لاؤں گا اور یہاں آگر جائا کیں گ

سردی کا علاج ہوجائے گا اور عادت بھی ہی ہے کہ جہاں آگ جل رہی ہے دہاں کوئی آ دی بھی ضرور ہوگا، تو ہل سے راستہ بھی پوچلوں گا، راہنمائی حاصل ہوجائے گا اس طرح اپنے گھر والوں کو کہہ کے دہ طور کی طرف چلے گئے۔
جب وہ اس درخت کے قریب پہنچ تو جائے بجیب نظارہ و کیستے ہیں کہ آگ جل رہی ہے اور درخت بالکل مرسبز ہے اور جیسے جیسے آگ جوش مارتی ہے درخت اور زیادہ سرسبز ہوتا جارہا ہے، آگ کا اثر ورخت پر نہیں ہورہا،
اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت سے آ واز آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے تو حید کے عقیدہ کی تلقین کی ،
آخرت کے عقیدہ کی تلقین کی اور خود ان کے لئے ، رسالت کا تذکرہ کیا کہ میں نے تجنے چن لیا اور میں تجنے جو کلام
پہنچار ہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سنو، تو حید ، رسالت اور معاد شیوں چزیں اس میں آگئیں اور بھی بنیا وی عقید ہی بیان جو انہا ہے اور کے اور کے اس جو انہا ہوں اس کو توجہ کے ماتھ سنو، تو جو انہا ہے اور کہ جو تھا کہ کہ تذکرہ کیا کہ میں ان کے ساتھ ساتھ نماز کا ذکر کر دیا تو اس جو جو تا ہیں ، آ خرت کے قائل نہیں وہ لوگ جو آخرت کے قائل نہیں ہیں ، وہ تجنے نماز کا دکر کر دیا تو اس کے متاثر نہیں ہونا اور نماز سے فقلت نہیں برتی ، یہ ساتھ تا کہ یہ ان کے ساتھ لی کا ذکر کر دیا کہ میں کا خود کے متاثر نہیں ہونا اور نماز سے فقلت نہیں برتی ، یہ ساتھ تا کید آگئی اور عقیدوں پر پیٹنگی کا ذکر کر دیا کہ جن کا خود کے متاثر نہیں ہونا اور نماز سے فقلت نہیں برتی ، یہ ساتھ تا کید آگئی اور عقیدوں پر پیٹنگی کا ذکر کر دیا کہ جن کا خود کے متاثر نہیں ہونا اور نماز سے فقلت نہیں وہ تہمیں آخرت کی تیاری سے عافل نہ کر دیں ، یہ تو پہلے عقا کہ کی تقین کی ۔

#### حفرت مویٰ ماینیا کے معجزات: \_

اس کے بعد حضرت موی علیہ کو مجز ہے جارہے ہیں ، مجزات : کے رحضرت موی علیہ کو سلے کیا جارہا ہے عام طور پرانبیاء کو مجز ہاں وقت ویا جاتا ہے کہ جب قوم سے جا کر مخاطب ہوتے ہیں اور قوم سے مخاطب ہونے کے بعد قوم کو کی نشانی مائٹی ہے قواللہ تعالی کی طرف سے مجزہ ظاہر کیا جاتا ہے کین یہاں قوم کے سامنے قوابھی مونے کے بعد قوم کو کی نشانی مائٹی ہے ہی نہیں اور ان کو پہلے سلے کیا جارہا ہے کیونکہ جس کی طرف ان کو بھیجا جارہا تھا وہ انتہا کی درجہ کا مرش ہے تو ایسا تھا کہ اگر حضرت موی علیہ جاتے اور اس کے سامنے اگر کوئی مرعوب کن بات نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ حضرت موی علیہ اور ان کی رتا ، حضرت موی علیہ اور ان جاتے اور اس کے سامنے اگر کوئی مرعوب کن بات نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ حضرت موی علیہ اور ان کی رتا ، حضرت موی علیہ اور ان جانے اور اس جانے سے پہلے ہی استے عظیم مجز ہے دیے گئے اور حضرت موی علیہ اور ان پراتنا عتا دولا دیا گیا کہ جس طرح فرعون کوابی فوجوں پراعتا دے موی علیہ کو اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ کو ان پراتنا عتا دولا دیا گیا کہ جس طرح فرعون کوابی فوجوں پراعتا دے موی علیہ کو اللہ تعالی نے

معجزات دے کرخوداعتا دی پیدا کر دی کہان معجزات کولواور دشمن کے مقابلہ میں چلے جاؤ ،اب ایک طرف روحانیت ہے اور ایک طرف مادیت ہے کہ ساری فرعون کی فوجیس اور اس کی حکومت اور حضرت موکٰ عَلَیْہِ کے پاس اللہ کے دیئے ہوئے ہتھیار ہیں کہ یہ لے کر جا وَ اور دعمن کے مقابلہ میں جب جا وَ محے تو ان شاءاللہ ہر جگہ کا میاب ہو گے۔ پہلے متوجہ کیا کہ بیآ پ کے ہاتھ میں کیا ہے ....؟ حضرت موی الیا کے ہاتھ میں المعی تھی متوجداس لیے کیا کہاب حضرت موی علیم کی اللہ تعالی سے کلام ہور بی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ جب بیصورت پیش آئی ہوئی ہوگی تو مویٰ مائیﷺ اپنے آپ سے بھی غافل تھے،انسان کی سی دوسری طرف توجہ بی نہیں ہوتی ،اگر ہاتھ میں پکڑے كرے ويسے ہى وه سانب بن جاتا تو موى مائيا كوخيال موتاك شايدرات كاندهر سير، من نے يہلے ہى كوئى غلط چیز پکڑر کھی تھی،اس لیے پہلے متوجہ کیا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے .....؟ تو خضرت مویٰ عالیہ متوجہ ہو گئے کہ بیہ لاتھی ہے، میں اس برسہار الیتا ہوں جس طرح آ دمی چاتا ہوالاتھی برسہارا لے کر چاتا ہے یا اس کا مطلب بیمی ہوسکتا ہے کہ حضرت موی نایش کی لاٹھی کا جونقشہ ذکر کیا گیا ہے وہ اس طرح نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاتھ میں کھونٹی ہوتی ہے،سرور کا تنات منافیظ کی لاتھی کا ذکرتو ایسے ہی ہے کہ وہ او پر سے مڑی ہوئی تھی ،حضرت موکی مایش کی جولاتھی ذکر کی گئی ہے اس میں کیفیت اور ہے، نیچے سے لمبا ڈندااور اوپر سے دوشاخیں ہوتی تھیں ،تو جب بکریاں چراتے تحاس وقت اس کوبغل میں دے کراس پرسہارالے کر کھڑے ہوجاتے تھے اور وہ ایک اچھا خاصہ سہارابن جاتا ہے اور کھڑے ہونے میں سہولت ہو جاتی ہے اور جہاں کہیں درخت کھڑا ہواور بکریاں وہاں تک مندنہ لے جاسکیں تواس لا تمی کے ذریعہ سے بیتے جھاڑتے تھے تا کہ بریاں کھالیں اور اس کے علاوہ اور ضروریات جیسے سانپ کو مارنا ہو گیا، بچھوکو مارنا ہو گیا ،سامان کندھے پر کھ کے لاٹھی کے ساتھ سامان اٹھا لیتا ہے،حضرت مویٰ عَلِیَا نے ساری تقریر کردی جس سے اس لاتھی کی ذات اور صفات حضرت موی علیٰ ایک سامنے آسٹیں اور کامل توجہ اس طرف ہوگئ پھر اللہ نے کہا کہ اب اسے پھینک دو، جب حضرت موی الیانے بھینکا تو پھینکتے ہی وہ سانب بن گیا، بری تیزی سے حرکت كرنة لك كميا ادر بهت عظيم الجثه هو كمياء و تكھتے ہى حضرت موى الينا يرطبعي طور ير يجھ خوف ساطاري مواتو الله تعالى نے کہا کہ اب اسے پکڑ واور جب پکڑ و گےتو ہم اسے پہلی صورت پر ہی لوٹا دیں گے۔

بعض آ ٹار میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موی علیتها کو جب پکڑنے کے لئے کہا گیا تو حضرت موی علیتها ہم تھے کے اور کپڑ البیٹ کراس کو پکڑتا ہوں ، کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا موی ! اگر اللہ تعالی بچانا نہ چا ہے تو کیا یہ کپڑ البیٹ کراس کو پکڑتا ہوں ، کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا موی ! اگر اللہ تعالی بچانا نہ جوں اس تو کیا یہ کپڑ انجھے بچائے گا ۔۔۔۔ حضرت موی علیتها نے کہا کہ یہ بچاتو نہیں سکتا لیکن میں ایک ضعیف انسان ہوں اس لیے جھے ظاہری اسباب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔

فوائد عثمانی میں حضرت مولا ناشمیراحمد عثمانی صاحب مین الله نظر کیا ہے بیدا کیک طبعی کیفیت ہے کہ جب وہ سانپ تھا اور مند کھولے ہوئے تھا، مولی الیفیا کو جب پکڑنے کے لئے کہا گیا تو طبعی می ہیبت طاری ہوئی اور جب فرشتوں کی طرف سے بیٹھنگوہوئی تو حضرت مولی الیفیانے ہاتھواس کے مندمیں دیا اور مندمیں ہاتھ کا دینا ہی تھا کہ وہ بالکل لائھی بن گیا، یہ مجز و دکھایا گیا۔

اوردوسرے معجزہ کے لئے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ کو پہلو میں لگاؤ اور جب پہلو میں لگا کر نکالاتو سفید چمکتا ہوا سورج کی طرح ہاتھ نکل آیا اور یہ کی بیاری کے اثر سے نہیں تھا کیونکہ اگر بیاری کے اثر سے سفید ہوتو پھروہ سفید بی رہے اور جب دوبارہ یوں کرتے تو وہ میچے کیفیت پر آجا تا تھا جس کو' ید بیضاء'' کہا جا تا ہے تو حضرت موی علیا ہا کو یہ دو معجز سے دیے اور تھم دیا کہ اب تم فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ بہت سرکش ہوگیا ہے۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيُ صَدِّرِي ﴿ وَيَبِيرُ لِيَّ أَصْرِي ﴿ وَاحْكُلُ مویٰ ایوں نے کہااے میرے دب کھول دے میرے لیے میراسینہ 🏵 اورآ سان کردے میرے لیے میرا کام 🕥 اور کھول د۔ عُقَدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿ وَاجْعَلَ لِي وَزِيْرًا مِّنَ أَهْلِي ۞ گرہ میری زبان سے ® تا کہ وہ مجمیں میری بات کو ﴿ اور بنادے میرے لیے ایک وزیر میرے فائدان سے ﴿ هُرُوْنَ آخِي ﴿ اشُّكُ دُبِهِ ٱزْمِي كُ ﴿ وَاشْرِكُهُ فِي ٓ اَصْرِي ﴿ لینی میرے بھائی ہارون کو ﴿ مضبوط کردے اس کے ذریعہ میری قوت ﴿ اوراس کوشریک کردے میرے کام میں ﴿ كَ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا إِلَى قَنَلُكُ كَثِيرًا إِلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تا كرہم تيري سيج بيان كريں كثرت سے اور ہم يادكريں مجھے كثرت سے اللہ بيك تو ہميں ديكھنے والا ہے اللہ قَالَقَەُ أُوْتِيْتَ سُؤُلِكَ لِبُوْلِى ﴿ وَلَقَهُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً لَا الله نے کہا محقیق تو دے دیا ممیا اپنا سوال اے مویٰ! 🗇 اور البتہ محقیق ہم نے احسان کیا تھھ پر ایک اور أُخُرِّى ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى ﴿ آنِ اقْنِ فِيهِ فِي مرتبہ بھی 🏵 جب ہم نے وی کی تیری ماں کی طرف جو وی کی گئی 🕾 پیرکہ و ڈال دےاہے ایک مندوق میں التَّابُونِ فَاقْنِ فِيهِ فِي الْيَرِّمَ فَلَيْكُو وِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ مجرتو ڈال دے اس کو سمندر میں مجر ڈال دے گا سمندر اسے کنارے ہر۔ مکڑے گا اس کو عَدُوٌّ لِيُ وَعَدُوَّ لَهُ وَ الْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي ۚ وَلِيُصْنَعَ عَلَى وہ مخص جومیرائشن ہےاوراس کا رشمن ہےاور میں نے ڈال دی تھے پر محبت اپنی طرف سے تا کہ تو پرورش پائے میری عَيْنِي ۞ إِذْ تَنْشِيُّ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ مگرانی میں 🖱 جب چکتی ہوئی آئی تیری بہن اور اس نے کہا کیا میں تمہاری راہنمائی نہ کروں اس پر

ڲؙؙڡؙٛڶؙۿؙ<sup>ٵ</sup>ڣٙۯڿۼؗڶڬٳڷٙٲڡۭٞڬڰؙؾؘۘڠڗۜۼؽڹؙۿٵۏۘٙڵٳؾٛڂۯؘ<sup>ڽ</sup>۫ۏ**ۊ**ؘؾڷؾۘ جواس کی برورش کرے پس ہم نے لوٹادیا تھے تیری مال کی طرف تا کہ شنڈی ہوجا کیں اس کی آسمیس اور وہ ملکین شہو، اور تونے آل ٵڡؘٛۼؖؽڹ۬ڬڡؚڹٳڵۼؘڃؚۅؘڡؘؾؘڐ۠ڬۏؙؾؙۏٵ<sup>ؿ</sup>ڡٚڸؠؘؿ۬ؾؘڛڹؽڹؽ۬ؽٙ کیا ایک نفس کو پھر ہم نے نجات دی کھیے تم سے اور ہم نے تھنے آ زمائش میں ڈالا پس تو تھہرا رہا کی سال ٱهۡلِمَەٰدِينَ ۚ ثُمَّرِجِئُتَ عَلَى قَدَىمِ يُبُولِمِي ﴿ وَاصْطَلَعْتُكَ الل مدین میں پھر تو آیا ایک خاص وقت پر اے مویٰ! ۞ اور میں نے سیجھے منتخب کرلیا لِنَفْسِي ﴿ اِذْهَبُ اَنْتَ وَاخُونَ بِالْيِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْمِي ﴾ لِنَفْسِي ﴿ الْمِنْ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اینے کیے 🖱 جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور تم سستی نہ کرنا میری یاد میں ூ ٳۮ۬ۿؘڹؖٳؖڸ؋ڔ۫ۼۅ۫ؗڽؘٳؾۜۮڟۼؿؖٞ۫ڣڠؙۅ۫ڒڶڎۊۜۅٝڷٲڸۜؾڹۜٵڷۼڷۮؾؾڹػؖ تم جا وُفرعون کی طرف بے شک اس نے سرکشی کی ہے 😁 پھرتم کہواس سے زم بات شاید کہ وہ بھیحت قبول کر ٱۅ۫ۑؘڿٛۺؠ۞ڠٲڒ؆ؠۜ*ڹ*ٵۜٳڹۜ۠ٵڹڿٵڡؙٲڽؾؙۣڡؙ۫ۯڟۘۼۘڵؽؽٵۘٳۅؙٲڽؾڟۼؠ۞ڠٳڶ یا ڈرجائے 🐨 انہوں نے کھااے ہارے دب! بیٹک ہم خوف کرتے ہیں کروہ زیادتی کرے گا ہم پریادہ سرٹھی کرے گا 🌚 اللہ نے کھا لاتَخَافَا إِنَّنِي مَعَّكُما ٓ السَّمُ وَ اللهِ صَفَا يَيْهُ فَقُولًا إِنَّا مَسُولًا مَ إِنَّكَ تم خوف مت کروبیتک می تمبارے ساتھ ہوں میں متا ہوں اور یکھا ہوں 😁 پس تم اس کے پاس جا واور اس سے کوبیتک ہم تیرے دب کے فَأَرُسِلُمَعَنَابَنِنَ إِسُرَآءِيْلَ فَوَلاتُعَنِّ بُهُمُ ۖ قَدُجِئُلْكَ بِأَلَةٍ کے قاصد ہیں پس تو بھیج دے ہارے ساتھ بنی اسرائیل کواور تو آئیں تکلیف نیدے تحقیق ہم لائے ہیں تیرے یاس نشانی مِّنْ تَّابِّكَ ﴿ وَالسَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلَى ۞ إِنَّاقَهُ أُوْجِى إِلَيْنَا ا پنے رب کی طرف سے اور سلام ہوا س مخص پر جوانتاع کرے ہدایت کی 🏵 بے شک وی کی گئی ہے ہماری طرف

# اَتَّالُعَذَابَ عَلَى مَنْ كُنَّ بَوتَوَتَى ﴿ قَالَ فَمَنْ مَّ بُكُمَا لِمُوسَى ﴿ اَنَّالُعُوسَ ﴿ اَ لدب شک اس پرعذاب ہے جوجمٹلائے اور مندموڑ کے 🕾 فرمون نے کہا تمہارارب کون ہے اے مویٰ! 🕾 قَالَ مَا بُّنَا الَّذِينَ أَعُطَى كُلُّ شَيْءِ خَلْقَهُ ثُمٌّ هَلَى ﴿ قَالَ فَهَا بَالُ مویٰ نے کہاہاراربوہ ہےجس نے مطاوی ہر چیز کواس کی پیدائش پھراس کی رہنمائی کی ﴿ فرمون نے کہا کیا حال ہے الْقُرُونِ الْأُولِ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ مَ إِنْ كُتْبِ ۚ لَا يَضِلُّ مَ إِنْ پہلی جاعوں کا @ مویٰ نے کہا اس کاعلم میرے رب کے باس ہے کتاب میں میرا رب نظلی کرتا ہے لِا يَنْسَى ﴿ الَّـنِي جَعَلَ لَكُحُرالُا مُ صَمَهُ كَاوَّسَلَكَ لَكُمُ فِيهَا اور نہ وہ بھولتا ہے @ وہی ذات ہے جس نے بنادیا تمہارے لیے زمین کوفرش اور بنائے تمہارے لیے اس میں سُبُلُاوً ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَ فَأَخْرَجْنَا بِهَ ٱزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ رائے اور اتارا آسان سے یانی کھر ٹکالے ہم نے اس کے ساتھ جوڑے مخلف شَتَّى ﴿ كُلُوْا وَالْمُ عَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتِ لِأُولِي النَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال نباتات کے اس تم کما واور جراواسی جانوروں کو بیک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عمل والوں کے لیے اس مِنْهَاخَلَقُنْكُمُ وَفِيهَانُعِينُ كُمُ وَمِنْهَانُخْ رِجُكُمْ تَامَاتُا أُخْرَى ١ اس سے ہم نے جمہیں پیدا کیا اور اس میں ہم جمہیں لوٹا کیں کے اور اس سے ہم جمہیں تکالیں مے دوسری مرتبہ @

#### تفسير

# لغوى مرفى ونحوى مختين

قَالَ مَنِ اشْرَحْ فِي صَــنْدِي يَ مُوىٰ مَلِيْهِا نَے کہااے میرے رب! رَبِّ کی باء کے بینچے جو کسرہ ہے یہ یاء متکلم پر دلالت کرتا ہے ،اے میرے رب! کھول دے میرے لیے میراسینہ سینہ کے کھولئے سے مرادیہ ہے کہ میرا

حوصلہ بردھادے، میرا حوصلہ مضبوط کردے وَایَسِّدْ لِيَّ أَمْسِيْ اور میرے لیے کام آسان کردے، وَاحْلُلُ عُقْدَاةً ون آسانی اور کھول دے گانٹھ میری زبان سے،عقدۃ کہتے ہیں گانٹھ کو اور حَلَّ یَکُلُّ کھولنا، میری زبان سے گانٹھ مھول دے بینی میری زبان میں جور کاوٹ ہے بیان کرنے سے اس رکاوٹ کودور کردے یکفقانوا تو لی ، بیہ وَاحْمُلُ کا جواب ہے، کہ کھول دے میری زبان سے گانٹھ کو کہ مجھیں وہ لوگ میری بات ،تا کہ دہ میری بات مجھیں، وَاجْعَهُ لَيْ وَإِنْهُو البِنَ أَفِلِقِ اور بنادے میرے لیے وزیر میرے اہل میں سے،میرے خاندان میں سے، وزر کا لفظ کئ مرتبہ قرآن کریم میں آتا ہے تو وزر بوجھ کو کہتے ہیں اور وزیرای نے فعیل کے وزن پر ہے اس کالفظی معنی ہوتا ہے یو جھا تھانے والاتو وزیر کامفہوم <mark>میں ہے کہ جوصا حب سلطنت کا بوجھا تھا تا ہے ا</mark>س کے ساتھ وہ معاون ہوتا ہے اور . امورسلطنت کی ذمہ داری سنجال ہے تولفظی معنی اس کا بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے، کھڑؤٹ آنی ، بنادے میرے لیے وز مرمیرے اہل میں سے ہارون کو جومیر ابھائی ہے، اشدُ دُیِةِ آذیائ ، از رکمر کوبھی کہتے ہیں اور مطلق قوت کو بھی کہتے ہیں،مضبوط کردے اس کے ذریعہ سے میری کمر، یایوں ترجمہ کرلیں کہ اس کے ذریعہ سے میری <sup>ق</sup>یت کومشحکم كروے، دونوں كامفہوم ايك ہى ہے، كمركومضبوط كرنے كا مفہوم بھى يہى ہوتا ہے كہ قوى كردينا،مضبوط كردينا، مضبوط کردے اس کے ذریعہ سے میری کمرکو یا مشحکم کردے اس کے ذریعہ سے میری قوت کو، وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ، اور شریک کردے یعنی براہ راست نبوت دے کراس کواس تبلیغ کا ذمہ دارتھ ہرادے، گی نسیع تاکیشی گا تا کہ ہم تیری تبیع بیان کریں بہت زیادہ وَّنَکْاکُکٹینیرَّا اور تخصے یاد کریں بہت زیادہ اِنَّكَ کُنْتَ بِسَابُوسیْرًا، بے شک تو جمیں دیکھنے والاست.

قَالَ الله تعالیٰ نے فرمایا قَدُا وُتنتُ سُؤُلک یٰ ہُوسی، مَسنُول کے معنی میں ہے، تحقیق دے دیا گیا تواے موئی علیہ الله تعربی مانگی ہوئی چیز ہودے دیا گیا اپنی مانگی ہوئی چیز یعنی جو چیز تو نے مانگی ہے جو تیرامسنول ہو ہے وہ کچھے دید یا گیا ہوئی چیز تو نے مانگی ہوئی ہو گئے دید دیا گیا، وَلَقَدُ مَنَدُ اَعْدَیْکَ مَرَّ اَ اُخْرَی، الله تحقیق ہم نے احسان کیا تیرے او پر ایک اور مرتبہ، مَن یک تیک او اُفظی معنی ہی ہے، مفہوم یوں ادا کر سکتے ہیں کہ جب کہ وی کی ہم نے تیری ماں کی طرف جو وی کی جاتی ہے، اس کا لفظی معنی ہی ہے، مفہوم یوں ادا کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے دی کی ہم نے تیری طرف وہ بات جو اب تیری طرف وی کی جاتی ہے، اس کا لفظی معنی ہی ہے، مفہوم یوں ادا کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے تیری کی جنہی کے تیری طرف وہ بات ہم نے تیری کی جاتی ہے، جو ہم اب تجھے بتار ہے ہیں یہ بات ہم نے تیری کی جنہی کے تیری کے دیری کی جاتی ہے بات ہم نے تیری کی جب کے تیری کی جاتی ہے بات ہم نے تیری کی جاتی ہے بیب ہم نے تیری کی جاتی ہے بات ہم نے تیری کی خور کی جاتی ہے بات ہم نے تیری طرف دو بات جو بات ہو ہم بات ہو بات ہو ہم کی جاتی ہے بات ہم نے تیری کی جاتی ہو ہم کی جاتی ہے کی جاتی ہے کی جاتی ہم نے تیری ہو ہم کی جاتی ہے کی جاتی ہے کی جاتی ہے کی جاتی ہم کی کی جاتی ہم کی کی جاتی ہم کی کی جاتی ہم کی کی جاتی ہم کی جاتی ہم کی جاتی ہم کی کی جاتی ہم کی جات

مال کی طرف وحی کی۔

وہ وی کیاتھی؟ آئ تفیر ہے ہو اُن افتہ وفیہ فی الشّاہُ وُت ، قَذَن کَیْوَن کَیْکنا، اقد فی واحد مؤنث خاطب کا صیغہ ہے، تو وال دے اس موی کو تا ہوت میں تا ہوت سے صندوق مراد ہے، فاقت نوفیہ فی الْمَیّم پھر وال دے تو اس تا ہوت کو دریا میں ہید کا معنی ہے دریا اس سے دریا ء نیل مراد ہے، فائی تو النّا الحل پھر دریا کو چاہیے دریا تو اس تا ہوت کو دریا میں ہید کا معنی ہے دریا کو بھی حکم دے دیا ہے وہ یونی کرے گا، تا کھن اُن فی می دو اس تا ہوت کو کنارہ پر لیتن ہم نے دریا کو بھی حکم دے دیا ہے وہ یونی کرے گا، تا کھن اُن فی می دو اس تا ہوت کو کنارہ پر لیتن ہم نے دریا کو بھی حکم دے دیا ہے وہ یونی کرے گا، تا کھن اُن کی طرف لوٹ و میں ہے، میرادش اور اس کا دشمن اس کا مصدات فرعون ہے، میرادش اور اس کا دشمن اس کا دشمن میں اور اس کا در میں نے بیٹا ہے اور موکی علیٰ اس کے کہوہ اسرائیل کا در می نے بیٹا ہے اور موکی علیٰ اس کے کہوہ اسرائیل کا در می نے بیٹا ہے اور موکی علیٰ اور میں نے وال دی وائی میں نے میں میں نے تیرے اور بانی جانب سے مجبوبیت وال دی وائی خیل عینی کا می میت کی جائے میں میں نے تیرے اور بانی جانب سے مجبوبیت وال دی وائی خیل عینی میں میں نے تیرے اور بانی جانب سے مجبوبیت وال دی وائی خیل عینی میں کو میں وال کے تیری برورش کی جائے میری حفاظت میں۔

اِذْ تَعْشِنَ اَخْتُكَ: جب كرچلی حقی تیری بین فتقول پر وه کهی حل اَدُلُکُهُ عَلَیْ مَنْ یَلْفُلهٔ کیا میں تہاری راہنمائی کروں ایسے خص پر جو کہ موٹی کی کفالت کرے، جواس موٹی کوسنجالے، فَدَجَعَنْك إِلَی اُقِلت پیر بم نے لوٹا دیا تجھے تیری ماں کی طرف، گانتھ دَعَیْنُه اَ تا کہ اِس کی آ کھی خنڈی بوجائے، وَلاَتَعْفُرْنَ اورتا کہ وہ عُم نہ کرے، وَقَتَلْتَ نَفْسًا اورتو نے قل کیا ایک فس کو فَعَقَیْنُک مِنَ الْفَقِد پھر ہم نے تجھے نجات دی غم سے وَقَتَنْك مِن الْفَقِد پھر ہم نے تجھے نجات دی غم سے وَقَتَنْك مُنْدُنَا اور ہم نے تجھے آ زمایا خوب آ زمانا، آ زمان والوں میں والاخوب آ زمائش میں والن فکو تُنْ اَهْل مَدُنِ والوں میں، فُتَّ جِمْتُ عَلَی قَدَیمِ یَنْهُ وَلَی پُر آ گیا تو اے موٹی ایک وقت مقدر بر جومیری طرف سے تجویز کیا ہوا تھا۔

وَاهْ طَنْعُتُكَ لِنَفْسِى: مِن فِي تَخْفِ تياركيا ہے، بنايا ہے، تربيت دی ہے اپنے ليے، مِن تَحْص ابناايک خاص كام لينا چا ہتا ہوں، اصطنعت يہ صنع سے باب افتعال ہے اور 'صرف' مِن آپ نے قاعدہ پڑھاتھا كہ باب افتعال كى فاء مِن اگر صاد، ضاد، طا، ظاآ جائے تو تاء افتعال طاء كے ساتھ بدل جاتى ہے، مِن نے تَخْفِ تياركيا ہے افتعال كى فاء مِن اگر صاد، ضاد، طا، ظاآ جائے تو تاء افتعال طاء كے ساتھ بدل جاتى ہے، مِن نے تَخْفِ تياركيا ہے

اپ لیے، اِذْهَبُ اَنْتُ وَاَخُوْكَ جِاتُواور تیرا بھائی، وَاَخُوْكَ كاعطف چُونکہ اِذْهَبُ كِ فاعل بِرَ تھااور شمیر متمتر پر عطف بغیر اعادہ ضمیر کے نہیں ہوا کرتا اس لیے اَنْتَ کو ظاہر کردیا گیا، یہ ضمیر منفصل بطور تا کید کے آئی ہے اور واُخُوْكَ كاعطف فاعل كے اوپر درست ہوگیا، جاتو اور تیرا بھائی میری نشاندوں کے ساتھ وَلا تَنْفِ اَنْ اَنْ اَنْ اَور میں سے ذکر میں ستی نہ کرنا ہیری یادیں۔

اِذْهَبَ الْمُعْبَ الْمُعْبِدُ عَوْنَ: ثم دونوں جاؤ فرعون کی طرف اِنَّهُ طَفَی بے شک وہ فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے هُنُولاللَهُ تُولالَهُ تَولالَهُ تَولالَهُ تَولالَهُ تَولالَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّكُلُكُ اللَّهُ ال

قالا ان دونوں۔ نے کہا تمبئاً اے ہمارے پروردگار! اِنْنَائَخَافُ اَنْ يَغْوُظَ عَلَيْنَا اَوْاَنْ يَطْغَى، بِ شَك ہم وردگار! اِنْنَائِخَافُ اَنْ يَغُوظَ عَلَيْنَا اَوْاَنْ يَطْغَى، بِ شَك ہم ورد ہے ہیں، ہمیں خوف واندیشہ ہے کہ وہ زیادتی کرجائے گا، ہم پروہ سرکش ہوجائے گا، مطلب سے ہے کہ ہمیں و کیمے گاتو دیکھتے ہی جمیٹ پڑے گا، ہم تیری بات پہنچا ہی نہیں کے، جاتے ہی ہمیں قبل کردے گایا ہماری بات سننے کے بعد زیادہ سرکش ہوجائے گا، قال لا تَعْفَافاً اللہ تعالی نے فرمایا کہتم دونوں اندیشہ نہ کرو اِنَّنِی مَعَمُّلاً بِ شَک مِن ہمیں سن ہوں اور دیکھتا ہوں ہمہاری اور تمہارے ویشن کی بات کوسنتا ہوں اور سب کے حال کود کھر ماہوں ، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔

فاقعہ نے پھرامرکا صیغہ آگیا، آؤتم دونوں اس فرعون کے پاس فقولا پھر کہوتم دونوں إِنَّا مَسُولا مَوَلا مَوَلا مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

جائے گا، إِنَّاقَدُاُوْجِیَ إِلَیْنَآ بِشک ہاری طرف یہ بات وتی کی گئے ہے اَنَّالْعَنَابَ عَلَیْ مَنُ گُذَّبَ وَتَوَلَّی کہ بے شک عذاب اس شخص پر ہے جو کہ جھٹلائے اور پیٹھ پھیرے، جو حقیقت کو جھٹلا تا ہے اور جن بات کے قبول کرنے سے پیٹھ پھیرتا ہے عذاب اس شخص پر ہے۔ پیٹھ پھیرتا ہے عذاب اس شخص پر ہے۔

تَالَ فرعون نے کہا فَمَنَ مَّ بُکْمَالِیُوْلَمی ، کون ہے تم دونوں کارب اے موک ! قَالَ مَ بُنَاالَـنِیْ اَعْطَی کُلُّ شَیٰءِ خَلْقَهُ مُوی عَلِیْهِ نے کہا ہمارارب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کاخلق دیا اور پھر را ہنمائی کی ہفت سے بناوٹ مراد ہے ، ہر چیز کواس کی بناوٹ دی یعنی جس چیز جسیا بنانا چاہا اس کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کی را ہنمائی کی ، قَالَ مَراد ہے ، ہر چیز کواس کی بناوٹ دی یعنی جس چیز جسیا بنانا چاہا اس کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کی را ہنمائی کی ، قَالَ فَمَا بَالُ الْقُدُونِ الْاُولِی ، فرعون نے کہا کہ پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے ۔۔۔۔۔؟ بال کامعنی حال ، قرون قرن کی جمع ، پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے ۔۔۔۔۔؟

النان بَعَ عَلَىٰ اللّهُ اللّ

ماقبل سے ربط:\_

حضرت موی علیه کا واقعه شروع ہے اور بیسب آیات اسی واقعہ پر ہی مشتمل ہیں ، خاص طور پر اللہ تعالیٰ

#### حضرت موسى مَائِيهِ كِي اللّٰد تعالىٰ سے دعا: \_

اللہ تعالی نے جس وقت آپ کونوت کے منصب پر فائز کیا اور یہ بات ظاہر کردی تو حضرت موئی طیفا نے اللہ تعالی ہے مدوی درخواست کی لینی اس کام ہے انکارتو نہیں ہے، جب آپ کا تھم ہوگیا ہے تو جاؤں گالیکن اس کے مناسب میر ہے ساتھ آپ کی مدد ہونی چاہے، پہلی بات تو یہ کئی کہ میراسید کھول دو، میرا حوصلہ فراخ کردوتا کہ میں آپ نے والی مشکل ات برداشت کرسکوں، میر ہے اس معاملہ میں آسانی پیدا کرد ہجتے ایکونکہ کی مشکل کام آسان کرنا یہ اللہ ہی کے بس کی بات ہے، اللہ تعالی کی طرف ہے اسباب مہیا ہوجا کمیں تو مشکل ہے مشکل کام آسان ہوجا تا ہے، انبیاء ہر چیز میں اللہ کی طرف ہی تا ہواور آگر اسباب مہیا نہ ہوں تو آسان سے آسان کام بھی مشکل ہوجا تا ہے، انبیاء ہر چیز میں اللہ کی طرف ہی رجوع کیا کرتے ہیں کوئکہ آئیس پید ہے کہ جو یکھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت ہے ہی ہوتا ہے، اپنے بھر کا اظہار اللہ کے سامنے ہی کرتے ہیں اور پھر وَاحْلَلْ عُقْدَاتُا قِنْ لِسُنانی ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موٹی طیفیا کوئی بہت تھے اللمان خطیب نہیں تھے، اور جب سمی کے سامنے اپنے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موٹی طیفیا کو قابت کرنا ہو اس کے سامنے اپنے معاکو قابت کرنا ہو اس کے سامنے اپنے معاکو قابت کرنا ہو اس کے حضرت موٹی طیفیا نے دیا کو واضح کرسکس ، اس لیے حضرت موٹی طیفیا نے دیا کی وربیان ہیں جو رکا وث ہے کہ میں بات کھل کرنہیں کرسکتا اس رکا وٹ کو دور کردے ، ای جگہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موٹی طیفیا کی زبان میں بھر کھنت تھی حضرت موٹی طیفیا نے اس کے دور کردے ، ای جگہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موٹی طیفیا کی زبان میں بھر کھنت تھی حضرت موٹی طیفیا نے اس

کے ازالہ کی دعا کی کہ میری زبان سے بیر کاوٹ دور کردولیکن بیلکنت کا قصہ اسرائیل روایات سے ماخوذ ہے اور قر آن کریم میں کوئی ایبالفظ موجو دنہیں کہ جس کا مصداق بیہو کہ ان کی زبان میں لکنت تھی ، عُقد کہ قین یہ سازی میں بیٹھی ہوسکتا ہے جیسے ہمار ہے مقررین بھی یہی دعا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب صرف بیہوتا ہے کہ چاہے لکنت نہ ہو پھر بھی زبان کے اندر بسا اوقات ایک بندش ہوتی ہوتی ہے کہ انسان اپنی بات واضح طور پرنہیں کہ سکتا جیسے الفاظ انسان بولنا چاہتا ہے بسااوقات وہ زبان پرنہیں چڑھتے ، بیان میں پچھ کمزوری ہوتی ہے تو اس کمزوری کے ازالہ کے انسان بولنا چاہتا ہے بسااوقات وہ زبان پرنہیں چڑھتے ، بیان میں پچھ کمزوری ہوتی ہے تو اس کمزوری کے ازالہ کے لئے بیدعا یو کہ جاتی ہے اس لیے ضروری نہیں کہ لکنت ہی ہو مکنت نہ بھی ہولیکن بیان صاف تقر اکر نے کے لئے میدعا یو کہ جاتی ہے دعا پڑھی جاتی ہے۔

قرآن کریم میں دوسری جگہ فدکور ہے کہ حضرت ہارون ایٹیا کو جس وقت حضرت موٹی ایٹیا نے وزیم یا نبی ہا کہ جس میں ایک وجہ یہ بیان کی تھی کہ لاینطلق لسانی میری زبان نبیں چلتی ، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں کوئی زور آ ورخطیب نبیں ہوں ، مجھے تقریر کرنے کی عادت نبیں ، کبیں کی جمع کے سامنے جا کے بولنے کا موقع نبیں ملا اور جب میں تقریر کرنا چا ہوں گاتو میری زبان کما حقہ چلے گئییں اور ہارون کے متعلق کہا کو افضہ منی لساناً اس کی زبان بڑی صاف ہے ، وہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں ، اس کو بڑی فصاحت حاصل ہے اس لیے اس کو میر امعاون بنادولیکن قرآن کریم کا سارا واقعہ بڑھنے کے بعد اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہر مجمع میں ، ہر موقع پر تقریر حضرت موٹی ایٹیا ہے تو ہو اساتھ معاون رہے ہیں یعنی قرآن کریم میں موقع پر تقریر حضرت ہارون علیہ کی تقریر کہیں نقل نہیں کی گئی کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر هارون نے بیتقریر کی تھی ، قرآن نے جہاں تقریر تقل کی ہے حضرت موٹی علیہ کی کئی کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر هارون نے بیتقریر کی تھی کہ قرآن نے جہاں تقریر تقل کی ہے حضرت موٹی علیہ کی کئی کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر هارون نے بیتقریر کی تھی کہ کو کھول دو، رکا وے دور کردوتا کہ وہ میری بات اس تھے کہ سکوں اس بات کی جھے تو فی تھی دی جو کی ہوں اس بات کی جھے تو کہ تا تھا کہ سکوں اس بات کی جھے تو فیتی دیجی انداز کے ساتھ کہ سکوں اس بات کی جھے تو فیتی دیجی ؟

اور میرے لیے میرے اہل ہے ایک وزیر بنادو، جومیر ابو جھ بٹانے والا ہوتا کہ جب ہم جا کیں تو دونوں ہی جا کیں ،ایک دوسرے کی تائید سے قوت حاصل ہوجائے ویسے بھی آپ کہاکرتے ہیں کہ ایک ایک ہوتا ہے اور دو گیارہ ہوجاتے ہیں ، اتن توت کے سامنے جو جانا تھا تو حضرت موٹی علیا اپنے اپنے ساتھ معاون چاہا ، میری کمراس کے ذریعہ سے مضبوط کر دے یا میری توت کو مستحکم کردے اوران کو میرے امر میں شریک تھمرا دولیتی ان کو بھی نبوت دے کراس کا ذمہ دار تھم را دو تا کہ ہم ل کے تیری شہتے ہیان کریں ، یہ تبیع ہیان کرنا انفر اوا بھی ہے جیسے خلوت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس سے مرا دوعظ بھی ہے کیونکہ انہوں نے جائے جو وعظ کہناتھی اور اللہ کی تو حید پیش کرنی تھی تواس میں دونوں با تیں ہی ہیں اللہ کے متعلق بیان کیا جائے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور دوسرے نمبر کرنی تھی تواس میں سب خو بیاں موجود ہیں تو یہ تھی تھی ہوتی ہے کہ اللہ کی شبتے بیان کی جائے کہا جائے کہ اس میں موتی ہے کہ اللہ کی شبتے بیان کی جائے بینی اس کو عیوب سے پاک قرار دیا جائے ، اللہ کا ذکر کیا جائے یعنی اس کی عظمت کو بیان کیا جائے یہ وعظ و تملیغ میں بھی ہوتا ہے ، تا کہ ہم تیری شبتے بہت بیان کریں اور تھے بہت باد کریں ، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے ، ہمارا حال تیرے سامنے ہے۔

## الله تعالی کی طرف سے جواب:۔

جب حضرت موئی الیجائے دعا کی تو اللہ تعالی کی طرف سے فور آجواب ل گیا کہ اے موئی اتو نے جو کچھ مانگا ہے تجھے دے دیا گیا، تیری دعا قبول ہوگی اور اس کے ساتھ ہی بھر مزید مہر پانی ظاہر کرنے کے لئے جیسے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کونکہ اب آ گے ان کو چونکہ بھیجنا تھا تو حوصلہ بڑھانے کی ضرورت تھی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم تجھ پرایک اور بھی احسان کر چکے ہیں، یا دو ہائی کرائی محض اپنی رحمت اور مہر بانی کوظاہر کرنے کے لئے کہ جب تونے ابھی سوال بھی نہیں کیا تھا، تھے وٹمن سے کیسے بچایا؟ ابھی سوال بھی نہیں کیا تھا، تھے وٹمن سے کیسے بچایا؟ بلکہ دشمن کے گھر تیری پرورش کرائی اور کیسے تازک مواقع آئے جب ہم نے تھے بچایا اور اپنی بدو تیرے ساتھ بلکہ دشمن کے گھر تیری پرورش کرائی اور کیسے کیسے نازک مواقع آئے جب ہم نے تھے بچایا اور اپنی بدو تیرے ساتھ بلکہ دشمن کے گھر تیری پرورش کرائی اور کیسے کیسے نازک مواقع آئے جب ہم نے تھے بچایا اور اپنی بدو تیرے ساتھ شامل رکھی اب بھی تو گھرامت جب تو جائے گا تو ہم تیرے ساتھ ہی ہوں گے، وہ ولا دت کا واقعہ یا دولا دیا۔

# حضرت موى مايس كى ولادت اور برورش كا قصه:\_

اس واقعہ کا حاصل ہیہ کے فرعون کو پچھآ ثارہے بیمعلوم ہو گیا تھا یا بعض لوگوں نے پیش گوئی کے طور پر اس کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اسرائیلیوں میں کوئی بچہ بیدا ہوگا، جو تیرا تختہ الٹے گا تو فرعون نے اس خطرہ ہے بچنے کے لئے بیٹکم دے دیا تھا کہ اسرائیلیوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہواس کوئل کر دو، قرآن کریم میں بار باراس بات کو ذکر

کیا گیاہے کہ وہ تمہارے بچوں کو آل کرتے تھے اور لڑکیوں کوزندہ چھوڑتے تھے، پہلے تو کہتے ہیں کہ ہر بچہ کو آل کرتے تصلیکن پھر بی خیال آیا کہ بی قوم تو ہماری غلام ہاور ہم سارا کام انہی سے لیتے ہیں ، کاشت کاری مہی کرتے ہیں ، باقی خدمات بہی سرانجام دیتے ہیں اگر اس طرح یہ بیچ تل کرتے رہے تو پھرانہوں نے یہ فیعلہ کیا کہ ایک سال ے بیجے زندہ چھوڑ دیا کرواورایک سال کے آل کردیا کروہ تو کام کے لئے توب بوڑھے مرجائیں سے، بیج ہول کے نبیں تو پھرآ کے ہمارا کام سطرح یلے گا، یہ بات زیر بحث آگی تو پھرانہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سال کے بچے زندہ چھوڑ دیا کرواورایک سال کے بیچل کردیا کروہتو کام کے لئے آ دی بھی مہیا ہوتے رہیں گے اوران کی قوت بھی بردی نہیں ہوگی ،قومی قوت بڑھے گی نہیں جس کی بناء پریہ جمع ہوکر مقابلہ نہیں کرسکیں سے یوں جمویز ہوگئ ، سہتے ہیں کہ حضرت ہارون کی ولا دت اس سال ہوئی جوسال بچوں کے چھوڑنے کا تھااس لیے وہ تو یوں چکا محتے اور حضرت موی ماید کی اس سال ہوئی جوسال بچوں کوتل کرنے کا تھا تو بچوں کوتل کرنے کے سال میں جب ولادت ہوئی تو حضرت موسىٰ علیٰها کی والدہ نے پہلے ان کو چھپایالیکن آخر کب تک چھپا تیں ،اندیشہ تھا کہ ظاہر ہوجائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی ، بیوجی وہ ہے جوالقاء فی القلب کے معنی میں ہے ، اللہ نے دل میں بات ڈالی ، دل میں ایک تجویز ڈالی اور انہوں نے اس تجویز پڑ ممل شروع کر دیا کہ ایک تابوت بنا کراس میں بچہ کور کھ کر دریا میں ڈال دیں، دریااس کوکسی کنارہ پرڈال دےگا، کوئی اس کواٹھائے گا تو مہر بانی کرےگا، پیتہبیں ہوگا کیکس **کا بچہ ہے تو** پیۃ ہی نہیں چلے گا کہ اسرائیلیوں کا ہے تو بکڑ کے پال لے گااوراس طرح اس بچیکی جان نکا جائے گی ، میساری تدبیر . الله تعالى نے حضرت موی الیا کی والدہ سے دل میں ڈال دی یوں کر، ایسا کرتو دل میں خیال سے طور پر سے بات سەعىمۇ. آھىجى.

انہوں نے ایسے ہی کیا کہ اس کو تا ہوت میں رکھا اور اس کو دریا میں ڈال دیا ، دریا نے وہ تا ہوت خشکی تک پہنچادیا اور خشکی تک پہنچادیا اور خشکی تک پہنچادیا اور جب کھولا تو اللہ تعالی کی طرف سے تحفظ یوں ہوا کہ اس کے اوپر بہت محبوبیت ڈال دی گئی کہ جود یکھنا وہی پیار کر تا اور اس کے دل میں اس کی محبت آ جاتی تو فرعون کی بیوی نے جب دیکھا تو اس کے دل میں محبت آ گئی ، وہ اس کو فرعون کے پاس لے اس کی محبت آ گئی ، وہ اس کو فرعون کے پاس لے گئی کہ اپنی اولا ذہیں ہے ہم اس بچہ کو لیتے ہیں ، ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیس کے ، قدۃ عین کی ولک ، میرے لیے اور

تیرے لیے یہ تکھوں کی شنڈک ہے فرعون نے بھی اجازت دے دی کہ اچھار کھلو، اس خیال سے کہ اول تو یقین ہی نہیں ہے کہ اسرائیلیوں میں سے ہواوراگر بیاسرائیلیوں میں سے ہی ہوتو جب ہمارے گھر میں پلے گا، ہمارا کھائے گا، ہم اس کی تربیت کریں ہے، توبید و یسے ہوجائے گا جس طرح ہم ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اس کے جذبات بھی اسرائیلیوں والے ہوں، اس قسم کی مصلحت سوج کے حضرت موئی طابی کا کورکھ لیا گیا۔

ادھر ماں کودل میں خیال آیا کہ میں نے وال تو دیا ہے، پہنیس کیا بے گاتو موی مالیا کی بہن کو کہا کہ تو ذرا دریا کے کنارے کنارے چل اور دیکھتی رہنا کہ بیتا ہوت کس طرف جاتا ہے تو تا ہوت بکڑا گیا فرعون کے محلات میں چلا گیا ، بچہ کے ساتھ سب کومجت ہوگئی ، فیصلہ ہوگیا کہ اس کورکھنا ہے ، قتل نہیں کرنا تو اب فکر ہوئی کہ اس کو دودھ یلانے کے لئے عورتیں جا ہیں ،کوئی عورت ملے جواس کو دودھ پلائے ،اب بادشاہ کے لئے اس قتم کا انتظام کرنا کیا مشکل ہے، تو عورتیں اکشی کرلیں ، جوعورت آتی ہے موی الیا کو پکڑتی ہے، موی الیا اس کے بہتان کو منہ ہی نہیں لگاتے ، سور وقصص میں لفظ آئے گاؤ حَدَّمْتَ اعْلَيْهِ الْمِسَوَاضِعُ ۞ ہم نے دودھ بلانے والی عورتوں کواس کے اوپر ممنوع تھہرادیا،اس نے منہیں لگایا، بہت پریثان اب محبت انتہائی درجہ کی ہوگئی اور بچیکس کا دودھ پتیا ہی نہیں ہے تو اتے میں حضرت مویٰ مایٹی کی بہن بھی چلتی پھرتی اسی مجمع میں پہنچ گئی تو یہ بہتی ہے کہ مجھے ایک عورت معلوم ہے اس کو مجى بلا كے د كيولو، شايداس كا دوده يه يى ليس ،اورأدهرالله تعالى في حضرت موى عليه كى والده كے دل ميں جو بات ڈ الی تھی اس میں بیہ وعدہ بھی تھا کہان شاء اللہ کسی وقت موٹی علیظ تیرے پاس واپس آئے گا، ہم اس کو تیری طرف لوٹادیں مے اور تیری آئکمیں محصندی ہوجائیں گی،اس کی بہن نے بات کی تو وہ تو چاہتے ہی تھے کہ کوئی عورت ملے، انہوں نے فورا کہا کہ تو اس کو بھی بلا وَ شایداسی کا دودھ بی لے، جب وہ حضرت مویٰ ﷺ کی والدہ کو بلا کرلائیں اور اس نے آ کر حضرت موی علیا کوا تھا یا تو موی علیا نے فوراُ دورہ بیناشروع کردیا گویا کہ بچیماں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب وہ کہنے گی کہ تو ہمارے پاس یہاں رہے گی اور تواس کو دودھ پلا یا کر، تو وہ کہنے گی میں یہال نہیں رہ سکتی میں تواییخ گھر میں ہی رہوں گی ،مجبوری کی بناء پرحضرت مویٰ عالیہ کواس کے سپر دکر نا پڑا اور مال کی گود میں حضرت موی مائیلیا کی پرورش شروع ہوئی لیکن فرعونیوں کے انتظام کے تحت،اس طرح اللہ تعالی نے حضرت موی علیلیا

الى يارەنمبر ٢٠ سورة نمبر ٢٨ آيت نمبر ١٥٩

کی پرورش ای دشمن کے ہاتھ سے کروائی جو دشمن موئی الیّیا کی خاطر پر ینیس کتنے ہزار بچوں کاقتل کر چکاتھا، یہ اللہ کی قدرت اور مذہبیر ہیدا کی جاسکتی، انسان کی ساری قدرت اور مذہبیر ہیدا کی جاسکتی، انسان کی ساری تذہبیر میں اور ہوتا وہی ہے جواللہ کومنظور ہوتا ہے۔

# حضرت موی مانیا کے ہاتھ سے قبطی کے آل کا واقعہ:۔

جب دودھ کا زمانہ ختم ہوا تو انہوں نے بچہوا پس لے لیا، فرعون کے گھر ہی ان کی پرورش شروع ہوگئی لیکن چونکہ اللہ تعالی ان کو نبی بنانے والے تھے اور نبی بہت فطرت صححہ بر ہوتا ہے اس لیے ان کی ہمدردیاں اسرائیلیوں كے ساتھ تھيں ، جوان ہو گئے ، جوان ہونے كے بعد ايك دفعہ حضرت موكىٰ ملينا شہر ميں جارہے تھے ، وقت ايسا تھا كہ جس میں عام سرکوں کے اوپر آبادی نہیں تھی جیسا کہ گرمیوں میں دوپہر کے وقت سنسان سامعاملہ ہوجا تاہے، دیکھا کہ ایک اسرائیلی ہے اور ایک قبطی ہے اور بیدونوں آپس میں لڑرہے ہیں قبطی اسرائیلی کی بٹائی کررہاہے اور اسرائیلی ان کے غلام تھے،ان کا ان کے سامنے کیا زوراور قوت تھی،وہ اس سے کوئی کام لینا جیا ہتا تھا اسرائیلی آ کے سے اڑگیا تواس نے مارنا شروع کردیا ہموی ملینی پاس سے گذر ہے توجس طرح ایک مظلوم آ دمی کسی سے فریاد کیا کرتا ہے،اس نے موی مائیوں سے فریا د کی مجھے اس کے ظلم سے بچاؤ ہموی مائیوں پہلے سے دیکھ دہے تھے کہ فرعونی کسی طرح اسرائیلیوں برظلم كرد ہے ہيں ،اگر چه نمايال نہيں تھے، رہتے فرعون كے كھر ہى تھے ليكن فطرت سيح كے طور بر ظالم اور مظلوم ميں فرق تو كرتے تھے، موئ عليمان كہا ہوگا كماسے چھوڑ دے، كيوں اس كومارر بے ہو؟ اور دہ حاكمانہ ذہن كے ساتھ مویٰ ملینا کے سامنے اکر اتو مویٰ ملینا نے ایک مکالگا دیا ، ایک ہی مکامارنا تھا کہ اس نے یانی بھی نہیں ما نگا اور وہیں و هير هو گيا، اب موى مَايِئِهِ كوفكر هو ئى كه بيه كيا هوا، اب قتل كرنا تو مقصود نهيس تها، اب وه قبطي اگرچه ظالم تها اوروه كا فر تھے بحارب تنے جو پچھ بھی تھے لیکن موی مائیلا کی طرف سے ان کے خلاف اعلان جنگ تو تھانہیں اور پھرسب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ یہ جوقبطی میرے ہاتھ سے مارا گیا ہے، کہیں اس کے انتقام میں قبطی اسرائیلیوں پر اورظلم نہ شروع کردیں فرقہ وارانہ جنگ چیٹر جائے گی اورنقصان اسرائیلیوں کا ہوگا اس لیے حضرت مویٰ طائیلانے محسوس کیا کہ بیہ کیا ہوگیا بمیکن اس کا پیند کسی کونہیں چلا ، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا سوائے اس اسرائیلی کے جولڑر ہاتھاا ورکسی اور تیسر ہے آ دی کو پہتنہیں تھا کہاس کا قاتل مویٰ مَائِیا ہے۔ جب فرعون کو پیتہ چلا کہ میری قوم کا ایک آدمی بارا گیا ہے، تو حکومت کی طرف سے تفیش شروع ہوگئی کہ اس کے قاتل کو تلاش کرو، قاتل کی جبتو ہورہی تھی لیکن کوئی جوت مہیا نہیں ہور ہا تھا، انہی دنوں میں پھر ایک واقعہ پیش آتر گیا کہ حضرت موکی علیق پھر جارہے ہیں اور دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اورقبطی سے از رہا ہے، اس نے پھر حضرت موکی علیق کو پھارا اب موئی علیق نے زبان سے تعمید تو اس اسرائیلی کو کررہے ہیں کہ تو برنا خراب ہے، ہروقت تو لڑتا رہتا ہے، ذبان سے تعمید تو اس اسرائیلی کو کررہے ہیں کہ تو برنا خراب ہے، ہروقت تو لڑتا رہتا ہے، ذبان سے اسرائیلی کی تنمید کررہے میں ہی تاتھ وال کے اس قبطی کو پکڑنے لگے لیکن وہ اسرائیلی ہو وہ فوراً بول پڑا ایس انکلا کہ اس نے سجما کہ جب زبان سے ڈانٹ مجھے رہے ہیں تو شاید ہاتھ بھی مجھ پر اٹھارہے ہیں تو وہ فوراً بول پڑا کہ اس نے سے تو نے پہلے ایک قبطی باردیا ہے، وہ آدمی محقل تھا اس نے ساری بات ظاہر کردی، جب اس قبطی کے سامنے یہ بات آگئی کہ پچھلاقبطی جومرا ہے اس کا قاتل ہے۔ تو اس نے ساری بات ظاہر کردی، جب اس قبطی کے سامنے یہ بات آگئی کہ پچھلاقبطی جومرا ہے اس کا قاتل ہے۔ تو اس نے نوراً جاکے اطلاع دے دی کہ اس کا قاتل ہے۔ تو اس نے ساری بات ظاہر کردی، جب اس قبطی کے سامنے یہ بات آگئی کہ پچھلاقبطی جومرا ہے اس کا قاتل ہے۔ تو اس نے نوراً جاکے اطلاع دے دی کہ اس کا قاتل ہی گیا اور فلال شخص اس کا قاتل ہے۔

الله اب فرعون کے دربار میں مشورہ ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی اڑکا ہے جو آپ کی حکومت کے خلاف تحریک الله اسے گا اور حکومت کا تختہ الب دے گا، فیصلہ ہوگیا کہ اس کو بھی قبل کر دیا جائے ، جب بی مشورہ ہور ہا تھا تو درمیان میں ایک آ دمی ایسا تھا جو کہ حضرت موی ایسی کا ہمدرد تھا، وہ خفیہ طور پر آیا اور اس نے آ کر حضرت موی ایسی کواطلاع میں ایک آ دمی ایسا تھا جو کہ حضرت موی ایسی کا مشورہ ہور ہا ہے اس لیے تجے تھے تھے ت کرتا ہوں تو یہاں سے نکل جا، حضرت موی ایسی کی است معلوم نہیں تھا مصری حدد سے نکل کرمدین پہنچ گئے۔

#### حضرت مویٰ ماینیا کے مدین کے حالات:۔

مدین ایک شہر ہے اور وہاں جو قبیلہ آباد تھا اس کا نام بھی مدین ہی ہے ، یہ حضرت ابراہیم علیا کے بیٹے مدین کی اولا دھیں سے تھے اس وقت وہاں حضرت شعیب علیا اللہ کے پیغیر تھے ، وہاں جاتے ہیں تو باہرایک کواں ہے ، وہاں لوگ اپنی بکریوں کو پانی بلانے کے لئے آتے ہیں ، حضرت موئی علیا نے دولڑ کیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریاں علیحدہ لئے کھڑی ہیں اور آگے بانی بلانے نہیں جا تیں تو موئی علیا نے ان سے بوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو ۔۔۔۔۔۔ انہوں نے کہا کہ جب تک بیسارے فارغ ہو کرنییں چلے جائیں گے ، اس وقت تک ہم اپنی بکریوں کو بانی نہیں انہوں نے کہا کہ جب تک بیسارے فارغ ہو کرنییں چلے جائیں گے ، اس وقت تک ہم اپنی بکریوں کو بانی نہیں بلا سکتیں ، ایک تو وہاں جوڈول تھا اس کو کھنچاعورت کے بس کی بات نہیں تھی ، دوسرامر دوں کے ساتھ تھا دم بھی مشکل بلاسکتیں ، ایک تو وہاں جوڈول تھا اس کو کھنچاعورت کے بس کی بات نہیں تھی ، دوسرامر دوں کے ساتھ تھا دم بھی مشکل

ہوتا ہے، تو جب سے چلے جا تمیں گے تو بچا ہوا پانی ہماری بکریاں پی لیس گی، حضرت مونی فیلٹی آ گے ہو ہے، جا کے ول کھنچ کے پانی نکالا اور ان لڑکیوں کی بکریوں کو پلایا اور سے لڑکیاں بکریاں لے کرائے گھر چلی گئیں، حضرت موئی فیٹیا ایک طرف ہیٹ کے مائے میں بیٹھ گئے اور اللہ سے دعاء کی، بھو کیجی تھے اور بظاہر کوئی یا راور مددگار بھی نہیں کہ فیا کہ اے اللہ اجو خبر میری طرف نازل کرے میں اس کامختاج ہوں، اس طرح اللہ کے سامنے دعا کی، کہتے ہیں کہ جب بیلا کیاں بکریاں بکریاں لے کر گھر گئیں تو حضرت شعیب مالیہ ان نے سوچا کہ آج بیاتی جلدی کیسے آگئیں ؟ ان لڑکیوں نے سار اواقعہ ذکر دیا کہ اس طرح ایک سافر آیا ہے اور اس نے ہم پر مہر بانی کی، ہماری بکریوں کو پانی پلادیا اور وہ بہت طاقت ورتھا، وہ ڈول جو گئی آ دی مل کر صخیج تھا س نے اکیلے ہی تھنچ لیا، لڑکیوں نے بیواقعہ بیان کیا اور ساتھ بہت کہ دو واست کردی کہ اے با جان! گھر میں کا م کرنے کے لئے کسی آ دی کی ضرورت ہے، ہم گھر میں کا م کرنے کے لئے کسی آ دی کی ضرورت ہے، ہم گھر میں کا م کرنے کے لئے کسی آ دی کی ضرورت ہے، ہم گھر میں کا م کرنے کے لئے اس میں دو صفیر ہونی چا ہیں ایک وہ امانت دار ہو دو مراقوت والا ہواور بیدونوں صفیر میں ہی میں بھر میں جو مزدور کھا جائے اس میں دو صفیر ہونی چا ہیں ایک وہ امانت دار ہو دو میں ہونی چا ہیں ایک وہ امانت دار ہو دو راقوت والا ہواور بیدونوں شعیب علیت نے ایک لؤکی وہ جوا کو جاؤ جا کرا سے بلاکر لاؤ۔

حضرت موی علیه تشریف لے گئے، آپس میں معاملہ طے ہوگیا، جب انہوں نے حالات معلوم کر لیے کہ
ایسے خاندان کا ہے، ابراہیم علیه کی اولا دمیں سے ہے تو کفوجمی معلوم ہوگیا تو کہنے گئے میراارادہ بیہ ہے کہ ان دونوں
بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح میں بچھ سے کر دوں لیکن شرط بیہ ہے کہ آٹھ سال تک میرے گھر
میں کام کرو، حضرت موی علیه نے منظور کرلیا، حضرت شعیب علیه کے گھر شادی ہوگئی اور وہیں رہنا سہنا ہوگیا، بکریاں
جیانے کی خدمت ان کے سپر دہوگئی تو حضرت موی علیه نے آٹھ سال یادی سال بکریاں چرائی ہیں۔

یسارااللہ کی طرف ہے احسان تھا کہ کیسا واقعہ پیش آیا،اللہ نے کس طرح ان کومدین پہنچایا اور کس طرح حضرت شعیب علیقان کے سرپرست بن گئے اور ان کی موجودگی میں کیسا ان کا وقت گزرا اور پھران کا والیس آنا جیسا کہ پہلے اشارہ گذرا ہے تو اللہ تعالی نے وہ احسانات یہاں یا دولائے ہیں کہ تو اب دعا کر رہا ہے اور میں تیری دعا کو قبول کررہا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے تجھ پراحسان کیا ہے اور وہ احسان کہی تربیت کا ہے جو واقعہ آگے تل کیا جارہ ہے۔

#### آيات كامفهوم: ـ

جب کہ وتی کی ہم نے تیری ماں کی طرف جو وتی کی جاتی ہے یعنی اب وتی کی جاتی ہے یا اسی بات جو وتی کی جاتی ہے اسی بات جو وتی کی جاتی چاہیے ہے، وقی کے جاتی چاہیے ہے کہ جاتی چاہیے ہے کہ جاتی چاہیے ہے کہ دریا اس کو ڈال دے کزارے پر، پکڑے گا اس کو میر اوشمن اور اس کا دشمن اور میں نے تیرے او پراپی طرف سے محبوبیت ڈال دی تا کہ تو محبت کیا جائے اور تیری پر ورش میری آتھوں کے سامنے ہو، یا دیجے جب کہ تیری بہن چلی جاری تھی اور وہ کہتی تھی لیعنی ان فرعونیوں کو کہ کیا میں تبہاری راہنمائی کروں ایسے محص پر جواس کی کفالت کرے، چانچ اس مشورہ کے بعد ہم نے تیجے لوٹا دیا تیری ماں کی طرف تا کہ اس کی آتھیں شنڈی ہوجا کیں اور وہ غم زدہ نہ جواور تو نے قل کیا ایک نفس کو حس کے بعد تو پر بیٹانی میں جتلاء ہوا پھر ہم نے تیجے غم سے نجات دی اور خوب آئی میں میں اور اور تیر ابھائی میری آبیات نے کر اور میرے ذکر میں میں اور طور پر بیٹی گیا، میں نے تیجے اپنے تیار کیا ہے، جاتو اور تیر ابھائی میری آبیات لے کر اور میرے ذکر میں سستی نہ کرتا، ہر جگہ میر اذکر کرتا، وعظ ، تبلیخ ، اللہ کی یا دہائی میری آبیات کے کراور میرے ذکر میں ستا میں ہور ذکر دیا گویا کہ ہارون طیکیا کو نی بنا دیا گیا، جاؤ فرعون کی طور ذکر دیا گویا کہ ہارون طیکیا کو نی بنا دیا گیا، جاؤ فرعون کی طرف وہ بڑا سر ش ہے۔

# تبليغ كاليك بهت برااصول اورحصرت موى مايني وبارون مايني كوفيحت:

لین آگے ویکھئے آپ حضرات کے لئے خصوصیت سے قابل توجہ بات ہے کہ حضرت موکی علیہ اور حضرت ہوری علیہ اور حضرت ہارون علیہ اور وقت کے سب سے بڑے سرکش اور باغی کے مقابلہ میں جارہے ہیں جورب ہونے کا دعویٰ کئے بیٹھا ہے، جس کا نعرہ تھا اندہ کھ الاعلیٰ، اس کے سامنے جارہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کی جارہی ہے فقو لالہ قو لا گین آس کے ساتھ بات زم لب ولہہ سے کرنا سخت زبان استعالیٰ ہیں کرنی ، اب آگے سے وہ کہیں ہی سرکشی کرے تم نے بات اس سے نرم لب ولہہ سے کرنی ہے، اب فرعون وقت سے بھی بات کرنے سے وہ کیسی ہی سرکشی کرے تم نے بات اس سے نرم لب ولہہ سے کرنی ہے، اب فرعون وقت سے بھی بات کرنے کے لئے حضرت موی اللہ اسے کہا جارہا ہے کہ کوئی سخت الفاظ نہیں استعال کرنا جس سے خواہ مخواہ اس کو اشتعال آئے ، نرم گفتگو کرنا ہوسکتا ہے کہ وہ فسیحت حاصل کرے ، بالکل ہی سنجل جائے ورنہ اس کے دل میں کہھ خوف وخشیت ہی پیدا ہوجائے ، جب ان کو مکلف کیا گیا اور جو یہ کچھ کہا جارہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت موی علیکا خوف وخشیت ہی پیدا ہوجائے ، جب ان کو مکلف کیا گیا اور جو یہ کچھ کہا جارہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت موی علیکا

كے مصر پہنچنے كے بعد ہى كہا جار ہاہے جب كه دونوں بھائى استھے ہو مكئے۔

وہ دونوں کہنےلگا کہ یااللہ! ہمیں تو اندیشہ ہے کہ ہم اس کے سامنے جائیں گےتو وہ فوراً ہی جڑک پڑے گا اور ہم پرزیادتی کر گذرے گا، ہوسکتا ہے کہ ہم تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں یا ہماری بات سننے کے بعدوہ اور سرکشی میں آ جائے ،ہمیں بھی تکلیف پہنچا کے اور ہماری قوم کو بھی زیادہ تکلیف پہنچا ہے ،اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب خوف کرنے کی بات نہیں ، میں تہمارے ساتھ ہوں اور جب اللہ تعالیٰ کی معیت ساتھ ہوتو پھر کیا جا ہے ۔۔۔۔۔!

غار توریس جس وقت حضرت ابو بکر صدیق فائن پر پچھ خوف و براس طاری ہوا تھا مشرکین مکہ کو دیکھ کر توحضور مٹائن کی طرف سے بھی یونبی کہا گیا تھا لکت ٹون اللّه معنا ﴿ مُعَنا ﴿ مُعَنا ﴿ مُعَنا ﴾ مُعَما کرنے کی بات نہیں ہے اللّه تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو پھر خوف کس بات کا ہے، اس لیے کہا ڈرونہیں، ہمارے ساتھ ہول ہن جھ سے تفی ہے اور نہ کسی کا حال مجھ سے تفی ہے اور نہ کسی کا حال مجھ سے تفی ہے اور نہ کسی کا حال مجھ سے تفی ہے اور جا کے اس کے ساتھ کو سے تفی ہے اور جا کے اس کے ساتھ کی میں بات ہوں جا کے اس کے ساتھ کی و سیانے کی میں بات جو سے تفی ہے اور نہ کسی کا حال مجھ سے تفی ہے اور جا کے اس کے ساتھ کی و سیانے کو و سیانے کی و سیانے کو سیانے کی و سیانے کی

# حضرت موی مایم کا فرعون سے مکالمہ:۔

پہلے اپنی رسالت کا ذکر کرنا کہ ہم تیرے رب کے بھیج ہوئے ہیں اور بھیے دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تو حید کی دعوت بھی دی گئی گئی وعوت بھی دی گئی گئی ساتھ ساتھ اس مظلوم تو م کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا کہ ان کو مطالبہ کیا گیا ، جس کو وہ غلام بنائے بیٹا تھا اور ان کو انتہائی ظلم وستم کا سامنا تھا ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا کہ ان کو چھوڑ دے ، ہم ان کو لے کر جا کیس یعنی ان کو غلامی سے آزاد کر دے اور انہیں تو عذاب میں مبتلاء ندکر ، باتی ہمارا یہ وعوث کہ ہم تیرے رب کی طرف سے واضح دلیل بھی دعویٰ کہ ہم تیرے رب کی طرف سے واضح دلیل بھی دعویٰ کہ ہم تیرے رب کی طرف سے واضح دلیل بھی اللہ تا ہیں اور اس دلیل سے وہی مجز رات مراد ہیں جو اللہ تعالی نے حضرت مونی ایٹا کو دیے تھے ، جن کے ساتھ ان کو مسلم کر کے بھیجا تھا اور پھر آگے ذکر کر دیا کہ سلم تی اس پر ہے جو ہدایت کی اجا ک کر رہ جو جو ایست کی اجا ک کر رہ است تی جو ایستا ہو تو ہدایت کی اجا کر کر دیا گئی ہے کہ عذاب ای شخص پر ہے جو جھلا تا ہے اور پڑھ پھر تا ہے ، اب

🛈 پاره نمبرهٔ اسورهٔ نمبره آیت نمبره ۱۷۵

وہ فرعون تو اپنے آپ کورب بھتا تھا، جب انہوں نے کہا ہم تیرے دب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں تو اس نے پوچھا کہ وہ درب کون ہے؟ تو حضرت موکی الیہ انہا دارب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بناوٹ دی اور پھر ہدایت دی ، اب بیتو فرعون بھی جانتا تھا کہ یہ نبا تات ، یہ حیوانات اور دنیا کے سرے انسان ان کا خالق میں تو نہیں ہوں ، یہ بات واضح تھی ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی ، اور ضرور یات پورا کرنے کے لئے ہدایت دی ، جو چیز اللہ نے بنائی اس کے لئے اس کے مناسب ہدایت بھی رکھی یہ ایک بہت واضح دلیل تھی جس میں گویا کہ ساری کا کنات کو فرعون کے سامنے پیش کردیا گیا تو بناتو سمی ان چیز وں میں سے کون کونی چیز تیری بنائی ہوئی ہے اور کس کس چیز کو تو نے ہدایت دی ہے تو رب وہ ہے جو ساری کا کنات کو پیدا کرنے والا ہے اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو ہدایت دی ہے تو رب وہ ہے جو ساری کا کنات کو پیدا

اب فرعون نے بات کو الجھانا چاہا، وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ جو جماعتیں پہلے گذری ہیں ان کا کیا حال ہے۔۔۔۔۔؟ مطلب بیتھا کہ اس کو پچھلی تاریخ میں الجھادوجب یہ کہ گاسب بے ایمان تھے،سب کا فرتے،سب جہنم میں گئے تو ان لوگوں کو شتعل کرنا آسان ہوجائے گا کہ دیکھو! تمہارے ماں باپ کو یوں کہتا ہے،اس طرح ان کو پچھلے واقعات میں الجھادیا جائے،حضرت مولی نائی وہاں سے بھی بڑے اچھے طریقہ سے نکل گئے، کہنے گئے جھے ان سے کوئی تعلق نہیں ،ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، جو پچھانہوں نے کیا ان کے سامنے آجائے گا، نہ میر ارب کی فیصلہ میں نان کا علم میرے درب کے پاس ہے، جو پچھانہوں نے کیا ان کے سامنے آجائے گا، نہ میر ارب کی فیصلہ میں غلطی کرتا ہے اور نہ کی کی بات کو بھو ان ہے، اس لیے میں پچھنھیل کے ساتھ ذکر کرنے کے لئے تیار نہیں کہانے کہا ہوا اور کیا ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے۔

#### رب وه ہے جوان صفات کا حامل ہے:۔

اب آ گے اللہ تعالیٰ نے اس کی پچھ وضاحت کردی جس میں تو حید کی وضاحت ہوگئی کہ اللہ وہ ہے جس نے تہارے لیے زمین کو پچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے جاری کیے ، آسان سے پانی اتارا ، بیسب انسان کے لئے انعامات میں اور اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں اور پھر اس پانی کے ذریعہ سے مختلف فتم کی نہا تات بیدا کیں اور پھر اللہ نے تہ ہیں کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں اور پھر اللہ نے مقل والے سے کھاؤ بھی اور اپنے جانوروں کو چراؤ بھی ،اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے ،عقل والے اگر اس بات پرغور کریں تو معلوم ہوگا کہ خالق اللہ ،منعم اللہ مجسن اللہ جائیدار ب کہلانے کا بھی

# تيان الفرقان ١٨٨ ١٥٠٠ شورة ط

وہی حقد ارہے، اس کے علاوہ دوسر اکوئی رہنیں اس لیے فرعون یا اس جیسا کوئی دوسرا آ دمی اگر رہو بیت کا دعویٰ کے ہوئے ہوئے ہوتا ہے جواس تنم کی ساری مضرور تیں پوری کرتا ہے اور پھر اسی زمین سے ہم نے تہمیں بنایا اور اسی میں ہم تہمیں دوبارہ لوٹا کمیں مے ، مرنے کے بعد انسان جیسا کیسا بھی ہولوٹ کر آخر زمین میں بی آتا ہے اور دوبارہ یہیں سے ہم تہمیں اٹھا کمیں مے ، اس میں معاد کا تذکرہ آمیا۔

وَلَقَدُا مَيْنُهُ النِنَاكُلَّهَافَكَنَّ بَوَا لِي قَالَ آجِمُّتَنَالِتُخْرِجَنَا البية تحقق بم في دكما كي الرفزون كوا في مارى نشانيال بس اس في مثلايا اورانكاركيا 🕥 اس في كما كياتو بمار كية أيا بها كرة جميس نكال دے مِنْ أَنْ ضِنَا بِسِحْرِكَ لِمُوسَى فَلَنَا تِيَنَّكَ بِسِحْرِمِّثُلِهِ فَاجْعَلُ ہارے علاقہ سے اپنے جادد کے ذریعہ سے اے مویٰ! 🚳 پس ہم آ کیں مے تیرے مقابلہ میں ای جیسے جادد کے ساتھ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّانُخُلِفُهُ نَحْنُ وَلَا آنْتَ مَكَانًا سُوًى ۞ پی تو مقرر کرایے درمیان اور مارے درمیان ایک وعد ونہیں اس کی خلاف ورزی کریں مے ہم اور نہ تو ایک ہموار جگدیں قَالَمَوْعِ مُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ ضُحَّ ﴿ فَتَوَلَّى مویٰ نے کہا تمہارا وعدہ سیلہ کا ون ہے اور رید کہ جمع کیا جائے لوگوں کو جاشت کے وقت میں 🙉 پس لوٹا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَةُ ثُمَّ آلَى ﴿ قَالَ لَهُمْ هُولِسِي وَيُلَكُّمُ لَا تَغْتَرُوْا فرمون اوراس نے جمع کیا اپنی تدبیر کو پھروہ آگیا 🛈 کہا ان کومویٰ نے بلاکت ہوتمہارے لیے تم نہ محرو عَلَى اللهِ كَنِبًا فَيُسْحِتُّكُمُ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرَى ١٠ الله پر جموٹ پس وہ تہبیں ختم کردے گا عذاب کے ساتھ اور تحقیق نا کام ہوا وہ مخص جو جموث کھڑتا ہے 🛈 فَتَنَازَعُوٓ المُرَهُمُ بَيْنَهُمُ وَاسَرُّوا النَّجُوٰى ﴿ قَالُوٓ الِنَهُ النَّهُ پھرانہوں نے جھڑا کیاا ہے معاملہ میں آپس میں اور انہوں نے چھیایا مشورہ کو 🅆 انہوں نے کہا بیشک بیدونوں للجان يُرِيلنِ آنُ يُخْرِجُكُمُ مِّنَ آمُ ضِكُمُ بِسِحْرِهِ مَا وَيَذُهَا بِطَرِيْقَتِكُمُ جادوگر ہیں بیچاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں تمہاری سرز مین سے اپنے جادو کے ذریعہ سے اورختم کردیں تمہارے الْمُثُلِّ ﴿ فَأَجْعُوا كَيْكَكُمُ ثُمَّا أَنْتُواصَفًا ۚ وَقَدُا فَلَحَ الْيَوْمَ مَنِ عمده طریقه کو 🕆 پستم جمع کرواین مذبیر کو پھر آؤتم صف بنا کر اور تحقیق کامیاب ہوگا آج کے دن وہی

اسْتَعْلَى ۚ قَالُوْا لِيهُ وْلَى إِمَّا آنُ ثُلُقِيَ وَ إِمَّا آنُ ثُكُونَ أَوَّلَ جو غالب ہو 🕆 انہوں نے کہا اے مویٰ! یا تم پہلے ڈالو یا ہو جاکیں ہم پہلے مَنُ ٱلْقِي ﴿ قَالَ بِلَ ٱلْقُوْا ۚ فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمُ يُخَيَّلُ ڈالنے والے 🐿 مویٰ نے کہا بلکہ ڈالو پس اچا تک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں خیال کی جاتی تھیں ٳڵؽڡۣڡؚڽڛڂڔؚۿؚؠٵٛڽۧۿٲۺۼ؈ڣٚٲۅ۫ڿڛڹؙٛڹؙڡؙٚڛ؋ڿؽڣۜڎؘؙٞؖٛ۠۠۠۠ۿؙۅؙڶڡ۞ ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں ال پس محسوس کیا موی نے اینے دل میں تعور اسا خوف ا قُلْنَالِاتَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰ ۞ وَٱلْقِ مَا فِيُ يَبِيْنِكَ تَلْقَفُ مَا ہم نے کہا تو خوف نہ کریے شک آج تو بی بلندر ہے گا 🕦 اور تو ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا صَنَعُوا ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السِّحِرِ ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ جَيْثُ أَنَّى ۞ اس سب کوجو انہوں نے بتایا ہے، بیشک جو کھوانہوں نے بتایا ہوہ جادوگروں والا مرہاور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہال کہیں بھی وہ آئے 🏵 فَأْلُقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓ المَنَّابِرَبِ لَمُؤُونَ وَمُولِى ۞ قَالَ پس گراد ہے مئے جادوگر سجدہ میں اور انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہارون اور مویٰ کے رب پر ۞ فرعون نے کہا ٳڡؘڹۛؾؙؙڝؗ۫ڬ**ۊؘڹ**ڶٙٲڽٳڎؘؽڶڴؠٝٵۣؾٞ؋ڷڲؠؚؽٷڴؠٵڷڹؽۘ۬ۼڷٙؠڴؠؙٳڛۧڂڗ<sup>ۼ</sup> تم ایمان لائے ہومویٰ پرقبل اس کے کہ میں جہیں اجازت دیتا، بیٹک وہ تبہارا بڑا ہے جس نے تہیں سکھایا ہے جادو فَلاُ قَطِّعَتَ ٱيْدِيكُمُ وَٱمْجُلَكُمْ مِّنْ خِلانِ وَلاُوصَلِّبَتُّكُمْ فِيُ پس میں ضرور بالضرور کاٹ دول کا تمہارے ہاتھ اور یاؤل خلاف سے اور میں تمہیں ضرورسولی دول کا جُذُوْعِ النَّخُلِ وَلَتَعُلَمُ نَّ النَّاكُ اللَّهُ اللَّ تھجور کے تنوں پر اورتم ضرور جان لو مےکون زیادہ سخت ہے ازروئے عذاب دینے کے اورکون زیادہ باتی رہنے والا ہے 🕙 جا دوگروں نے کہا

# تُؤثِرَكَ عَلَى مَاجَاءَ نَامِنَ الْبَيّنْتِ وَالَّذِي فَطَرَ نَافَا قُضِ مَا آنْتَ ہم تھے برگزتر جے نہیں دیں مے اس کے مقابلہ میں جوآئے ہیں ہارے پاس واضح دلائل اورو وو و ذات جس نے ہمیں پیدا کیا کہل تو فیصلہ کر جوتو فیصلہ اضٍ ﴿ إِنَّمَاتَ قَضِي هُ فِهِ الْحَلِوةَ الدُّنْيَا ﴿ إِنَّا امَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا نے والا میں وائے اس کے نیس آو فیصلہ کرے گاای دنیاوی زندگی میں ﴿ بِینِک ہم ایمان لائے اپنے رب برتا کدوہ بخش دے خَطْلِنَا وَمَا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَّ ٱبْثَى ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَّ ٱبْثَى ﴿ وَاللَّهُ خَلِينًا وَمَا آلُهُ ہاری خطاؤں کو اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر اور الله بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے 🏵 بیشک جو مخف مَنْ يَاتِ مَ بَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْلِي ٥ آ ہے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر پس بیٹک اس کے لئے جہنم ہے نداس میں مرے گا اور نہ جنے گا 🏵 وَمَنْ يَا تِهِمُ وُمِنَّا قَدْعَمِ لَى الصَّلِحُتِ فَأُولَإِكَ لَهُمُ السَّمَاجُتُ اور جو مخفس آئے گا مؤمن ہو كرجس نے نيك عمل كئے ہوں سے پس يبى لوگ بيں ان كے لئے بلند درجات العُلْ ﴿ جَنَّتُ عَدُنِ تَجُرِئُ مِن تَحْتِهَا الْأَنْ لُورُ خُلِدِينَ فِيهَا ہیں ان ایکھی کے باعات ہیں جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں وہ ہمیشہ رہیں مے ان میں ۅٙڬڸڬؘۼۦڒۧٷؙٳڡ*ڽٛ*ؾڒؘڴ؈ٛ بيتزاه بالمخض كي جوياك بوا

#### تفسير

# لغوى مسرفى ونحوى شخقيق

وَلَقَدُا مَن الله اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

سے منصوب ہے ادینا کا مفعول ہے اور کلھا کے اوپرای لیے فتح پڑھا گیا کہ یہ منصوب کی تاکید ہے، ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھا کیں فکٹ ب فرعون نے تکذیب کی قابل اور مانے سے انکار کردیا، ادیناہ کی فضمیر بھی فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے۔

قَالَ اَجْتَنَالِیُّوْوِمَنَا اِیْنُونِ اَنْوَسُنَا: فرعون نے کہا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، جنت کا خطاب حضرت مولی الیہ کو ہے، کیا آیا ہے تو ہمارے پس تا کہ تو لکا دے ہمیں ہمارے علاقہ سے، ہماری زمین سے بسخوك اپنے جادو کے زور سے یہ موسیٰ اے موکٰ! کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تا کہ نکال دے تو ہمیں ہمارے علاقہ سے جادو کے زور سے، فلکنا تیمنگنا کو بیٹ چو قافیہ پس ہم ضرور دلا کیں گے تیرے پاس ایمانی جادو قاجمنل علاقہ سے اپنے جادو کے زور سے، فلکنا تیمنگنا کو بیٹ چو قافیہ پس ہم ضرور دلا کیں گے تیرے پاس ایمانی جادو قاجمنگ ہو کہ ہوسکتا گوئینگنا کو مقدہ مصدر میں بھی ہوسکتا کہ اور ظرف زمان ہوں اور اپنے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ ہم موحد مصدر میں بھی ہوسکتا ہے اور ظرف زمان بھی خرف مکان بھی ، ہمارے درمیان اپنے درمیان ایک وعدہ متعین کرے نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو مکانگائٹو می کسی برابر میدان میں، منگائٹائٹو می کامنہوم دوطر ح سے ہے یا تو برابر میدان میں ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تو ہم سے کوئی وعدہ متعین کرلے ، اس کے تو بھی خلاف نہیں کریں جا یا منگائٹائٹو می کامنہوم ہیہ ہم کوئی وعدہ متعین کرلے ، اس کے تو بھی متعین کرلے ، اس کے قلاف نہیں کریں ہو ایم کیا تا اس ہو، دونوں طرح اس کامنہوم ادا کیا گیا ہے۔ متعین کراہ ، جہاں تہم ادا کیا گیا ہوں دونوں طرح اس کامنہوم ادا کیا گیا ہے۔ متعین کراہ ، جہاں تہم ادا کیا گیا ہوں دونوں طرح اس کامنہوم ادا کیا گیا ہے۔ متعین کراہ ، جہاں تہم ادا کیا گیا ہے۔ متعین کراہ ، جہاں تہم ادا کیا گیا ہوں دونوں طرح اس کامنہوم ادا کیا گیا ہے۔

قَالَ موی علیه النه الله عنه مؤید کُفریو مُرالوِید تی تمهارے وعدہ کا دن یکو مُر الوِید قیم الوِید الوِید الوِید تا کا دن ہے فرعونی کوئی میلہ منایا کرتے تھے تو یکو مُر الوِید قیم الوِید تا ہو ہا کا دن ہے وائی میلہ منایا کرتے تھے تو یکو میلہ الوِید تھے وہی میلہ کا دن مراد ہے ، تمہارے وعدہ کا وقت جشن کا دن ہے وَ اَنْ یُخْشَرَ النّائس ضُعی اور یہ کہ جمع کیا جائے لوگوں کو چاشت کے وقت یعنی سورج جب او نچاہوجائے ، دن بھی متعین ہوگیا، فَتُولُی فرعون نے پیٹے پھیری یعنی پیٹے پھیر کے چلا گیا فَجَدَعَ کُنیدَ اَنْ پھراس متعین ہوگیا، فَتُولُی فرعون نے پیٹے پھیری یعنی پیٹے پھیر کے چلا گیا فَجَدَعَ کُنیدَ اَنْ پھراس نے این تدبیر جمع کر کے مقابلہ میں آگیا، وہ تدبیر جادوگروں کو اکٹھا کرنا تھا۔

قَالَ لَهُمْ مُّوسِى: موىٰ عَلِيَّا نے كہاان جادوگروں كو،هم خمير جادوگروں كى طرف لوث رہى ہے جو كہ كيد كا مصداق بيں،موىٰ عَلِيْهِ نے ان جادوگروں سے كہا فَيْلَكُمْ تمہارى خرابى ،تمہاراستياناس ہوجائے لاتَفْتَ دُوْا عَلَى اللهِ گذیباً اللہ کے اوپر جھوٹی بات نہ گڑھولینی میرے مجز ہ کو جھوٹ بول کے جادونہ کہنا یا اللہ کے ساتھ شریک قراردے
کر فرعون کو رب مان کر اللّٰه پر افتراء نہ کرو فیسٹھ تنگم بِعَذَابٍ پھر وہ ختم کردے گا تمہیں عذاب کے ساتھ
وَ قَدْ مَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَللّٰه بِر اور ہواوہ شخص جس نے جھوٹ گھڑا، خاب نامراد ہونا بیفاز کے مقابلہ میں آیا کرتا
ہے فاز کامیاب ہونا جو جھوٹ گھڑے وہ نامراد ہوا۔

فَتَنَاذَعُوَّا اَمُو هُمْ: پھران جادوگروں نے اپنے معاملہ میں جھٹڑا کیا لینی جوحضرت موکی علیقا کے ساتھ مقابلہ کا معاملہ در پیش تھااس میں تبادلہ خیالات کیا ،کوئی بچھ بولا کوئی بچھ بولا ،انہوں نے آپس میں اپنے امر میں جھٹڑا کیا ،آپس میں بحث مباحثہ کیا وَاَسَنُ واالنَّمُوٰی اور پوشیدہ کیا سرگوشی کو، چپکے جیکے مشورے کیے۔

قَالُوٓ او کہنے لگے اِن هٰلان لَسْحِوْنِ ،ساحران کے اوپر جولام آیا ہواہے وہ اس بات پردلالت کرتاہے کہ ان نافیہیں بلکہ مخفف ہے مثقل سے اصل میں تھاات ھان اور اِن کے بعد ملنسن کی بجائے آپ کے نحوی قاعدہ كے مطابق هذكين مونا جا ہيے كيونك إن كاسم منصوب موتا بيكن يبال مرفوع ہے، تويبال لكھا ہے كه كلام عرب میں مثنی کا اعراب بسااوقات تینوں حالتوں میں الف کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس لیے یہاں اِنْ هلٰ من سی اس لغت کے اعتبارے ہے، اس کی ایک ہی حالت ہے، رفعی حالت ہوتو بھی کملیٰنِ ہوگا، نصبی حالت ہوتو بھی هٰلٰنِ ہی ہوگا، یہاں اعراب اس کے مطابق ہے، بے شک مید دونوں البتہ جادوگر ہیں یُرینلنِ اَنْ یُخْوِجْکُمُ ارادہ کرتے ہیں بیدونوں کہ نکال دیں تمہیں قِن اُنم خِنگُمْ تمہارے علاقہ سے بتمہارے ملک سے بیپیٹریھیکا اپنے جادو کے زورہے، مللین کا اشارہ حضرت موی مُلیّنیہ اور حضرت ہارون مَلیّنیہ کی طرف ہے، ارادہ کرتے ہیں کتمہیں نکال دیں تمہارے علاقہ سے اپنے جادو کے زور سے وَیکُ هَبَائِطُونِیْقَتِکُمُ الْمُشْلُ ، ذهب کامعنی جانا اور بطریقة میں جو باء آ گئی تعدید کی تولے جانے کامعنی ہوگیا،اور لے جائیں تمہارے اچھے طریقہ کومثلیٰ یہ اُمْثَلُ کی مؤنث ہے عمدہ اور بہترین لعنی تہارا طور طریقہ، تہارا طرز زندگی ،تہاری تہذیب بتہارے تدن کو برباد کرنا چاہتے ہیں فَأَجُوهُ وَاكَيْدَاكُمْ يِهِ مِنْ مَهِ إِنَّ مِن لَهُ مَانْتُواصَفًا كِيرِ آ وَ قطارِي بِانده كَر وَقَدُا فَلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْل تحقيق کامیاب ہوگیا آج وہخض جوغالب آگیا، آج جوغالب آگیااصل کامیاب وہی ہے۔

قَالُوْا لِيُمُونِي جادوگروں نے کہا اے موکی علینا! اِصَّا اَنْ تُلقی یا تو ڈال، تُلقی کامفعول محذوف ہے کیونکہان کو پیتہ تھا کہ حضرت موکی علینا عصا ڈالا کرتے ہیں جو کہ سانپ بن جا تا ہے اور وہ بھی مقابلہ کرنے کے لئے اس طرح لاٹھیاں اور رسیاں لے کرآئے تھے تو ڈالنے کامفعول وہی ہے کہ کرتب دکھانے کے لئے چیز تو ڈالنا ہے یا ہم ڈالیں۔

قَالَ مِنْ الْقُوْا: موی علیه الله می الله می والو، فافا حِبَالله هُ وَعِینَهُ مَدُ اَلِیهِ مِبال حِلی جَمَع ہے اور حبل ری کو کہتے ہیں ،عصبی بیعصا کی جمع ہے اور عصالا تھی کو کہتے ہیں ، پس اچا تک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں یُخینَ کُ اِلَیْهِ موسی علیه الله علی والی جاتی تھیں میٹ سِٹر ہِنْ ان جادوگروں کے جادوگی وجہ سے آنگا شکی کہوہ بھاگر ہی ہیں ، فَاوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیْفَ فَامُولا میں ، چھیا یا اپنے دل میں موسی علیه انے خوف۔

قَالَقَى السَّحَ الْاَسْعَ الْمُسْعَدَا إِلَى وَال وَيَ كَ جَادِور جِده مِن قَالُوَ الْمَنْ الْبِرَ فَ هُوْنَ وَمُوْلَى ، كَهِم الله المَنْتُحْلَةُ مَ المان لے آئے اس كه بم المان لے آئے اس موئى كے رہے ماتھ، قال فرعون نے كہا، امَنْتُحْلَةُ مَم المان لے آئے اس موئى كے رہے ماتھ، قال فرعون نے كہا، امَنْتُحْلَةُ مَم المان لے آئے اس موئى كے ميں تہميں اجازت دوں ، إِنَّهُ لَكُونَةُ كُمْ بِثْكَ بِيموئى تمہار ابروا ہے المؤت موئى تمہار ابروا ہے المؤت موئى تمہار ابروا ہے المؤت موئى تمہار المؤت عَلَى الله ميں ضرور كالوں كا تمہار ہے المؤت عَلَى الله عَلَى الله تعلق المؤت المؤت المؤت اور تمہارے پاؤں كو قِنْ خلاف عانب سے ليمنى المؤت المؤ

زیادہ باتی رہنے والاہے،" إیناً" سے مرادیہ ہے کہ میں، یارب موی جس سے ڈرکے تم مان گئے ہو۔

اِنَّااَمَتَّابِرَتِیَّا: بِ قِلَ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کے ساتھ، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے لیکھؤرکنا خطابنا، تا کہ وہ ہمارے گنا ہوں کو بخش دے وَمَا آگر فَتَنَاعَکَیْ وَمِنَ السِّغْوِ ، مِنَ السِّغْوِ بِهِ مكابیان ہے، اکرہ كامعنی ہوتا ہے كى کو مجود كرنا، اور بخش دے ہمیں وہ جادو كہ جس پر تو نے ہمیں مجود كیا، جس جادو پر تو نے ہمیں مجود كیا تھا ہے ہمی ہمارا جرم ہے جو تیر ہے مجبود كرنے پرہم نے كیا ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تا كہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیرم ہجود كیا ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تا كہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہیرم ہمانے كردے وَالله خیرو آئی اللہ بہتر ہاور زیادہ باقی رہنے واللہ، وَلَّهُ مَن اَنْ اللہ جَمَعُومُ اللہ بہتر ہاور زیادہ باقی رہنے واللہ، وَلَّهُ مَن اَنْ اللہ جَمَعُ مَا بِ فَلَى اللہ بہتر ہوگی ، نداس کو رہنہ والد ہے، کا کہ سکتے ہیں کو نکہ حقیقت میں وہ بے جان نہیں ہے سکتے ہیں کہ وزیدوں والی راحت کو کی نیوں اور نداس کوم اہوا ہی کہ سکتے ہیں کیونکہ حقیقت میں وہ بے جان نہیں ہونے وہ وہ زندگی تو ہوگی کین موت سے برتر ہوگی۔

ابتداءً نجات کے لئے ایمان کے ساتھ اعمال صالح بھی شرط ہیں:۔

وَمَنْ يَأْتِهِمُ وَمِنّا: لقد اور جواين رب كے پاس آئ كا مؤمن ہونے كى حالت ميں قَدْعَولَ

الضلطت جسن نیک عمل بھی کے ہوں گے فاولیّ النّه کہ النّه کا النّه کی ان کے لئے بلندورہ ہیں، ہر جیں، ہر جگہ ایک کے ساتھ مل صالح کالفظ جو آتا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آخرت میں نجات کے لئے صرف عقیدہ کافی نہیں بلکہ نیک اعمال بھی ضروری ہیں اورا گر کی کاعقیدہ صحیح ہے اور نیک اعمال نہیں ہیں تو اس کے لئے نجات کا وعدہ نہیں، وہ عذاب میں جتاا ء ہوگا، سزا پائے گا اور پھر آخر کا راللہ تعالی اس کو کہیں مدت مدید کے بعد معاف کر دیگا، اگر کوئی ابتداء نجات چا ہتا ہے ہے کہ میں عذاب میں جتال ء نہ ہوں اورا بتداء سے ہی جاؤں تو پھر مل صالح ساتھ شرط ہے باتی اللہ تعالی کی کوا بی مہر بانی کے ساتھ بغیراس عمل کے معاف کرد سے بیاس کا کام ہے، پیضا بطر نہیں ہے، ضابطہ بھی ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی پابندی کرو گے تب نجات ہوگی۔ ہیش میں اور اس کے ان میں وَ وَ لِلْکَ جَ وَ اُو اُن اُن کَ مِی اِن کے ساتھ اور نہواں کا اور نہوں گی ان کے بنجے سے نہم ہیں، میں وہوں گی ان میں وَ وَ لِلْکَ جَ وَ اُن اُن کَ مِی ہوں اور اُن کے بعات جاری ہوں گی ان کے بنجے سے نہم ہیں، اور نسق و فجو رکی آلودگیوں سے اپنے آپ کوصاف کرے، جوصاف تھرا ہواں کا بدلہ ہی ہے۔

# فرعون كاحضرت موى مَايْدًا كى بات كوسياسى رنگ دينا اوراس كى وجو بات: ـ

حضرت موی الیشا کا واقعہ چلا آرہا ہے، بات یہاں تک پیٹی تھی کہ حضرت موی الیشائے نے جا کر فرعون کو دعوت دی، ایمان لانے کے لئے بھی کہا جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں فدکور ہے اور ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لئے بھی کہا کہان کو عذاب سے نجات دے دے، اپنی غلامی سے ان کو چھوڑ دے اب فرعون کے سامنے جب یہ بات گئی اور حضرت موی الیشائے نے مجوزات کا اظہار کیا جیسے چیچے آیا تھا کہ حضرت موی الیشائے نے کہا تھا میں دلیل بھی لے کر آیا ہوں تو فرعون نے پوچھا تھا کہ کیا دلیل ہے تو انہوں نے یہی عصا کا سانپ بنا کر دکھایا اور ہیں دیے کر آیا ہوں تو فرعون نے پوچھا تھا کہ کیا دلیل ہو وقت ایسا تھا کہ جس میں جادوگروں کی بہت ہمتات تھی اورلوگ جادوگا مشغلہ بہت رکھتے تھے، اب فرعون یا تو آئی یعقل کا مالک تھا کہ جادو میں اور مجزہ میں فرق نہیں کر سکا، اس لیے اس نے حضرت موی الیشا کی اس دلیل کو کمز ورکرنے کے لئے اسے جادوگا کر تب قرار دیا گئی جو پھی کررہے ہویا جادوگا کر تب قرار دیا گئی جو چھے کررہے ہویا جادوگا کہ جست موی الیشا کی اس دلیل کو کمز ورکرنے کے لئے اسے جادوگا کر تب قرار دیا گئی جو چھے کررہے ہویا جادوگا کو تیجہ ہے یا وہ بچھ تو گیا لیکن اس کے پاس اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا کہ حضرت موی الیشا کی اس دعوت کی حقیقت کو خراب کرنے کے لئے ان کو جادوگر قراردے دے، بہر حال اس نے حضرت موی الیشا کی اس دعوت کو گئی تھرت موی الیشا کی اس دعوت کی حقیقت کو خراب کرنے کے لئے ان کو جادوگر قراردے دے، بہر حال اس نے حضرت موی الیشا کی اس دعوت کو گئی تھرت موی الیشا کی اس دعوت کو گھرت مورت موی الیشا کی اس دعوت کو گئی تھیں کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کی دیا گیا گئی گئی کو گئی ہو کھورت کی کھی تھی کھورت کی گئی ہو کہ کھی کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کھورت کی گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کہ کو گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کھی گئی ہو کہ کھورت کی گئی ہو کہ کھورت کی گئی ہو کو گئی ہو کہ کھورت کی گئی ہو کہ کو گئی ہو کہ کھورت کی کھورت کے کئی ہو کہ کورٹ کی کھورت کے کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کے کھورت کے کھورت کی کھورت کے کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کے

ایک سیاس رنگ دے دیا۔

وہ اس طرح کہ پہلے ان کے دربار میں اس قتم کے تذکرے تو ہوتے ہی تھے کہ اسرائیلی زور پکڑتے جارہ ہوتے ہی تھے کہ اسرائیلی زور پکڑتے جارہ ہیں ،اپی حکومت وقت کا تختہ الث دیں ،اپی حکومت کے خط کے بیں ،ان کی تعداد بڑھتی جارہ کی تھی کہ گڑکوں کو مارنا شروع کردو۔

# افسوس كفرعون كوكالج كى ندسوجمى:\_

کیونکہ اس زمانہ میں برتھ کنٹرول کی گولیاں تو نکلی نہیں تھیں ورنہ وہ کھلانی شروع کردیے کسی توم کی طاقت کو کمزود کرنے کیلئے برتھ کنٹرول ایک بہترین نسخہ ہے زبردی نسل بندی شروع کردیے تا کہ اسرائیلیوں کی اولا دخہ ہو یا ہمارے اکبراللہ آبادی کے کہنے کی طرح اس وقت اس کو کالج کھولنے کی نہیں سوجھی ورنہ تعلیم ہی ایسی جاری کر دیتا کہ بچے اسرائیلیوں کے ہوتے اور دل و د ماغ کے اعتبار سے فرعونی ہوتے اور ان کا د ماغ ہی غلامی کا بن جاتا جیسے انگریز نے یہاں ہندوستان میں کیا کہ تعلیم ایسی جاری کردی کہ جو کالجوں میں پڑھ گیا، پڑھنے کے بعد رنگ وروپ کے اعتبار سے انگریز کی بناتو کالجوں کی بہی حیثیت د کھے کہ کہا تعبار سے انگریز کی بناتو کالجوں کی بہی حیثیت د کھے کہ کالجوں سے پیدا ہونے والی نسل کس طرح انگریز وں کی جامی ہاور انگریز کے فرما نبردار ہیں اور ان کی غلامی و ملاز مت کالجوں سے پیدا ہونے والی نسل کس طرح انگریز وں کی جامی ہے اور انگریز کے فرما نبردار ہیں اور ان کی غلامی و ملاز مت کوکس طرح اسے نے باعث فخر سمجھتے اکبرالہ آبادی جوخود بھی ایک نجے تھا اس نے بری پیاری چوٹ کی ہے ، کہتا ہے کہ

یوں قبل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

اگرفرعون کوہمی میطریقہ بچھ میں آ جاتا کہ کالج کھول لے اور آنے والی نسل کو اپنا ہم مسلک بنا ہے تو وہ بچوں کو آئی کرکے بدنام نہ ہوتا، بہر حال ہے جو چاتو ان میں رہتا تھا کہ یہ پرائی قوم ہے، بیر ونی قوم ہے، جو توت پکر تی جارہی ہے کہیں ایسانہ ہو تختہ ہی الث دے اور حکومت کے اوپر قبضہ کرلے بیان کے اندر دہشت تو رہتی تھی، ہر وقت ورت تھے، اب جب حضرت موی این اس سے ہی ہیں اور ورت تھے، اب جب حضرت موی این اس سے ہی ہیں اور ان کی ہدر دیاں اسرائیلیوں کے ساتھ پہلے ہے وہ دیکھے بیٹھے تھے، اب فرعون کا دل وھڑک گیا کہ پہلے تو وہ قوم منتشر تھی، ان کی ہدر دیاں اسرائیلیوں کے ساتھ پہلے ہے وہ دیکھے بیٹھے تھے، اب فرعون کا دل وھڑک گیا کہ پہلے تو وہ قوم منتشر تھی، ان کے پاس کوئی ایسار اہنماء، ایسا قائد اور ایسا ہادی نہیں تھا جوان کومنظم کر کے مقابلہ میں آ جائے، اب

حضرت موی ایس آگئے ہیں تو قوم کی قیادت یہ کریں گے اور جب یہ قوم کی آ زادی کا نعرہ لگا کیں گے تو ساری قوم ان کے پیچے ہوجائے گی اور یہ تخت الٹ کے رکھ دیں گے اب اپنی قوم کو برا پیختہ کرنے کے لئے کہ وہ لوگ اس سے متاثر نہ ہوں ، اس نے یہ شوشا چھوڑ دیا کہ ہیں تمہارا مطلب مجھ گیا ہوں ہتم ہماری حکومت کا تختہ الٹنا چا ہے ہواور ہمیں ملک سے نکالنا چا ہتے ہوا ہے جادو کے زور سے ، تو حضرت مولی ایس کی اس کوشش کو اس نے ایک سیاس تمریک بنادیا تا کہ بطی جو فرعون کی قوم ہے کم از کم وہ شتعل ہوجا کیں اور ان کے اس تم کے ہتھکنڈ وں میں نہ آئے اور ان کے وعظ و تبلیغ سے متاثر ہو کر یہ قوم نہ اس کے پیچھے لگ جائے ، تو اس کوسیاس تحریک کارنگ دے دیا کہ تم اپنے مادو کے ذور سے بہتوں کے اس کے بیٹھے لگ جائے ، تو اس کوسیاس تحریک کارنگ دے دیا کہ تم اپنے حادو کے ذور سے بہیں نکالنا چا ہے ہو۔

### حضرت موی ماید اور فرعون کے مابین مقابلہ کی بات چیت:۔

باتی اس سے مقابلہ کا وعدہ کر لے، ایک جادو ہے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تیرے مقابلہ میں اس سم کا جادولا سکتے ہیں، تو ہم سے مقابلہ کا وعدہ کر لے، ایک جگہ متعین کر جو بالکل صاف سقرامیدان ہو، اس میں کوئی کمی شم کی رکاوٹ نہ ہواور درمیانی ہی جگہ ہو جہاں ہوکسی کے لئے پہنچنا آسان ہو، وعدہ متعین کر لے اور پھر تو بھی اس کے خلاف نہ کرنا، ہم بھی اس کے خلاف نہیں کریں گے، میدان میں مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کون کا میاب ہوتا ہے؟ اور ہمارے پاس ایسے برے جادوگر ہیں جو بچھے فکست دے دیں گے اور تیری یہ دلیل ختم ہوجائے گی۔

حضرت موی طایع کو چونکہ اعتماد تھا جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ جادونہیں ہے، اس لیے آپ نے بلا جھجک کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، مقابلہ اس دن ہوگا جو میلہ کا دن ہے اور چاشت کے وقت میں مقابلہ ہوگا جس وقت کہ لوگ ا کھٹے ہوتے ہیں ، اس دن ذراا ہتمام سے لوگوں کو اکٹھا کر لینا، تا کہ سارے لوگ مقابلہ دیکھے لیس ، حضرت موی طایع ا نے دن بھی متعین کر دیا اور مقابلہ کا وقت بھی متعین کر دیا۔

### فرعون كاجاد وكرول كوجمع كرنا اور حضرت موىٰ مَايْكَ كاجاد وكرون يحضاب اوراس كااثر:

 جاتے ہوں گے کہ دیکھیں تو سبی ہے کہتا کیا ہے، اور کرتا کیا ہے، جب مقابلہ کرنا ہوتا ہے قابی بد مقابل کے حالات کوانسان جانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے حضرت موئی علیہ اس کے وعظ بیں شمولیت ہے جادوگروں رہے، جب وہ سارے اسکے ہو گئے اور مقابلہ کا دن قریب آ گیا تو پھر حضرت موئی علیہ آئے اجتماعی طور پر جادوگروں کو خطاب کیا اور ان کو خاطب کر کے کہا کہ دیکھو! تم اپنی عاقبت پر بادنہ کرو، فرعون کے لئے تم اپنی آخرت پر بادنہ کرو، اور بات صحیح محملے کرنا، بینہ ہو کہ بیں اللہ کی طرف سے حاصل شدہ مجز و دکھاؤں اور تم جھوٹ بول کے اسے جادو کہ دو، اور قوم کو مغالطہ دے دویا تم سمجھ رہے ہو کہ فرعون رب نہیں ہے، اور تم اس کورب کہہ کر اللہ کا شریک قرار دے کر رب کے اور پار افتر اء کرو، ایبانہ کرنا ورنہ جہوں اللہ کا غذاب پکڑ لے گا، تو فرعون کے تم کے ہوئے جادوگروں کو بھی حضرت موئی علیہ آئے گی، جب تبلیخ کی تو استے دنوں سے و یہ بھی وہ حضرت موئی علیہ آئے جا اور ان کے کان میں تو حمید کا مسلہ بھی پڑگیا، رسالت کا مسلہ بھی پڑگیا، آخرے اور عذاب کا ذکر کو بھی کی باء پر ان کے دلوں میں کھٹکا تو پیدا ہوا کہ واقعی جمیں ان کا مقابلہ نہیں کرنا چا ہے بھی ان کے ساتھ کھڑا کی بیاء پر ان کے دلوں میں کھٹکا تو پیدا ہوا کہ واقعی جمیں ان کا مقابلہ نہیں کرنا چا ہے ہمیں کیا خور دو تھا اور اہل حکومت نے ان کو جمع کیا تھا، اب اگر مقابلہ میں شرقہ تو فر تو قور قون کہ حکومت کیا تھا، اب اگر مقابلہ میں شرقہ بھی شرقہ وہ مجورہ و کے مقابلہ کے لئے تیارہ و گئے۔

### نی اور پیشهور آدمی میں فرق:۔

لیکن جب مقابلہ کے لئے تیار ہور ہے تھا ال وقت انہوں نے فرعون سے ایک وعدہ بھی لیا تھا اور یہبی سے پتہ چلنا ہے کہ نبی میں اور جادوگروں میں کتاعظیم فرق ہے، کوئی بالکل اندھانہ ہوجائے تو یہ فرق سجھنا مشکل نہیں ہے، فرعون سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہا گرہم غلبہ پا گئے تو کیا ہمیں پچھا نعام بھی ملے گا تو فرعون نے کہا تھا نعم ، ہاں انعام بھی ملے گا وادی کھر نہیں اور تم میرے مقرب بن جاؤگے ،میرے فرعون نے کہا تھا نعم ، ہاں انعام بھی ملے گا وادی گئے نو کا المقربین اور تم میرے مقرب بن جاؤگے ،میرے ور باری ہوجاؤگے ، در باری تھی تہاں کری ملے گا یعنی اجر کے اندر مال کی طبع دلائی اور مقرب بنانے میں باہ کی طبع دلائی تو پہلے قدم پر بی انہوں نے بتا دیا کہ پیشہ ور آ دمی کا کام ہوتا ہے پینے کما نا، تعریف سنا اور لوگوں سے انعامی سر شیفکیٹ حاصل کرنا ، ۔ پیشہ ور لوگوں کا حال یہ ہوا کرتا ہے اور انہا ء جب آیا کرتے ہیں وہ پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں گا گئے مگوئی انعام کے طالب نہیں ہیں ، ہمارا کر آسٹنگگ می قبیدہ آجراً ، اِن اُجْدِی اِللّا علی اللّه ، ہم کوئی اجر ہے ہم کوئی انعام کے طالب نہیں ہیں ، ہمارا

اجراللہ کے ذمہ ہے، بیوعدہ لے کرآ خرجاد وگرمقابلہ کے اندرآ گئے۔

#### ميدان مقابله من فرعون كاخطاب: ـ

چونکہ ان کے علم میں آ گیا تھا کہ حضرت موی عاینوالاٹھی کوسانپ بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جا دوگر حضرت موی علیم جیسی ہی شکل بنا کے آئے ،اینے طور برانہوں نے جادو کے اندرایک اضافہ کیا کہ موی علیم تو صرف لاکھی ڈ الیں سے اورلوگ دیکھیں سے کہ سانب بن گیا وہ جا دوگر لاٹھیاں بھی لے آئے اور ساتھ رسیاں بھی لے آئے ، گویا کہ اپنے طور پر بیاضا فد کیا کہ جب ہم دو چیز وں کوسانپ بنائیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو!اس نے ایک کوسانپ بنایا ہے، انہوں نے دوکو بنا دیا ہے،غلبہ اس طرح ظاہر ہوجائے گا تو بیراضا فہ کرکے لائے، جب صف بندی ہوگئ حضرت موی مالیدہ بھی آ گئے ، اور ان کے ساتھ حضرت ہاور ن مالیدہ بھی ہوں گے اور فرعون نے جادوگروں کوخوب اچھی طرح سے یکا کرلیا کہ ہرطرح سے ان کومغلوب کرنے کی کوشش کروا گرحکومت کا تنختہ الٹا گیا توجمہیں بھی کوئی سکون ہے اس ملک میں نہیں رہنے دے گاء آج فیصلہ کن مقابلہ ہے جو آج غالب آ گیا وہی ہمیشہ کے لئے غالب ہے،اس طرح فرعون نے ان کومتا ٹر کیا کہ اگراس حکومت کا تختہ الٹ گیا تو تم بھی اس ملک میں نہیں رہ سکو گے، ہم جائیں گے تو تم بھی ساتھ ہی جاؤ گے اس لیے اپنے ملک اور برادری کا تحفظ اس میں ہے کہتم مقابلہ میں آؤاس طرح ان کو برا پیخته کیااور پھرتمہاری پیتہذیب ہمہارا تدن ہمہارار ہن سہن کتناعمدہ ہے اگر بیلوگ غالب آ گئے تو ہر چیز کو مٹادیں سے، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ فرعون نے ان کے ذہن میں بیہ بات ڈ الی کہ حضرت مویٰ علی<sup>ا</sup> کی کامیا بی سے تمہارا ملک بھی برباد ہوگا اورتمہارا دین بھی برباد ہوگا، یہاں بیاس طرح فساد بریا کردے گا کہتمہارا تہذیب وتمدن اور دین بھی خراب ہوجائے گا،اپنے آبائی دین سے تہہیں علیحدہ ہونا پڑے گااور تہہیں ملک ہے بھی نکال دے گااس طرح برا پیخته کر کے ان کومقابلہ میں لے آیا۔

### حضرت موی اینوا ورجا دو کروں میں مقابلہ:۔

اب جس وفت سارے کے سارے جادوگر سامنے کھڑے ہیں ، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ اور حضرت ہارون علیہ بھی کھڑے ہیں ،تو جادوگر پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ ابہلا وارتو کرے گایا ہم کریں .....؟القاء کالفظ اس لیے استعمال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ بھی لاتھی ہاتھ میں لیے کھڑے تھے اوران کو پتہ تھا کہ انہوں نے یہی تو پھینگی ہے اس لیے کہا کہ آپ پہلے ڈالتے ہیں یا ہم پہلے ڈالنے والوں میں سے ہوجا کیں، حضرت موی علیہ اللہ یوری لا پروائی سے جواب دیا کہ تم ہی ڈالو، بیاس لیے کہا کہ اس تم کے مقابلہ میں بسااوقات پہلے وارکو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ جو خض پہلا وارکر دے بسااوقات کا میاب وہی ہوجا تا ہے اور دوسرے کو منجطنے کا ہوقع ہی نہیں ماٹا تو حضرت موی علیہ اللہ یہ کہ سکو گے کہ چونکہ انہوں نے پہلے وار کو حضرت موی علیہ اللہ یہ ہم سنجل نہ سکے ہم اپنے ارمان نکال او، حسرت نکال او خالی میدان میں جو پھھم کرنا چاہتے ہوکر کردیا تھا اس لیے ہم سنجل نہ سکے ہم اپنے ارمان نکال او، حسرت نکال او خالی میدان میں جو پھھم کرنا چاہتے ہوکر کو، میں بعد میں کرلوں گا تو یہ ایک تم کا استغناء ہے، جو حضرت موی علیہ اس کے دکھایا ہے کہ جھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ پہلے وارکون کرتا ہے ، تم کرلو۔

جب حضرت موی طیبی نے ان سے کہا تو انہوں نے اپنے پروگرام کے مطابق لاٹھیاں بھی میدان میں کھینک دیں اور رسیاں میدان میں کھینک دیں ، جب لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں کھینک دیں تو اس وقت انہوں نے لوگوں کی آتھوں اور ان کے دل و د ماغ پر جاد واس طرح چلایا ، جاد و کی تا ثیر بھی ہوتی ہے کہ چزتو و لی بی ہوتی ہے کہ پرتو و لی بی ہوتی ہے کہ اور آتھوں کو اس طرح متاثر کیا کہ سارے کا سارا مجمع بمع حضرت موی علیبی کو د کیور ہا تھا وہ لاٹھیاں بھی سانچوں کی طرح بھا گی پھر رہی ہیں اور رسیاں بھی سانچوں کی طرح بھا گی پھر رہی ہیں ، اب جس قما وہ لاٹھیاں بھی سانچوں کی طرح بھا گی پھر رہی ہیں ، اب جس وقت سے داقعہ سامنے آیا تو حضرت موی علیبی تو دل میں ڈر گئے ، ڈر تا ان سانچوں سے نہیں تھا ، ڈریہ ہوگیا کہ میں نے بھی لاٹھی پھینکی ہا اور لوگ دیکھیں گی کہ دہ بھی سانپ بن گئی ، اب لوگ فرق کس طرح کریں گے کہ بیجادو ہے یا مجزہ ہے؟ معظا ہرو کہ بھی سانچ بھی ہوگئیں ، بیتو بہت کام خراب ہوا ، اس طرح دل کے اندر اندیشہ سابیدا ہوا کہ کو اس کے مالے طرح ملط ہوجائے گا ، لوگ کس طرح فرق کریں گے ، کہ جادو کیا ہے اور بھیزی ہوا کہ کو انہوں نے بنایا ہے سب کو لگل جائے گا تو حضرت موی علیبی دی کہ گر نہ کر، ڈرنے کی بات سنہیں ہوتو ڈال دے جو پھی انہوں نے بنایا ہے سب کو لگل جائے گا تو حضرت موی علیبی کو جب اپنے عصا کو پھینکا تو میں ہوتا ہوں نے مانہوں نے بنایا ہے سب کولگل جائے گا تو حضرت موی علیبی نے جب اپنے عصا کو پھینکا تو ساب ہے تی اس نے مذہ جو کھولا تو سب رسیوں اور لاٹھیوں کواس نے نگانا شروع کردیا اور میدان صاف کردیا۔

جادوگرون كااعتراف ككست اور قبول ايمان: \_

جب میدان کوصاف کردیا تو اب دیکھو! عوام جوکسی فن کو جاننے والے نہیں ہوتے ان کوکسی مسلمیں

اشتباه پیدا کر سکتے ہیں کہ بیمسئلہ س فن کا ہے لیکن صاحب فن کواشتہاہ نہیں ہوتا، اب مثال کے طور پر میں ایک صیغہ بیان کرر باہوں تو آپ فوراً سمجھ جا کیں گے کہ ریہ اصرف ' کامسکہ ہے پھر میں ایک ترکیب بتار ہا ہول کہ بیم فوع ہے یامنصوب ہے تو آپ فوراسمجھ جا کیں گے کہ یہ 'خو' کا مسلہ ہے لیکن اگر کوئی کا شنگار سامنے بیٹھا ہوجس کو پہند ہی نہیں کہ "صرف" کیا ہوتی ہے،" وخو" کیا ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ سکےگا، کداب سیمسکند مصرف" کا بیان ہور ہا ہے ،اب بيمسكة وفخو" كابيان مور ما ب،اب بيمسكدفقدكابيان مور ما ب،اب بيمسكد حديث كابيان مور ما ب،اس بات كاتعلق فن تفسير كے ساتھ ہے وہ ان باتوں كونبيں سمجھ سكے گااس ليے اب عوام سمجھ سكے يان سمجھ سكے جاد وگر سمجھ گئے كدحفرت موى عليه نے جو بچھ كيا ہے بيد جا دونہيں ہے، جا دونو وہ ہے جوہم نے كيا ہے، وہ نو ہے كسى اصول كے تحت اور حضرت موی علیا کے ہاتھ سے جو کچھ ظاہر ہوا یہ جاد وہیں ہے کیونکہ وہ صاحب فن تھے، وہ جانتے تھے کہ اس فن کے ساتھ کیا ہوسکتا ہے اور کیانہیں ہوسکتا تو ان کے اوپر رعب پڑ گیا اور فور أسجدہ میں گر گئے ، سجدہ میں گرنا مید حضرت موی طیال کی برتری کا اعتراف ہے،اس زمانہ کے اعتبار سے جوفض دوسرے کی برتری کوتسلیم کر لیتا تھا تو اس کے ساہنے بحدہ ریز ہوجا تا تھا، بجدہ کیااوراپی شکست کا زبان ہے بھی اعتراف کیا کہ حفرت موی ملیکہا صحیح سہتے ہیں اور ان کی بیدلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ واقعی بیداللہ کے رسول ہیں اور جتنی با تیں ہم نے ان سے تی ہیں کہ اللہ ایک ہے،اللہ کیماتھ ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، آخرت آنے والی ہے ہم ان سب باتوں کے اوپرایمان لاتے ہیں حضرت موسی علیقی کی باتیں سیجے ہیں ،تو حضرت موسی علیقی کے سامنے شکست کھانے کے بعد فوراً انہوں نے اپنے ایمان کااظهار کردیا۔

# فرعون كى سياس جال اورجاد وكرون كودهمكى:\_

اب اندازہ سیجئے کہ فیصلہ کن مقابلہ تھا، سارے ملک کے لوگ جمع ہیں، میلہ کا دن ہے، عوام وخواص سب جمع ہیں ، فرعون بھی موجود ہے اس کی موجود گی ہیں اس کی لائی ہوئی فوج فنکست کھا گئی اس سے زیادہ تکلیف دہ بات فرعون کے لئے اور کیا ہو سکتی تھی لیکن وہ بھی آخر وفت کا فرعون تھا، بادشا ہوں کا دماغ بھی بادشا ہوں جبیما ہوتا ہے، اس نے حوصلہ نہیں چھوڑا، وہ بھی خمینی کی طرح مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ چاہے ملک سارا اجڑ جائے کیکن فنکست سندے خوصلہ نہیں جھوڑا، وہ بھی خمینی کی طرح مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ چاہے ملک سارا اجڑ جائے کیکن فنکست سندی نہیں کرنی ، اس نے فوراً وہ بی اپنی فرعونیت دکھائی ، کہنے لگا ہاں میں سجھ گیا ہوں ، میرے خلاف بی تمہاری سازش

# جادوگرول کی طرف سے ایمان افروز جواب:۔

لیکن ان جادوگروں کے دل میں تو اسے زبردست طریقہ سے ایمان آ چکا تھا اور نبی کی موجودگی میں جو شخص ایمان لاتا ہے، دہ سحابی ہوتا ہے اور ایک ہی مجلس میں ان کے وہ در جات طے ہو گئے جو آ پ کے برسوں میں معنی طخیبیں ہوتے ، وہ جادوگر جو نبی کے سامنے آئے تھے اور نبی کے سامنے انہوں نے ایمان قبول کیا وقت کی حکومت سے کلر لی اور حکومت کی ہر تم کی دھم کی ان کو مرعوب نہ کر تکی ، جب اس نے بیکہا کہ میں تبہارے ہاتھ کا ٹو ل گا، پاؤں کا ٹو ل گا اور تمہیں میں النا انٹکا وُں گا تو آ کے سے ان کا جواب بیر تھا کہ جو تیرا بی چا ہے کر لے ، ہمارے پاس جو دلیل آ گئ ہم اس دلیل کے مقابلہ میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے ، اپنے پیدا کرنے والے کے مقابلہ میں ہم تجھے ترجیح نہیں پیدا کیا تجھے ہر گرز ترجیح نہیں دیں گاس دلیل کے مقابلہ میں جو دلیل ہمارے پاس آ گئ ، جو تھے سے ہوسکتا ہے تو کر لے ، کیا کرے گا ، جو کچھ کرے گا ای دنیا دلیل کے مقابلہ میں جو دلیل ہمارے پاس آ گئ ، جو تھے سے ہوسکتا ہے تو کر لے ، کیا کرے گا ، جو کچھ کرے گا ای دنیا میں ہی کرے گا ، آ خر ہم مرجا نمیں گے ، مرنا پھر بھی ہے لیکن ہم آ خرت کی سزا سے بچنا چا ہے جیں کے ونکہ اللہ تعالی کا قاعدہ سے کہ جو بھرم بن کے آئے اس کا بیرحال ہوتا ہے اور جومو من بن کے آئے اس کا بیرحال ہوتا ہے اور جومو من بن کے آئے اس کا بیرحال ہوتا ہے اور جومو من بن کے آئے اس کا بیرحال ہوتا ہے اور جومو من بن کے آئے اس کا بیرحال ہوتا ہے اور جومو من بن کے آئے اس کا بیرحال ہوتا ہے ، ہم

مؤمن بن کے جانا چاہتے ہیں ،ایمان لا کے جانا چاہتے ہیں ، باقی تیری سز ااور تیراعذاب صرف اس دنیا میں ہے اس سے آگے بچھ ہیں ہے۔

# ني كسامنايمان قبول كرف كامقام:

اندازہ یجیجے کہ کتا پینۃ ایمان اور کتا پینۃ یقین آخرت کے معاملہ میں آگیا کہ فرعون کی کوئی دھمکی ان کو مرعوب نہیں کرسکی اور ان سے قدم نہیں ڈگرگائے ، انبیاء کے سامنے ایمان لانے والوں کا یہی حال ہوا کرتا ہے کہ ایمان لاتے ہی وہ اسنے اور نے درجہ کے ولی بن جاتے ہیں کہ بعد میں آنے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا اپنے ایمان کی حالت و کیمو تہیں معلوم ہوگا اور یہی تھا سرور کا کنات منا لیخ آکے نانہ میں ایمان کی حالت و کیمو تہیں معلوم ہوگا اور یہی تھا سرور کا کنات منا لیخ آکے نانہ میں صحابہ کرام ہوگا تی کہ کہ شرک جس وقت سامنے آئے اور ایک دفعہ ایمان قبول کرلیا بعد میں چاہان کو صحابہ کرام ہوگئی کا کہ کی کیمشرک جس وقت سامنے آئے اور ایک دفعہ ایمان قبول کرلیا بعد میں چاہان کو گئی ۔ آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا ، چاہان کے سینوں پر پھروں کی چٹانیں رکھی گئیں ، چاہان کے چڑے اتارے گئی ، چاہان کو سے متاثر ہوتا ہے ان کوسولی پر لٹکایا گیا گیا گیا ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان اتنا قبو کی ہوجاتا ہے کہ پھر نہ وہ دنیا کے کسی لا لی کے متاثر ہوتا ہے ، اور اس کا درجہ اتنا او نچا ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان اتنا قبو کی ہوجاتا ہے کہ پھر نہ وہ دنیا کے کسی لا کھی متاثر ہوتا ہے ، یہ ہو جدیکا ایمان مقام جو کہ ان لوگوں کو حاصل ہوا۔

اور آخر میں جاکر پھرانہوں نے تفصیل کی کہ جو مجرم بن کرجائے اس کا معاملہ یوں ہوگا اور جومؤمن بن کر جائے گا اس کا معاملہ یوں ہوگا اس کا مطلب بیہ ہے کہ میں آخرت پریقین آھیا، ہم آخرت کی نجات جا ہتے ہیں، دنیا کی تکلیف کوہم کوئی حیثیت نہیں دیتے ،اس طرح وہ مقابلہ ختم ہوا اور جا دوگرمؤمن ہوگئے۔

# وَلَقَدُ أَوْحَيْنَ آ إِلَّى مُوسَى ﴿ أَنَ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبُ لَهُمُ اورالمت تحقیق ہم نے وی بیجی موی اید کی طرف تو چل رات کومیرے بندوں کوساتھ لے کر پھرتو بنا ان کیلئے ظرِيْقًا فِ الْبَحْرِيبَسًا لاَ تَخْفُ دَمَ كَاوَّلا تَخْشَى ۞ عشک راستہ سمندر میں نہ خوف کر کس کے تعاقب کا اور نہ کوئی اور خوف ہوگا ض **ڬٲؿۜٛػۿؙؗۿۏؚۯٷڹٛؠڿؙڹٛۅٛڎؚ؋ڣؘٷٛڎؚ؋ڣؘڠۺؽۿ**ۿۻٞٵڶؽڿؚڝٙٵۼۺؽۿۿ مران کے چھے جلافرون اپنے لشکروں کے ساتھ مجر ڈھانپ لیاان کودریا سے اس چیز نے جس نے کہ ان کوڈھانیا 🕙 وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَـٰكِي۞ لِيبَنِيُّ إِسُرَآءِيُلُ اور مراه کردیا فرعون نے اپنی قوم کو اور اس نے ہدایت نہ پائی اے بن اسرائیل! قَنُ أَنْجَيْنُكُمْ مِنْ عَنُ وِّكُمْ وَوْعَنُ لَكُمْ جَانِبَ الطَّوْسِ الْآيَبَ معجتین ہم نے مہیں نجات دی تمہارے وشمن سے اور ہم نے وعدہ کیا تم سے طور کی واکیں جانب کا وَنَزَّلْنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوٰى ۞ كُلُوا مِنَ طَيِّباتِ اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلویٰ ۞ تم کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے مَا مَزَقُنْكُمْ وَ لا تَطْغَوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي \* وَمَنْ جو ہم نے متبین عطا کیا اور حدسے تجاوز نہ کرو اس میں اس ارسے گائم پر میرا غضب اور جس پر يَّحُلِلُ عَلَيْهِ غَضِّينَ فَقَدُ هَوٰى ﴿ وَ إِنِّى لَغَفَّامٌ لِّمَنْ تَابَ را عضب الله وو بلاک موگیا ( اور ب شک میں اسے البتہ بہت بخشے والا ہوں وَامَنَ وَعَبِلَصَالِحًا ثُمَّاهُتَلَى ﴿ وَمَا آعُجَلَكَ عَنُ قَوْمِكَ جس نے توب کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے چر ہدایت پر قائم رہا ش اور کس چیز نے جلدی میں ڈالا تھے تیری قوم

يُمُولِى ﴿ قَالَهُمُ أُولَا عِكَلَ آثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ مَ إِلْتَرْضَى ﴿ لِيُدُولُ مِ اللَّهُ مُ أُولَا عِكَلَ آثَرُ فَي اللَّهُ وَلَا عِكَلَ آثَرُ فَي اللَّهُ وَلَا عِكَلَ آثَرُ فَي اللَّهُ وَلَا عِلْمَ آلُولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَاكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ ے اے مویٰ! ( اس نے کہاوہ لوگ میرے پیچے ی ہیں اور میں نے جلدی کی تیری طرف اے میرے دب! تا کو وراضی ہوجائے ( اس قَالَ فَإِنَّاقَدُ فَتَنَّاقُوْمَكُ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَّلَّهُ مُ السَّامِ رِيُّ ﴿ الله نے کہا بیک ہم نے فتنہ میں ڈال دیا تیری قوم کو تیرے بعد اور ان کو مراہ کردیا سامری نے 🗠 فَرَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا فَقَالَ لِقَوْمِ المُ يَعِدُكُمُ پس لوٹے مولی بایتا اپنی قوم کی طرف غصراور افسوس کرتے ہوئے ، کہا اے میری قوم ا کیاتم سے وعدہ نہیں کیا تھا ؆ۘڹؖ۠ڴؙؠٝۅؘ*ڠڰ*ٳڂڛؘڹٞٵ<sup>؋</sup>ٲڡٛڟٳڸۘۘۘۼڵؽڴؠؙٳڷۼۿۯٲۿٳ۫؆ۮؾٞؗؠٲڽؾۜڿؚڷۘۼڵؽڴؠ تمہارے رب نے اچھا وعدہ، کیا گذر گیا تم پر لمبا زمانہ یا تم نے ارادہ کیا کہ آکر پڑے تم پر غَضَبٌ مِّنَ مَّ بِكُمُ فَاخُلَفْتُمُمَّ وَعِدِي ۞ قَالُوْامَا ٱخْلَفْنَامَوْعِدَكَ غضب تمہارے رب کا پس تم نے خلاف کیا میرے وعدہ کے 🕥 انہوں نے کہا ہم نے تیرے وعدہ کےخلاف نہیں کیا بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُيِّلُنَا آوْزَامُ امِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَلَ فَهُا فَكُنْ لِكَ ا پنے اختیار کے ساتھ لیکن لا دویا حمیا ہم پر بوجھ قوم کے زیوروں کا پس ہم نے اس کو ڈال دیا پس ای طرح ٱلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَلُ اللَّهُ خُوَارًا فَقَالُوْا ڈالاسامری نے 🗠 پس ٹکالا اس نے لوگوں کے لئے ایک بچھڑا جوجسم تھا آس کے لئے گائے گی آ واز تھی تو وہ کہنے گلے هٰ نَهَ إِلَّهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى ۚ فَنَسِى ۞ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرُجِعُ إِلَيْهِمُ یے تمہارامعبود ہے اورمویٰ کا بھی معبود ہے وہ تو بھول گئے ہیں 🕚 کیاوہ دیکھتے نہیں کہ وہ نہیں لوٹا تاان کی طرف قَوْلًا أَوَّلَا يَمُلِكُ لَهُمُ ضَرَّاوً لَا نَفْعًا ﴿ سی بات کواور نہیں مالک ان کے لئے نقصان کا اور نہ نفع کا 💮

#### تفسير

# لغوی مصرفی ونحوی شختین: ـ

فَاتَهُ عَهُ مُونَ الْمَدَةِ وَعُن الْمَدُودِةِ: يَتِهَا كَيَا ان كَا فَرَعُون فِي السَّرُول كَ ساتِه فَعَشَمُ مُونِ الْمَدَةِ مَا عَبَيْهُ مُونِ الْمَدِيةِ مِن الْمَدِيةِ مِن الْمَدِيةِ مِن الْمَدَةِ مِن الْمَدَةِ مِن الْمَدَةِ مِن الْمَدَةِ مِن الْمَالِين مِن اللهِ مَن وَهَا نِهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ

لْبَنِيْ إِسْرَآءِيْلَ: الماسرائيل كيبية! الماسرائيل كى اولاد! قَدُا أَنْجَيْنُكُمْ قِنْ عَدُوَّكُمْ بِ ثَكَ بم نِيْمَهِينِ نِجات دى تمهار بِ رَثْمَن مِهِ وَوْعَدُنْكُمْ جَانِبَ الْتُلوْمِ الْآيْسَنَ، الْآيْسَنَ چونکه منصوب ہے اس ليع به طور کی صفت نہیں ،طور تو مجرور ہے بہ جانب کی صفت ہے ہم نے وعدہ کیا تم سے طور کی وائیں جانب کا وَنَذَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوٰی اورا تارا ہم نے تم پر من وسلوی ،سلوی تو کوئی بٹیر جبیبا پر ندہ تھا، یہ کثر ت کے ساتھ آگئے اور مُن بیآ سان سے کوئی چیز برسی تھی یا درختوں کوگئی تھی ہوتی تھی۔

فَکُوْامِن طَیّبُتِ مَا مَدَ قَالَمُهُ: ہم نے کہا کہ کھاؤ اب عمدہ چیزوں میں سے جوہم نے تہہیں دی ہیں و کا تُطْغُوا فینیہ اور اس میں سرکٹی اختیار نہ کرو، فینیہ کی خمیر مَا مَدَ قُلْکُهُ کی طرف لوٹ رہی ہے، رزق میں سرکٹی اختیار نہ کرو، حدد کے دنگو، حدود کی رعایت رکھو، حلال طریقہ سے حاصل کرو، حاصل شدہ رزق کو کھا کے اللّہ کا شکرادا کرواوراس رزق کو معصیت اور نافر مانی کا ذریعہ نہ بناؤ، فضول خرچی نہ کرو، حاصل شدہ رزق میں فضول خرچی شکرادا کرواوراس رزق کو معصیت میں خرچ کرنا، شکرادا نہ کرنا ہیں بین میں طغیان جی فیکھی کی میں کرنا، اس کو معصیت میں خرچ کرنا، شکرادا نہ کرنا ہی سب چیزیں رزق میں طغیان جی فیکھی کی میراخصہ اور جس شخص پر پرے گائم پرمیرا خصہ بعنی اگر طغیان اختیار کرو گے تو میرا خصہ از جائے گاؤ مَنْ یَعُولُ عَلَیْهِ خَضَون اور جس شخص پر میرا خصہ از جائے گاؤ مَنْ یَعُولُ عَلَیْهِ خَضَون اور جس شخص پر میرا خصہ از کیا میکھی اور جس شخص پر میرا خصہ از کیا مُقَالُ مَلَیْ کُلُولُ عَلَیْهِ خَضَون اور جس شخص پر میرا خصہ از کیا مُقَالُ مَلُولُ عَلَیْهِ خَضَون اور جس شخص پر میرا خصہ از کیا مُقَالُ مَلُولُ عَلَیْهِ خَضَون اور جس شخص پر میرا خصہ از کیا مُقَالُ مَلُولُ عَلَیْهِ خَصَون کیا۔

قرائی لَعَظَامٌ لِنَهُ نَاْبَ: اور بِشک میں البتہ بخشنے والا ہوں ، بہت معاف کرنے والے ہوں ، درگذر کرنے والا ہوں اس شخص سے جوتو بہر سے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھرسید ھے راستہ پر چاتا رہے ، ایمان وعمل اختیار کرنے کے بعد اختیاری کا لفظ جو بولا گیا یعنی اس طرز پر چاتا رہے ، آخر وفت تک جس کا بیمال رہے ، میں اس کو بہت معاف کرنے والا ہوں وَصَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِيُسُولُنى ، اے موی علیہ ایک جر کے بات میں ڈال دیا این قوم سے یعنی تو این قوم کوچھوڑ کے اتن جلدی کیوں آگیا۔

قَالُ هُمُ اُولاَ عِنَّ اَثَوَیُ : مویٰ عَلِیُوانے کہا وہ یہیں ہیں میرے نقش قدم پر لینی وہ قریب ہی میرے پیچھے ہیں، وَعَصِلْتُ اِلیُّلْاَ مَنِ لِلَّا وَلَمِی اور میں نے جلدی کی تیری طرف اے میرے رب! تا کہ تو خوش ہوجائے، تا کہ تو راضی ہوجائے، رَبّ کی باء کے نیچے جو کسرہ ہے یہ یا مشکلم پر دلالت کرتا ہے۔

قَالَ الله تعالی نے فرمایا فَانَّاقَدُ فَتَنَّاقَوْمَكَ بِ شک ہم نے فتنہ میں ڈال دیا تیری قوم کو مِنْ بَغی<sup>ك</sup> تیرے بعد وَاَضَا لَهُ مُوالسَّامِ وَیُ اور سامری نے انہیں گراہ کردیا ،سامری کے حالات روایات میں فدکور نہیں اس - لیے اختلاف ہے کہ بیاسرائیلی تھا یاقبطی تھا۔۔۔۔؟ یا کس قوم سے تعلق رکھتا تھا بیسامری کسی سامرہ بستی کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے سامری کہلاتا ہے یا کسی قوم اور قبیلہ کی طرف سے منسوب ہونے کی وجہ سے سامری کہلاتا ہے، ہاں کار ہنے والاتھا،اس کے متعلق مختلف اقوال تفسیر میں نقل کے گئے ہیں جتی کہ ایک قول رہمی نقل کیا گیا ہے، کہاں کار ہنے والاتھا،اس کے متعلق مختلف کیا گیا ہے کہ رہے ہندوستانی ہندوؤں میں سے تھا جن کی طبیعت میں گاؤ پرستی رچی بسی ہوئی ہے اس لیے اس نے بچھڑ ابنایا اور لوگوں کو اس کے بیا جھڑ ہے گیا، حضرت مولی علیقیا پر منافقانہ ایمان لایا تھا اس تسم کی با تیں اس کے متعلق تفاسیر میں موجود ہیں۔

قَدَ جَامُ وُلِى إِلَى قَدْمِ اللهِ اللهُ اللهُ

قالزاماً خلفنام و المنظمة و المنظمة

# فرعون کے نہ بھنے پر حفرت موسی ملی کا مجرت کرنے کا حکم:۔

حضرت موی علیا کا واقعہ مسلسل چلا آرہا ہے، مقابلہ میں جادوگر شکست کھا گئے، جادوگروں کی شکست اصل میں فرعون کے لئے ایک ذلت آمیز شکست تھی جس کے بعد حضرت موی علیا اور آپ پرایمان لانے والے اور فرعونیوں کی کشاکشی حدے بورھ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف نے فرعون کو سجھانے کے لئے مختلف قسم کی نشانیاں پے در

پو ظاہر کی گئیں جس کی تفصیل آپ کے سامنے سورہ اعراف میں گذر چکی ہے، بھی ان کے اوپر پانی کا سیلاب آیا،

کبھی ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھی دیا گیا، بھی مینڈک کثر ت سے آگئے اور بھی خون ہی خون ہوگیا، اور اس

طرح مختلف طوفان ان کے اوپر مسلط کیے گئے، بھی قبط پڑگیا، پھل کم ہوگئے، پیداورا نہ ہوئی، بینشانیاں تھیں جب

ایک عذاب آتا فرعونی کچھ ڈھیلے ہوتے اور درخواست کرتے کہ اے موئی! اپنے رب سے دعا کر کے اس کو تم

مرواد یجئے ہم ایمان لے آئی میں گے، موئی طافیاہ عاکرتے وہ عذاب ٹل جاتا اس کے بعدان کی پھروہی سرشی شروع کہ وجواتی، ان تمام واقعات کی تفصیل سورہ اعراف میں گذر پھی ہے لین جب معالمہ انہاہ کو پہنچ گیا اور فرعون کسی

مورت میں بھی مانے کیلئے تیار نہ ہوا تو پھر حضرت موئی طاقہ میں ان کے لئے حالات سازگار نہیں رہتے، ہرشم کی محتوث کے بین جورت کرجا ئیں جورہ ملا تہ جورٹ کی اور ورمالت کنٹرول میں نہیں آتے تو پھروہ ویا کرتے ہیں، حضرت موئی طاقہ میں ان کے لئے حالات سازگار نہیں رہتے، ہرشم کی کوشش کے باوجود حالات کنٹرول میں نہیں آتے تو پھروہ ویا کہ جوراستہ تعین کیا گیا وہ راستہ ایک سمندر میں سے گزرتا تھا۔

آگیا کہ اپنی قوم کو ساتھ لیس اور اور یہاں سے کوچ کرجا ئیں، جوراستہ تعین کیا گیا وہ راستہ ایک سمندر میں سے گزرتا تھا۔

یدونی ہے جس کے ساتھ آج کل نہرسویس ملتی ہے، بحروم اور بحقازم کو ملانے کے لئے جونبر کھودی گئی ہے، جس کونہرسویس کہتے ہیں، نہرسویس کا ایک کنارہ تو بحروم کے ساتھ لگتا ہے اور دوسرا کنارہ بحقائی ہے، جس کو بحراحمر کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، اس کے ساتھ لگتا ہے توبیہ جوشاخ ہے اس میں سے حضرت موکی ملائیا نے کر درنے بھی بعد صحراء بینا کو مطرکر کے شام کی طرف آ ناتھا، راستہ یہ تعین کیا گیا، درمیان میں وہ سمندر آ تاتھا اوراس کوعبو کر کے لئے کوئی ظاہری ذریعین تھا۔

### حضرت موى مايم كاسمندركو ياركرنا اور فرعون كاغرق مونا: \_

جب حضرت موی علیظا پی قوم کو لے کر نکلے ہیں تو ان کے نکلنے کے بعد فرعون کو پیتہ چلا کہ اسرائیلی تو سارے نکل گئے ہیں تو اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔

اب جس وقت مسمندر کے قریب پہنچے اور اسرائیلیوں نے پیچے مؤکر دیکھا تو فرعون بھی اپی فوج کے

ساتھ آرہا تھا، اس وقت وہ دیکھ کے گھرا گئے، یہ لفظ آئے گا کہ ان کی قوم نے کہاانا لمدد کون، اے موکی طینیا ہم تو پکڑے گئے، اب آ گے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، راستہ کوئی نہیں اب ہم تو پکڑے جا کیں گے، تو حضرت موئی طینیا نے کہا '' کلا ان معی دہی سیھدین'' ایسانہیں ہوسکتا کہ ہم پکڑے جا کیں، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ دےگا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم آیا کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو، راستہ بن جائے گا اور آ ب اسرائیلیوں کو لے کر چلے جا کیں بالکل اندیشہ نہ کریں، تم نہ پکڑے جاؤ گے اور نہ خرق ہو کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آگئی۔

حضرت موی علیا تو این جماعت کو لے کرآ گر کر کے اور پیچے سے فرعون بھی وہیں پہنے گیا، اب راستہ آگے بناہوا تھا، فرعون نے آؤد یکھانہ تاؤ، وہ سمجھا کہ شایدا سی طرح ہی ہے اور ممکن ہے کہ اس نے بید خیال کیا ہو کہ یہ سمندر نے میرے لیے راستہ چھوڑا ہے، جلدی سے اپنی فوجیس لے کراسی طرح سمندر میں داخل ہوگیا تو اسرائیل میے اور فرعونی سارے کے سارے سمندر کے اندر آگئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی کو ملا دیا گیا، اب وہ پانی جو کہ پہاڑوں کی طرح اوھرا کھوا تھا اس کو آپس میں ملادیا گیا اور وہ پانی فرعونیوں کے اوپر سے گذر گیا تو فرعونی سارے کے سارے گزرگیا تو فرعونی سے اپنی فوجوں سمیت ان کے پیچے لگا پھرڈھانپ لیا ان فرعونیوں کی جس کے اندر سارے قصہ کو سمیٹ دیا گیا فرعون اپنی فوجوں سمیت ان کے پیچے لگا پھرڈھانپ لیا ان فرعونیوں کی جس نے کہ ڈھانپ لیا ان فرعون اپنی فوجوں سمیت ان کے پیچے لگا پھرڈھانپ لیا ان فرعونیوں کی جس کے اندر سارے قصہ کو سمیٹ دیا پر چڑھی تھی چڑھ گئی مراداس سے وہی پانی ہے یعنی موجیس مارتا ہوا پانی ان کے اوپر آچ ھاجس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے خی ہوگئی مراداس سے وہی پانی ہے یعنی موجیس مارتا ہوا پانی ان کے اوپر آچ ھاجس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے خی ہوگئی۔

# فریقین کی قیاوت کا نتیجه ـ

اب ایک قوم کی قیادت فرعون کرر ہاتھا اور ایک قوم کی قیادت حضرت موکی علیا کررہے تھے، حضرت موکی علیا اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے تھے اور اللہ کے احکام کے مطابق قوم کو چلارہے تھے اور فرعون اپنی منشاء کے مطابق چلار ہاتھا، یہ دو طاقتیں تھیں جو آپس میں منصادم تھیں لیکن تیجہ سامنے آگیا وَ اَضَالَ فِدْعَوْنُ قَوْمَ اَوْمَ اَلَى مَا اِنْ اَلَى مَا اِنْ اَنْ مَا اِنْ اَنْ مَا اِنْ مَا اِنْ اَلَى مَا اِنْ اَنْ مَا اِنْ اَنْ مَا اِنْ اَنْ مَا اَنْ اَنْ اَلَ مَا اِنْ اَنْ اِنْ اَنْ اَنْ اِنْ اَنْ اِنْ اَنْ اَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اِنْ اَنْ اِنْ اَنْ اِنْ اَنْ اِنْ اَنْ اللّٰہ اِنْ اَنْ مَا اِنْ اَنْ اَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

میں دھونک دے گا، دنیا میں بیر املی ،اس قیادت کے نتیجہ میں قوم اس نتیجہ پر پینی اور آخرت میں اس طرح جہنم میں جائیں گاور آخرت میں اس طرح جہنم میں جائیں گے اور برباد ہوجائیں گے تو فرعون کے پیچھے لگنے والے نفع میں ندر ہے بلکہ انہوں نے دنیا و آخرت کا خسار ہو اٹھایا،اس کی قیادت کا توبینتیجہ لکلا۔

اور حضرت موی علیه کی قیادت کا یہ نتیجہ نکلا کہ قوم دنیا کی ذلت سے بی ،اوراس گوآ زادی نصیب ہوگی، اوراس گوآ زادی نصیب ہوگی، اوراللہ تعالی نے ہرطرح سے ان کے او پرمہر بانی فر مائی جیسے کہ اسکا الفاظ میں ذکر فر مایا کہ اے بنی اسرائیل! ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے بہی فرعون مراو ہے۔

# الله تعالى سے ملاقات كے لئے حضرت موى عليه كاطور برجانا:

اوراُدهر پیچے قصہ اور ہوگیا، حضرت موئی علیہ انے جاتے ہوئے حضرت ہارون علیہ کو اپنا نائب بنایا اور انہیں تاکید کردی کہ دیکھو!اس قوم کے اندر پچھٹرریالوگ بھی ہیں، جس طرح ہر جماعت اور ہرطبقہ ہیں پچھا ہے لوگ ہوا کرتے ہیں جوکوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے ہیں، ان کی پچھنشا ندہی کی کہ ان کی طرف سے ذرا ہوشیار رہنا، یہ متہیں کسی غلطی میں نہ ڈالیں، ان کی بات نہ ماننا اور میرے پیچے قوم کوسنجال کے رکھنا، ان کے حالات کی اصلاح کرنا، حضرت ہارون کوتا کیدکر کے اور اپنانا ئب بنا کے تشریف لے گئے تھے۔

اب بیچیے جوتوم مفہری ہوئی تھی ، یہ بہت سخت مزاج سے کیونکہ غلامی کی زندگی گذاری تھی ، جوتے کھانے

سے عادی ہے، جو ہروفت جمر کیں کھانے کے عادی ہوں ، مار کھانے کے عادی ہوں ، دوسروں کے سامنے ذکیل رہیں اور ڈنڈ سے سے کام کرنے کے عادی ہوں ، تو جب ان کوآ زادی ملاکرتی ہے آ زادی ملنے کے بعدا گران کے اور وہ تی بحال ندر ہے تو پہلے پہلے ان کے اندر بڑی سرشی آتی ہے ، جولوگ ذلت کے عادی ہوجاتے ہیں ان کو پھر جلدی سے عزت کی زندگی ہیں آتی ایسے ہی حال ان اسرائیلیوں کا تھا، اب ان کواللہ نے عزت دی ، آزادی دی ، وگسن سے عبات کی زندگی ہیں آتی ایسے ہی مال ان اسرائیلیوں کا تھا، اب ان کواللہ نے عزت دی ، آزادی دی ، وگسن سے عبات کی کندی سے باوجود بھی ان کے دماغ ان کمینی حرکتوں پر ہی اڑا ہوا تھا، انہوں نے اپنی عزت کا احساس نہیں کیا۔

# سامری کاز پورات سے چھڑا بنا کرقوم کو بت پرستی میں جتلا وکرنا:۔

ایک خص تھااس قوم ہیں جس کا تام سامری تھا، اس کا اصل تام بعض روایات ہیں موی ذکر کیا گیا ہے اور بعض ہیں ہارون ذکر کیا گیا ہے، ظاہری طور پراس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، کس خاندان سے تھااس ہیں اختلاف ہے اور بیہ بت گری کا ماہر تھا، اب بیا سرائیلی جس وقت مصر سے بطلے ہیں تو اس سے قبل انہوں نے فرعو نیوں سے بچھ نہورات مستعاد لئے تھے ابنی کی شادی کے بہانہ سے یا کسی اور عذر سے، عام مفسرین کی روایات کے مطابق اس کو ذکر کر رہا ہوں اسرائیلیوں نے بچھ فرعو نیوں کے زیور لئے ہوئے تھے اور اچا تک جمرت کا تھم ہوگیا اور وہ زیورات بھی ساتھ ہی سے آئے ، اب بیزیورات جوان کے لئے مباح ہے بعنی کا فرکی طرف واپس کر تا ضروری نہیں ہے، مال فیمست ہویا اس کو مال فئی قرار دیں اس سے استفادہ اس امت کے لئے جائز نہیں تھا، حدیث شریف ہیں آتا مال فیمست ہویا اس کو مال فائنی مت طال نہیں تھا حتی کہ اگر لؤتے تھے ہوئے بھی کوئی مال حاصل ہوجا تا اس کو بھی اکٹھا کر بہلی امتوں میں مال فئیمت طال نہیں تھا حتی کہ اگر لؤتے تھے ہوئے بھی کوئی مال حاصل ہوجا تا اس کو بھی اکٹھا کر کے ایک جگدر کھ دیا کرتے تھے، آسان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا جاتی تھی، بیعلامت ہوتی تھی کہ جہا دقول نہیں ہے۔

بہرحال وہ زیورات استھے کر لیے گئے کیونکہ ان کواپنے پاس رکھنا درست نہیں تھا اورسامری کے پاس بھی آو احلت لمی الفنائم عن ابی هویو فہ (منتلو قاص۱۵/مندانی داؤدالطیالی جاص۹سے/مندالحمیدی ج۲ص۱۸سمسنف ابن ابی شیبہ ن۲ مسمس سنداحمد جاص۱۵۵/مندالحمیح بخاری جاص۹۵ مطبوعہ بیروت/صحیحمسلم جاص۶سمطبوعہ بیروت/سنن التر ندی جسم ص۵۷اباب ماجاء فی الفنصیة مطبوعہ بیروت کچھ تھا، اس نے بھی ڈال دیا تو سامری نے ان سب کوا کھٹا کر کے پکھلا دیا اور بت گری جواس کا پیشر تھا جس کو وہ جاتا تھا اس سے تحت اس نے ایک پچھڑے کی تصویر بنادی، اس پچھڑے کی تصویرا لیے طور بنائی جیسے آج کل آپ و کی بھتے ہیں کہ مختلف تنم کے کھلونے جو بن کے آتے ہیں جب ان ہیں بیل ڈال دیا جا تا ہے تو اس ہیں مختلف تنم کی آوازیں بھی آتی ہیں، کتا ہے تو کئے طرح بھو کئے گا، بلی ہے تو بلی کی طرح آواز نکالے گی، اسپر گلوں کے ساتھ انہوں نے ای تنم کی آوازیں اب بھی کھلونوں میں بند کی ہوئی ہیں، اس نے کوئی بیل تو نہیں ڈالا ہوگا لیکن اس کی بناوٹ ایس بنائی کہ بوا اگر ایک طرح آواز دیا تھا یا تو بناوٹ اس کی بناوٹ ایس بنائی کہ بوا گر ایک طرح آواز دیا تھا یا تو اس کی بناوٹ ایس کے باجوں سے پھونک مارنے کے ساتھ گانے کی طرح آواز بیدا ہوتی تھی کہ اس سے ہوا کے گذر نے کے ساتھ گانے کی گوڑ سے بیا بول میں بناوٹ ایس کی بناوٹ ایس کی بناوٹ ایس کی بناوٹ ایس کی بناوٹ ایس کے موز سے بیا ہوتی تھی یا بعض روایات میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے ایک وفعہ دیکھا کہ حضرت جرائیل مالیہ گھوڑے برسوار ہیں اور جارہ ہیں، گھوڑ اجبال قدم رکھتا ہو ہیں ہزواگ آتا ہو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی جو ٹی ہاس میں تا چر حیات ہو، وہ مٹی اس نے تحفوط رکھ کی اور دو۔ سونے کا پھڑا بنا کے وہ ٹی ڈال دی، ٹی ڈالنے کے ساتھ اس میں اس درجہ کی حیات پیدا ہوگئی کہ وہ گائے کی طرح تو کیا گیا۔ انتا سااس ہیں درگی کا اگر آگیا۔

جب اس نے بیکرتب دکھایا تو اس کے ساتھ شرارتی قتم کے لوگ اور بھی ال گئے اور وہ کہنے گئے ہنگا اللہ ، اور گائے پرتی مصر میں پہلے ہی تھی لوگ گائے کے بنوں کو پوجتے تھے اور کا فرول کے گھرول میں رہنے کی وجہ سے یہ بھی بت پرتی سے مانوس تھے تو لوگ اس کے پیچھے بنوں کو پوجتے تھے اور کا فرول کے گھرول میں رہنے کی وجہ سے یہ بھی بت پرتی سے مانوس تھے تو لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کو اللہ بنالیا، اب بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑگئی حضر سے ہارون الیا اب ان کو لگہ سے اور اس کو پوجنے لگ گئے اور اس کو اللہ بنالیا، اب بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑگئی حضر سے ہارون الیا اس کی پھی ہم طرح سمجھاتے تھے لیک گئے دور کے اور حضر سے موئی کے آنے تک بیقوم فتنہ میں جنال ء ہوگئی اسکے رکوع میں اس کی پھی تفصیل آرہی ہے ، اللہ تعالیٰ نے طور کے او پر حضر سے موئی طابع اس کی بھی کی قوم کوفتنہ میں ڈال دیا اور سامری نے تیری قوم کو گمراہ کردیا۔

# حضرت موی ماید کا قوم کود اغنااور قوم کی طرف سے جواب: ۔

حضرت موی طیشانے جالیس دن وہاں گزارے، چالیس دن کے بعد توراۃ مل گئی، توراۃ کو لے کرجب حضرت موی طیشا واپس آئے ہیں تو پہلے آکر اپنی قوم کوڈا نٹا، لوٹے حضرت موی طیشا پی قوم کی طرف خصہ سے بھرے ہوئے اورافسوں کرتے ہوئے، پہلے تو قوم کوخطاب کیا کہ اے میری قوم! کیاتم سے تبہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں جلد ہی تہہیں کتاب دول گا، پھرتم اس کے مطابق زندگی گزارتا، کیا اس وعدہ کے اوپر وقت زیادہ گذرگیا تھا کہ میں جلد ہی تہہیں کتاب دول گا، پھرتم اس کے مطابق زندگی گزارتا، کیا اس وعدہ کے اوپر وقت زیادہ گذرگیا تھا کہ تم مایوں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی قانون کی کتاب آتی نہیں چلوہم ہی اپنے لیے کوئی تجویز کرلیں، یاتم اس تم کے بد بخت ہو کہتم نے یہی چاہا کہ اللہ کا غضب اتر پڑے، تم نے میرے وعدہ کے خلاف کیا بتم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹھیک رہیں گے، ہم انتظام بحال رکھیں گے، کوئی غلاح کت نہیں کر یں لیکن میرے خلاف کرایا۔

قوم کے وہ افراد جواس فتنہ میں جہتاء ہوگئے تھے انہوں نے آگے سے عذر کیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے
آپ کے وعدہ کے خلاف نہیں کیا بلکہ حالات ہی ایسے پیدا ہوگئے تھے کہ ہم مجبور ہوگئے ، یہ مجبوری ایسے ہی ہے جیسے
کوئی شخص دلیل کے سامنے مجبور ہوجا تا ہے گویا کہ دماغ کی ساخت ایسی تھی کہ یہ سامری کی با تیں سن کر انہوں نے
اپنے اندر قوت ہی نہیں پائی کہ اس کے خیالات کا دفاع کریں اور اس کے پیدا کئے ہوئے شبہات کو دور کر سکیں ، اس
کے اشکالات اور اس کی دلیل سے متاثر نہ ہوں ، اس بات کی انہوں نے اپنے اندر قوت ہی نہیں پائی بلکہ جب اس
نے ایک نعرہ لگایا تو بے اختیار رہمی اس کے پیچھے ہو لیے ، ہم نے تیرے وعدہ کے خلاف اپنے اختیار سے نہیں کیا
لیکن ہم اٹھائے گئے تھے قوم کی زینت میں سے ہو جھ ، ہم پر ہو جھ پڑے ہوئے تھے ہم نے وہ ڈال دیے ، ایسے ہی
سامری نے ڈال دیے ، بعد میں سامری نے ان کو بچھلاکر پھڑے کے شکل بنادی۔

### لَكِنَّا حُتِّلْنَا آوْزَامًا مِّن زِيْنَةِ الْقَوْمِ كادوسرامعْهوم:

اَدُذَامُّا مِنْ ذِینَ اَلْقَوْدِ: کی تفییر عام طور پر یہی کی گئی ہے کہ انہوں نے فرعونیوں سے زیورات مستعار لیے تھے کہ ہجرت کا تھم آ گیا اب بیان کو اپنے لیے مباح نہیں سجھتے تھے اس لیے ضائع کرنے کی بیتہ ہر سوجی لیکن بعض حضرات نے یوں بھی کہا کہ یہ چونکہ صرف اسرائیلی دوایت ہے کہ انہوں نے فرعونیوں سے زیورات سوجی لیکن بعض حضرات نے یوں بھی کہا کہ یہ چونکہ صرف اسرائیلی دوایت ہے کہ انہوں نے فرعونیوں سے زیورات

مستعار لیے بتھ اوران مستعارز بیرات کو لے کروہ ہجرت کر مجے تھے بعد میں اکھنے کیے گئے ، بدامرائیلی روایت ہو اس کا اعتبار نہ کیا جائے ہوئی کا مطلب بدہوگا کہ قوم کے اپنے زبورات ہوسونا چا ندی کے بتے بعض ذمہ دار آ دمیوں کے پاس جمع تھے جیسے سفر میں کمزور شم کے لوگ بردوں کے پاس امانت رکھ دیا کرتے ہیں ، جب وہاں جا کے ضہر نے قوانہوں نے وہ بو جھادا کردیا ، قوم کی طرف لوٹا دیا لیکن قوم اپنے طور پران زبورات کو کہاں سنجالتی بد ایک مسئلہ تھا تو مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ سارے زبورات اس کھٹے کردو ، اکھٹا کر کے بچھلا کے اس کی اینٹیں یا ایک مسئلہ تھا تو مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ سارے زبورات اس کھٹے کردو ، اکھٹا کر کے بچھلا کے اس کی اینٹیں یا کہا کہ سان ہوا دراس سونے کے بچھلا نے پرسامری کو متعین کردیا کیونکہ بیاس قسم سلامیں بنائی جا کہا کہ ان کو بچھلا کر اس کی سلامیں یا اینٹیں بنانے کی بجائے ایک بچھڑا بنادیا اور اس طرح قوم کے دبورات مراد ہیں اور خوائن کا مطلب ہوگا کہ وہ کے لئے ایک فت کھڑا کر دیا تو بھر ذیئت قافظ فور سے اپنی قوم کے زبورات مراد ہیں اور خوائن کا مطلب ہوگا کہ وہ ذمہ داراشخاص کہنے گئے کہ یہ بم پرخواہ مخواہ کو او کو او کا او جھ پڑا ہوا تھا ، ہم نے وہ اتار بھینکا ، قوم کو واپس کردیا۔

پھرسامری نے ان کے لئے ایک پھڑا نکالا جو کہ جسدتھا، جسد کامعنی کمالات سے خالی جوصرف ایک وجود علی این کے دونوں صورتیں ہیں جو بی وجود تھا اتنی بات تھی کہ اس کے لئے گائے گی تا واز پیدا ہوگئی، آ واز کیسے پیدا ہوئی اس کی دونوں صورتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں تو کہنے گئے ہی تہارا اللہ ہاورموی کا اللہ ہاورموی کا لیا ہے اورموی کا لیا ہے۔ ان کومغالط لگ گیا، وہ تو بھول گئے جوطور پراپنے اللہ سے ملنے چلے گئے، اللہ تو بیہ۔

### اسرائيليون كي حماقت كااظهار:

اگلے الفاظ میں صرف ان کی حماقت بیان کی گئے ہے کہ ان احمقوں نے بیتو دکھرلیا کہ پھڑے کی شکل ہے اور اس میں گائے کی آ واز پیدا ہوگئی لیکن خدا کوئی کھلونا نہیں ہوا کرتا کہ لوگ جس کو دل بہلا نے کے لئے اختیار کرتے ہیں، وہ تو زندگی کی ایک تا گزیم ضرورت ہے، اس کے بغیرانسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ، انسان اس کی مدد کا محتاج ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کا محتاج ہے اور جو انسان کی راہنمائی نہ کر سکے اور اس کو نقصان سے بچانہ سکے تو بھراس کھلونے کو لینے کا کیا فائدہ ۔۔۔۔؟ اس اللہ کی بندگی کرنے کا کیا فائدہ ۔۔۔۔؟ اور اس کے بند سکے بفتی ہوتی ، اور اس کی عبادت کے سامنے جھک رہے ہیں، اور اس کی عبادت کے سامنے جھک رہے ہیں، اور اس کی عبادت کے سامنے جھک رہے ہیں، اور اس کی عبادت کر سے ہیں تو اس ضرورت کی بناء پر کررہے ہیں کہ اس کے بغیر راہنمائی حاصل نہیں ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم نفع کررہے ہیں تو اس ضرورت کی بناء پر کررہے ہیں کہ اس کے بغیر راہنمائی حاصل نہیں ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم نفع

نہیں حاصل کر سکتے ،نقصان سے فی نہیں سکتے ،نفع حاصل نہیں کر سکتے ، دفع مصرت اور جلب منفعت کے لئے اللہ ماننے کی ضرورت ہے، اور زندگی میں را ہنمائی حاصل کرنے کے لئے الله ماننے کی ضرورت ہے، ورند بیکوئی کھیل تماشنہیں ہے کہ کھیل تماشہ کے طور پر ہی کسی کوالیہ مان اور اب بیدونوں باتیں ہی اس میں نہیں تھیں اگر بیاس سے ترجحه پوچھتے تووہ جواب نہیں دیتا تھا اور ندان کے لئے دفع معنرت کا اختیار رکھتا تھا اور نہ ہی حصول منفعت کا اختیار ر کھتا تھاان احقوں کو یہ بات مجھ میں نہیں آئی ،صرف اس کی آوازین کے اس کوالہ مان بیٹے۔

•

شُوَيَّةً ظُهُ ۅؘڬڡؘۜۮؙڡۜٵڶڷۿؙؠؙۿۯۅؙڽؙڡؚڹٛڡۜڹؙڶڸڡۜۅ۫ڡؚڔٳٮٚۜؠٵڡؙٛڗؚڹ۫ؾؙۿڔؠ<sup>ڡ</sup>ۅٳڽۧ اورالبت محقیق کماان کوہارون نے اس سے پہلے اے میری قوم اسوائے اس کے بیس تم فتندیس ڈالے مجے ہواس کی وجہ سے ٧٣٠ كُمُ الرَّحُلُّ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوۤ الْمُرِى ۞ قَالُوْ الدُّنُّهُ وَحَعَلَيْهِ بے تک تہارارب دمن ہے ہی تم میری اتباع کرواورا طاعت کرومیرے تھم کی ① انہوں نے کہا ہم ضروراس پر ہے عْكِفِيْنَ حَتَّى يَـرُجِعَ إِلَيْنَامُوْسِي ۞ قَالَ لِهُمُّ وَنُمَامَنَعَكَ ر ہیں گے حتی کہ لوٹ آئیں ہماری طرف موئ ﷺ ① موئ نے کہا اے ہارون! کس چیز نے تھجے روکا إِذْ رَايَتَهُمُ ضَلَّوًا ﴿ الْاتَتَّبِعَنِ ۗ اَفَعَصَيْتَ اَمُرِى ﴿ قَالَ ب تونے دیکھاان کوکہ پیگراہ ہو گئے 🏵 کہ تو میری اتباع کرتا کیا تونے نافرمانی کی میرے تھم کی 🏵 اس نے کہا يَبْنَوُّ مَّلَاتَأْخُنُ بِلِحُيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّ خَشِيْتُ أَنْ تَقُولَ فَا **َّثَتَ** ے میری ماں کے بیٹے! تو نہ پکڑمیری داڑھی اور نہ میراس ، بے فٹک میں نے خوف کیا کہ تو کیے گا کہ تونے پھوٹ ئِنَ بَنِيۡ اِسُرَآءِ يُلَولَمُ تَرُقُبُ قَوْ لِي۞ قَالَ فَمَاخَطُبُكَ وال دى بنى اسرائيل كے درميان اور تونے انظار ندكيا ميرى بات كا اس موى عليهانے كها كيا حال ہے تيرا لِسَامِرِيُّ ۞ قَالَ بَصُرُتُ بِمَالَمُ يَبُصُرُوْا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةُ مِّنَ ے سامری! ۞ اس نے کہا ہیں نے دیکمی وہ چیز جوان لوگوں نے نہیں دیکمی پس میں نے اٹھالی ایک مٹھی فرشتہ ٱڰۧڔٳڵڗۜڛؙۅ۫ڸڡؘؘنۜڔؘۮ۬تُهَاوَكُذٰلِكَسَوَّلَتُ لِيُنَفْسِيْ® قَالَ کے تعش قدم سے پس میں نے اس کو ڈال دیا اور اس طرح بنادی میرے لیے میرے تنس نے ایک بات 🖭 مویٰ نے کہا فَاذَهَبُ فَانَّ لَكُ فِي الْحَلِوةِ آنَ تَقُولُ لَا مِسَاسٌ وَ إِنَّ لَكَ پس تو چلا جابس تیرے لئے زندگی میں میرا ہے کہ تو کہتا رہے گا جھے کوئی نہ چھوئے ،اور بے شک تیرے لیے

مَوْعِدًالَّنُّ ثُخُلُفَهُ وَانْظُرُ إِلَّى الْهِكَ الَّذِي كَالُّتِ كَالُّتُ ایک وعدہ ہے جس کا خلاف نہ ہوگا اور تو د کھم اپنے اس معبود کی طرف جس پر تو جما ہوا تھا عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّ قَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَتُهُ فِي الْيَحِرِّ نَسْفًا ۞ إِنَّهَا البتہ ہم ضرور اسے جلائیں مے چر بھیری مے اس کو دریا میں بھیرنا 🕙 سوائے اس کے الهُكُمُ اللهُ الَّذِي كُلَّ إِلَّهُ إِلَّاهُوَ لَوسِعَ كُلُّ شَيْءِعِلْمًا ۞ كَذَٰ لِكَ جیس تہارامعبوداللہ بی ہےجس کےسواکوئی معبودتیں اوروسیج ہے ہرچیز کوازروے علم کے 🕥 ای طرح بیان ئَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ ٱثْبَآءِمَا **قَانُسَبَقَ ۚ وَقَانَ اتَيْنَكَ** مِنُ لَّكُنَّا تے ہیں ہم آپ پر واقعات ان کے جو گذر مجھے اور مختین دی ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذِكْرًا اللَّ مَنُ اَعُرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وِزُمَّا اللَّهِ تھیجت ۞ جس نے افراض کیا اِس سے کہل بے فک وہ افغائے کا قیامت کے دن بوجد ﴿ لِدِينَ فِيْهِ لِأُوسَا ءَلَهُمُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ حِمْلًا ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي بمیشدر بنے والے ہوں مے اس میں اور براہوگا ان کے لئے قیامت کے دن یو جد 🖭 جس دن محومک ماری جائے گی الصَّوْرِ وَنَحْشُرُ الْهُجُرِمِ يُنَ يَوْمَيِنِ ذُرُمُ قَالَ يَّتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ صور میں اور ہم جمع کریں مے مجرمون کواس ون اس حال میں کہ ان کی آ محسیں نیلی موں کی 🕣 وہ جیکے چیکے با تیل کریں ہے آئیں میں إِنُ لَّهِ ثُتُمُ إِلَّا عَشُرًا ﴿ نَحُنُ أَعُلُمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ آمُثُلُهُمُ کہ نہیں تھہرے تم مکروں دن اس ہم خوب جانے ہیں اس کو جووہ کہتے ہیں جبکہ کے گاان میں سے زیادہ سے طَرِيُقَةً إِنُ لَيِثُتُمُ إِلَّا يَوُمًا ﴿ رائے والا کہنیں تھبرے تم مرایک بی دن 🐨

#### تفسير

# لغوى مرفى ونحوى مختين

قال موی این نے کہا یا مائن اون اسے ہارون ا مائن تھ کی چیز نے روکا، او کی آن کھی کے ان کھی کی جیز نے روکا، او کی آن کے انہیں دیکھا تھا کہ یہ بھٹک کے آلا تا کی تون کے یہ جو کسرہ ہے یہ یا وظالم پروال ہے، اب یہاں بھی آن کے بعد جولا ہے اس کوزا کدہ قرار دیا گیا اوران فعل کومصدر کی تاویل میں کرد ہے گا یعنی یوں ہوجائے گا کس چیز نے روکا تھے جب تو نے دیکھا ان کو کہ یہ گراہ ہو گئے میری اتباع کرنے ہے کس چیز نے روکا اوراگر لاکامعنی ظاہر کرنا ہوتو بھی ترجمہ ہوسکتا ہے، تھے کس چیز نے روکا جب تو نے ان کودیکھا کہ وہ گراہ ہوگئے تھے کہ تو نے میری بیروی نہی ترجمہ ہوسکتا ہے، تھے کس چیز نے روکا جب تو نے ان کودیکھا کہ وہ گراہ ہوگئے تھے کہ تو نے میری بیروی نہی ترجمہ ہوسکتا ہے، کھی کس چیز نے روکا جب تو نے ان کودیکھا کہ وہ گراہ ہوگئے تھے کہ تو نے میری بیروی نہی آئے تھے کہ تو نہ بیا تو نے میری تا فودیکھا کہ دو انہ بیا تو نے میری بیروی نہی آئے تھے کہ تو نے میری بیروی نہی آئے تھے کہ تو نے میری بیروی نہی آئے تھے کہ تو نہ بیا تو نے میری بیروی نہی آئے تھے کہ تو نہ بیا تو نے میری بیروی نہی میں بیروی نہیں آئے تھے کہ تو نہ کی تا فرمانی کی سے کھی تا فرمانی کی سے کہ تھے کہ تو نہ کے تھے کہ تو نہ کر بی تو نہ کی تا فرمانی کی سے کہ تھے کہ تو کہ کو تو نہ کر بی تو نہ کی تا فرمانی کی تا فرمانی کی سے کہ تو کو تا کہ بیوں کی تا فرمانی کے کہ تو نہ کی تا فرمانی کی تا فرمانی کے کہ کے کہ تو نہ کی تا فرمانی کے کہ کو تا کہ کو تا کہ کر تا ہو تا کہ کو تا کہ کر تا ہو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کر تا ہو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کر تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کر تا کر تا کہ کر تا کہ کر تا کہ کر تا کر تا کر تا کہ کر تا کہ کر تا کہ کر تا کہ کر تا ک

قَالَ يَبْنُوُمُ : ہارون نے کہا، يَبْنُوُمُ اصل يا بْنَ آهِيْ ہے،ا ہمرى ماں جائے،ا ہمرى مال كے بينے! مال كى طرف نسبت صفقاً ہے ورنہ يہ بات نہيں كہوہ باپ كى طرف ہے بينے نہيں ہے، حضرت موكى عائياً حضرت ہوں عائياً عضرت ہارون عائياً كے حقق بھائى ہيں، مال كى طرف نسبت شفقت ابھار نے كے لئے ہے،ا ہمرى مال كے بينے! لا تَأْخُفُ اللهِ عَيْمَةَ ميرى وَ ارْهى نہ يكُرُ وَلَا بِوَ أَمِنْ اور نہ ميرا سريكر، إلىٰ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَنَ قُتَ بَدُنْ بَنِيْ اللهِ وَاللهِ وَا

دی،ان کے فریے بنادیئے، وَلَمْ تَدُوْثُ قُولُ اور تونے میری بات کی رعایت نہیں رکھی،میری بات کا لحاظ نہیں رکھا، میری بات کا خیال نہیں رکھا۔

قَالَ فَمَا خَطْلُكَ إِسَامِرِيُّ: مَوَىٰ عَلِيَّا نَ كَهَا كَيا واقعہ ہے تیرا اے سامری! تو نے یہ کیا کیا ہے، قال بَصْنُ یُسَالَمْ اَلَّهُ مُنْ فُا اسامری نے کہا کہ دیکھی میں نے ایس چیز جوان لوگوں نے نہیں دیکھی ایس سے یہاں بھر بالعین مراد ہے آ تھے کے ساتھ و کھنا ، ویکھی میں نے ایک ایس چیز جوان لوگوں نہیں دیکھی فظبَضْتُ قَبْضَتُ فَنَفَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قَالَ فَاذَهَبْ: موی عَلِیَّا نے کہا کہ چلاجا، یہ چونکہ ناراضگی کے مقام میں ہے اس لیے دفع ہونے کے معنی میں ہے، دفع ہوجا فَانَ لَکَ فِالْحَیْلُوقِ اَنْ تَکُوْلُ الْمِسَاسَ، پس تیرے لیے زندگی میں یہ بات ہے کہ تو کہ گا لامِسَاسَ مساس یہ سے مصدر ہے چھونے کے معنی میں ہے، تو کہ گا کہ چھونا نہیں ہے لینی مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میرے قریب نہ آؤ وَ اِنَ لَکَ مَوْجَدُا اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے گن تُخلفَهٔ پھرے گا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میرے قریب نہ آؤ وَ اِنَ لَکَ مَوْجَدُا اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے گن تُخلفَهٔ مسلمی میں ہے تو خلاف نہیں کیا جائے گا وَانْظُلُو اِلَیْ اِلْمِکَ اللّٰ اِنْ کُلْتَ عَلَيْهِ عَالَمَهُ اور تو د کھے اپنے اس الله کی طرف جس کے تو خلاف نہیں کیا جائے گا وَانْظُلُو اِلْ اِلْمِکَ اللّٰ اِنْ کُلْتُ عَلَيْهِ عَالَمُهُ اور تو د کھے اپنے اس الله کی طرف جس کے اور تو جم کے بیٹھا ہوا تھا لَنْحَدِ قَلَّهُ البتہ ضرور جلادیں گے ہم اسے شُخَلِنَ فَلَا اُسْتَ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْوَدُ اللّٰ اللّٰ کُورِ وَ اللّٰ اللّٰ کُورُوں کے اللّٰ اللّٰ کُورُوں کے جم اسے شُخَلِنَ فَلَا اللّٰ اللّٰ کُورُوں کے فی الْنَیْ قِلْ اللّٰ کہ اللّٰ تَکُورُوں کی کے اللّٰ اللّٰ کُورُوں کے کہ میروں کے فِی الْنَیْ قَالَتُ اللّٰ مُنْ اللّٰ تَقْمُونُ اللّٰ کُورُوں کے کے اللّٰ اللّٰ کُورُوں کے کہ اللّٰ کُورُوں کی کے اللّٰ اللّٰ کُورُوں کے کہ معموروں کی فی الْنَیْ قَالَتُ مُنْ مُنْ اللّٰ ہُ کُھُوں کُورُوں کی کے اللّٰ اللّٰ کُورُوں کے فی الْنَدُ وَ اللّٰ کُورُوں کی کے اللّٰ اللّٰ کُورُوں کے کہ کھی کے اللّٰ کُورُوں کے فی الْنَدُ وَ اللّٰ کُورُوں کی کے اللّٰ کے اللّٰ کہ کوروں کے کہ کھی کو کہ کے کہ کھی کہ کا می کہ کیا گا کے کہ کا کہ کوروں کے کُورُوں کی کُورُوں کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کھی کے کہ کوروں کے کہ کے کہ کے کہ کور کے کہ کوروں کے کہ کی کہ کوروں کے کہ کوروں کوروں کے کہ کوروں کے کہ کوروں کے کوروں کے کہ کوروں کے کہ کوروں کے کہ کوروں کے کہ کوروں کے کوروں کے کہ ک

اِلْمَهَا اِلْهُمُكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ وَاس كِسوا كَيْمَ بَهِمَا رَامَعِودَ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

گذالك نَقُضُ عَلَيْكَ مِنَ أَثْبًا مِمَاقَلْ سَبَقَ: اسى طرح بيان كرتے بين ہم آپ پر جو پچھ پہلے ہو چكااس كى خبريں، نَبُاكى جُمْع ہے، نباء خبر كو كہتے ہيں، جو پچھ پہلے ہو چكااس كى خبروں ميں سے ہم آپ پر بيان كرتے ہيں وَقَدُاتَيْنُكَ مِنْ لَدُنَّا وَرُحْقِيْقَ ہم نے اپنی طرف ہے آپ كوا يك نفيحت دى ہے، ذكر ديا ہے، ذكر كامصدا ق یہاں یہی کتاب ہے جوذکر پر مشتل ہے، من آغرض عنہ ، جواس ذکر سے اعراض کرے گا، عنہ فی بھرے گا،

قباللهٔ یَنْ مِنْ لَیْ الْقِیلَیہ وَ وَرُمُّا لِیں بِ شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ہوجو، خیلویشن فیہ بیشہ رہے گا اس

بوجو میں وَسَا عَلَمُ هُ یَوْمَ الْقِیلِیہ وَ حِمْ الْاور بُراہِ ان کے لئے قیامت کے دن اٹھا یا ہوا ہوجو، یَوْمَ یُنْفَحُ فِی السَّوٰی بہر موں کو اس

مجر دن کہ صور میں چونک ماری جائے گی وَ تَحْشُرُ الْمُجُومِ مِنْ یَنْ یَکُومَ یَوْدُ مُنْ الله وَ بُرا الله وَ ال

# ماقبل سے ربط:۔

چھے رکوع سے سامری کے پھڑے ہے۔ بنائے ہوئے بت کی جہ سے بی اسرائیل کے مراہ ہونے کا واقعہ چلا آ رہا ہے، حضرت موئی الیفیا جب واپس آئے تھے تو آ کے سب سے پہلے قوم کوخطاب کیا تھا اوران کے اوپر نارائے گی کا اظہار کیا تھا چھلے رکوع کے آخر میں ای بات کا ذکر تھا اور پھر حضرت موئی الیفیا حضرت ہارون الیفیا کی بڑے بھائی طرف متوجہ ہوئے، حضرت ہارون الیفیا عمر میں حضرت موئی الیفیا سے بڑے ہیں، یہ حضرت موئی الیفیا کے بڑے بھائی ہیں لیکن آپ نے پچھے تھیل میں کی حضرت موئی الیفیا نے اللہ تعالی سے دعا کر کے ان کو نبوت دلائی تھی، اورا پنے وزیر ما نگا تھا تو حضرت ہارون الیفیا کی حیثیت حضرت موئی الیفیا کے ساتھ الیہ کے ماتھ وزیر کی ہوتی ہے گویا کہ بتا مور میں حضرت ہارون الیفیا حضرت موئی الیفیا کے ساتھ الیہ جھوٹے حضرت ہارون الیفیا حضرت ہارون الیفیا حضرت موئی الیفیا کے ساتھ اگر چھر میں چھوٹے حضرت ہارون الیفیا مواست اللہ مون نامیفیا رہ افتد اراور عہدہ کے لئا طرح ہیں بہی وجہ ہے کہ جب طور پر گئے تو براہ راست اللہ موئی کا معاملہ حضرت موئی الیفیا کو می اوراس کے ساتھ حضرت ہارون الیفیا اس کا معاملہ حضرت موئی الیفیا کے می کی صفرت ہارون الیفیا اس کی ماتھ حضرت ہارون الیفیا اس کی ماتھ حضرت ہارون الیفیا اس کے ساتھ حضرت ہارون الیفیا اس کی ماتھ حضرت ہارون الیفیا اس

کتاب کے مکلف تھہرائے گئے ، تبلیغ کے مکلف تھہرائے گئے ، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لئے بھی طور پر حضرت موئی علیہ بھی جاتے ہے ، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لئے بھی طور پر حضرت ہارون علیہ کا اپنا جانشین متعین کر گئے تھے اور یہ تاکید کی تھی کہ اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کے راستہ پرنہ چلنا یعنی کچھ شریرلوگ درمیان میں موجود ہیں وہ اگر کہیں شرارت اٹھا کمیں توان سے نجے کے رہنا ، ان کی شرارت کا شکارنہ ہوجانا ، قوم کا خیال رکھنا۔

جب جعزت موی علیا تشریف لے گئے اور پیچے سامری نے بہتا شدد کھادیا اور قوم اس کے فتنہ میں آگئی تو حضرت ہارون علیا نے اپنی ذمدداری محسوں کرتے ہوئے بہت جانسوزی کے ساتھ قوم کو سمجھایا کہتم ہاز آ جاؤیہ فتنہ ہے، یہ محیرا الزنہیں ،تبہارارب رحمٰن ہے اور میری اتباع کرو، میری بات مانو اور اس گراہ کے بیچھے نہ لگو، حضرت ہارون علیا نے خوب اچھی طرح سمجھایا لیکن حضرت ہارون علیا کا مزاج حضرت موی علیا کے مقابلہ میں کہونرم معلوم ہوتا ہے اور یہ قوم تحق کی عادی تھی، یہزی سے کہاں مانے والی تھی تو ایسے وقت میں بعض لوگ تھے جو حضرت ہارون علیا کے ساتھ ہولیے اور بعض لوگ سامری کے فتند کا شکار ہوگئے۔

# ایک بی مسئله میں دونبیوں کی دورا کیں:۔

 اندازہ ہوتا ہے کہ پچھڑا پو جنے والوں کے جذبات کیے تھے اور منع کرنے والوں کے خلاف وہ کس طرح مشتعل تھے تو اگر حضرت ہارون علیہ ایک گروہ کو علیحدہ کر لینے تو اندیشہ تھا کہ آپس میں لڑائی ہوجائے گی اور قوم خوزین میں مبتلاء ہوجائے گی تو حالات کی اصلاح کے لئے تقاضہ یہ ہے کہ آپس میں خلط ملط رہیں تا کہ ظراؤنہ پیدا ہو، جہاں تک ہوسکے ہمجھاتے رہیں باتی یہ کہ چھوٹ ڈالنا اور دو پارٹیاں بنادینا مناسب نہیں ہے حضرت ہارون علیہ کی سوچ اس طرح سے تھی۔

اور حضرت موی تالیا کی سوج بور تھی کہ جس وقت پیتہ چل گیا کہ حضرت ہارون تالیا کے سمجھاتے ہوئے یہ لوگ نہیں سمجھے تو ساتھ الکھٹنہیں رہنا چا ہے تھا، اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر میرے پیچھے آ جاتے اور الن بربختوں کو بالکل اپنے سے علیحہ ہ کر لیتے ، دیکھو! مسئلہ ایک ہے کہ قوم کے حالات کی اصلاح کا کیا تقاضہ ہے اور اس میں دونہیوں کی دورا کیں ہیں ، مولی تالیا کی رائے ہے کہ ان سے بائیکاٹ کردینا چا ہے تھا اور اپنے ماننے والوں کو علیحہ ہ کر کے ان کو لے کر میرے پیچھے آ جاتے اور ان کے ساتھ میل ملاپ بالکل ترک کردیتے اور ان سے علیحہ گیا اختیار کر لیتے اور ہارون تالیا کی سوچ ہے ہے کہ حالات کی اصلاح کا تقاضہ ہے کہ ہم ان سے ملتے جلتے رہیں ، اگر ہم ملتے جلتے رہیں ، اگر علی حقوم تعلق کر لیا ایک تو سے وری طرح شرارتیں مچا کی موج ہے کہ اشتعال آگیزی کے ساتھ دونوں فریقوں میں لڑائی ہی ہوجائے ، خوز ریزی ہوجائے گی ، بعد میں ایک دوسر ہے کہ مجھانا بھی مشکل ہوجائے گا ، دونوں با تیں ہی اپنی جگہ تھے جیں لیکن دونوں کی سوچ علیحہ ہوئے گی ، بعد میں ایک دوسر ہے کو سمجھانا بھی مشکل ہوجائے گا ، دونوں با تیں ہی اپنی جگہ تھے جیں لیکن دونوں کی سوچ علیحہ ہوئے گا ، دونوں با تیں ہی اپنی جگہ تھے جیں لیکن دونوں کی سوچ علیحہ ہوئے گا ، دونوں با تیں ہی اپنی جگہ تھے جیں لیکن دونوں کی سوچ علیحہ ہوئے گا ، دونوں با تیں ہی اپنی جگہ تھے جیں لیکن دونوں کی سوچ علیحہ ہوئے گا ، دونوں با تیں ہی اپنی جگہ تھے جیں لیکن دونوں کی سوچ علیحہ ہوئے گی بناء پر ظاہری طور پر اختلاف ہوا۔

#### ائمه فقهاء کے اختلافات کی حیثیت:۔

اہل حق میں جواختلاف ہوتا ہے اس کی نوعیت الی ہوتی ہے کہ نیت دونوں طرف صحیح ہوا کرتی ہے گیان

ایک شخص بہتر یوں سمجھتا ہے، دوسر المحنص بہتر یوں سمجھتا ہے اللہ تعالی کے نزدیک دونوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں، دونوں معذور ہوتے ہیں کی کے اور پرکوئی کسی متم کا الزام نہیں ہوا کرتا، ائمہ فقہاء کے اختلافات الی متم کے ہیں، ایک ہی بات سامنے ہوتی ہے اور اس کے مطلب دو بن سکتے ہیں، ایک کے نزدیک بیران جے دوسرے کے نزدیک وہ رائے نہیں ہے جیسے یہاں حضرت موسی طینی اور حضرت ہارون طینی کے درمیان اختلاف ہوا۔

# حضرت موی مایی کی طرف سے حضرت ہارون مایی کوسرزنش اوران کا جواب:\_

تو جب حضرت موی مایش حضرت ہارون مایش کی طرف متوجہ ہوئے چونکہ غصہ تو بہت چڑھا ہوا تھا ،اب ایک نبی اپنی قوم کوشرک میں مبتلاء و مکھ کر کیسے برواشت کرسکتا ہے! نبی کی فطرت شرک سے اتنا بُعد رکھتی ہے اوراتی نفرت کرتی ہے کہ اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ، پہلے تو قوم پر غصہ تھا قوم کو جھاڑا، پھر حضرت ہارون علیثا کو چونکه براه راست ذمه دار مخم را محتے منے تو غصه حضرت بارون مائیلا پر بھی ہے حضرت بارون مائیلا سامنے آئے تو حضرت موی ماید اے تورات کی تختیاں پکڑی ہوئی تھیں،حضرت موی ماید او کوغصہ جوآیا تو یہ ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور سامنے کوئی شخص کھڑا ہے جس پر آپ کوغصہ آ سمیا ، تو غصہ آنے کی صورت میں ر خیال نہیں رہتا کہ میں اس کو ذرا خیال سے رکھودوں بلکہ انسان اتنی تیزی سے رکھتا ہے گویا کہ بھینک دی اور حضرت ہارون ماین پر جعیب پڑے، جا کے سرے پکڑلیا اور ایک ہاتھ داڑھی کی طرف بڑھایا اور ان کواپی طرف تھینچنے سگے کہ بیکیا کیا، میں تخفے ذمہ دار مخم را کر حمیاتھا، بیکیا ساری قوم برباد کر کے رکھ دی، تونے میرے قول کی رعایت کیوں نہیں کی ، میں جو تحقیے کہدے گیا تھا کہ تو م کی اصلاح کرنی ہے تونے میری بات کا لحاظ کیوں نہیں رکھا ، اب چونکہ حضرت موی ماینها حاکم بین اور حضرت بارون ماینها محکوم بین ،حضرت موی ماینها اصل بین اور حضرت بارون ماینها وزیر بین تو انظامی امور میں چونکہ ماتحت تنے تو اس لیے حضرت موی مایش کی حضرت ہارون مایش پر گرفت ایسی ہے جیسی گرفت کوئی حاکم اینے ماتحت برکرتا ہے اور غصداس لیے چڑھا ہوا ہے کہ شرک قابل برداشت نہیں توجس وقت سراور وارحى كى طرف باتھ برد حايا اورائي طرف بكر كے كھينيا تو حضرت بارون عليد نہايت نرى كے ساتھ كہتے ہيں كدا ب میری ماں جائے! اے میرے بھائی غصہ نہ سیجئے! مجھے آپ ظالموں کے ساتھ شامل نہ سیجئے ،میر اکوئی کسی قسم کا قصور نہیں،میری بات تو سنو! میں نے اپنی طرف سے انہیں پوری طرح سمجھا یالیکن انہوں نے مجھے کمزور سمجھا بیتو میرے قَلَ کے دریے ہو گئے اورانہوں نے بیکہا کہ جب تک حضرت مویٰ مَلیَشِاوا پس نہیں آئیں گے ہم تو اپنے اس طریقہ پر ہیں مے میں نے خیال کیا کہ اگر میں ان کو لے کرعلیحدہ ہوگیا تو، تو آ کے مجھے الزام دے گا کہ تونے یارٹی بازی کروادی،میراا تظار کرتے حالات کو برداشت کرتے چھرتو مجھ پر بیالزام دیتا کہتونے میری بات کاخیال نہیں رکھا، قوم کے حالات کوسنوار نے کی بجائے تونے پارٹی بازی کروادی اس لیے میں ان کو لے کرعلیحدہ نہیں ہوا،تو بی عذر

حضرت موی علیشا کے نز دیک قابل قبول تھا، وہ سمجھ گئے کہ حضرت ہارون ملیٹا نے کوئی کسی قتم کی فروگذاشت نہیں کی تو پھر حضرت موی علیثا نے ایپے اور اپنے بھائی کے لئے استغفار بھی کی۔

# سامری کی سرزنش اوراس کا جواب:\_

پھر يہاں سے فارغ ہوكرسامرى كى طرف متوجه ہوئے جواصل فتنه كى جر تھى يعنى قوم سے خطاب كياوہاں سے بھی کچھ حالات معلوم ہوئے انہوں نے بھی الزام سامری پر دھرا،حضرت ہارون عَلِيْقِاسے تُفتَكُو ہوئی وہاں سے بھی حالات معلوم ہوئے تو حضرت موی ماید کو پوری طرح یقین آ عمیا کداس فتنہ کا سرغنہ سامری ہے اور بیساری شرارت اس نے اٹھائی ہے، پھراس طرف متوجہ ہوئے کہ توبتاً یہ کیا گل کھلائے ، یہ تیرا کیا واقعہ ہے، یہ تونے کیا کیا اور کیوں کیا ....؟ توسامری کہتاہے کہ میں نے ایک بات دیکھی تھی جوان لوگوں نے نہیں دیکھی، وہ کیابات تھی ....؟ جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں نے ایک وفعہ حضرت جبرائیل علیثی کودیکھا، وہ گھوڑے پرسوار تھے جہاں اس کانقش قدم پڑتا تھا تو پنچے سے سبزہ اگتا تھا تو میں نے سمجھ لیا کراس مٹی کے اندر حیات کی تا ثیر ہے، میں نے وہاں سے ایک مٹھی مجر کے رکھ لی اور پھر میں نے یہ پچھڑ ابنایا تو میں نے بیٹھی اس میں ڈال دی اور بیجو کرشمہ بنا پیسب اسی مٹی کا اثر ہے، اب کیوا قعداییا ہے یانہیں! قرآن کریم اس بات کی تقدیق نہیں کرتا کہ واقعی ایسے ہوا تھالیکن اس کی طرف سے یہ بات بیان کرتا ہے کہ سامری نے بد کہا کو یا کہ اس نے بیا ظاہر کرنا جا ہا کہ یہ جو پچھ ہے بیرسارے کا سارا جرائیل عایشا کے قدموں کا فیض ہے اور اس سے کرامت ظاہت ہوئی ،ایخ فعل کے بہانہ اور عذر کے لئے اس نے بیقصہ سنایا ،اس نے بیہ بات بڑائی کیکن اس کی اس بات کوحفرت موی ملینی نے کوئی اہمیت نہیں دی اور نہ اس کومعذور قرار دیا بلکہ اس کے اویرِ ناراض ہوئے اور اس کا جرم ثابت ہوگیا جس وقت جرم ثابت ہوگیا تو حضرت موسیٰ مَلِیُلا نے اس کیلئے ایک سز اتبحویز کی۔

# قوم اورسامری کی سزا:۔

ایک سزاقوم کے لئے تبویز کی ،حضرت ہارون الیکھابری ہوگئے معلوم ہوگیا کہان کی طرف سے کوئی قصور نہیں ہوااور نہ نہی ایسے معاملات میں قصور کرسکتا ہے ، بیاجتہادی اختلاف تھا بعد میں بات ٹھیک ہوگئی ،قوم میں سے جنہوں نے بچھڑ اپوجا تھا ان کے لئے تو سز آمل تبویز ہوئی ،جنہوں نے نہیں پوجا تھا آنہیں تھم دیا کہ ان پوجنے والوں کو

اوربعض مفسرین نے بول بھی لکھا ہے کہ اس کو اس ماحول کا اجھوت بنادیا گیا کہ اس کے ذمہ یہ بات لگ گئی کہ جو بھی تیرے پاس آئے تو اس کو یہ کہا کر میں چھونے کے قابل نہیں ، میں گناہ گاراور نالائق آ دمی ہوں ، جھ سے دورر ہواور جب ایک آ دمی کو کسی معاشرہ کے اندر بول کر دیا جائے تو وہ موت سے بدتر ہوکررہ جا تا ہے ، تو زندگی میں تیری بیرنز اپنے کہ تو انسانی برادری میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے اور مرنے کے بعد تیری سر اجہنم ہے ، بول حضرت مولی مالیا نے اس فتنہ کے او برقابو یا یا۔

یہ توم جوشرک میں مبتلاء ہوئی تھی اس ہے آخر میں یہ کلام تو حید کی طرف نتقل ہوگئی جیسا کہ سورۃ کی ابتداء میں بھی آیات ایسی ہی آئی تھیں۔

#### ان کے بت کا حال:۔

سامری سے گفتگوکرنے کے بعد حضرت موسی علیہ اسے یہ بھی کہا کہ یہ جوتو نے معبود گھڑ لیا تھا اور جس کے اوپر تو جم کے بیشا ہوا تھا دیکھ میں اس کا کیا حال کرتا ہوں ، جیسا کہ تو حید ثابت کرنے کے لئے اور شرک کی تر دید کے لئے بت شختی کی جاتی ہے ، سرور کا کنات مگاہ ٹی جب مکہ معظمہ فتح کیا تو قوم کو شرک سے رو کا تو ساتھ ساتھ بیت اللہ کے اندر جو انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے جا ہے وہ حضرت ابراہیم کی طرف منسوب تھے، جا ہے

حضرت اساعیل کی طرف منسوب سے چاہے وہ فرشتوں کی طرف منسوب سے، وہ سب حضور مُلَّا ہُنِ نے تو رُہاور ریزہ ریزہ ریزہ کے تو شرک کی بنیا داسی طرح نتم ہوتی ہے کہ جوانہوں نے بت یا معبود تجویز کیا ہے اس کی صورت ہی ہا گل ندر ہے، تصویر کو چھاڑ دینا، بت کوتو ڑ دینا گویا کہ بیشرک کی جڑکا نے والی بات اسی طرح حضرت موکی علیا نے کہا کہ دکھے جس کوتو معبود بنائے بیٹے تھا اس کا بیس کیا حال کرتا ہوں، ہم اسے جلا کیں گے اور پھراس کی جورا کھ بنے گی ہم اس کوسمندر میں بہادیں گے، تو تمہار سے سامنے آ جائے گا کہ ایسی عاجز مخلوق جوا ہے آ ہو کو بچانہیں سکتی اور اس طرح فناء ہوگئی وہ بھلاکس طرح معبود بننے کے قابل ہے ۔۔۔۔۔؟اس کے بعد پھر آ گے تو حید کی تلقین ہے۔

# واقعات بالامس امت محريد كے لئے سبق آموز پہلو:۔

واقعات ذکر کرنے کے بعد عام طور پرجس طرح اس کاسبق آموز پہلونمایاں کیا جاتا ہے یہاں بھی وہ نمایاں کیا جاتا ہے، سرور کا نئات منافی کوخطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم ای طرح آپ پر گذر ہے واقعات پڑھتے ہیں،جس میں آپ کے لئے سبق موجود ہے جیسے ابتداء کے اندر بتایا گیا تھا کہ حضرت موی علیا اس داستان میں حضور مَنْ عَلَيْم اور آپ کے صحابہ مِن الله کو صبر کی تلقین ہے اور مشقت برداشت کرنے کے لئے آ مادہ کرنا ہے کہ و کیمو! حضرت موی علیما نے کیا کیا برواشت کیااوران کی قوم کیسی کیسی غلطیاں کرتی تھی ، کن حالات میں معضرت موی طابق نے اپن قوم کوسنجالا ،اب یہ چیزیں حضور مان فی کے سامنے ذکر کی جارہی ہیں کہ آپ کے سامنے بھی اس متم کے حالات آنے والے تھے، آپ نے بھی یونہی گھریارچھوڑ ناتھا، جس طرح حضرت موی علینیا چھوڑ کر سکتے تھے اور بہت بخت قوم کے ساتھ آپ کو واسط تھا تو صبر وحل کے لئے بیدوا قعد سنا کے، کویا کہ آ مادہ کیا جار ہاہے اور ہم نے آپ کوایک یا داشت دی ، ذکر سے قرآن کریم مراد ہے ، جوکوئی اس سے اعراض کرے گالیعنی اس کوقبول نہیں کرے گا اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ،ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں آتارا کہ آپ مشقت میں پڑجائیں ،آپ کا فرض ہے یاد ہانی ، جواس یاد ہانی ہے متاثر نہیں ہوگا ، اعراض کرے گا قیامت کے دن وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا اور ہمیشہ اس بوجھ میں دبارہے گااور بیربہت برابوجھ ہوگا جوان کے اوپر پڑے گا، بیاس تتم کی آیات ہیں جوسور ق کی ابتداء میں آئی تھیں کہ اس ذکری وجہ ہے آپ کے ذمہ تذکیر ہے باتی اگر کوئی نہیں مانے گاتو نقصان اپنا کرے گا۔

# قيامت مي پوكے جانے والےصور كى حقيقت وكيفيت:-

جس دن چونک ماری جائے گی صور میں ،صوراصل میں کہتے ہیں ،حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہوہ ا کیسینگ سے شکل کی چیز ہے ۞ جس طرح آپ نے ویکھا ہوگا کہ بعض مکنگ لیے پھرتے ہیں اور جب اس میں پھوئک مارتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے جس کوآج آپ "بگل" کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں، اللہ تعالی قیامت کے حالات کو، جنت اور دوزخ کی چیز وں کوایسے الفاظ ہے بیان فر ماتے ہیں کہ جس سے لوگ سمجھ سکیں ورنہ جس وقت واقعد سامنے آئے گا تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی دنیا کے''بگل'' کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، جس طرح جنت کی نعمتوں کے لئے جوالفاظ استعمال کیے گئے، وہ الفاظ وہی ہیں جوہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، ہم کیلا کھاتے ہیں تو وہاں بھی کیلے کا ذکر آیا، یہاں انار ہیں وہاں بھی انار کا ذکر آیا، یہاں انگور ہیں وہاں بھی انگور كاذكرة يا كيونكه بهم ان نعمتوں كو بچھتے ہيں اس عنوان سے ان كوذكر كرديا گيا، ورنه جنت كے انار ميں اور دنيا كے انار میں، جنت کے انگور میں اور دنیا کے انگور میں اتنا فرق ہوگا جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اس طرح دنیا کے اندر ہمیشہ بہ قاعدہ ہے کہ شکروں کو اکٹھا کرنے کیلئے ان میں کوئی کسی تم کا اعلان کرنے کے لئے بگل بجاتے ہیں اور آج تک فوج میں بیدستور ہے جیسے نقارہ بجاتے ہیں تو آوازین کے سارے اکھٹے ہوجاتے ہیں جس طرح آپ کوا کھٹا کرنا ہوتو تھنٹی بجادی جاتی ہے بھیل رہے ہیں تھنٹی بجادی توسارے کے سارے منتشر ہوگئے بیعلامت متعین کردی جاتی ہے تواس طرح اللہ تعالی اس مخلوق کوتو ڑنے بھوڑنے کے لئے صور میں بھونک مروائے گا، جب آواز پیدا ہوگی تو مخلوق کا ذرہ ذرہ بھمرچاہے گااور جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ دوبارہ زندہ کرنے کا ہوگا تو اس صور میں پھونک ماری جائے گی تو ساری مخلوق اکھٹی ہوجائے گی ، ہاتی وہ صور کیسا ہوگا ، پھونک ماری جائے ، اس ہے کیسی آ واز پیدا ہوگی اس کو مثال کےساتھ واضح نہیں کیا جاسکتا۔

# آ خرت میں جا کردنیا کی زندگی ایک دن کے برابرمعلوم ہوگی:۔

تو جب صور میں پھونک مادی جائے گی تو ہم مجرموں کوا کھٹا کرلیں گے اور وہ اس طرح وہشت زوہ ہول

المصور قرن ينفخ فيه (مطكوة ص ١٨٨عن عبدالله بن عرفي المين الى واؤدج المس ٢٣٣، باب في ذكر البحث والصور مطبوعه بيروت/مشرح مشكل الآثاد ج ١٣٥٣مطبوعه بيروت

کے،ان کےدل د ماغ پریشان ہوں گے کہ ان کی آنکھوں میں کوئی رونی نہیں ، نہا ہے بدنما اور نیلی آنکھیں ہوں گی،

پریشان آدمی کی آنکھوں میں رونی نہیں رہا کرتی جوانسان پریشان ہوتا ہے، دہشت زدہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں بول گی تو ہو ہوتا ہے اس کی آنکھیں ہوں گی ، آپ نور ہوجاتی ہیں ، بھنا دل میں سرور اور خوثی ہوتی ہے آئی آنکھوں میں رونی ہوتی ہے ، نیلی آنکھیں ہوں گی ، آپ میں چکے چکے باتیں کریں گے، نہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ بید نیا ہی دنیا ہے، اس ہے بھی ہم نے زائل ہی نہیں ہونا ، بھی ہم پرزوال نہیں آئے گا، ہم سمجھتے تھے ہم نے بڑی لمی کمی عمریں پائی ہیں کین اب تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارا تصدیل دن میں ہی گذر گیا ، ہم تو سمجھتے تھے ہوئی طویل مہت ہے ، بڑی دراز عمر ہے کین بیتو ایسے ہی تھا جیسے دی دن تصدیل دن میں گذر گیا ، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دن کا اندازہ کرنے والوں ہے بھی زیادہ تجھدار آدمی وہ ہے جو صرف میں ہی گذر گیا ، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دن کے طور پر رہے ہیں ، بیا تناسا وقت تھا جیسے ایک ہی دن الماہے ، آج بیان عاللہ ہی دن طاہے ، آج بیان عادات ہے مقابلہ میں دنیا ایک دن کے برا بر سے بھی نہیں ہوں کا قصد تھا جو تھے ہیں کہ جمیں دوام ہی دوام ہے لیکن بید نیا کی زندگی اور دوسر کی در رہ ہوئے حالات بر مست ہیں اور جھتے ہیں کہ جمیں دوام ہی دوام ہے لیکن بید نیا کی زندگی اور دوسر کی در رہ ہوئے حالات ایسے ہوں کا قصد تھا جو تھم ہوگیا۔

اور بیانسان کا اس میم کا مزاج ہے، اب آپ پندرہ پندرہ ہیں ہیں، پچیس پچیس سال گزارے ہیشے ہیں لیکن آج اگر کمی متم کی تکلیف آجائے تو پچیلی راحت کی گذری ہوئی عمرا یہ ہوگی جیے خواب وخیال ہی تھا، ایسے تھا جیسے کل آئے تھے اور آج چلے گئے، گذر ہے ہوئے حالات ایسے معلوم ہوا کرتے ہیں، خاص طور پر مصیبت آجائے کے بعد راحت کے دن ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے چنگی میں گذر گئے تو یہ بھی ایک یا دہانی ہے کہ آج تم اس دنیا پر مست ہونے کی چیز نہیں، قیامت کے دن تم ہیں ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے چنگی میں گذر گئے۔

وَيَسْئُلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلَ يَنْسِفُهَا مَا إِنْ نَسُفًا ﴿ فَيَنَامُهَا اورلوگ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے متعلق آپ کمہ دیجئے اڑادے گا ان کومیر ارب اچھی طرح اڑانا 🐵 پھر چھوڑ دے گا اس کو قَاعًاصَفُصَفًا ﴿ لَا تَارِي فِيهَا عِوَجَّا وَّلَآ ٱ مُثَّا ۞ يَوْمَهِنِ ا کے چنیل میدان 🕙 نہیں و کیمے گا تو اس میں کوئی پستی اور نہ کوئی بلندی 🖭 اس دن يَتَيْعِعُونَ النَّاعِي لَاعِوجَ لَدُ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لوگ پیروی کریں مے بلانے والے کی جس کے لئے کوئی ٹیڑھا پن نہ ہوگا اور بست ہوجا ئیں گی آ وازیں لِلرَّحُلْنِ فَلَا تَسْبَعُ إِلَّا هَبُسًا ﴿ يَوْمَبِنِ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ رحمٰن کیلئے پس تو نہیں سنے کا مکر آہٹ 🕙 اس دن نہیں نفح دے کی شفاعت إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْلِنُ وَ رَضِى لَهُ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ر اجازت دے جس کے لئے رحمٰن اور پیند کرے اس کے لئے بولنا 🕙 وہ جانتا ہے جوان کے آ مے ہے ٲؽڔؽۿۀۏڝٵڂۘڶؘڡٛٛۿؙۀۄؘۅؘڒؽڿؚؽڟۏڹؠ؋ۼڵؠؖٵ؈ۅؘۼٮٛ<u>ٙ</u>ۛؾ اور جو ان کے پیچے ہے اور وہ نہیں احاطہ کرسکتے اس کا ازروے علم کے 🕦 اور جمک جائیں مے ڵۅؙڿۅؙڰؙڸڵؙػۑۜٞٵڵؘڡؘۜؿۜۅ۫ڡؚ<sup>ڂ</sup>ۅؘقَۮ۫ڂٙٵبؘڡؘڹ۫ڂڛؘڶڟؙڵؠٵ؈ۅؘڡؘڹ چرے می و قیوم کے لئے اور شختین ناکام ہوا وہ مخض جس نے اٹھایا ظلم 🕦 اور جس مخض نے يَّعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُ وَمُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ١٠٠ نے نیک عمل کیے مؤمن ہونے کی حالت میں پس وہ نہیں خوف کرے گا ظلم کا اور نہ کی کا س وَكُنْلِكَ ٱنْزَلْنُهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا وَّ صَمَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ اور اس طرح ہم نے اتارا اس کو عربی قرآن بنا کر اور ہم نے چیر کر بیان کیا اس میں وعید کو

نَّهُ مُ يَتَّقُونَ أَوْيُحُ بِ ثُلَهُمْ ذِكُمَّا ﴿ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ عَ شاید کہ وہ لوگ ڈرجا کیں یا پیدا کروے بیقر آن ان کے لئے نصیحت سے لیند ہے اللہ باوشاہ ہے تق ہے وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْقَضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ أَوْقُلُ اور تو جلدی نہ کراس قرآن کے ساتھ قبل اس کے کہ پوری کردی جائے آپ کی طرف اس کی وحی اور آپ کھ سَّبِ زِدُنِي عِلْمُنَا ﴿ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى ادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ دیجئے زیادہ کر مجھے ازروئے علم کے 🐨 اور البتہ مختیق ہم نے عہد لیا آ دم سے اس سے پہلے پس وہ مجول مجھے وَلَمُ نَجِهُ لَهُ عَزُمًا ﴿ وَلَا ذُقُلْنَا لِلْمَلَّإِكُمْ السُّجُهُ وَالْأَدَمَ فَسَجَهُ وَا اور ہم نے نہ یائی اس کیلئے کوئی پھٹکی ۱ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہتم سجدہ کروآ دم کوتو انہوں نے سجدہ کیا لَا إِبْلِيْسَ ۗ ٱلِي ﴿ فَقُلْنَالِيَا دَمُ إِنَّ لِهِ ذَاعَهُ وَّ لَكَ وَلِوَوْجِكَ فَلَا وائے ابلیس کے اس نے انکار کردیا 🕆 تو ہم نے کہا اے آ دم! بیٹک بید مثمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا پس تم يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لِكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهُ وونوں کو نکال نددے جنت سے پھر تو مشقت میں پڑجائیگا سے بے شک تیرے لیے یہ بات ہے کہ تو بھوکانہیں رہتااس میں وَلاتَعُهٰى ﴿ وَٱنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ اور نہ تو نگا ہوتا ہے 🕦 اور بیک تو پیاسانبیں ہوتا اس میں اور نہ دھوپ گئی ہے 🕦 پس وسوسہ ڈالا اس کی طرف الشَّيْطِنُ قَالَ يَا دُمُ هَـلَ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلِ ١ شیطان نے اس نے کہااے آ دم! کیا میں راہنمائی نہ کروں تیری جی تھی کے درخت پراورالی بادشاہت پر جو بھی پوسیدہ نسام فأكلامِنْهَافَبَدَتُ لَهُمَاسَوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِ پس کھالیاان دونوں نے اس سے تو طاہر ہوگئیں ان کے لئے ان کی شرم کا ہیں اور وہ دونوں شروع ہوئے چیکا تے تھا ہے اوپ

وَّ ثَنِّ الْجَنَّةِ ۗ وَ عَلَى ادَمُ ثَابَّهُ فَغَوٰى ۗ ثُمَّ اجْتَلِهُ ثَابُّهُ جنت کے پیخ اور آ دم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا پس وہ غلطی میں پڑھئے 👚 پھر چن لیا ان کوان کے رب نے فَتَابَعَلَيْهِ وَهَ لَى ﴿ قَالَ اهْبِطَامِنُهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ اور رجوع کیااس پراور ہدایت دی 🕆 اللہ نے کہاتم دونوں اتر جاؤیہاں سے انتھے تہارا بعض بعض کے لئے عَرُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَاتِينَّكُمْ مِّنِي هُرِّي هُرَي ۚ فَمَنِ اتَّبَعَ هُ مَا يَضِلُّ د ثمن ہوگا اگر آئے تمہارے یاس میری طرف سے ہدایت توجس نے اتباع کیا میری ہدایت کا وہ نہ مراہ ہوگا وَلا يَشَعٰى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْمِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَّكًا اور نہ بدبخت ہوگا 🕆 اور جس نے اعراض کیا میری نصیحت سے پس اس کیلئے منگی کا جینا ہے ِنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ اَعُلَى ﴿ قَالَ مَ بِيلِمَ حَشَرُ تَنِي ٓ اَعُلَى وَقَالُ اور ہم اس کوا ٹھا کیں گے قیامت کے دن اس حال میں کہاندھا ہوگا 👚 وہ کم گا اے میرے دب! تونے کیوں اٹھایا مجھے اندھا کرکے كُنْتُبَصِيْرًا @ قَالَ كَنْ لِكَ ا تَتْكَ النِّنَافَنَسِيْتَهَا ۚ وَكُنْ لِكَ الْيَوْمَ عالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا ص اللہ کہیں گے ای طرح آئی تھیں تیرے پاس ہاری نشانیاں پی تواسے محول گیا ای طرح آج کے دن تُنْلَى ﴿ وَكَنْ لِكَ نَجْزِى مَنَ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالْيَتِ مَا بِهِ تو بھلادیا جائے گا ⑪ اورای طرح ہم سزادیں گے اس کو جو حدسے گذر جائے اورا بمان نہلائے اپنے رب کی آیات پر وَلَعَنَابُ الْأَخِرَةِ اَشَدُّوا بَثَّى ﴿ اَفَلَمْ يَهْ بِلَهُمْ كُمُ اَهْلَكُنَّا قَبْلَهُمْ اورالبتہ آخرت کاعذاب زیادہ بخت ہےاور زیادہ ہاتی رہنے والاہے 🕥 کیا ہرایت نہیں دی ان کواس بات نے کہ کتنی جماعتوں کوہم نے ہلاک کردیا صِّنَ الْقُرُونِ يَنْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِتِ لِّا وَلِي ان سے پہلے یہ چلتے پھرتے ہیں ان کی رہنے کی جگہوں میں، بیٹک اس میں البتہ نشانیاں ہیں

النُّهِي ﴿ وَلَوُلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن مَّ بِلِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّا جَلُّ مُّسَمَّى ﴿ عقل والوں كيليے 🐿 اورا كرند ہوتى بات جوسبقت كركئى تيرے دب كى طرف سے اورا جل مقرر ند ہوتى تولا زى عذاب آ جا تا 🌚 فَاصُهِرُ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَيِّحُ بِحَمْ بِرَبِيكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّهْسِ پس تو مبرکراس پر جو بد کہتے ہیں اور شیخ بیان کراپنے رب کی حد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وَقَبْلُ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنْ إِنَا ٓ يُحِالَيْ لِهَا مِحَالًا كَالنَّهَا مِلْعَلَّكَ اوراس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں تنبیع پڑھئے اور دن کے اطراف میں ثاید کہ آپ تَرْضَى ﴿ وَلَا تَبُدُّنَّ كَيُنَيْكَ إِلَّى مَامَتَّعْنَابِ ۗ ٱزْوَاجًا مِّنْهُمُ خوش ہوجا کیں اللہ اور ہرگز نہ بردھا کیں اپنی آ تکھیں اس چیز کی طرف جوہم نے نفع کے طور پردیں ان کوان کی بیویاں ڒٙۿٙ؆ؘۊؘٵڵڂڸۅۊؚٳڵڗؙؽ۫ؾٵ<sup>ڎ</sup>ڸؽؘڤؾؚۿؙ؞ٝۏؽڮ<sup>ٟ</sup>ۅؘڔۣۯؙڨؙ؆ڽؚڬڿؽۯۊۜٲؠٛڰ؈ اورد نیاوی زندگی کی زینت تا کہ ہم ان کوآ زمائیں اس کے ساتھ اور تیرے رب کارزق بہتر ہے اور باتی رہنے والا ہے الل وَأُمُّـرُا هَٰلَكَ بِالصَّلْوةِ وَاصْطَبِرُعَلَيْهَا ۖ لِانْسُئُلُكَ بِيزُقًا ۖ نَحْنُ اورآ پ تھم دیجئے اپنے محروالوں کونماز کا اورآ پ بھی پابندی سیجئے اس پر ہم نہیں سوال کرتے آپ سے رزق کا، ہم آپ کو نَرُزُ قُكُ مُوالِّعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى ﴿ وَقَالُوالوَلا يَأْتِيْنَا بِاليَةِ مِنْ مَّ بَهِ رزق دیں مے اوراج ما انجام پر میز گاری کا بی ہے س اوران لوگوں نے کہا کیوں نہیں لاتا یہ مارے یاس اسے رب کی نشانی، اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُوْلِ ⊕ وَلَوُ اَنَّاۤ اَهۡلَكُنْهُمُ کیا نہیں آیا ان کے پاس پہلی کتابوں کا مضمون 🗇 اور اگر ہم ان کو ہلاک کردیتے بِعَذَابٍ مِّنْ قَبُلِهُ لَقَالُوْ الرَبَّنَالُوُلآ أَنْ سَلْتَ النِّنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ عذاب كے ساتھاس سے پہلے تور كہتے اے ہمارے رب! كيون نہيں بھيجا تونے ہمارى طرف كوئى رسول كه ہم ا تباع كرتے

# النِتِكَ مِنْ قَبُلِ أَنْ نَنِ لَ وَنَخْرَى ﴿ قُلُ كُلُّ مُّكَرَبِّ فَ فَكَرَبِّ صُوَا ۚ ثَيْلِ كُلُّ مُّكَرَبِّ فَ فَكَرُبُ مُوا اللَّهِ مِنْ الْعَلَى الْمُورِ وَ اللهِ مِنْ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهِ مِنْ الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْل

پس عنقریب تم جان لو مے کون ہے سید معداستہ والا اور کون ہے ہدایت یا فتہ 🕾

#### تفسير

# قيامت كدن بهارون كوبكميرديا جائكا:\_

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ: يوجِيعَ بِين آپ سے بِہارُوں كِمْعَلَّقَ فَقُلْ يَنْسِغُهَا مَنِي نَسْفًا ، نف كا معنى ہے بھيرنا،اڑادينا،منتشركردينا،آپ كهدد يجئے كەميرارب ان كوبھيردے كاخوب اچھى طرح بھيرنا، يجيلے ركوع كة خريس قيامت كاذكرشروع مواتها، اورجهال بهى قرآن كريم من قيامت كاذكرة تاب توبيه بات واضح كى جاتی ہے کہ بیکا تنات ٹوٹ بھوٹ جائے گی ، شرکین جس طرح دوسرے اشکالات کرتے تھے، ایک اشکال ان کے سامنے رہی آتا تھا کہ پہاڑاتے اونے استے مضبوط کیا رہی ٹوٹ جائیں کے!اس بات بران کو تعجب ہوتا تھااس لے وہ پوچھتے تھے کہ ان پہاڑوں کا کیا ہے گا .....؟ آپ کو کہتے ہیں کہ ساری کا مُنات ٹوٹ جائے گی کیا یہ پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں گے! ان بہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالی نے بار باران بہاڑوں کے متعلق بیذ کر کیا ہے کہ بیمی روئی كے گالوں كى طرح اڑجائيں مے، تيسويں ياره ميں سورة القارعة ميں الفاظ آئيں سے، وَتَكُونُ الْجِهَالُ كَالْحِمْنِ الْمَنْفُونِ ①، عهن كہتے ہیں اون كومنغوش كامعنى دھنكى ہوئى، دھنكى ہوئى اون كى طرح يہ ہوجائيں ہے، يہاں بھى یمی بات کمی گئی کہ آپ سے یہ پہاڑوں کے بارے میں یو چھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرارب ان کو بھیردے گا خوب اچھی طرح بھیرنا ، ذرہ ذرہ کر کے ان کو اڑا دے گا، تشف ایمفعول مطلق تاکید کے لئے ہے، فَيَلَهُ مُفَاقًاعًا صَفْصَفًا، هاضميرز مين كي طرف لوث ربي ب،اس كا ذكر اگرچ صراحنًا نهيس آياليكن لفظ جبال اس كاوبردال ب پرچموز دے كاالله تعالى اس زمين كوصاف چشيل ميدان، لاتتذى فينها عِوَجُاوَلآ أَمْسًا، يركوياك 

#### قيامت كدن لوكون كاحال:

# نظريية شفاعت كى ترديداوراللدكاا حاطر على: ـ

یَوْمَهِنِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحُلُنُ: جس دن ایباہوگا اس دن شفاعت نفع نہیں دے گی یعنی مشرکین کا بیخیال تھا کہ اول تو قیامت ہوگئ نہیں اگر ہوگی اور کوئی مشکل پیش آگئ تو یہی شفعاء وہاں بھی ہمیں بچالیس گے تو ان کا نظریہ بھی غلط ، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن شفاعت کسی کونفع نہیں دے گی اِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

الوَّعْلَنُ وَمَافِي لَهُ قَوْلًا مَم جس هُفُ كورهمُن اجازت دے دے اور اس کے لئے بولنا پسند كرے، تورهمٰن كى اجازت کے تحت ہوگی اور اس کے لئے ہوگی جسے کے متعلق دوسری جگہ واضح کردیا گیا کہ کا فرول کے لئے کوئی شفاعت نہیں کرسکے گا، بیشفاعت ہوگی مؤمنین کے لئے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا تو اگر کفر کیے ہوئے ہوگا تو کفر کی مالت میں شفاعت نہیں ہوگی ، تو تمہارا بیسہارا بھی غلط ہے اس کوبھی دل دیاغ سے نکال دیجئے یَعْلَمُہ مَا بَهْنَ أَيْدِيْهِ مُ الله عَانا إِن حِيرو ل كوجوان كسامن بين وَمَاخَلُفَهُ مُ اورجوان كي يتي مِن وَلا يُحِينُ طُونَ **رہ جنگا اور نہیں اعاطہ کرتے بیرلوگ اس اللہ کا ازروئے علم کے ، اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے ان سب کے الگلے بچھلے** حالات جانتا ہے لیکن بیلوگ اللہ کاا حاطنہیں کر سکتے ،ازروئے علم کے،الیی تو بےانتہاہ اور بے شار باتیں ہیں جواللہ سے علم میں ہیں اور مخلوق کے علم میں نہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں جو مخلوق کے علم میں ہوا ور اللہ کے علم میں نہ ہو، شفاعت کے نظریہ کوذکر کرنے کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی اینے علم کا حوالہ دیتے ہیں ، جہال بھی شفاعت کا ذکر آئے گا وبال علم كا حوالہ آئے گا، آیت كرى بھى اس طرح ہے مَنْ ذَاالَـنِى يَشْفَعُ عِنْدَةَ اِلَّابِاذُنِهِ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِينِهِ مُ وَمَا خَلَفَهُ مُ ، وہاں بھی بہی بات ہے تو اللہ تعالی علم کاحوالہ دے کریہ بتلاتے ہیں کہ میرا کوئی فیصلہ نا واقعی کی بناء پر ہوگا ہی نہیں کہ اس میں کسی کو کہنے سننے کی گنجائش ہو، دنیا میں تو آپ ایک آ دمی کو مجرم سمجھ کے پکڑ لیتے ہیں لین سفارش کرنے والے پینے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ آپ کوغلط نہی ہوئی ہے یا اس کی شکایت کی نے آپ کے سامنے غلط کردی ہے بیاتو مجرم نہیں ہے، بیاتو بے تصور ہے جس کوآپ نے پکڑلیا ہے یوں کر کے لوگ چھڑا لیتے ہیں،اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی کسی قتم کی ایسی بات نہیں ہے، میں سب کھے جانتا ہوں اس لیے جس كو پكرلوں گامعلومات كى بناء ير پكروں گا، وہاں كسى كى سفارش كاكياد خل جوكسى مجرم كوغير بجرم ثابت كرد ايسانہيں ہوسکتا ، اللہ تعالیٰ کی پکڑمعلومات کی بناء پر ہوگی ، وہاں کوئی کسی قتم کا تغیر بریانہیں کرسکے گا ، کہ اللہ کے سامنے جا کے یوں سفارش کرنے لگ جائے کہ نعوذ باللہ آپ کوغلط اطلاع ملی ہے، آپ نے اس کو مجرم سمجھ لیابہ تو مجرم نہیں ہے تو کوئی سفارش کرنے والاسفارش کر کے کسی مجرم کوغیر مجرم نہیں تابت کرسکتا اور کسی غیرمجرم کومجرم نہیں تابت کرسکتا ،الله کو ہرتنم کی معلومات حاصل ہیں،اس لیے سی کا زورنہیں چلے گا اور کسی کی سفارش نہیں چلے گی تو سفارش کے نظریہ کوذکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے علم کوجوذ کر فرمایا کرتے ہیں تواس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔

#### وَعَنَتِ الْوُجُوْةُ لِلْكِيِّ الْقَيُّوْمِ كَامْفَهُومٍ: \_

عَنَتِ الْوُجُوهُ الْوَلِي الْقَيُّوْهِ: جَلَ جَاكِي الْقَيُوهِ: جَلَ جَاكِي وَيَوم كَ لِنَهُ السِي كَ لِنَهُ جَو كُرزنده ب اور تھا منے والا ، جس میں مشرکوں کے اس نظریہ کی تر دید بھی کر دی جواللہ کو مانے تو تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ گلوق کو پیدا کر کے اب فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے اور اس نے اپ اختیارات دوسروں کوسونپ دیے ہیں ، اب یہ خدائی اور کا کتا ت جو چل رہی ہے بیٹر کاء کے ذریعہ ہے چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ نعوذ باللہ خاندان کے سربراہ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ جوسب پچھ بنا کے بیٹوں کو اختیار دے کر فارغ ہو کے بیٹھ جاتا ہے ، اللہ تعالیٰ خاندان کے سربراہ کی طرح نہیں کہ بوڑھا ہونے بعد سب کو اپنے بچوں کے سپر دکر کے چار پائی کی زینت بن کے بیٹھ جائے ، اس طرح نہیں وہ تو قوم بھی ہے ، جی ہے قوم ہے ، زندہ ہے اور سارے جہان کو تھا منے والا ہے ، ساری کا کتا ت کو تھا منا اس کا کا م ہے ، وہ بے کار ہو کر نہیں بیٹھ گیا بلکہ تصرف اس کا چانا ہے ، جھک جا کیں گے چبرے ، وب جا کیں گر چبرے اس اللہ کے لئے جو کہ جی وقیوم ہے ، وَقَدْنَ خَلْبُ مَنْ حَسَلَ ظُلْمُ اللہ الم مار دہو گیا وہ خض جس نظم اٹھایا ، جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ، جوظلم کو اینے او پر لا دکر لے آیا وہ نا مرادر ہا۔

# ايمان كے ساتھ مل صالح كا فائده:\_

الله تعالی اس کوسی می بدله دیں ہے۔

#### نزول قرآن كامقصد:\_

وَكُذُولِكَ آفُرُالُهُ مُنُهُاكًا عَدَيِيًا: ہم نے اس كتاب كوا يہے ہى قرآن عربى بناكرا تاراؤَ صَنَّ فَافِيْهِ مِنَ الْمُوعِيْهِ اورہم نے اس میں وعيد مختلف طريقوں ہے، پھير پھيركريان كى، وعيد ڈرانے كو كہتے ہيں يعنی انجام ہے ہم نے ڈرايا اور مختلف طريقوں ہے ڈرايا، عقلی دلائل کے تحت بھی بيان كيا كہ كفروشرك غلط ہے اس كا بتجہا چھانہيں لكے گا فطرى دلائل كے تحت بھی سمجھايا، تاریخ كے واقعات بيان كر كے بھی سمجھايا، گذشتہ امتوں كے حالات بيان كر كے بھی سمجھايا، گذشتہ امتوں كے حالات بيان كر كے بھی سمجھايا، ہم نے اس كے اندروعيد بار باربيان كردى لَعَنَّهُ خُدِيَتُ قُونَ تاكرلوگ ڈرجا كي گور ڈرك بالكل كے بھی سمجھايا، ہم نے اس كے اندروعيد بارباريان كردى لَعَنَّهُ خُديَتُ قُونَ تاكرلوگ ڈرجا كي گور درك بالكل سيدھے ہوجا كي اَوْدُونَ كُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

# حضور مَنْ فَيْنَ كُوعدم تَعِيل باقرآن كالحكم:

قَتَعْلَى اللّهُ الْمُلِكُ الْحَقِّ: پس عالیشان ہے اللہ حقیقی بادشاہ وَلا تَعْبَدُ بِالْقُدُانِ مِن قَبْلِ اَنْ يُعْفَى اِلَيْكَ وَعَنِهُ مُ مروركا تَات مَلَيْكِمَ كِول مِن شُوق ہوتا تھا كودى جلدى جلدى آئے كيونكر آپ كے لئے اس جنگ كے اندر ہتھيارا كيدوى بى تو تھا ، مشركين كے امحر اضات كا جواب آتا، حضور مَلَيْكُم كوقوت ہوتى ، اللہ تعالى كى طرف سے فى فى باتيں آتيں ، حضور مَلَيْكُم كو نئے نئے دلائل مہيا ہوتے اس ليے آپ كو بہت شوق ہوتا تھا كودى جلدى جلدى آئے ، تو وى كے بارے ميں صفور مَلَيْكُم كوجو بار بار بے چينى لاحق ہوتى تھى اس بارے ميں اللہ تعالى تلقين مراتے ہيں كہ فيك ہے شوق ہوتا چا ہے كين اتنائيس كر بے چينى پيدا ہوجائے وَلا تَعْبَلُ بِالْقُدُانِ ، جلدى نہ كري مراتے ہيں كريم كے ساتھ آبل اس سے كر آپ كی طرف اس كی دی پوری كردى جائے اور آپ بيدعا كريں كرا ہے مير ساتھ آبل اس سے كر آپ كی طرف اس كی دی پوری كردى جائے اور آپ بيدعا كريں كرا ہے مير سامنے كرتے رہيں باقی مبر وَحل كرساتھ انظار ميں دہا كريں جب اللہ كی طرف سے دی آگے دعا اللہ تعالى كے ساتھ اللہ تعالى ہے دی آگے ہے ساتھ اللہ تعالى ہے دی آگے ہے دی اللہ اللہ تعالى ہے دی آتے ہے ہوں اللہ تعالى ہے دی آتے ہو ساتھ اللہ تعالى ہے دی ہو سے دی آتے ہو تھا ہو تھا

اس کواوراس کے مطابق تبلیغ کرو، باتی اس کے ساتھ جلدی نہیں مچانی چاہیے جس کے ساتھ بے چینی پیدا ہوجائے۔ حصرت آدم مَالِیُوا کا واقعہ:۔

وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى ادَمَ مِنْ قَبُلُ: ہم نے آ دم کو وصیت کی تھی اس سے پہلے، عہد الیہ یہ لفظ کی تاکیدی تھم کے لئے آیا کرتا ہے، ہم نے آ دم کوتا کیدا کہا، ہم نے اس کوزوردارالفاظ میں وصیت کی، ہم نے آ دم کو تعکم دیا، اس سے قبل آ دم کوہم نے ایک وصیت کی فلئین تو وہ آ دم بھول گئے آ دم نے وہ یا دندر کھی وَلَنمُ نَعِثُ لَمُعُونًا اور ہم نے اس کے لئے کوئی پچنگی نہ پائی بلکہ اس بارے میں آ دم کزور ثابت ہوا، آگے یہ حضرت آ دم علیا کا قصہ نایا جارہا ہے، حضرت مولی علیا کے قصہ کو ختم کرنے کے بعد تذکیر آخرت کی گئی تھی اور آگے حضرت آ دم علیا کا قصہ نایا جارہا ہے، حضرت مولی علیا کے قصہ کو ختم کرنے کے بعد تذکیر آخرت کی گئی تھی اور آگے حضرت آ دم علیا کا قصہ نایا جارہا ہے تو اس میں بھی ای تم کا سبق دینا مقصود ہے کہ دیکھو! آ دم کو س طرح شیطان نے چکر دیا تھا، اولا د آ دم کو بھی ہوشیار رہنا چا ہے، وہی ان کو بھی چکر دیئے ہوئے ہے آگر بیا پنا انجام اچھا چا ہے تیں تو ان کوشیطان کے چکر سے نکلنا چا ہے، واقعات کے ساتھ ان چیزوں کو واضح کیا جارہا ہے۔

اورسابیکا مختاج ہو، یہ تیری ساری ضروریات یہاں پوری ہیں، یہانسان کی بنیادی ضروریات ہیں جن کولوگ آخ کل روٹی، کپڑ ااور مکان سے تعبیر کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوا، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تجھے یہ تیری بنیادی ضرور تمیں جنت میں مہیا ہیں اس لیے تو راحت اور آ رام کے ساتھ یہاں رہ اگر تو یہاں سے نکل گیا تو پھر تو مشقت میں بڑجائے گا کہیں روٹی کی فکر ہوگی، دھوپ سے بچنے کہیں روٹی کی فکر ہوگی، دھوپ سے بچنے کہیں روٹی کی فکر ہوگی، بانی میس ہوگا تو، تو مشقت میں بڑجائے گا، خکے لگا تا پھرے گا کنویں کھودے گا ٹیوب ویل لگائے گا، بھوک گئی تو بھوک کو زائل کرنے کے لئے تو روٹی کا مختاج ہوگا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تجھے جنت ویل لگائے گا، بھوک گئی تو بھوک کو زائل کرنے کے لئے تو روٹی کا مختاج ہوگا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تجھے جنت میں میسر ہیں اگر تو جنت سے نکل گیا تو روٹی ، کپڑ ااور مکان کا چکر تیرے گئے میں ایسا پڑے گا کہ تو مشقت میں میں میسر ہیں اگر تو جنت سے نکل گیا تو روٹی ، کپڑ ااور مکان کا چکر تیرے گئے میں ایسا پڑے گا کہ تو مشقت میں آ جائے گا۔

اور پھر یہاں ذکرتو کیا ہے، دونوں کا کہ یہ تیرازش ہے اور تیری ہوی کا اورا گرشیطان نے تجھے جنت سے نکال دیا تو تُقعیٰ کے اندرنسبت اسلیم آ دمی کی طرف ہے کہ مشقت میں پڑجائے گاجس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا روثی ، کیڑ ااور مکان مرد کے ذمہ ہے ، عورت کو خود اپنی فکرنہیں کرنی پڑتی اس لیے اس نعمت سے محروم تو دونوں ہول کے لیکن مشقت میں مرد پڑے گا، عورت کو کما کے دینا پڑے گا، روثی ، کپڑ ااور مکان کی مشقت مرد کے ذمہ ہے جس طرح آپ فقہ کے اندر بڑھتے ہیں کہ ہوی کا نفقہ اور سکنی مرد کے ذمہ ہوتا ہے اور اس کے اندر تینوں چیزیں ہی کمر میں روثی ، کپڑ ا، اور مکان تو پہلے ہی کہ دیا کہ اس کا خیال رکھنا ور نہ و مشقت میں پڑجائے گا۔

قونسوس اِنیا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا کا در سیم ای ارادر بهدردی جما کران سے کہ کھو اس کھا لے گا وہ بہاں سے بھی کا اور سیم کھانے سے جومنع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جوشن اسے کھالے گا وہ بہاں ہے بھی نہیں نکالا جائے گا اور اس کے کھانے سے تم دونوں فرشتے بن جاؤگے اور بہاں جو تہمیں عیش و آرام حاصل ہے اس میں بھی بھی کی نہیں آئے گی ، اس نے یہ بات شم کھا کر کہی وراپ آپ کو بهدرد ظاہر کیا کہ میر امتقعدر تمہاری بهدردی ہے بہتم اری خرخوا بی کے کہدر ہا ہوں ، اب ید دونوں حضرات اس کے بہکا و سے بیس آگے اور اس درخت سے کھالیا جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس درخت کا کھا ناتھا کہ ان کے کپڑے جسموں سے علیحدہ ہو گئے اور دونوں شرم کی دجہ سے جنت کے درختوں کے بیٹے لے کرا ہے جسموں پر چپکانے گئے ، دشمن کے پھسلانے میں آگرا پی شرم کی دجہ سے جنت کے درختوں کے بیٹے لے کرا ہے جسموں پر چپکانے گئے ، دشمن کے پھسلانے میں آگرا پی

رب کی نافر مانی کر بیٹے اور خلطی میں پڑھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعبیہ ہوئی کہ کیا میں نے تہمیں اس ورخت سے منع 
نہیں کیا تھا کہ یہ شیطان تمہاراوشن ہاں سے فی کے رہنا، چونکہ ان کی نافر مانی سرشی کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ بھول
سے نافر مانی ہوگئ تھی اس لیے فوراً اپنے قصور کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور تو ہو کی تو اللہ تبارک
وتعالیٰ نے ان کی تو بقبول فر مالی اور انہیں اور زیادہ مقبول بنالیا، ان کی تو بتو قبول کرلی کی نیو بکش اس کی پیدائش اصل
میں ہوئی ہی زمین میں خلافت کے لئے تھی اس لیے اس واقعہ کے بعد انہیں زمین میں اتاراویا گیا اور کہا کہ اب یہ
تمہاری دشنی یہاں نہیں چلے گی بلکہ اب تمہارے دشمن کا میدائن زمین ہے، وہاں میں اپنی ہدایت اتاروں گا جومیر کی
ہدایت کو قبول کرے گا نہ دنیا میں گراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد بخت ہوگا ، فائنفصیل واقعہ پہلے کئی مرتبہ آپ کے
سامنے گذر جائے۔

#### قرآن كريم سے مندموڑنے كنتصانات:

بإن النرقان كري المراق المراق

صور ملا كالمضمون: -

ر سول الله منافیظ جب اہل مکہ کوتو حید کی دعوت دیتے ،ایمان لانے کی تلقین کرتے اور نہ مانے کی صورت می مذاب ی ڈراتے تو دہ لوگ آ کے سے استہزاء کرتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہم پرعذاب کیوں نہیں آ تا؟ ں اجوب پہلے بھی کئی باردیا گیااور یہاں بھی یہی بات کہی کہ عذاب کے لئے ایک وقت مقررے، دنیا میں اگر من آنا ہے تواللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بھی ایک وقت مقرر کررکھا ہے اور جو آخرت کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے ں کے لئے مجی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اگر اللہ تعالی کی طرف سے بیروقت مقرر نہ ہوتا ، مدت متعین نہ ہوتی تو پھر البيغاب آجاناب چونكه الله نے ايك وقت مقرر كرركھا ہے اس ليے الله انبيس وهيل دے رہا ہے اور جب وو خذائ ان كواس طرح بكر لے كاكه پھريہ مجھى جھو نے نہيں يائيں كے اور حضور ساتين كوفر مايا كه ياوك جو مافرب میلیا در رات کے اوقات میں بھی تبیع پڑھئے اور دن کے اطراف میں بھی تبیع پڑھئے ان دونوں المال التاركرنے مكرين كى طرف ہے جو تكليف بنجے كى وہ ختم ہوجائے كى ،اوربياس ليے ہے تاكمآپ فل جوائم ، علام نے لکھا ہے اس آیت میں بالا جمال پانچوں نماز وں کا ذکر آ گیا قبل طلوع انفنس سے فجر کی المرافع المراور عمر کی نماز اور وَمِن اِنَا مِي النّبار عمرب اورعشاء کی نماز مراد ہے اور اطراف النہار معلامان فراورنماز عصرى تاكيد فرمادي\_

روں میں بردر کا نتات مان کا اور آپ کے صحابہ انتہا کی غربت اور تسمیری کی زندگی گز ارر ہے تھے ،فقر وفاقہ میں جتلاء معنونا کے ال دوولت سے محروم تھے اور ان کے مقابلہ میں جو کا فرتھے بظاہران کو ہر طرح کی پیش وعشرت حاصل

تھی ، دنیا کا ساز وسامان وافرمقدار میں مہیا تھا اور یہی چیز ان کو دھو کہ میں ڈالی ہوئے تھی کہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے توان کے پاس بھی مال ودولت کے انبار ہوتے اور حال یہ ہے کہ بیفقیر سکین لوگ ہیں اور ان کے مقابلہ میں ہمیں ہرطرح کاساز وسامان حاصل ہے معلوم ہوتا کہتیج راستہ پرہم ہیں اللہ تبارک وتعالی ارشاوفر ماتے ہیں اوراس میں خطاب اگر چے حضور مالی کے سے لیکن دوسروں کوسنا نامقصود ہے کہ ان لوگوں کو جوہم نے بیویاں دیں ، زیب و زینت کاسامان دیا آیان کی طرف نظراتھا کربھی نہ دیکھیں بیتو ہم نے اس لیے دیا ہے کہانہیں فتنہ میں ڈالیس لہٰذا ' یہ چیزاس لائق نہیں کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور ان کی طرف آئے اٹھا کردیکھا جائے اور آپ کے رب کا رزق جودنیا میں اس کی رضا کے ساتھ ملے یہ بہتر ہے اور اس کی طرف سے جوآ خرت میں رزق ملے گاوہ بہتر بھی ہے اور باتی رہنے والا بھی ہے کیونکہ وہال نعتیں ہمیشہ رہیں گی اور اہل جنت ان سے ہمیشہ نفع اٹھاتے رہیں گے اس لیے ان کے مال ودولت کی طرف آ نکھا تھا کرد کیھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں فر مایا کہ آپ اینے گھروالوں کونماز كاتكم ديجئ اورخود بھى اسى ير جے رہيے يعنى يابندى كے ساتھ ادا كيجئ لائسٹلك يدفقا بم ينبيس جائے كه آپ معاش کمانے لکیس بعنی زندگی کا مقصد معاش کمانانہیں بلکہ زندگی کا مقصدتو الله کی اطاعت اور اہمیت بتا تامقصود ہے کہ رزق تو ہم آپ کو دیں گےاس کی فکر کی ضرورت نہیں اصل چیز اطاعت اور عبادت ہےاس کا اہتمام کرنا جا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوٰى اوراحِها انجام يربيز گارى كابى إلهٰذا فرائض كاابتمام كياجائے اوران ميں سے سب سے برى چیز نماز ہے جس کا ذکر بار باراس رکوع میں کیا گیا ہے۔

#### آخرى آيات كامفهوم:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب نبوت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کیم جو کہتے ہیں کہ اس دعویٰ کی دلیل دوتو وہ اس کی کوئی دلیل کیوں نہیں دیتے ۔۔۔۔۔؟ ان کی یہ بات محض ضداور عناو پر مشمل ہے ورنہ سرور کا نئات مُل ہے کہ اس کے جو بہلی کتب سرور کا نئات مُل ہے اس کے مضامین پر مشمل ہے اگر یہ لوگ مانے تو انہی مجز ات کو دکھے کرایمان لا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایمان تو لا تانہیں محض بہانے بنا کراس قتم کی با تیں کرتے ہیں اور اگر قرآن کریم اتار نے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کوان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کردیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتا تو ہم اس کی اتباع کرتے ، اس پر ایمان لاتے اور

عذاب میں پڑکر ذلیل اور رسواء نہ ہوتے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیج کر ججت پوری کردی ،اب ان کے لئے یہ بات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ کوئی رسول ہماری طرف کیوں نہیں بھیجا گیا ۔۔۔۔۔؟اور آخر آخر میں جا کر یہ بات کہدی کہ دنیا میں کیا ہور ہا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا سب اس کے انتظار میں ہیں پی تم بھی انتظار کروعنقریب تم جان لو سے کہ سیدھاراستہ پر چلنے والاکون ہے اور ہدایت یا فتہ کون ہے۔۔۔۔۔۔؟اب تو حق کی تکذیب کرتے ہیں کل جب آخرت میں جا نمیں گے تو پہنے چل جائے گا سے راستہ پرکون تھا اور غلط راستہ پرکون تھا است ہوئون تھا۔۔۔۔۔؟اس لیے سب انتظار کررہے ہیں تم بھی انتظار کرو۔۔

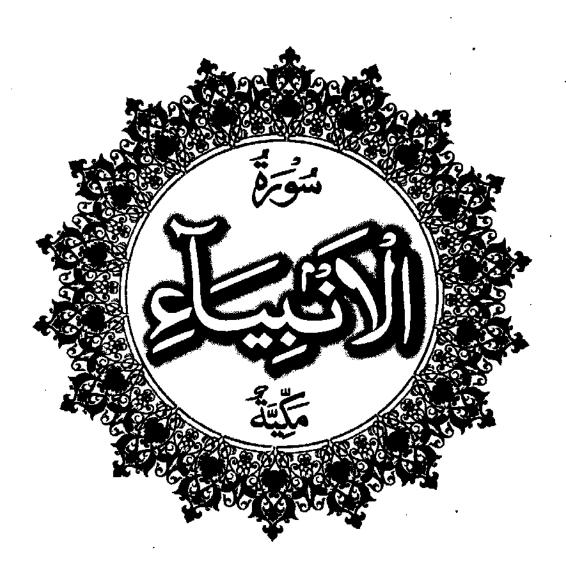

# ﴿ الْسَامَا ١١١ ﴾ ﴿ ١٦ سَوَةُ الْاَنْبِيَاءِ مُثَلِقَةً ٢١ ﴾ ﴿ كُوعَامًا لَا ﴾

سورة انبياء كمه من نازل مونى اس من ايك سوباره آيتي اورسات ركوع بي بسواللوالرخلنالروييم

شروع اللدك نام سے جو بردامبریان نہایت رحم والا ب

ٳڰ۬ٚؾؙۯۘڹٳڵؾۜٳڛؚڿڛٲؠؙۿؙؠؙٷۿؠٞڣۣٛۼؘڡٛ۬ڵۊٟۺ۠ۼڕۻ۠ڔ۫ڹٙ

لوگوں کیلئے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ لوگ غفلت میں ہیں اعراض کرنے والے، ہیں 🕦

مَا يَأْتِيُهِمُ مِّنَ ذِكْرٍ مِّنْ تَبِهِمُ مُّحُدَثِ إِلَّا اسْتَمَعُولُا

نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی تھیجت مگر یہ لوگ اس کو سنتے ہیں

وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ لاهِيَةً قُلُوبُهُمُ اللَّهِ وَالنَّجُوى وَالنَّجُوى وَالَّذِينَ

اس حال میں کر کھیلتے ہیں 🕑 خفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل انہوں نے سرگوٹی کو چمپایا جنہوں نے

ُ ظَلَمُوا ﴿ هَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَلِّكُمُ ۚ اَفَتَا تُونَ السِّحُرَوَا نُتُكُمُ

ظلم کیا نہیں ہے یہ مخص محرتم جیا انسان کیا تم پھر آتے ہو جادو کو حالاتکہ تم

تُبُصُرُونَ ۞ قُلَ مَ إِنَّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءَ وَالْآمُ ضِ `

ماحب بعیرت ہو 🕝 اس مخض نے کہا میرا رب جانتا ہے قول کو جو آسان میں ہے اور جو زمین میں ہے

وَهُوَ السَّمِيهُ عُ الْعَلِيْمُ ﴿ بَلْ قَالُوٓ ا أَضْغَاثُ آخُلَامِ بَلِ

اور وہ سننے والاعلم والا ہے 🕑 بلکہ ان ظالمول نے کہا کہ بہتو پراگندہ خیالات ہیں بلکہ اس نے اس بات

افْتَرْبُ بُلُهُ وَشَاعِرٌ فَكُلْيَا تِنَابِالِيَةِ كَمَا ٱلْهُولُونَ ۞

كوكم الياب بكدية شاعرب وإي كدلة ئ عادب ياس كوئى نشانى جس طرح كديبلي لوك بيبع مئ تع ا

# مَا امَنَتُ قَبْلَهُمُ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكُنْهَا ۚ اَفَهُمُ نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بہتی جس کو ہم نے ہلاک کردیا کیا پھر یہ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا آمُسَلْنَا قَبُلَكَ إِلَّا بِإِجَالًا نُوْحِيَّ إِلَيْهِمُ ایمان لے آئیں مے 🛈 نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل محر مردوں کو بی ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے فَسُتُكُوا اللَّهِ لَى إِن كُنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلَنْهُمُ پس بوچھ لوئم اہل ذکر سے اگر حمیس پند نہیں ﴿ اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے نہیں بنایا جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُوَا خُلِدِيْنَ۞ ثُمَّ وه بميشه رہنے والے تنے 🕜 مج صَدَقُنْهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنُهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكُنَا ہم نے سیا کیا ان سے وعدے کو پھر ہم نے انہیں نجات دیدی اور جن کو ہم نے جا ہا نجات دیدی اور حدسے بڑھنے والول کو الْسُرِفِينَ ۞ لَقَدُ ٱنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ كِتُبًا فِيهِ ذِكُمُ كُمُ ہم نے ہلاک کردیاں البتہ مختیق اتاری ہم نے تہاری طرف کتاب اس میں تہارا ذکر ہے أفَلَا تَعْقِلُونَ۞ كياتم سوجة تبين مو؟

#### تفسير

معنیٰ ہوتا ہے کوئی نئی بات ظاہر کرنا بدعت کو مُٹھ دکٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اسکانمونہ پہلے ہے موجود نہیں ہوتا ،لوگ اپنی طرف سے ایک نئی بات نکال لیتے ہیں ، تو یہاں محدث سے مراد ہے نئی ظاہر کی ہوئی بات ذکر نصیحت ، یعنی نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت۔

الله السنك و الله السنك و الله الله و الله الله و الله و

# صرفی نحوی اور لغوی محقیق:\_

ہے کون مراد....؟ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ جنہوں نے ظلم کیا یعنی چیکے چیکے باتیں کیں کیابات کی؟ وہ آ مے ذکر ہے هَلْ هٰ لَهَ إِلَّا بَشَرٌ قِهْ لُكُمْ نَهِينِ مِي فَيْحُصَّ مُرتم جيباانسان، أَفَتَ أَتُونَ السِّعْدَ كياتم پر آتے ہوجاد وكوحالا نكه تم صاحب بصيرت ہو ..... ويكھنا ايك ہوتا ہے دل كا اور ايك ہوتا ہے آ كھ كا، جودل كا ويكھنے والا ہوتا ہے اسے مجھدار کہتے ہیں''مبصر'' کے دونوں مفہوم آیا کرتے ہیں، تو یہاں اس کا ترجمہ یوں ہوگا'' کیاتم آتے ہو جاد و کوحالا نکہ تم سمجهدار هو ' فحل مَن يِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ ، ' فحل ' ' كَالْم يررسول كى طرف لوث كَيْ جس كى طرف اشاره هَـلُهُ لَهَ مِي آیا تھا،اس مخص نے کہامصداق اس کارسول ہے،میرارب جانتا ہے قول کو جوآسان میں ہے اور جوز مین میں ہے اور وہ سننے والا ہے علم والا ہے، بلکدان ظالموں نے کہا" أخلاج "جع ہے حلوى اورحلم كتے ہيں خواب كو، اور أَضْغَاثُ يه جمع ضغف كي من فيغث "كت بي اصل مي مختف تكول كم مفح كو، تو أَضْفَاتُ، أَحُلام جهال ا كھٹالفظ آ جائے تواس كامعنى موتا ہے بریشان خیالات پراگندہ خواب بعنی ایسے خیالات جوسوئے ہوئے انسان كو بتعبير لي تحيير بي ، جن كى كوئى تعبير نهيس موتى بلكه ان ظالمون في كها كه بيتوبرا كنده خيالات بين اور أضَّفاف ، أَخْلَاهِ بِهِ كَهَا جَارِهِ بِ إِن تَصِيحتوں كو جورسول ان كےسامنے بيان كرتا تھا، بيكِ افْتَوْسهُ بلكه اس في اس بات كو تھے کیے لیا ہے بلکہ بیتو شاعر ہے اس کی سب باتیں ہی خیالی ہیں ،جس طرح شاعر خیالی بلا وُ پکایا کرتے ہیں اس طرح یہ مجى فَلْيَانِينَالِالْيَةَ عِاسِمُ كَم لِي آئ مارے ماس كوئى نشانى جس طرح كديمليلوگ مجيج محك تھے نہيں ايمان لائی ان سے پہلے کوئی ستی جس کو کہ ہم نے ہلاک کردیا کیا تھریدا یمان نہیں لائیں سے .....؟ قربید سے مراداهل قرب میں یعنی ایمان نہیں لائیں سے وَ مَمَا أَنْهُ سَلْنًا قَبْلُكَ إِلَّا بِهِاللَّا نَہِیں بھیجاہم نے آپ سے قبل محرمردوں کوہی،ہم ان کی طرف وجی کرتے ہے ہیں یو چھلوتم اهل ذکر سے یہاں ذکر سے علم مراد ہاوراهل ذکر کا لفظ بول کے اهل كتاب مرادين كيونكداس مسئله مين اهل كتاب متفق تصاهل اسلام كيساته كدرسول بشرجوتا باس لي كهاجار با ے کہ اگر تہیں پہ نہیں تو تم ان اهل علم ہے یو چھلوا گرتہیں پہ نہیں تو تم ان اهل علم ہے یو چھلوا گرتہیں پہنہیں وَمَا جَعَلْنُهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، "لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ "بي جَسَدًا كي صفت ہے اور جم نے ان رسولوں كاايسے بدن تبيس بنايا كه كھانانه كھاتے ہوں اور ندوہ ہميشدر ہنے والے تھے، ثُمَّة صَدَ قُلْهُمُ الْوَعْدَ كِير ہم نے سچا کیا ان سے وعدے کو پھر ہم نے انہیں نجات دیدی اور جن کو ہم نے جا ہا نجات دیدی اور حدسے برجینے

والوں کو ہم نے ہلاک کردیا البتہ تحقیق اتاری ہم نے تمہاری طرف کتاب اس میں تمہارا ذکر ہے ذکر سے نفیحت بھی مراد ہوسکتی ہے کہ تمہاری نفیحت ہے اس میں ذکر سے شہرت بھی مراد ہوسکتی ہے ، شرف بھی مراد ہوسکتا ہے اَفَلا تَعُقِلُونَ کیاتم سوچے نہیں ہو....؟

#### سورة من بيان كرده مضامين:

ییسورۃ چونکہ کی ہےاور کمی سورتوں میں تین قتم کے مضمون آیا کرتے ہیں ،تو حید ،رسالت ،معاو ، اب آگے جوآیات آرہی ہیں بینی اِفْتَوَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِیْ خَفْلَةِ مُعْدِفُونَ ان میں پہلے معاد کا ذکر ہے پھر رسالت کا اور آگے انبیاء کے واقعات ہیں ان کے اندرانہی اصولوں کی تائید ہوگی۔

## ماقبل سے ربط:۔

اور پچپلی سورة کی آخری آیات میں مشرکین مکہ کو یہ تعبید کی گئی تھی کہ اب وقت ہے بجھ جاؤا گراس کتاب کے اتار نے سے پہلے ہم جمہ ہیں ہلاک کردیتے تو تم یہ بہانہ کرتے کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تو ہم ذلت اور رسوائی سے نی جاتے اب اس کے مطابق آگے کلام چلائی جارہی ہے۔ جسے اللہ تعالی قدیم ہیں اس طرح اللہ کی کلام بھی قدیم ہے:۔

افت نوب اور ہات کو الارہ ہیں اور ہات کو ال کے حساب کا وقت قریب آگیا اور وہ خفلت میں ہیں اور ہات کو الارہ ہیں جب ان کومتوجہ کیا جاتا ہے تو متوجہ ہیں ہوتے ، دونوں میں فرق ، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا بیشکوہ شکا بہ ہاں کا اس خفلت کی کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی ٹی تھیجت آتی ہے ہمارے سامنے ظاہر ہونے کے اعتبارے اس کو محدث اور ٹی کہدیا گیا ور نہ اللہ کی کلام تھ ہم ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ قدیم ہے اس طرح سے اللہ کی کلام بھی قدیم ہے قرآن کریم کو حادث نہیں کہا جا سکتا اس اعتبار سے بیحادث ہے کہ ہمارے سامنے بعد میں بینمایاں ہوا ، فقدیم ہے قرآن کریم کو حادث نہیں کہا جا سکتا اس اعتبار سے بیحادث ہے کہ ہمارے سامنے بعد میں بینمایاں ہوا ، پہلے نہیں تھا ، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا بیحدوث کی صفت اس کے ساتھ جو لگائی جارہی ہے یہ ہمارے سامنے ظاہر ہونے کے اعتبار سے ہونے کے اعتبار سے ہونے اور احل حق کا مسلک تھا کہ بیقد یم ہے ، حضرت امام احمہ بن حقبل گیا ہے ہوں ان کی اور بہت تعتباں آگیں ان کے اور بہتو تھا تو اس کے بہت ختیاں آگیں ان کے اور بہتو

اهل حق كا مسلك قديم كا ب، اور مُعْدَثُ ال كواتيان كاعتبار سے كهاجار ہا ہے، جب ان كے سامنے كوئى نئى نفیحت آتى ہے تواس كو وہ توجہ سے نہيں سنتے بلكہ ایسے حال میں سنتے ہیں كہ جب سے هيل تماشے میں بالاء ہیں۔ ليمن ميلاء ہیں۔

# كا فرجتنى خفيه مِنْ تَنْكَيس اورسما زشيس كريس الله سننے والا اور جانے والا ہے:۔

اور چیکے چیکے خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے رسول پر یوں تنصرے کرتے ہیں کہ نہیں ہے بیگرانسان تم جیبا۔ باقی رہی ہے بات کہ یہ باتیں کرتا ہے، تواس میں اثر بہت ہے اثر تواس میں ایسے ہے، جس طرح سے جادومیں ہوتا ہے، جو بات دوسرے کے اوپر اثر ڈالے اور دوسرے کومتا ٹر کر کے قائل کرلے اس کو ہارے ہاں بھی جادو سے تعبیر کیا جاتا ہے توبیاثر کے اعتبار سے الله کی کلام کو جادو کہتے تھے کہ جب یہ بیان کرتے ہیں تو اس طرح سے ہے جیسے جادو ہی کرتے ہیں کسی کے اوپر ۔ تو کیاتم اس جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم سمجھدار ہولیعنی دیکھتے بھالتے ہوئےتم ان کواگر قبول کرو مے توالیا ہے جیسےتم کسی جادو کے سامنے مرعوب ہو گئے۔ بید کتاب الله كي حيثيت كوختم كرنے كے لئے حضور مُنافِقِتم كى باتوں كى اہميت منانے كے لئے وہ اس متم كے تبعرے كرتے متھے تو الله کے رسول کے سامنے جب کوئی نئ بات آتی تو اللہ کا رسول کہتا کداللہ کوسب معلوم ہے آسان میں اور زمین میں تم جتنی جا ہوجھپ جھپ کے سازشیں کرلو وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو خفیہ کاروائی کرنے والوں کے لئے میہ ا یک بری دهمکی ہوتی ہے کہ میں پند ہے جوتم کررہے ہووہ سجھتے ہیں کہ ہم خفیہ طور پرکررہے ہیں کیکن جب انہیں بتادیاجائے کہ ممیں پتہ ہے توبیان کے لئے ایک بہت بڑی تنبیہ ہوتی ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ میرارب جانتا ہے بات کو جوآ سان وزمین میں ہے وہ سننے والا جاننے والا ہے بیاس نجویٰ کا آسے ذکرآ سمیا خفیہ طور پر باتیں کرنے میں ایک توبیآ گیا کہ کہتے ہیں ایک جیسے انسان ہیں،اس میں اورتم میں کیا فرق ہے ....؟اور پھر کہتے ہیں یہ باتیں جولوگوں کوآخرت کی سناتا ہے یہ پریشان خیالات ہیں کوئی ربطنہیں ہے ندان کی کوئی تعبیر ہے بلکہ یہ جھوٹ گھڑتار ہتا ہے۔

قَلْیَانْتِنَابِالَیَة: تمہارے پاس بینشانی لے کرآئے جس طرح سے پہلے رسول بھیج گئے تصاوران کی قوم نے ان سے نشانی ما تکی تو وہ لے کرآئے تو اس طرح یہ بھی لے آئے۔نشانی سے مرادالی نشانی تھی جس کا وہ مطالبہ کیا 

#### اللدنے جتنے انبیاء بھیج سب بشر ہی تھے۔

باتی رہاانکاریکہنا کہ یہ قوم جیہاانیان ہی ہے تواس میں کوئی بات نہیں ہے بشر تو واقعی ہی ہیں اور پہلے جتنے ہیں رسول آئے تنے سارے ہی بشر تنے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس دحی آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ باقی انسانوں سے متاز ہوجاتے ہیں، اس لیے ان کو اپنے جیسا بشر مجھ کران کی بات کو تھکرانا یہ ماقت ہے اور یہ بات تو اتر سے خابت ہے کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں اور جب کوئی بات متواتر ہوجائے تو وہاں روای کی عدالت یا اس کا کفروا یمان بھی زیر بحث نہیں آیا کرتا۔

#### مسكد بشريت احل كتاب سے بو چولو ....!:

اس لیے اهل کتابوں میں فرکور تھا اس لیے کہا کہ اگر تہمیں ہم پراعتبار نہیں تو جو تہمارے یاردوست ہیں ان سے بوچولو چونکہ ان کی کتابوں میں فرکور تھا اس لیے کہا کہ اگر تہمیں ہم پراعتبار نہیں تو جو تہمارے یاردوست ہیں ان سے بوچولو فسٹنگؤ اَ الْفِرِ کَی اِن کُنْشُغہ لا تَعْلَمُونَ یہاں تو اس آیت کا موقع محل بھی ہے کہ مسئلہ بشریت اهل کتاب سے بوچیولواور و لیے چونکہ الفاظ کا عموم مراد ہوتا ہے تو اس سے یہ بات بھی نکل آئی کہ جولوگ خود علم ندر کھتے ہوں انہیں چاہیے کہ اهل علم سے بوچھ بوچھ کے کام کریں چنا نچہ تھلید کے وجوب کے لئے ہمیشہ حضرات ای آیت سے استدلال کیا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعتراض تھی ہوتے تھے کہ وہ بچھتے تھے کہ اللہ کا رسول بشر نہیں ہوتا چاہیے فرشتہ ہونا چاہیے، اس لیے نہ اس کو کھانے کی ضرورت پیش آئے اور نہ اس کو معاشی ضروریات کے لیے چلے پھرنے کی ضرورت ہو، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں پہلے ایسے بدن نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تے یعنی موت انبیاء سینظ پر بھی آتی ہے یوں کہ سکتے ہیں مات الْاَنْبِیاء کین مرنے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے تو یہ الگ بات ہے تو اس میں اهل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ انبیاء سینظ کو اتن حیات حاصل ہے کہ ان کو بالکل زندہ کہا جا سکتا ہے، ان کے بدن پر بھی حیات کے آثار ہیں اور اسی طرح سے شعور حاصل ہے عام اموات کی طرح ان کو نہیں قرار دیا جا سکتا لیکن موت کے وارد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ، اس لیے بسااوقات لوگ بحث کرتے ہوئے اس قتم کی آیات اور احادیث پڑھنا شروع کردیتے ہیں، جس میں موت کا لفظ آیا ہوا ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی جھڑ ای نہیں۔

وَ كُمْ قَصَيْنًا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَّانْشَأْنَابَعُ مَا کتنی بستیوں کو ہم نے نیست و نابود کردیا ایس بستی جو کہ ظالم تھی اور اٹھایا ہم نے ان بستیوں کے قَوْمُا اخرين @ فَلَمَّا اَحَشُوا بِأُسَنَ إِذَاهُمُ مِّنْهَا بِيرُكُضُونَ شَ اورلوگوں کو ① جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کومحسوس کیاا جا تک وہ لوگ ان بستیوں ہے بھا گئے گئے ﴿ لاتتركضوا واترجعو والهمآ أثرفتم فيهو مسكنكم مت بھا گو لوٹو اسی سازو سامان کی طرف جس میں تم خوشحالی دیئے گئے اور لوٹو اپنی حویلیوں کی طرف لَعَلَّكُمْ تُسْتُلُونَ ﴿ قَالُوالِوَيْلَنَّا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ لَكُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ شاید کہ تم سے پوچھا جائے 🕆 وہ کہنے لگے اے ہماری خرابی بیٹک ہم ہی قصور وار تھ 🖫 فَهَا زَالَتُ تِلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنُهُمْ حَصِّيدًا خِيدِينَ @ پس ہمیشدر بی ان کی یمی چیخ و بیار حتی کہ بنادیا ہم نے ان کو کی ہوئی کھیتی اور بچھی ہوئی آ گ کی طرح ا وَمَاخَلَقْنَاالسَّمَاءَوَالْآثُمْضَ وَمَابَيْنَهُمَالِعِبِينَ ﴿ لَوْ آمَدُنَّا میں پیدا کیا ہم نے آسان کواورز مین کواوران چیزوں کوجوان کے دونوں کے درمیان میں ہیں کھیلتے ہوئے 🕦 اگر ہم ارادہ کرتے ٲڽؗؾۜٛڿؚ*ۮۜڵۿۅؙٳڷٳؾٛڿؘڹؗڹ؋ڡؚڹڷۮؾۜٲڐ۫ٳڽؗڴؾۜٵڣ*ٚۼؚڸؽڹ؈ؠڶ کہ اختیار کریں کوئی کھیل تو ہم اختیار کر لیتے اس کھیل کواپنے پاس سے ہی اگر ہم کر نیوالے ہوتے 😢 بلکہ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۖ مچینکتے ہیں ہم حق کو باطل پر پس وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے پس اچا نک وہ باطل جانے والا ہوتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِثَاتَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَالْاَئْمِ ضَ تہارے لئے خرابی ہان باتوں کی وجہ سے جوتم بیان کرتے ہو 🕥 اورای کیلئے ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَمَنْ عِنْ لَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لَا يَسْتَحْسِمُوْنَ اللهِ اور جو لوگ اللہ کے مقرب ہیں نہیں تکبر کرتے وہ اللہ کی عبادت سے اور نہ وہ تھکتے ہیں 🖭

يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَ النَّهَامَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ آمِراتَّخَـ لُوَا الِهَـ أَ دن رات اللہ کی شبیح بیان کرتے ہیں سستی نہیں کرتے ۞ کیا ان لوگوں نے اختیار کیا معبودوں کو مِّنَ الْآنُوشِ هُمُ يُنْشِئُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيُهِمَا الْهَدُّ زمین ہے جو بے جان چیزوں میں جان ڈالتے ہیں؟ ﴿ اگرز مین وآسان میں معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو بیز مین اِلْااللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبُحُنَ اللهِ مَا إِلَّا اللهُ لَقَسَمَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا أ وآسان دونوں خراب ہوجاتے اوران میں فساد برپا ہوجاتا ہیں پاک ہے اللہ عرش کا رب ان باتوں سے جویہ بیان کرتے ہیں 🂬 لا يُسْئِلُ عَبَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئِلُونَ ﴿ اَمِراتَّخَلُوا مِنْ نہیں پوچھاجا تاوہ اس چیز کے متعلق جووہ کرتا ہےاوراس کے علاوہ جتنے بھی ہیںسب پوچھے جائیں گے 🕀 کیاان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دُونِهَ الِهَةُ ' قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْمُ مَنْ مَّعِيَ معبود اختیار کئے آپ کہہ دیجئے کہتم اپنی برهان لاؤ یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ﴿ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ الْحَقَّ اور ذکر ہے ان لوگوں کا جو مجھ سے پہلے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے وہ حق کو جانتے نہیں نَهُمْ مُّعُرِضُونَ ﴿ وَمَا آنُهُلُنَا مِنْ تَبُلِكَ مِنْ رَّاسُولٍ پس وہ اعراض کرنے والے ہیں اس نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول إِلَّانُوْحِيُّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَافَاعُبُدُونِ ﴿ وَقَالُوااتَّخَذَ گرہم اس کی طرف وحی کرتے تھے کہ میرے بغیر کوئی معبود نہیں پس تم میری ہی عبادت کرو ® اور بیلوگ کہتے ہیں کہ الرَّحْلُنُ وَلَدًا سُبُطِنَةً لَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿ لَا يَسُمِقُونَ لَهُ رحمٰن نے اولاد اختیار کی ہے وہ رحمٰن پاک ہے بلکہ وہ باعزت بندے ہیں 🖰 نہیں سبقت

# بِالْقُولِ وَهُمْ بِالْمِرِةِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْنِيهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ

#### تفسير

وَكُمْ قَصَلْمُنَا مِنْ قَدْرَيَةِ: من قرية بيكم كي تميز به قَصَدً يَقْصِدُ بِين وُالنا نيست و نابود كردينا، كتنى الله بين الله

قَانَشَانَابَعْ مَا اللهِ المالِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ہوجائے آگ بچھ جائے مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نام ونشان نہیں رہتا ای طرح سے بھیتی لہلہ اللہ ہوئی کا ث ڈالی جائے تو کا ننے کے بعد وہ ذرات ہوجاتی ہے، منتشر ہوجاتی ہے، ہم نے ان کواس طرح سے ہی کر دیا جیسے ٹی ہوئی کہ محیتی اور بچھی ہوئی آگ ہوتی ہے

وَمَاخَلَقُنَاالسَّمَا عَوَالاً مُضَ: نہیں پیدا کیا ہم نے آسان کواورز بین کواوران چیز وں کو جوان دونوں کے درمیان میں ہیں کھیلتے ہوئے لیو مین یہ خلفنا کی خمیر سے حال ہے، نوا آماد فا آگر ہم ارادہ کرتے کہ اختیار کریں کوئی کھیل تو ہم اختیار کر لیتے اس کھیل کواپ پاس سے ہی آگر ہم کرنے والے ہوئے بلکہ چینکتے میں ہم حق کو باطل پر پس وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، پس اچا تک وہ باطل جانے والا ہوتا ہے تہارے لیے خرابی ہان باقوں کی وجہ سے جونم بیان کرتے ہواورائی کے لئے ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جولوگ اللہ کے پاس ہیں یا اللہ کے مقرب ہیں، اس سے فرشتے مراد ہیں نہیں تکبر کرتے وہ اللہ کی عباوت سے اور نہ وہ تھکتے ہیں، دن رات اللہ کی تنج بیان کرتے ہیں ستی نہیں کرتے سے باان لوگوں نے اختیار کیا معبودوں کوز مین سے جو بان چیز وں میں جان ڈالتے ہوں ، مُر دوں کوزندہ کردیں اور ادشار کا لفظ ارض کے لئے بھی یولا جاتا ہے تو اس وقت ترجمہ ہوگا کیا اختیار کیا انہوں نے معبود زمین سے وہ معبود اس زمین کو مرسنر وشاد اب کرتے ہوں۔

کو گائ فینوساً الحقہ: فینوساً کی خمیرز مین آسان کی طرف لوٹ رہی ہے اگرز مین وآسان میں معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو یہ زمین وآسان دونوں خراب ہوجاتے، ان میں فساد ہر پاہوجاتا کو کے متعلق آپ پڑھتے رہتے ہیں انتفاءِ ٹانی اس میں دلیل بنا کرتا ہے انتفاءِ اوّل کے لئے، یہال دوسرا جزہے کفسک تا اور ہم زمین وآسان کود کیستے ہیں کہ سیجے نظم کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں کوئی فساد نہیں۔ یہ دلیل ہا س کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فکسہ کے ناللہ پس پاک ہے اللہ عرش کا رب ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، نہیں پوچھا جا تاوہ اس چیز کے متعلق جودہ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب پوچھے جائیں گے۔

اَ مِرِ النَّخَانُ وَا مِنْ دُوْنِهَ: کیاان لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود اختیار کیے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنی برھان لاؤید ذکر ہےان لوگوں کا جومیر ہے ساتھ ہیں ،ادر ذکر ہےان لوگوں کا جو جھے سے پہلے ہیں مطلب سے کہ بیقر آن کریم اور پہلے لوگوں پرانزی ہوئی کتابیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں ،ان کود مکھ لوکیا کسی کے اندر سیموجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے، تو راق ، انجیل ، زبور ، اگر چہ ان میں کتنی ہی تحریف ہوئی لیکن آج بھی وہ کتابیں تو حید کے مضمون پر ہی مشتمل ہیں ، تو ریفتی دلیل کی طرف اشارہ ہے بیل آگئ کُو هُدهٔ لا یَعْلَمُوْنَ بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے بعنی یہ جوشرک کا قول کرتے ہیں ان کے پاس دلیل وغیرہ نہیں بلکہ اکثر ان میں بے علم ہیں ، لا یَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ وہ حَق کو جانبے نہیں ہیں وہ اعراض کرنے والے ہیں۔

## مشركين كى ترويد:\_

وَمَا آئيسكُاوِنَ قَبْلِكَ: نبيس بهجاہم نے آپ سے قبل كوئى رسول كرہم اس كى طرف وحى كرتے سے كہ مير بينيركوئى معبود نبيس پس تم ميرى ہى عبادت كرواور بيلوگ كہتے ہيں كدر حن نے اولا دا فقيار كى ہو وہ رحمٰن پاك ہاس عيب سے كداولا دا فقيار كرے ، اولا دكا قول كرتے ہے وہ فرشتوں كم معلق كہ فرشتے الله كى اولا د ہيں ، قو عباقہ كرمون بيا نبي فرشتوں كو كہا جارہا ہوہ اولا دنييں بلكہ وہ باعز ت بندے ہيں ، نبيس سبقت لے جاتے وہ الله پر بات كساتھ لينى الله كے سامنے بروھ كے بات نبيس كر سكتے اوروہ الله كے تم كے مطابق ہى عمل كرتے ہيں۔ الله پر بات كساتھ لينى الله كے سامنے ہيں اور جوان كے ہما کہ دے ہيں اور جوان كہ ہد سے ان ہيں ہے كہ ہيں إلله ہوں الله كے علاوہ ان فرشتوں ہيں اگر کوئی الي بات كہد دے الى بات كہد دے من الله كے علاوہ ان فرشتوں ہيں اگر کوئی الي بات كہد دے من الله وال کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ الله معمداتی شمرک ہے ۔ من الله کی کوئی سے کہ جسکا بدلہ ہم جہنم دیں گاورای طرح ہے ہم طالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ما قبل دی کوئی سے کہ کوئی الله کی اعالی مصداتی شمرک ہے ۔ من طالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اس رکوع کی پہلی آیت حَویْد بنا خید بین تک اس میں تو پہلی تاریخ کا حوالہ دے کراللہ تعالیٰ نے د نیوی عذاب سے وعید کی ہے اور ایسے ہی چھلے رکوع کے آخر میں لفظ آیا تھا اَ هٰلکٹ النشو فین ہم نے مسرفین کو ہلاک کیا یہ د نیوی عذاب ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترصیب ہے اس کی کچھ وضاحت ان آیات میں بھی ہے کہ گئی ساری بستیاں جو کہ ظالمہ تھیں اللہ کاحق پہچانے والیاں نہیں تھیں اور ظلم کا اعلیٰ مصداتی شرک ہے۔

# مشركين سرداري كغروريس ني كى بات بيس مان تنظيد

ہم نے ان کوتھوڑ پھوڑ دیا اور ان کے ہلاک کرنے کے ساتھ ہمارا کوئی نقصان نہ ہوا ہم نے ان کے بعد اور

لوگوں کواٹھادیا ان کے بعد ہماری زمین میں کوئی بے رفقی نہیں ہوگئی بلکہ ان کے بعد ہم نے اورلوگ پیدا کردیئے زمین و لیے کی ولیں آ بادرہی اور جن کو ہم نے ہلاک کیا ان کا حال یہ تھا بڑے بڑے محلات والے تھے جلسیں لگاتے لوگ ان کے پاس ان کی مزاج پری کے لئے آتے اس طرح سے گویا کہ وہ صاحب مجلس ہوتے تھے اور رسول جس وقت ان کو سمجھاتے تو آگے سے اکڑتے تھے سرداری کے غرور میں وہ بات کو مانتے نہیں تھے۔

# جب عالم آخرت منكشف بوجائ ياعذاب آجائ و محراتوبه واستغفار كاكوكى فاكده بين بوتا:

لیکن جب عذاب کے آٹار ظاہر ہوئے تو پھران بستیوں نے نکل کر بھاگئے گئے کہ بھاگر کہیں جان
بچالیں تو پھراللہ تعالیٰ کی طرف سے تکویناً کہا گیا کہ اب کہاں بھا گے جارہے ہومت بھا گو وھیں چلو جہال
تہارے بیٹھنے کی جگہ ہے، لوگ تہہارے پاس تہاری مزاج پری کے لئے آئیس تم سے مشورے لینے کے لئے
آئیس ان کا نداق اڑایا جارہا ہے، تا کتم سے پوچھا جائے کہ جس ساز وسامان پرتم ناز کرتے ہے کیا اب وہ تہمارے
کام آرہا ہے لیکن وہ آگے سے پھر یوں چیخے گئے کہ واقعی قصور ہمارا تھا انہیاء نظائر نے تو ہمیں سمجھایا لیکن ہم نہیں سمجھ
قصوروار ہم تھے اورا لیے موقع پر انسان تو بہ کرتا ہے جیخ و بکار کرتا ہے لیکن بیم سند آپ کے سامنے باربارواضح کرویا
گیا کہ جب عالم آخرت منتشف ہوجائے یا عذاب آجائے تو اس کے بعد پھر تو بیاستففار کا کوئی فا کہ وہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی ہوئی ہیں
جینے رہے جی کہ ہم نے ان کواس طرح کردیا جس طرح کہ کھیتی ہوتی ہاور جلی ہوئی چیز بین جھی ہوئی ہوتی ہیں
بہاں تک تو اس عذاب کا ذکر ہے۔

# مشركين كے عقيدة سفارش كى تر ديد: \_

آ گے تو حید کو ذکر کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ زمین میں کوئی معبود اور نہ آسان میں اور خصوصیت کے ساتھ ان آیات میں رد کیا گیا ہے شفاعت کے نظر بیکا کہ شرکیین نے جوا پنے المحہ تیار کر رکھے تھے ان کو وہ بچھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اور سفارشی کا مفہوم ان کے ذہن میں وہی تھا جیسے آج کل لوگوں نے سفارشی بنار کھے ہیں، و نیوی عدالتوں کیلئے کہ ایک آ دی کا کوئی سہارا ہوتا ہے جس کو وہ بچھتا ہے کہ حاکم اس کے سامنے کوئی دم نہیں مارسکتا تو اس قتر میں اور یہ دلیری اس وجہ سے سامنے کوئی دم نہیں مارسکتا تو اس قتم کے لوگ جرائم کرنے میں بڑے باک ہوتے ہیں اور یہ دلیری اس وجہ سے

ہوتی ہے کہ اول تو ہمارے اس بڑے کا لحاظ کرتے ہوئے حکومت ہمیں پکڑے گنہیں کے ونکہ یہ فلال کا بھائی ہے فلال کا بیٹا ہے، اورا گر پکڑ بھی لے گن تو کیا ہے! وہ آئے گا آ کرچیٹرا کے لے جائے گا جس شخص کا نظریہ اس دنیا کے اندرر ہتے ہوئے کسی شخص کے متعلق بہی ہے وہ بھی قانون کی پابندی نہیں کرتا، وہ لا تو نیت کے ساتھ زندگی گزرتا ہواور فتنہ وفساو کا ذریعہ بنتا ہے، اوراس کی زندگی مجر مانہ ہوتی ہے اور جن عدالتوں میں اس قتم کی سفارشیں مانی جا کیں آپ جانے ہیں کہ ان عدالتوں میں اس قتم کی سفارشیں مانی مشرکین بھی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان عدالتوں میں عدل وانعماف کا خون ہوتا ہے، وہال جن وباطل کی تمیز نہیں رہتی تو یہ مشرکین بھی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن کی ہم پوجا کررہے ہیں یہ فرشتے ہیں یہ اللہ کی اولا دہیں یہ جو چا ہیں اللہ سے منوالیں اس لیے ان کوخوش رکھو جب یہ خوش ہو گئے تو دنیوی ضرور تیں بھی پوری کروا کیں گا اور آ خرت میں بھی اگر اللہ کے سامنے کی قسم کی گرفت ہوئی تو چھڑ الیس کے، تو آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ نظر سے جھے ہوتو پھر اللہ تعالیٰ کے اگر اللہ کے سامنے کی ہوئی ہوائی ہوائی وباطل کا اخراز کیا ہوا ۔۔۔۔۔ اس بھرکون شخص اللہ کے ادکام کی بارمنی میں بہتلاء ہو نگے!

# آج كل سجاده نشينول كى زندگى انتهائى مجر مانه بــــ

واقعہ ہے کہ آج کل بھی ہزرگوں کی اولا دجوا ہے آپ کو تر اردیتے ہیں یہ ہجادہ نشین اورنسل جو ہزرگوں کی طرف انتساب رکھتی ہے وہ آج بھی یہی ذہمن لیے ہوئے ہیں کہ ہماراتو فلاں ولی اللہ تھا ہمیں کیا پر واہ ہے ۔۔۔۔؟ ہم اس کی اولا دہیں وہ ہمیں چھڑ الیس کے اگر کوئی الیم بات ہو بھی گئی تو اللہ تعالی ہمارالحاظ کرے گا۔اول تو پکڑے گا نہیں اگر پکڑلیا تو وہ چھڑ الیس کے ،ان لوگوں کی زعرگی انتہائی مجر مانہ ہوا کرتی ہے تو بہ نظریہ باطل ہے اور وہ دھوکے ہیں۔

# شفاعت دالاعقبده انسان کوبدملی کی طرف لے جاتا ہے:۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا النہیں نہ میری کواولاد ہے، اور نہ میرے سے کوئی ہو چھ سکتا ہے کہ تونے یہ کیوں کیا .....؟ اور باقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے میرے محکوم ہیں اور جن کے متعلق تم یہ عقید ورکھتے ہو کہ یہ فرشتے اولا وہیں اللہ کے سامنے ناز کرتے ہیں اور منوالیتے ہیں ..... تو یہ میرے سامنے بول ہی نہیں سکتے میری اجازت کے بغیر اور جو میں کہوں وہی کرتے ہیں صبح شام تسبیح میں سکے ہوئے ہیں، کسی وقت تھکتے نہیں جس طرح سے انسانوں کا سانس چانا ہے اور ہم ہرکام کرتے ہوئے سانس لیتے رہتے ہیں فرشتے ای طرح سے ہرکام کرتے ہوئے ہیں اللہ کا تبیع کرتے ہیں جیسے ہم سانس لیتے ہوئے تھکتے نہیں اور کی وقت میں ہماراسانس رکتانہیں ہے ای طرح سے فرشتے اللہ کی تبیع میں گئے ہوئے ہیں ، بھی ان کی تبیع رکتی نہیں ہے وہ تو ایسے اللہ کسامنے فررے ہوئے ہیں کہ بات کرنے کی جرائے نہیں اور اگر ان میں سے کسی کے منہ سے بین کا سامنے فررے ہوئے وہ کی اختیار حاصل ہے تو آج ہی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیئے جا ئیں اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم جائے کہ ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے تو آج ہی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیئے جا ئیں اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے ظالموں کا میرے ہاں ٹھکا نہ جہنم ہے تو جن کے متعلق تم یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہووہ تو اس قسم کی مخلوق ہے اللہ اگر بندے ہیں باعزت بندے ہیں کہ ان کو فعدائی میں شریک کرلیا ، یا ان کی بات اللہ ضرور ما نتا ہے ، یا اللہ اگر کے جھرکرنا چا ہے تھا اور کیون نہیں کیا ہے بات کرنے کی ان میں جرائے نہیں ہے ۔ اس طرح سے شفاعت کے عقیدے کورد کیا جا رہا ہے کہ بیع تقیدہ انسان کو برخملی کی طرف لے جا تا جرائے نہیں ہے ۔ اس طرح سے شفاعت کے عقیدے کورد کیا جا رہا ہے کہ بیع تقیدہ انسان کو برخملی کی طرف لے جا تا کہ جو یہ جھے کوئی چھڑ والے گا وہ بھی قاعدہ قانون کی پابندی نہیں کیا کرنا تو یہ شفاعت والے عقیدے کی دیا بات کے دیا تو یہ شفاعت والے عقیدے کی جو یہ جو یہ شمیح کہ مجھے کوئی چھڑ والے گا وہ بھی قاعدہ قانون کی پابندی نہیں کیا کرنا تو یہ شفاعت والے عقید سے کی جا رہی ہے۔

# آسان وزمین کی تخلیق کوئی فعل عبث نبیس بلکداس میں حق وباطل کی کشاکشی ہے:۔

 آسان میں اور دلائل تنزیلی جواللہ کی طرف سے اترتے ہیں وہ سب حق کوغلبہ دینے کے لئے ہیں۔

# مشركين كوتنبيه:\_

وَلَكُ هُالُويُ لُ مِمَّاتَصِفُونَ: كامطلب يه به كرتم الى زبان سے جواس سم كى باتيں كرتے ہوكه آخرت نہيں ہے بس دنيا ہے اس ميں جو بچھ كرنا ہے كرلويا سفارش كے متعلق كوتم نے عقيد سے اختيار كر ليے اس سم كى باتيں كوكرتے ہو۔ بہى تہارے ليے خرابي كا باعث بے كيس۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّلُوْتِ وَالْأَنْ مِنْ: جو پَهُ زمِين وآسان مِن ہے سب اى كامملوك ہے جس مِن فرشتے بھی آ گئے اور انكا خصوصیت كے ساتھ ذكر كرديا كه الله كے پاس جو فرشتے ہیں الله كے مقرب وہ تواس كی عبادت سے اكر تے نہیں تو ہمیشہ اس كی عبادت كرتے ہیں اور نہ تھكتے ہیں۔

## نظام كائنات جلانے مس الله تعالى خود عمار ب

# تعدداله كابطال يرانبائي پخته دليل:\_

کیا انہوں نے زمین سے معبود اختیار کر لیے کہ وہ اٹھاتے ہیں یا زمین کوآ باد کرتے ہیں بالکل غلط نہ کوئی

آسان میں معبود ہے اور نہ زمین میں ، اگر اللہ کے علاوہ اس زمین یا آسان میں کوئی معبود ہوتے تو ان میں انتظام مجمى برياندر بتا فساد بريا موجاتا ، بيدليل ايك بهت ساده ى دليل بيمطلب اس كايون مجيح جبيها كه حضرت مولانا شبیراحمه عثانی صاحب مُنظیر نے تھوڑی سے وضاحت فرمائی تعددالعہ کے ابطال پریہ نہایت پختہ اور واضح دلیل ہے جوقرآن نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کی اسکو یول مجھو! کرعبادت نام ہے کامل تذلل کا کرسی کے سامنے بوری طرح سے ذلت اختیار کرلینا پست ہوجانا اور کامل تذلل صرف ای ذات کے سامنے اختیار کیا جاسکتا ہے، جواپی ذات وصفات میں ہرطرح کامل ہواوراسی کوہم اللہ یا خدا کہتے ہیں ،ضروری ہے کہ خدا کی ذات ہرقتم کے عیوب و نقائص سے یاک ہو، ندوہ کسی حیثیت سے ناقص ہو، ندوہ بے کار، ندعاجز، ندمغلوب، ندکسی دوسرے سے دباور ند کوئی دوسرااس کے کام میں روک ٹوک کر سکے، اب اگر فرض سیجئے! کہ آسان وزمین میں دوخدا ہوں تو دونوں اس شان کے ہو گئے اس وقت و مکھنا یہ ہے کہ عالم کی تخلیق اور علویات اور سفلیات کی تجویز دونوں کے کلی اتفاق سے ہوتی ہے۔ یا گاہ بگاہ باہم اختلاف بھی ہوجاتا ہے، اتفاق کی صورت میں دواخمال ہیں یا تو اسلے ایک سے کامنہیں چل سکتا اس لیے دونوں نے مل کرا نتظام کیامعلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والانہیں اورا گرایک تنهاسارے عالم کا کامل طور پرسرانجام دے سکتا تھا،تو دوسرا بے کارتھ ہرا حالانکہ خدا کا وجوداس لیے ماننے پڑتا کہ اس کے مانے بغیر کوئی جارہ ہی نہیں ہوسکتا ،اور اگر اختلاف کی صورت فرض کریں تو لامحالہ مقابلہ میں یا ایک مغلوب ہو کر ا بن ارادہ تجویز کوچھوڑ بیٹے گاوہ خداندر ہایا دونوں بالکل مساوی طاقت سے ایک دوسرے کے خلاف اپنے ارادے اور تجویز کوعمل میں لا ناچاہیں گے، اول تو خداؤں کی اس سرشی میں سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوسکے گی اور موجود چیز برزور آ زمائی ہونے گلے گی،تو کشکش میں ٹوٹ بھوٹ کر برابر ہوجائے گی، یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آسان زمین می دوخدا موتے تو آسان وزمین کابیفظام بھی کا درہم برہم موجاتا، ورندایک خدا کا بے کاریا ناقص یا عاجز ہونالازم آتا جواللہ ہونے کے اور المحہ ہونے کے منافی ہوتو بیساری کی ساری کا ننات جوالک ظم کے ساتھ كساته چلرى بى بى علامت باس بات كى كداس كاويركنٹرول ايك كابى ب فسبحن الله رب العدش اس میں اشارہ کردیا کہ عرش کا مالک وہ ایک ہی ہے یاک ہے اللہ ان باتوں سے جو کہ یہ بیان کرتے ہیں ، اور وہ عرش كارب ہاوراس كى شان يہ ہے كەاس سےكوئى يوچىنيس سكنا كرتونے يدكام كيوں كيا .....؟ يايدكام كيون نبيس

# کیا....؟اور باتی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ماتحت ہیں پوچھے جا کیں گے۔ مشرکیین اسپے دعوی پردلیل لا تعیں:۔

اَمِرا قَنْ کُو اَمِن دُونِ آبِ الله کے علادہ انہوں نے پھھ الہ افتیار کے ہیں، آپ ان سے کہاں کے اور دلیل لاؤ، ایک اللہ کوتو مان لیا، مشرک نے بھی مان لیا، موصد نے بھی مان لیا، کین اب اس کے ماتھ بھی ہیں یانہیں .....؟ وہ کہتے ہیں کہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو کہتا ہے کہ نہیں اس کے ذمہ تو تی ہے جو ثابت کرنا چاہے، اب ایک کے اور اضافہ کرنے والوں کے ذمہ تو تی ہے جو ثابت کرنا چاہے، اب ایک کے اور اضافہ کرنے والوں سے بوچھو کہ برھان لاؤان کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ قُلْ هَا تُوْا اُبُوهَا لَکُمهُ هُمَّ اَوْا مُن کُومِوں کی اور اپنی دلیل کی طرف اشارہ کردیا کہ عقلی دلیل اور آگئ اور نفتی دلیل بیآگئ کہ یہ کتاب ہے میرے ساتھیوں کی اور پہلے لوگوں کی جو پہلے لوگوں کی جو پہلے لوگوں کی جو پہلے لوگ موجود ہیں، ان میں دکھو لوکہ کیا کسی کتاب میں بیتذ کرہ ہے، کہ اللہ نے اختیارات دیکر زمین میں یا آسان میں کوئی اور آلہ اپنے ماتحت بنا لیے کسی میں کوئی تذکرہ نہیں ہے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے بلکہ ان میں سے اکثر حق کوجانے نبیں ہیں، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔

## توحيدكادعوى تمام انبياء كالمتنق عليه مسلم مادر رحمان برعيب سے ياك ہے:-

اورآ گئی ای طرح نے نقل دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو حیدکا دعویٰ کوئی حضور مکا فیج نے نہیں کیا بلکہ جتے ہی رسول پہلے آئے ہیں سب کا متنق علیہ مسئلہ ہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل کسی رسول کو گراس کی طرف کہی وجی کی لا آلے اِللّه اِللّه اَنْ اَفَاعٰ بُدُوْنِ ، اور یہ شرک کہتے ہیں کہ اللّہ نے اولا دافقتیار کررکھی ہے اس کی وضاحت پہلے گذر چکی ہے ، اس کا آگے بیان آرہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولا دافقیار کی ، رحمان پاک ہے اس عیب سے بلکہ دہ تو باعزت بندے ہیں، آگے براہ کے بات نہیں کرسکتے رحمان کے سامنے۔ وہ اس کے تم کے مطابق عمل کہدہ تو باعزت بندے ہیں، آگے براہ کے بات نہیں کرسکتے رحمان کے سامنے۔ وہ اس کے تم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ ان کے سب حالات کو جانتا ہے اور وہ فرشتے جن کو انہوں نے سفارش کرنے والا سمجھا ہوا ہے وہ سفارش نہیں کریں گے گر اس کے متعلق جس کے متعلق اللّٰہ کی رضا ہوگی تو پھرتم ان پر اعتماد کس طرح کے ہوئے وہ سفارش نہیں کریں گے گر اس کے متعلق جس کے متعلق اللّٰہ کی رضا ہوگی تو پھرتم ان پر اعتماد کرے وہ اللّٰہ ہے اللّٰہ کے وہ سفارش نہیں کریں ہیں ہوگ دوہ اللہ ہے اللّٰہ کے رضا ہوگی تو پھرتم ان پر اعتماد کروہ واللہ ہے اللّٰہ کے وہ سفارش نہیں کریں ہیں ہوگ دوہ واللہ ہے اللّٰہ کی رضا ہوگی تو پورٹم ان پر اعتماد کروہ واللہ ہے اللّٰہ کورہ وہ اللّٰہ کی رضا ہوگی تو پورٹم ان پر اعتماد کروہ واللہ ہے اللّٰہ کی رضا ہوگی تو پورٹم کیں یہ بول دے کہ وہ اللّٰہ کی رضا ہوگی تو پورٹم ان کروہ وہ اللّٰہ کے دوہ اللّٰہ کی رضا ہوگی کہ یہ بول دے کہ وہ اللہ ہے اللّٰہ کا دوہ وہ کہ میں بیت کے سامنے ڈر نے والے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی یہ بول دے کہ وہ اللہ ہے اللّٰہ کی منہ کو کی یہ بول دے کہ وہ اللہ ہے اللّٰہ کے دوہ اللّٰہ کے دوہ اللّٰہ کی دوہ اللّٰہ کی دوہ اللّٰہ کے دوہ اللّٰہ کی دوہ اللّٰہ کے دوہ اللّٰہ کی دوہ

# ع بيان الغرقان ١٤٦٥ (٢١٦ ) وي الكويكاء ٢٢١ (٢٠٥ الكويكاء ٢٢١ )

علاوہ مطلب بیہ ہے کہ وہ اپنے متعلق بھی ایسانہیں کہ سکتے اگر کہیں گے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور ہم اس طرح سے ظالمین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔

أَوَلَمُ يَهِ الَّذِينَ كَفَهُ وَا أَنَّ السَّلُوٰتِ وَالْأَثُ صَ كَانَتُنَّا کیا کافروں کو معلوم نہیں کہ آسان اور زمین دونوں بند سے پھر ہم نے ان دونوں سَ ثُقًا فَقَتَقُنُهُ مِنا لَمَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ كَيُّ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ كَيُّ ا کو کھول دیا اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُنَا فِي الْآنُهِ ضِ مَوَاسِى آنُ تَعِيْدً کیا پھروہ ایمان نہیں لاتے 🕤 بنائے ہم نے زمین میں بوجھل پہاڑتا کہوہ زمین بھکولے نہ لینے لگ جائے بِهِمْ " وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا تَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللهِ  $m{\Theta}$  ہم نے بنائے زمین میں راہتے کھلے کھلے تاکہ وہ لوگ راہ یا کیں وَ جَعَلْنَا السَّبَآءَ سَقُفًا مَّخُفُوْظًا ۚ وَّ هُمْ عَنْ النِّهَا اور ہم نے آسان کو محفوظ حبیت بنایا اور بیہ لوگ اس آسان کی نشانیوں سے مُعْرِضُوْنَ ۞ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَ النَّهَاسَ وَ الشَّهُسَ اعراض کرنے والے ہیں 🕆 اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو وَ الْقَمَرُ ۗ كُلُّ فِي قَلَكٍ بَيْسَبَحُونَ ۞ وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنُ اور چاند کوان میں سے ہرایک اپنے دائرے میں تیرتے ہیں 😙 اور نہیں بنایا ہم نے کسی کے لئے آپ سے پہلے تَبُلِكَ الْخُلْدَ ۗ أَ قَاٰيِنُ مِّتَّ فَهُمُ الْخُلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ظلد (ہیشگی) کو کیا پھر اگر آپ وفات پاجائیں کے پھر یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اس ہرنفس ذَا بِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَنَبُلُوُكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتُنَةً ﴿ وَإِلَيْنَا موت کا مزہ بھکھنے والا ہے اور ہم آزماتے ہیں تہمیں شر اور خیر کے ساتھ اور ہماری طرف ہی

جوتم ہے پہلے ہیں پھر گھیرلیاان لوگوں کوجنہوں نے تفقعہ کیا تھااس چیز نے جس کیساتھ وہ تفقیہ کیا کرتے تھے 🍽

#### تفسير

اَ وَكَمْ يَهِوَالَّذِي اللَّهِ الله إلى الله إلى الدروية بيفل قلب مِفعل بصرتهين .....كيا كافرول كو معلوم نہیں ....؟ کیا ان لوگوں نے دیکھانہیں ....؟ اگر دیکھنے کا لفظ بولیں گے توبی آ کھ کافعل بنآ ہے۔اور کیاان لوگوں كومعلوم بيس بير جمه كريں مے توبيدل كافعل بے أن السّلون وَالْأَنْ مَنْ كَانْتَا مَا ثُقّاء رَق بندكر في كو كتے ہیں، اور فت كو لنے كو كہتے ہیں، رتق مصدر باس ليے كانتاية تثنيه كاصيغه ب، آ كاس كى خبر مفرد ذكر كى كئى، کیونکہ معیدر کو تثنیہ اور جمع نہیں لایا کرتے ، جس وقت اس کامعنی کریں گے تو معنی تثنیہ والا ہوگا بیرتق مصدر مفعول کے معنی میں ہے گانگا مرتوقتين آسان اور زمين دونوں بند تھے، پھر ہم نے ان دونوں كو كھول ديا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَا وَ مُثَلُ شَيْءٌ عَيْ مِ مَن مِي مِن عَلَى صفت باور جم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے....؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَنْهِ مِن مَوَاسِى، مَوَاسِى رواسى بيراسيةى جمع برواسيى تُوابت كمعنى ميس بيد صفت ہے جبال کی جبال رواسی جمنے والے بہاڑ، بوجمل بہاؤ، بنائے ہم نے زمین میں بوجمل بہاڑ اُن توید ت بھٹ، توٹی تا ہیمید سے ہے ترکت کرنا اور اور بیترکت اضطرابی ہے تو معنیٰ بیہ ہوگیا تا کہ وہ زمین ان لوگوں کے ساتھ پچکو لےنہ لینے لگ جائے وَجَعَلْنَا فِیْهَا فِهَا جَاجًا فِاج یہ وَیُر کی جمع ہے فج کہتے ہیں کشادہ راستے کواور سُبُلا سبيل كى جمع بمعنى راستهسبلاً بدل ب فجاجاً سے باسبلاً ذوالحال باور فجا جا حال ہے تو كے اندر قاعدہ بك جس وفت ذوالحال نکرہ ہوتو اس وفت حال کومقدم کردیا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کومؤ خرکریں گے پھریہ صفت موصوف بن جائیں محے حال ذوالحال نہیں ہوگا،مقدم کرنے کی صورت میں بیرحال بن جائے گاتو پھرتر جمہ ہوگا ہم نے بنائے زمین میں رائے کھلے کھلے اس حال میں کہوہ فراخ ہیں تا کہوہ لوگ راہ یا نمیں ، راہ یانے کے یہاں دونوں معنیٰ ہیں یا تو ان راستوں کے ذریعہ سے اپنے راستہ تک منزل پالیں اور یابہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کود کھے کے ہدایت حاصل کریں کفروشرک کو چھوڑیں تو ہدایت سے معنوی اور ظاہری دونوں مراد ہوسکتی ہیں، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا، سقف كبت بي حيت كواور بم في آسان كومحفوظ حيت بنايا اوربيلوك اس آسان كي نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو، دن کو،سورج کو، اور جاند کوان میں سے ہرایک اپنے دائرے میں تیرتے ہیں اور نہیں بنایا ہم نے سی کے لئے تیرے سے پہلے خلد لینی ہیں آگی کو۔ کیا پھر اگرآپ وفات پاجا کیں گے چریدلوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں .....؟ ہرنفس موت کا مرہ چکھنے والا ہے اور ہم آ زماتے ہیں تہہیں شر اور خیر کے ساتھ۔ شرے مراد ہوتے ہیں وہ حالات جو انسان کی اپی خواہش کے خلاف پیش آ جا کیں جیسے آپ کی مراور شمن پرغلبہ پانے کی ہے لیکن آپ مغلوب ہوجاتے ہیں۔ اور خیر سے مراد ہوتے ہیں وہ حالات جو انسان کی خواہش کے موافق پیش آتے ہیں غنا حاصل ہو گیا رزق کی وسعت حاصل ہوگی، دشمنوں کے مقابلے میں غلبہ حاصل ہو گیا فتندة یہ نبلوا کا مفعول مطلق ہے مین غیر لفظہ خوب آ زمانا اور اگر مفعول له کے طور پرتر جمہ کرنا چین تو بھی ہوسکتا ہے ہم تہمیں آزماتے ہیں خیر اور شرکے ذریعہ سے پر کھنے کیلئے اور ہماری طرف ہی تم سب لوٹائے جاؤگے۔ جس وقت و کھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں بناتے وہ آپ کو گرفتھ لیعنی تھٹھ کیا ہوا لوٹائے جاؤگے۔ جس وقت و کھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں بناتے وہ آپ کو گرفتھ لیعنی شرک کے ساتھ اور وہ خود رحمان کے ذرکا افکار کرنے والے ہیں کیا وہ خف ہے جو تمہارے الله کا ذکر کرتا ہے یعنی پُر ائی کے ساتھ اور وہ خود رحمان کے ذکر کا افکار کرنے والے ہیں گیا وہ خبی اس کے طبق الوٹائی میں واضل ہونے کیا ہوئے ہیں جو تم ہیں جو تم ہوں کہتے ہیں جلد بازی کو انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے بیعنوان ہوتا ہے کی چیز کے خبی فطرت میں واضل ہونے کیلئے یعنی انسان کی فطرت میں جلد بازی داخل ہے۔

استہزاءاڑاتے تھےوہ عذاب کی خبروں کا کہ جب انبیاءان کے سامنے ذکر کرتے کہ یوں تم تباہ ہوجاؤگے یوں آگ آئے گی یوں تم جلو گے تو ان باتوں کا نداق اڑاتے تھے یعنی وہ عذاب آگ آئے گی یوں تم جلو گے تو ان باتوں کا نداق اڑاتے تھے یعنی وہ عذاب جس کے ذریعہ سے وہ استہزاء کرتے تھے اس نے ان لوگوں کو گھیرلیا۔

# ما قبل سے ربط: دوبا تیں انسان کے نظرید کو تھیک کرنے والی ہیں:

مجيل ركوع مين توحيد كامضمون چلاآ رباہے خاص طور برمشركين كا جوعقيدہ تھا شفاعت كااس كوردكيا كيا، اگلی آیات می الله تعالی نے پھے آیات تو حید کو یادلائل تو حید کو واضح کیا ہے، خاص طور پراپی قدرت نمایال کی ہے، جس میں بہت سے احسان آپ کے پہلو میں بھی ہیں ، دونوں باتنیں ہی انسان کے نظریے کو پیچے کرنے والی ہیں اور اطاعت اورعبادت کے اوپر براہ پختہ کرنے والی ہیں، پہلی بات جو کہی اس کا حاصل یہ ہے کہ آسان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا توب بند تھے، بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین وآسان پہلے آپس میں خلط ملط تھے جس طرح سے ایک بی ماده کسی چیز کا تیار کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں اللہ نے ان کو کھول دیا کہ زمین کو علیحدہ کر دیا اگر رتق اور فتق کا میمعنی مرادلیا جائے تو رؤیت سے رؤیت علمی مراد ہے کہان کا فروں کو پہنہیں کہ پہلے زمین وآسان ایسے تھے، کیونکہ بیکوئی د مکھنے کی چیز نہیں ،ان کا فروں نے اس چیز کود مکھانہیں بیاللہ تعالیٰ کے وضاحت کرنے کے ساتھ پہتہ چلا کہ پہلے بیہ بند تھے، پھر بعد میں ان کو کھولا گیا اورا گرفتق اوررتق کامعنی لیا جائے کہ زمین بند ہے آئمیں سے نبا تات نہیں اگتی اور آ سان بند ہے اس میں ہے بارش نہیں اترتی ، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو کھول دیتے ہیں کہ اس میں ہے نباتات ا گنے لگ جاتی ہے اور آسان کو کھول دیتے ہیں کہ اوپر سے بارش اترتی ہے تویہ چیز ایسی ہے جو دقتا فو قنا دیکھنے کی ہے، تو پھر یہاں رؤیت بھری بھی مراد لی جاسکتی ہے، تو اس میں جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے و بیسے اللہ تعالیٰ کا احسان مجھی ہے۔

# مشركين كالله كى سلطنت كوعام بادشابول كى سلطنت يرقياس كرنا غلط ب:

اورساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ زمین وآ سان دونوں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہی ہیں ، جو پیچھے آیا تھا کہ اَمِراتَکَھَ لُذَا اللهَدُّ مِینَ الْاَئْمِ مِنْ کہ انہوں نے زمین میں کئی خدا بنار کھے ہیں ، زمین کی طرف سے گئ المحد قرارد ہے دیئے جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی تو عرش پر ہے اور زمین ہے بہت دور دراز کا علاقہ ہے۔ تو جس طرح سے ایک بادشاہ اپنے وار السلطنت سے دور دراز علاقوں کا کنٹر ول نہیں کرسکتا بلکہ وہاں وہ دوسروں کو بٹھا دیتا ہے تا کہ اس علاقے کوسنجالیں تو گویا کہ اللہ تعالی نے بھی زمین کو جوایک دور دراز علاقہ ہے اس کے عرش سے بہ بھی دوسروں کے سپر دکر دی، اور اس کا انتظام دوسروں کے ہاتھ میں ہے، اس نظر بید میں اللہ تعالی کا بجر اور اللہ تعالی کے عرف علم کا نقص معلوم ہوتا ہے کہ نہ وہ اللہ کے علم کو تھے تھے ہیں اور نہ اللہ کی قدرت کو محیط سمجھے ہیں۔ اس لیے وہ ظاہری بادشاہوں کے اوپر قیاس کر کے بول سمجھے ہیں جیسے دور دراز کے علاقے دوسروں کے سپر دکر دیئے جاتے ہیں اس فرح سے زمین بھی دوسر ہے خداوس سمجھے ہیں جیسے ہیں گا سان دونوں پر تصروں کے سپر دکر دی ۔ اللہ خاسے انتظام ہور ہا ہے، تو یہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زمین ہے یا آسان دونوں پر تصرف اس کا چاتا ہے، زمین اس کی اجازت کے بغیرا کی قطرہ نہیں گراسکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے اونوں پر کنٹرول ہے۔

## ز مین وآسان دونول کی آپس میں موافقت ہے:۔

اور پھران دونوں کی آپس میں موافقت ہے کہ زمین وآسان کے اثرات آپس میں ملتے ہیں توانسان کی زیرگی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور ندا کیلے آسان سے، از ندگی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور ندا کیلے آسان سے، اس لیے اگر آسان کی حکومت کسی اور کے پاس ہوان کی آپس میں موافقت نہوتو پھر ینظم کس طرح سے ٹھیک رہے۔۔۔۔۔۔؟ یفتق اور رتق کا معنی ایسا ہے جومشا ہدے میں آتا رہتا ہے کیا کا فروں نے دیکھانہیں کہ آسان اور زمین بند سے پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔

# مرچيز كواللدنے يانى سے پيدا كيا، قدرت كاحسانات، انعامات اورنشانيال:

اورہم نے ہرزندہ چیز کو پانی سے بنایا، زندہ چیز جس میں حیات ہاں میں کسی نہ کسی درجے میں رطوبت ضرور ہوتی ہے، جو پانی کا اثر ہے حیوانات اور انسانوں میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ پانی کے بغیران کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے، پانی کے ساتھ ہی نباتات اگتی ہیں نباتات کے ساتھ انسان وحیوان غذا کمیں حاصل کرتے ہیں اور سے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں اکثر وپیشتر بید طوبت سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔کیا بیلوگ ایمان نہیں لاتے .....؟ لیعنی بیہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات محسوس کر کے بیلیقین نہیں کرتے اور ہم نے زمین میں بوجھل پہاڑ ڈال دیئے بیہ ہی آپ کے سامنے ہیں اور استے برے برے برے پہاڑ جو جے ہوئے ہیں اور ہلائے نہیں ملتے اور ان میں اللہ کی قدرت بھی نمایاں ہے کہ کتنے برے برے براے بنائے۔

# زمین کے توازن کو بحال رکھنے کے لئے اللہ نے زمین پر بہاڑوں کوقائم کردیا ہے:۔

اوراس میں بیاحسان کا پہلوبھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا! کہ زمین کا اکثر حصہ پانی کے ساتھ ملا ہوا ہے اور بیساری کی ساری زمین کرے کی شکل میں ہوا کے اوپر ہے، اردگر داس کے ساری ہوا ہے اور تین حصے اس میں یانی ہی پانی اور اتنا گہرایانی میلوں گہرا اور بیتھوڑ اساحصہ ختکی میں نمایاں ہے جوکل زمین کا بڑی مشکل سے چوتھا حصہ ہے، اب یانی اس قدر اور پھر ہوا کے درمیان میں بیکرہ لٹکا ہوا ہے، تو اس میں اگر اضطرابی حرکت بیدا ہوجائے تو آپ جانتے ہیں کہاس کے اوپرانسان کی زندگی مشکل ہوجائے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے استے بوے بوے وزنی پہاڑ جو قائم کیے ہیں ان سے مقصود بیہے کہ تا کہ بیاضطرابی حرکت نہ کرے زمین کا تو از ن بحال ہو گیااورای زمین کے توازن کے بحال ہونے کے ساتھ انسان کا اس کے اوپر رہناممکن ہو گیا تو پہاڑوں کے قائم کرنے میں اللہ کی قدرت بھی نمایاں ہے اور ساتھ ساتھ بیا حسان بھی ہے کہ اس کے ساتھ زمین کی اضطرابی حرکت قائم ہوگئ، پاضطرابی حرکت ایسے مجھیں جیسے بدزازار آیا کرتا ہاور جہاں زازار آتا ہے زمین ثوث مجھوٹ جاتی ہے تو مجھی مجھی اللہ تعالی اس قتم کے آثار نمایاں کردیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگریہ پہاڑنہ ہوتے تو پھر بیز مین کسی صورت میں بھی قرارنہ پکڑتی بلکہ اس میں بھی لے ہوتے توبیاس میں احسان کا پہلوبھی ہے،تواس میں ہم نے بڑے بڑے ہو جھل بہاڑ ڈال دیئے تا کہ بیز مین ان لوگوں کو لے کے اضطرابی حرکت نہ کرے بچکو لے نہ کھائے بیٹ چکولوں ی نفی کرنی مقصود ہے، باقی اگروہ یوں چلتی ہوجس طرح ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ بیز مین بھی گھومتی ہے سورج کے اردگر دیے حرکت ایسی ہے جس طرح سے ریل گاڑی چلتی ہے یا کشتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چلتی ہے،اس حرکت کی فعی کرنی یہاں مقصود نہیں ہے کیونکہ وہ حرکت انسانی آبادی کے لئے نقصان دینے والی نہیں بچکولوں والی حرکت نقصان دینے والی ہےاس کارو کنامقصود ہے پہاڑ ڈالنے سے۔

## بہاڑوں کے اندررائے بیجی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑاانعام ہے:۔

پھراگریہ پہاڑاس طرح سے ڈال دیئے جاتے تو ان میں راستہ نہ ہوتا ایک طرف سے دوسری طرف جانے کو تو پھر بھی انسان کے لئے مشکلات پیش آئیں اب اللہ تعالی نے استے بڑے بڑے بہاڑ بہا تا ہے کہ یوں جھانکیں گے، تو ان کی چوٹی نظر نہیں آتی او نچے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی جگہ پر جاکر پھر درے بنے ہوئے ہیں راستے ، تا کہ ایک طرف سے دوسری طرف اگر جانا چاہیں تو راستہ موجود ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے جیسے سمندروں کو عورا پی سنتیوں کے ذریعے کرلیاس کا بھی اللہ نے احسان جتلا بیار بارائی طرح سے پہاڑوں کے اندر بیراستے یہ بھی اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہیں کہ ایک وادی سے دوسری وادی میں پنچنا آسان ہوگیا، بنادیا اللہ تعالی نے بہاڑوں میں کھلے کھلے راستے فیھا کی ضمیرروائی کی طرف بھی لوٹ عتی ہے اور نے زمین میں یا بنادیا اللہ تعالی نے بہاڑوں میں کھلے کھلے راستے فیھا کی ضمیرروائی کی طرف بھی لوٹ عتی ہے اور ارض کی طرف بھی لوٹ عتی ہے، لعلھ میں میں تاکہ بیلوگ ہمایت پائیں بیتو نیچے والے جہان کی پچھ علامات ہتلائیں۔

## الله تعالى في آسان كو محفوظ حصيت بنايا:

اورہم نے آسان کوایک محفوظ حجمت بنادیا بیچ جست محفوظ ہے ٹوٹے بھوٹے سے اور اس طرح سے شیاطین کے تصرف سے اور بیلوگ اس کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں ،غور کر کے اللہ کی ان نشانیوں کو نہیں ہمجھتے ، آگے نانے کی بات آگئ جس طرح سے پہلے مکان کا تذکرہ تھا کہ اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کو بنایا بیدونوں کس طرح سے موافقت کے ساتھ آتے جاتے ہیں ، یہ سب آیات قدرت تھیں جن میں احسان کے پہلو بھی ہیں۔

# نظرية شركين كى ترديدكم آپ ئالل كے جانے كے بعد آپ كاكام فتم موجائے گا:۔

اورآپ کومعلوم ہوگا کہ پیچھے رسالت کا تذکرہ بھی تھا کہ بیاوگ حضور مُلَّاقِیْم کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیتو ہماری طرح بشر ہی ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی وضاحت وہاں بھی کی تھی اور جب وہ حضور مُلَّاقِیْم کے دلائل کا جواب نہ دے سکتے یا آپ کی باتوں کے سامنے مرعوب ہوتے تو پھر آپس میں بیٹھ کے یوں کہتے کہ کوئی بات نہیں جب تک بیزندہ ہے اسوقت تک بیشور ہے، آخرا یک دن بیمر جائے گا تو بات ختم ہوجائے گی بتر بھی به

<sup>🛈</sup> پاره نمبر۲۵، آیت نمبرا۳، سورة نمبر۳۳

طرف بى لوث كرة وُك وہاں جاكر پہ چلے گاكداس آ زمائش ميں تم كتنے اتر \_ ....؟

# جس کی بات اگر کسی نے نہ ماننی ہوتو پھراس کا وہ مذاق اڑا تا ہے:۔

# مشركين بنول كى حمايت كرتے بين اور الله تعالى كے حقوق تلف كرد ہے بين :\_

اور پھر ساتھ لوگوں کو کہتے بھی ہیں کہ کیا ہے ہے؟ جو تہارے بتوں کا تذکرہ کرتا ہے تہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے بین بُر ائی کے ساتھ، تو بتوں کے تذکرے پر تو وہ یوں چڑتے ہیں لیکن خودر حمٰن کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں اس پران کو حیا نہیں آتی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے اس کو تو وہ موں نہیں کرتے اور اگر کوئی ان کے بتوں کے ساتھ اس تھ اس کی ہات کرتا ہے تو پھر ہے چڑتے ہیں تو کتنی نا انصافی ہے ۔۔۔۔۔؟ کہ بتوں کی حمایت میں اس طرح سے باز و چڑھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی تلف کر رہے ہیں اور ادھر خیال ہی نہیں ہے۔

#### انسان براجلد بازے:۔

یہ جلد بازی انسان کی خصلت ہے، انسان اس سے پیدا کیا گیا ہے سرشت میں داخل ہے پیدا کیا گیا کا یہ معنی نہیں کہ جلد بازی کوئی الیی چیز ہے جس سے انسان کو بنایا گیا ہو، بنا تو انسان مٹی سے ہے، جس میں پانی کا عضر ہے، جواہے، آگ ہے، یہ ہیں، عناصر جن سے انسان کو بنایا گیا، جب کوئی عادت کی شخص کے اوپر غالب آجاتی ہے، ہواہے، آگ ہے، یہ ہیں، عناصر جن سے انسان کو بنایا گیا، جب کوئی عادت کی شخص کے اوپر غالب آجاتی ہے تو یہ عرب کا محاورہ ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز سے پیدا ہوا جیسے کوئی بہت غصے دالا آ دمی ہوتو کہتے ہیں کہ

یہ تو مجسمہ غصہ ہے تو اس محاورے کے تحت یہ بات ہے، عام طور پر انسان جلد باز ہے مطلب یہ ہے کہ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں تم اپنی سوچ سے چلتے رہوجو انجام تمہیں بتایا جار ہاہے وہ بہت جلدی تمہارے سامنے آ حائے گا۔

## عنقریب بیمذاب د کھرلو سے جس کے بارے میں تم جلدی مجاتے ہو:۔

## انبیا مکاستہزاءکرنے والےعذاب کے چکر میں آ گئے:۔

اور آ محے حضور مُنَافِیْم کو پیگیلی تاریخ کا حوالہ دے کرتسلی دی جارہی ہے کہ آپ سے قبل بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا تھا، اس لیے اگر آپ کے ساتھ استہزاء کیا جارہا ہے تو آپ اس کو محسوس نہ کریں جیسے وہ استہزاء کرنے والے عذاب کے چکر ہیں آگئے اور ای عذاب نے جس کی خبر سن کروہ غداق اڑاتے تھے، اس عذاب نے ان کو گھیرلیا اس طرح سے آپ کے ساتھ استہزاء کرنے والے بھی بھیں گئییں، وقت پر یہ بھی ای طرح سے عذاب کی گرفت ہیں آ جا کیں گے۔

قُلْ مَنْ يَكُلُوكُمُ بِالنَّيْلِ وَ النَّهَامِ مِنَ الرَّحُلُنِ \* بَلْ هُمْ آپ کہہ دیجئے کون حفاظت کرتا ہے تہاری رات میں اور دن میں رحمٰن سے بلکہ اپنے عَنْ ذِكْمِ مَ يِهِمُ مُّعُونُ ۞ آمُ لَهُمُ الِهَدُّ تَسْنَعُهُمْ مِنْ رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں 😁 کیا ان کے لئے کچھ اللہ ہیں جو انہیں بچاتے ہیں دُونِنَا ۗ لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَ ٱنْفُسِهِمْ وَ لَا هُمْ مِّنَّا ے علاوہ نہیں طاقت رکھتے وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی اور نہ وہ جاری طرف سے ساتھ يُصْحَبُونَ ﴿ بَلِمَتَّعُنَاهَ وُلآءِوَ إِبَآءَهُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ دیئے جاتے ہیں 🗇 بلکہ ہم نے ان کو نفع پہنچایا اور ان کے آباء کوحتی کہ دراز ہوگئ ان کے اوپر عمر الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوُنَ أَنَّا نَأَتِي الْآثُرَضَ نَنْقُصُهَا مِنَ أَطْرَافِهَا ۗ کمیا پھر یہ دیکھتے نہیں ہم آتے ہیں ان کی زمین کو گھٹاتے ہوئے کناروں سے ٱفَهُمُ الْغُلِبُونَ ۞ قُلُ إِنَّهَ ٱلْنُهِ مُكُمُّ بِالْوَحِي ۗ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ کیا پھریہ غالب آنے والے ہیں؟ ﴿ آپ کہدد بیجئے کہ میں تمہیں ڈرا تا ہوں وحی کے ذریعہ سے اور نہیں سنتے التُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُهُونَ۞ وَلَئِنُ مُّسَّتُهُمُ نَفُحَةٌ مِّنُ بہرے ایکار کو جس وقت ان کو ڈرایا جاتا ہے اگر ان کو عذاب کا ایک جھونکا جھو جائے عَنَابِ مَرِّكَ لَيَقُولُنَّ لِوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِ يَنَ ﴿ وَنَضَعُ البته ضرور کہنے لگ جائیں گے اے ہماری خرابی بینک ہم ہی قصور وار تھے 🖰 ہم انصاف والی ترازو الْهَوَا ذِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيلِمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا الْ ر کھیں گے قیامت کے دن پھر نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی نفس کچھ بھی

# وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدُلِ اَتَيْنَا بِهَا وَ كَانَ بِنَ الْرَكِنَ عَلَى رَائِ كَ وَانَ كَ بَرَاءِ مِي مِوْا وَ بَمِ اللَّهِ لَا تَبِيلَ عَ اور بَم كانَ بِيلَ خَمِيدِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ النَّيْنَامُ وُسَى وَ هُورُ وَنَ الْفُرُقَانَ وَضِيبَاعً طَلِيبِيْنَ ﴿ وَلَكَ فَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

#### تفسير

# مشركين كالدب بس بين:\_

آپ کہدد بیجے کہنے ہے مرادیہاں پوچھنا ہے کون حفاظت کرتا ہے تہاری رات میں اور دن میں رحمٰن ہے؟ یعنی رحمان کے عذاب سے بیٹی هُنه بل اوراک کے لئے آیا کرتا ہے، تو یہاں اوراک یوں ہوجائے گا کداس پر چاہیے تو تھا کہ وہ شکرادا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہوجاتے کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات عافیت دے رکھی ہے، عذاب سے بیمحفوظ ہیں باوجوداس چیز کے ہرفتم کی سرکشی کا بیار تکاب کرتے ہیں، کین بیہ متاثر نہیں ہوتے اوراس عافیت کی قدر نہیں کرتے اور اس عافیت پرشکر اوائیس کرتے بلکہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں کیاان کے لئے بچھ اُٹھہ ہیں ۔۔۔۔؟ جوائیس بچاتے ہیں ہمارے علاوہ اگران کے اُٹھہ ہیں جس طرح سے انہوں نے بنار کھے ہیں، وہ ان کو بچائیس سے تان کا تو حال ہے کہیں طافت رکھتے وہ اپن آپ کی مدد کرنے کی بینی وہ بے جان ہیں بے اختیار ہیں اگران کو کی کی تو ڈیا جا ہے تو اپنے آپ کی بینی وہ بے جان ہیں بے اختیار ہیں اگران کو کی کی تو ڈیا جا ہے تو اپنے آپ کو بچائیس سے نہ قدائم شمش قینگا

# كيابيد يكفي نبيل كمان كالكيرانك بور باب اوراسلام يعيلاً چلا جار باب:

اَفَلَا یَدَوْنَ: کیا پھرید کھے نہیں ہم آتے ہیں ان کی زمین کو گھٹاتے ہوئے لینی علاقہ تنگ ہوتا چلا جارہا ہے۔ اسلام آہتہ آہتہ پھیلنا چلا جارہا ہے اور یہ مشتے چلے جارہے ہیں تو ان کو یہ ستقبل اپنا نظر نہیں آتا ۔۔۔۔؟ کہ س طرح سے ان کی زمین گھٹاتے ہیں اس کے کنارے طرح سے ان کی زمین گھٹاتے ہیں اس کے کنارے سے ، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے اب ان پر گھرا تنگ ہوتا چلا جارہا ہے جیسے جیسے اسلام پھیلنا چلا جارہا ہے ان کے اختیارات ختم ہوتے چلے جارہ ہیں۔

اَ فَهُ مُالْغُلِبُوْنَ: کیا بھریے غالب آنے والے ہیں .....؟ یعنی بیاپ آثار نہیں دیکھے؟ اپنے مستقبل کو محسوس نہیں کرتے؟ کیا بی غالب اسلام آرہ ہے محسوس نہیں کرتے؟ کیا بی غالب اسلام آرہ ہے جس کی وجہ ہے ان کا علاقہ گھٹتا چلا جار ہا ہے ترگھٹتا گھٹتا سب ختم ہوجائے گا جیسے واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک وقت آیا

# مشركين بالكل ببرے بے ہوئے ہیں:۔

قلائیسنگانشگرانشگان الدُّعاء: اورنہیں سنتے بہرے پکار اِذَا مَا یُسُلِّمُوْنَ جَس وقت ان کو ڈرایا جاتا ہے تو ''صم'' سے یہال مشرکین مرادیں لینی بیبالکل بہرے بنے ہوئے ہیں جب بھی ان کو ڈرایا جاتا ہے اور مستقبل کے خطرے سے آگاہ کیا جاتا ہے تو گویا کہ ایسے بہرے ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔

# "عذاب آنے کے بعد انہیں ای علطی کا احساس موگا:۔

وَلَیْنَ مُسَّتُهُمْ نَفْحَهُ فَی کہتے ہیں اصل کے اعتبار سے خوشبو کے پھیلنے کو اور یہاں اس کا معنی ہم کردیں گے جھونکا ،اگران کوعذاب کا جھونکا چھوجائے البتہ ضرور کہنے لگ جا کیں گے''ا ہے ہماری خرابی بے شک ہم ہی نصور وار تھے، یعنی بیاکڑ ان کی اس وقت تک ہے جب تک عذاب کی ان کو ہوانہیں لگتی اور اگران کوعذاب کی ذراسی ہوا بھی لگ جائے ،اسی وقت بیساری اکرختم ہوجائے گی اور فور آاپے قصور کا اعتراف کرنے لگ جا کیں گے ذراسی ہوا بھی لگ جائے ،اسی وقت بیساری اکرختم ہوجائے گی اور فور آاپے قصور کا اعتراف کرنے لگ جا کیں گئی نظمی کا احساس کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس طرح سے فرعون ساری زندگی خدا بنار ہا اور جب تھوڑ اسا تاک میں پانی پڑا تو فور آاکر نکل گئی اور کہتا ہے کہ میں موئی علیکی اور ون علیہ کے میں موئی علیکی اور اس پانی پڑا تو فور آاکر نکل گئی اور کہتا ہے کہ میں موئی علیکی اور ون علیہ کے درب پرایمان لاتا ہوں لیکن اب بچھوٹا کدہ نہ دیا ایمان لانے نے۔

## اصل محاسبہ قیا مت کے دن ہوگا:۔

وَ نَضَعُ الْمَوَاذِينَ الْقِسْطَ: موازين يدميزان كى جمع برازو قسط كتب بي انصاف كويها العسط

## اعمال کا وزن ہوگا بیضرور یات دین میں سے ہے جس کا انکار کفر ہے:۔

اورا عمال کوتو لا جائے گا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یا تو نامہ اعمال تولا جائے گا جن کے اندر عمل درخ کیے ہوئے ہیں، یا یہ اعمال ہی متشکل ہوجا کیں گے اوران اعمال کوشکل دے کرتر از و کے اندر ڈال کے تولا جائے گا، ورخہ آج دنیا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الی چیزیں جن کا ظاہری وجود بھی معلوم نہیں ہوتا آعراض ہیں، ان کے تولئے کے لئے بھی مختلف تر از وہن گے ، آپ کے بدن میں حرارت ہاں کوتو لئے کیلئے تقرما میٹر بن گیا، تو یہ آعراض جن کا وجود کوئی علیحدہ معلوم نہیں ہوتا، ان کے اندازہ کرنے کے بھی تر از وہن گئے، تو اب اعمال کا وجود اگر ہمیں علیحدہ محسوس نہیں ہوتا تو ان کے مائے اور تولئے کے لئے اللہ کے تر از وہیں کوئی شبنیں رہے گا، آج یہ بات بھی مشکل نہیں ہوتا تو ان کے مائے گا یہ ضروریات دین میں سے ہاس کا انکار کفر ہے، باتی تو لے کس طرح جا کیں گئے۔ سے اس کا انکار کفر ہے، باتی تو لے کس طرح جا کیں گئے۔ سے اس کا انکار کفر ہے، باتی تو لے کس طرح جا کیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں کہ جس طرح ہے ہم آخرت کی دوسری نہیں گئے ہیں کہ خس طرح ہے ہم آخرت کی دوسری نہیں کہ خس طرح ہے ہم آخرت کی دوسری نہیں کہ خس طرح ہے ہم آخرت کی دوسری نعمتوں کی کیفیات متعین نہیں کہ خس طرح ہے ہم آخرت کی دوسری نعمتوں کی کیفیات متعین نہیں کر سکتے اس کی کھی کیفیت کا متعین کر نامشکل ہے۔

# تھیجت سب کے لئے ہوتی ہے مگر فائدہ متقین اٹھاتے ہیں:۔

وَلَقَدُ النَّيْنَامُولِى وَهُدُوْنَ الْفُرُقَانَ: يهال سے انبياء ﷺ كا ذكر شروع ہور ہاہے، اور انبياء ﷺ كے ذكر ميں توحيد كا ذكر بھى ہوتا ہے رسالت كا بھى ہوتا ہے، اور آخرت كا بھى ہوتا ہے، يسار مضمونوں كى تائيہ ہوتى ہے انبياء ﷺ كے واقعات ہے، البتہ ہم نے موئى اور ہارون كوفر قان ضياء اور ذكر كرديامتين كے لئے، فرقان "حق

وباطل میں فرق کرنے والی چیز 'ضیاء یعنی روشی ، ذکر ایعنی نصیحت إلمُنسَّقین کا تذکرہ اس لیے آگیا کہ اگر چہ سے
سے عتب ہرکسی کے لئے ہوتی ہے لیکن فائدہ وہی اٹھاتے ہیں ، جواللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو فائدہ اٹھانے
کے اعتبار سے المتقین کی تخصیص آگئی تو فرقان ، ضیاء ، ذکر ان تینوں کا مصداق'' تورا ق' ہو کئی ہے کیونکہ اللہ ک
کتاب یہی حق وباطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے۔اللہ کی کتاب ہرشم کے تفرشرک فسق کی ظلمت سے
انسان کوروشنی مہیا کرتی ہے وہاں سے نگلتی ہے اور یہ بھی ہے، آنے والے حالات کی یادہ بانی ہے
اور اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جہیں اللہ نے پیدا کیا تم اس کو کیوں بھول گئے تم اس کو یا در کھو! ذکر کے اندر سے ساری
باتیں ہوتی ہیں ، اور متعین کا ذکر انتفاع کے لئے ہو گیا کہ فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور فرقان سے مجزات بھی مراد
ہوسکتے ہیں جن کے ساتھ سے اور جھوٹے میں فرق ہوتا ہے ضیاء اور ذکر کا مصدات بہر حال' تورا ق' ہے آلمُنسَّقِی فُن ک

# غيب برايمان لانے والے تنهائي من بھي اينے رب سے ڈرتے ہيں:۔

الّذين نَيْ خُشُونَ مَنَ الْهُمُ وَالْعَبَى وَ مَعْنَى وولوگ ہوتے ہیں جوہن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں،
عیب کا میمعنی ہے کہ رب کو دیکھائیں صرف انبیاء علیہ اللہ کے زبان سے من کر ڈرتے ہیں یابالغیب کا مطلب یہ ہے کہ جب تنہائی ہیں ہوتے ہیں اس وقت بھی رب سے ڈرتے ہیں کیونکہ بسااوقات لوگوں کے سائے انسان برامتی پر ہیزگار ہوتا ہے اور جب خلوت میں چلاجاتا ہے تو سب خوف انرجاتے ہیں دَهُ خَرِّنَ السَّاعَة مُشْفِقُونَ ،اوروہ تیامت کا خوف وہ ہیں اور قیامت سے ڈرنا بھی اصل میں اللہ سے ڈرنے کی وجہ ہوتا ہے قیامت کا خوف وہ بھی ڈرتے ہیں اور قیامت سے ڈرنا بھی اصل میں اللہ سے ڈرنے کی وجہ ہوتا ہے قیامت کا خوف وہ بھی اللہ کا خوف ہی ہے وَ هُ لَمَا فِرْکُونَ مُنْ اَوْلُونَ کَیْ اَلَٰ اَوْلُونَ کَیْ اِللّٰ اِنْکُارُ کُونَ کَیْ اِللّٰ اِنْکُارُ کُونَ کَیْ اِللّٰ اِنْکُارُ کُونَ کیا چرتم اس کا انکار کرنے والے ہو ۔۔۔۔ گویا کہ تورا ق کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کردیا۔۔

وَلَقَالُ اتَيْنَا إِبُرْهِيْمَ مُشْدَةُ مِنْ قَبُلُ وَكُنَّا بِهِ البته شخقیق ہم نے ابراہیم کو ان کا رشد دیا تھا مویٰ و ھارون سے پہلے اور ہم ابراہیم کے متعلق عُلِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِآبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا لَهُ إِنَّ التَّمَا ثِيْلُ علم رکھنے والے تھے @ قابل ذکر ہے وہ وفت جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کواور اپنی قوم کو یہ کیا واھیات الَّتِيَّ ٱنْتُمْ لَهَا لَحُكِفُونَ ﴿ قَالُوُ اوَجَدُنَا مورتیاں ہیں جن کے لئے تم جم کر بیٹھنے والے ہو 🕝 وہ کہنے لگے پایا ہم نے ابَآءَنَا لَهَا عٰبِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدُ كُنُتُمُ اَنْتُمُ اینے آباد اجداد کو ان مورتیوں کی پوجا کرنے والے ان ابراہیم علیہ نے کہا کہ تم وَابَا وَكُمُ فِي صَلِل مُّهِدِينِ ۞ قَالُوۤ الْجِمُّتَنَا بِالْحَقِّ امْرَانْتَ اور تمبارے آباء صرتے مرابی میں ہو ، ان لوگوں نے کہا ابراہیم سے کہ کیا تو واقعی حق بات لایا ہے مِنَ اللَّعِبِينَ ﴿ قَالَ بَلْ مَّ بُكُمْ مَابُّ السَّلَوْتِ وَالْاَمُ ضِ یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے ، انہوں نے کہا بلکہ تمہارا رب آسان اور زمین کا رب ہے الَّذِينُ فَطَهُ شُنَّ ﴿ وَ أَنَا عَلَى ذُلِكُمُ مِّنَ الشَّهِ بِينَ ﴿ وَ ثَاللَّهِ جس نے ان سب کو پیدا کیا اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں 🕲 اللہ کی قشم لاَ كِيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعُدَانَ ثُولُوا مُدَبِرِيْنَ ﴿ فَجَعَلَهُمُ البیة ضرور خفیہ تدبیر کروں گامیں تمہارے بتوں کے متعلق بعداس کے کہتم پیٹے پھیر کے چلے جاؤگے 🙉 پس ریزہ ریزہ کردیا جُذُذًا إِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمُ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿ قَالُوا مَنْ

سب کو مکر ان کے بڑے بت کو تاکہ وہ لوگ ابراہیم کی طرف لوٹیں 🕙 کہنے لگے کہ

سُوَرَةُ الْأَنْبِيكَاءِ

فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا ں نے کیا بیکام ہمارے الیحد کیساتھ بےشک وہ توالبتہ بہت ظالموں میں سے ہے 🏵 کچھ بولے سنا ہم نے فَتَى يَّنْكُرُهُمُ يُقَالُ لَهَ إِبُرْهِيُمُ أَ قَالُوْا فَأَتُوا بِهِ عَلَى ایک جوان کو جو اِن بتوں کا تذکرہ کرتا تھا اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے 🕥 پھر پچھ لوگ کہنے گئے لے آؤاسے أَعُيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشُهَدُونَ ۞ قَالُوٓ اءَانْتَ فَعَلْتَ هٰذَا لوگوں کی آئکھوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں 🛈 کہنے لگے کہ کیا تو نے کیا یہ کام بِالِهَتِنَا لَيَابُرٰهِيُمُ أَ قَالَ بَلۡفَعَلَهُ ۚ كَبِيرُهُمُ هٰذَا فَسُتَّكُوْهُمُ ہارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ ابراہیم نے کہا بلکہ کیا ہے بیان کے اس برے نے، ان إِنْ كَانُوٰ إِينُطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُوٓ الِلَّ انْفُسِهِ مُفَقَالُوٓ الِنَّكُمُ انْتُمُ چپوژوں ہے بوچپولواگریہ بولتے ہیں 🕆 پس رجوع کیاان لوگوں نے اپنے دلوں کی طرف پھراپنے دلوں میں کہنے لگے الظّلِمُونَ ﴿ ثُمَّ فَكِسُواعَ لَى مُعُوسِهِ مُ \* لَقَدْ عَلِبْتَ مَا هَؤُلاءِ بینک تم بی لوگ قصور وار ہو 🐨 پھر وہ اپنے سرول پر النے کردیئے گئے البتہ تجھے معلوم ہے يَنْطِقُونَ ﴿ قَالَ أَفَتَعُبُ رُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمُ ۔ بیتو بو لیے نہیں ۞ حضرت ابراہیم نے کہا کیا پھرتم پوجا کرتے ہواللہ کےعلاوہ ایسی چیزوں کی جوشہیں فائدہ شَيْئًاوَّ لا يَضُرُّكُمُ ﴿ أَفِّ لَّكُمُ وَلِمَاتَعَبُدُوْنَ مِنُ دُوْنِ اللهِ \* نہیں پہنچا سکتے کچھاور نتمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں 😈 تہارے لئے اورتمہارے ان معبودوں کیلئے جنکوتم اللہ کے علاوہ پو جتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُوا حَرِقُولُهُ وَ انْصُرُوۤ اللَّهَ تَكُمُ إِن كُنْتُمُ تُف ہے کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اللہ کہنے گئے کہ جلادو اس کو اور مدد کرو اینے خداؤں کی اگر تم

فْعِلِيْنَ۞ قُلْنَا لِنَامُكُونِي بَرُدًا وَّ سَلْمًا عَلَى إِبْرُهِيْمَ۞ رنے والے ہو 🛈 تو ہم نے کہہ دیا اے آگ مختڈی ہوجا! اور سلامتی والی ابراہیم پر 🏵 وَأَهَادُوْابِهِ كَيْسًا فَجَعَلُنَّهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ ﴿ وَنَجَّيْنُهُ وَلُوطًا انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم کے متعلق تدبیر کا ہم نے انہی کو خسارے میں پڑنے والے بنادیا ⓒ اور ہم نے ابراہیم کونجادت دی إِلَى الْآئُ صِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَا لِلْعُلَدِينَ ۞ وَوَهَبْنَالُهُ إِسْعَقَ الْ اورلوط کوایسی زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت دی تھی جہان والوں کیلئے 🕒 اور ہم نے عطاء کیا ابراہیم کواسحاق وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِيْنَ ۞ وَجَعَلْنُهُمُ آبِتَّةً اور یعقوب انعام میں اور ہم نے سب کو نیک بنایا 🕙 اور ہم نے بنایا ان کو امام يَّهُ لُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَ آلِيُهِمْ فِعُلَالْخَيْرَتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ جو کہ ہمارے تھم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے تھم بھیجاان کی طرف نیکیوں کے کرنے کا اور نماز کے قائم کرنے کا وَإِيْتَا ءَالزَّكُوةِ ۚ وَكَانُوالنَّا عَبِدِينَ ۚ وَلُوْطًا التَّيْلُهُ حُكَّبً اورز کو ہے دیے کا اور وہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے تھے 🏵 اور لوط کوہم نے نبی بنایا اور اس کوعلم و حکمت دی وَّ عِلْمًا وَّ نَجَيْنُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَبَيِثُ الْعَبِيثُ اور ہم نے نجات دی اس کو ایسی بستی سے جو بستی خبیث کام کیا کرتی تھی إِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فُسِقِينَ فِي وَادْخُلُنْهُ فِي مَحْبَتِنَا ۖ إِنَّهُ بے شک وہ برے لوگ تھے بدمعاش تھے ۞ اور جم نے اس لوط کو داخل کیا اپنی رحمت میں مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وہ بہت ہی اچھے آ دمیوں میں سے تھا 🕯

#### تفسير

## سيدنا ابرائيم علين كالهي باب اورقوم كوخطاب:

وَلَعَدُ اتَيْسًا إِبْرُومِيْمَ مُنْ شَدَة مِنْ قَبْلُ وَكُنّابِ عُلِمِيْنَ: من قبل يبني برضم ب، اور مضاف اليه اس كامحذوف ہے اوروہ نبے موى وہارون ، البت محقيق جم نے ابراجيم عليم كوا نكارشدد يا تھا، موى عليم و بارون عليما ے پہلے، رشد بہ بدایت معنی میں ہوتا ہے یہاں فہم وفراست مراد ہے، وَكُنّا بِهِ عٰلِيدُنَ اور ہم ابراہيم عليها سے متعلق علم رکھنے والے تھے بینی ان کی استعداد ان کے کمالات ہمیں معلوم تنے به کی ضمیر حضرت ابراہیم علیا کی طرف لوٹ ہی ہے اِذْ قَالَ لا بِیٰہِ وَقَدْمِهِ قابل ذکر ہے وہ وفت جب کہاابراہیم نے اپنے باپ کواورا پی قوم کو ماصدہ التماثیل تماثیل تمثال کی جمع ہے مورتی کیا ہیں یہ مورتیاں؟ اور یہ استفہام تحقیر کے لئے ہے اس تحقیر کو ظاہر کرنے کے ملئے بیان القرآن میں حضرت تھانوی میشلانے لفظ استعال کیا کہ یہ کیا واہیات مور تیاں ہیں ، اب یہ وابیات سی لفظ کا ترجمنہیں ہےوہ اس استفہام کی تعبیر ہے کیونکہ یہ استفہام تحقیر کے لئے ہے، کیا ہیں بیمورتیاں؟ جن کے لئے تم جم کے بیٹنے والے ہو قالوا، وہ کہنے لگے پایا ہم نے اپنے آباؤ اجداد کوان مورتیاں کی پوجا کرنے والے بیشروع میں جولفظ اذ آیا بھاس کامتعلق محذوف بھی نکالا جاسکتا ہے، آڈگر یالیٹڈ گڑ کے متعلق اس کوکرلیا جائے،اوراس اذ کاتعلق قَالُوْا وَجَدُنَآ کے ساتھ مجی لگایا جاسکتاہے،ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء کو پایا كدان مورتيون كى بوجاكرنے والے تھے يدان لوگوں نے كب كہا تھا ....؟ جب ابرائيم عليه نے اسے باب اوراين قوم سے کہا کیا ہیں میمورتیاں جن کے لیےتم جم کے بیٹھنے والے ہو؟ لینی حضرت ابراہیم علیظا کے سوال کے وقت انہوں نے یوں کہاتو پھر اذ کا تعلق محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں جب ابراہیم نے کہا تو قوم نے یہ جواب دیا۔ تو قوم کا جواب اس وقت ہواجس وقت ابراہیم مَالِیّائے یہ بات کہی۔

# آ زر کے متعلق تحقیق:۔

اور باپ کامصداق آزرہے جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ اگر چہ علماء کی دورا کیں ہیں بعض آزرکو چھا کہتے ہیں بعض حقیقی باپ کہتے ہیں لیکن قرآن کی آیات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باپ تھا، ہرجگہ اس کواب کے لفظ کے

## ساتھ ہی ذکر کیا ہے، عم کالفظ اس کے لئے کہیں بھی استعال نہیں ہوانہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ حضرت ابرا ہیم علیٰ اِنے فرمایاتم اور تمہارے آباء صریح محمرا ہی ہیں ہو:۔

قَالُوْ ا اَوْ عُنْتُ الِالْحُقْ: تو حضرت ابراہیم علیہ اور تہارے آباء مرح گراہی میں ہوید دو ایس میں گویا کہ اس ساری کھکٹ کی تعبیر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اور ان کی دلیا این باپ کے سامنے تو حید کا وعظ کیا ، اور ان کی دلیل اپنے لئے یہی دکھی کہ ہمارے آباء کا بیطریقہ ہے ، ہم تو اپنی آباء کے طریقے پی چلئے والے ہیں ، حضرت ابراہیم علیہ اان کے سامنے بیٹا بت کرتے تھے کہ بھی غلطی پر ہواور تمہارے آباء ہمی غلطی پر تو اور تو تو تو تو باربار کے حاصل اور خلاصہ ای بحث کا جوان کے در میان ہوتی رہتی تھی ۔ یہی ہے جو ذکر کر دیا قالُو آ اَو اُسٹنگ بولئے قُون ان لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ اس سے ہے بعنی جس وقت باربار حضرت ابراہیم علیہ اس میں کہ تین جس وقت باربار ہیم علیہ اس میں کہا تیں کرتے ان کو بھی اور ان کے آباء کہ رہے ہو یا ہنمی خدات کر دہ ہو اور میں سے ہو یا ہنمی خدات کر دہ ہو قالُ بَنُ اُسٹنگ خریب الشار اس میں انہوں نے کہا یہ دہ کہا ہوں میں ہوں اور اس میں اور ان کا رہی خوال میں ہوتی اور اس میں ہوں ۔ جس نے تم سب کو پیدا کیا اور میں اس بات پر گوائی دینے والوں میں سے ہوں۔

#### سيدناابراجيم مَايِّلًا كابتون برخفيه جمله:

وَ تَاللّهِ لَا كِنْهِ لَا كُنْهُ لَا أَضْنَاهُ لَمْهُ: تَاللّهِ يِسْم ہے اللّه كُوسْم البتة ضرور خفیہ تدبیر کروں گامیں اَضْنَاهُ لُهُ اَصناه صنم كی جمع بت بتمہارے بنوں ہے متعلق بعداس كے كہتم پیٹے پھیرے چلے جاؤ گے لاكيدن اس كا مطلب يہ ہے كہ اب تو تم بیٹے ہو، میں اگر ان بنوں کو چھیڑوں تم ان كا دفاع كروگة وراجاؤ جس وقت تم موجود نہیں ہو گے تو میں ان كی خبرلوں گا، میں ان كی مرمت كروں گا، میں علاج كروں گا ان كا، میں ان كی گرت بناؤ گا، تو چنانچہ ایک دن آگیا كہ تو میلے پرگٹی اور بیہ بت خانے میں داخل ہو گئے۔

# حضرت ابراہیم ملیدائے سب بنوں کوتوڑ دیا مگر بڑے بت کومنصوبتاً چھوڑ دیا۔

فَجَعَلَهُ مُ اللَّهُ إِن إِن مِن وريزه ريزه كردياسب كو، اورجوان كابرابت تها، برداد ونول اعتبارے يا توجعے كے

ائتبارے بڑا تھایا وہ سمجھتے تھے کہ بڑایہ ہے ان سب کا، چاہے قد کے اغتبارے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسے انسانوں کے قد وقامت تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن انسانوں میں سے ایک کو بڑا کہا جاتا ہے مرتبہ کے لحاظ ہے، ممکن ہے اس کوکوئی اختیارات زیادہ دے رکھے ہوں گے کہ باقیوں کے لحاظ سے بیا ختیارات کا زیادہ مالک ہے۔

اس لیے یہ برواہے تو جس کو اس بت خانے کے اندر بروائی حاصل تھی اس کوچھوڑ دیا جیسے تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ ہتھوڑ ااس کے کندھے پر رکھ آئے بید حفرت ابراہیم علیا کا ایک ذہنی منصوبہ تھا کہ باقیوں کوتو ڑدیا اوراس کوچھوڑ دیا مقصد بیتھا کہ جب وہ لوگ آئیں گے اوراس حالت میں دیکھیں گے تو دفعۃ ان کوخیال بیآ ئے گا شاید بیہ بروا جو تھا ہیہ باقی چھوٹوں برناراض ہوگیا، اور اس نے مار مار کے سارے تو ڑو یئے اور پھر بعد میں خود ہی سوچیں گے کہ بیتو حرکت کرسکتانہیں اس طرح ہے ممکن ہے ان کا ذہن حرکت کرے اور انکا بجز اور عاجزی ان کے سامنے نمایاں ہوجائے یا وہ حضرت ابراہیم علینا کی طرف لوٹ کرآئیں تو ابراہیم علینا کہہ سکے گا کہ مجھ سے کیوں یو چھتے ہوجس کے کندھے پر ہتھوڑا ہے اس سے بوچھو!اور یہ کہناای لیے تھا کہ وہ ازخود کہیں کہ بیتو کرنہیں سکتا تو این زبان سے اقر ارکرلیں کے جیسے ایک بہت مشکل کام ہواور میں اس کوکرلوں اور قاری صاحب کے متعلق مجھے بعد ہے کہ پنہیں کر سکتے اور بعد میں بیقاری صاحب مجھ سے پوچھیں کہ بیکام کس نے کیا ....؟ میں کہوں آپ نے کیا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیطنز ہے اور مقصد ہوتا ہے، تا کہ بیزبان سے خود ظاہر کردیں کہ ناجی؟ میں بیکام کہال کرسکتا ہوں ....؟ توبد بات اس کوجھوٹ نہیں کہتے ، دوسرے کومجبور کرنا ہوتا ہے اپنے جھوٹ کوشلیم کرنے کیلئے بوجھ آپ اٹھا کے لے آئے تو کوئی یو چھتا ہے کہ اس کوکون اٹھا کے لے آیا تو آپ کہیں کہ تولایا ہے، یا تیراباپ لایا ہے، تو کون سمجھتا ہے کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔مقصد صرف طنز ہے کہ نہ بہتیرے اٹھانے کی بات تھی اور نہ تیرے باپ کے اٹھانے کی بات تھی میںاٹھا کےلایا ہوں۔

# مشرك كني لكے كہ مارے معبودوں كے ساتھ بيكام كس نے كيا ہے؟:-

حضرت ابراہیم ملیکانے باقی سارے چھوٹے چھوٹے تو ڈکراس بڑے کو جو چھوڑ دیا تو بیزائی منصوبہ تھا کہ وہ آئیں اس کے بعد بیہ جونقشہ ان کے سامنے آئے گا تو وہ ابرا نہیم ملیکا سے پوچیس کے! یا جس سے بھی پوچیس کے سوچیس کے کہ کیا ہوا پھرخودا نکاذ بمن حرکت کرے گا کہ یہ جوتو ڑ دیئے گئے بیتو اپنے آپ کونہیں بچاسکے اور یہ ہتھوڑ ا جولیے کھڑا ہے بظاہر معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے توڑ دیئے ہوں لیکن یہ تو حرکت نہیں کرسکتا اس نے کیسے تو ڈ دیئے .....؟ تو جب وہ یوں غور کریں گے تو غور کرنے کے بعد انکا بجز خود بہتے ہیں آ جائے گا اور وہ سوچیں گے اور ہوسکتا ہے کہ اس سے چونکہ حضرت ابراہیم علینا وعظاتو کرتے رہتے تھے تو ہوسکتا ہے کہ ادھر بھی الکاؤ ہن چلا جائے کہ دیھو! تو متعدد خدا ایک جگہ گزارہ نہیں کر سکتے بھی بھی بڑا خدا ناراض ہوکرسب کا رگڑا نکال دیتا ہے ۔ تو اس طرح سے خدا ایک ہی رہ سکتا ہے۔

توبعض نے کہا کہ بھائی ایک جوان ہے جو ہمیشدان بنوں کا ذکر کر انی سے کرتار ہتا ہے ، ہمیں توشک ہے کہ یہ جرکت ای نے کی ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ کو بلالیا گیا اور ان سے بوچھا گیا کہ اے ابراہیم علیہ اس نے کیا خداوُں کا یہ حال تو نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیاہل فعل هذا اس نے کیا ہے! جس کے پاس ہتھیار ہے ہماس کی طرف نسبت کیوں نہیں کرتے ، اوراگر اس کے معاصفے مہیں بول سکتے ، نیس ہے! جس کے پاس ہتھیار ہے ہماں کی طرف نسبت کیوں نہیں کرتے ، اوراگر اس کے معاصفے مہیں بول سکتے ، نیس بوچھا کے بات ہو جھو اللہ ہماری کے بات ہماری کی اس کی طرف اس کے بات ہماری کے بات ہماری کی کھروں کی طرف ایٹ ہماری کے بات کے بات ہماری کی کہ بیاری کے بات ہماری کے بات ہماری کے بات ہماری کو بات ہماری کی کو بات ہماری کے بات ہماری کے بات ہماری کو بات ہماری کو بات ہماری کی بات ہماری کے بات ہماری کیا ہماری کو بات ہماری کے بات ہماری کے بات ہماری کے بات ہماری کے بات کے بات ہماری کے

اوراً گرظاہری علامت دیکھنا چاہتے ہوتو یہ کھڑا ہے، توبدالزام دینے والی بات ہے نہ سننے والوں نے اس کو جھوٹ سمجھا ہے، نہ حضرت ابراہیم علیٰ کا ارادہ جھوٹ بولنے کا ہے، بدایک منصوبہ تھا کہ اس طرح سے تو حید کوعملاً عابت کروں گا، غصہ تکا لئے کا موقعہ تو بھی ملاتھا، ورنہ سیرھی بات ہے آ کے سے کوئی بولٹا کہ ابراہیم علیٰ اجھوٹ کیوں بولئے ہو ۔۔۔۔ کوئی بولٹا کہ ابراہیم علیٰ اجھوٹ کیوں بولئے ہو ۔۔۔۔ کوئی دولتا کہ ابراہیم علیٰ احمول ہے اور ہرزبان کے اندریداصول ہے۔

## ابراہیم مائیا کے جواب سے کا فرشرمسارہو گئے:۔

حضرت ابراہیم علیہ کہتے گئے میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، ان کا بڑا ہے اس سے پوچھلوا جب سے بات حضرت ابراہیم علیہ نے کہی تو وہ لوگ تھوڑی دیر کے لئے شرمسارہو گئے اس کے بعد دل میں سوچنے گئے کہ تلطی تو ہماری ہے، غلطی ہماری ہے یہ کیا مطلب تھا ان کا ؟ یا تو کیدم ان کے سامنے ایک حق نمایاں ہوائیکن جا ال آ دی جب بی ہم دھری پہ پکا ہوتا ہے، تو اس کو یکدم اگر حق کی روشی آتی بھی ہے، تو اپنی جا بلی عصیب میں وہ خود اس کو دباویتا ہے، تو اس کو یکدم اگر حق کی روشی آتی بھی ہے، تو اپنی جا بلی عصیب میں وہ خود اس کو دباویتا ہے، حق کی روشی ان کے سامنے آئی دل میں خیال آیا کہ واقعی غلطی ہماری ہے۔ شرم کے مارے سر جھکا لیا اس کے بعد شرمیلے سے ہو کے آ ہت سے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ آپ کو تو پہتے ہے کہ بیتو بول نہیں سے تا اور بہی نکلوانا کے بعد شرمیلے سے ہو کے آ ہت سے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ آپ کو تو پہتے ہے کہ بیتو بول نہیں سے دوروں پر بھی لعنت اور تمہارے معبودوں پر بھی لعنت اور تمہارے معبودوں پر بھی لعنت جن میں مبتلاء ہو جا میں بلکہ تم ان سے لیوچھوا تو بتا بھی نہیں سکتے ہو اس تا بل ہو کہ تم پر اور تمہارے معبودوں پر بھی تم اس قابل ہو کہ تم پر اور تمہارے معبودوں پر تھوکا جائے کہ تہمیں آئی عقل نہیں ہے کہ جو بول نہیں سکتے آ ہے کو بچائیں سکتے تم ان کی پوجا کرتے ہواور بہی حضرت ابراہیم علیہ اس میں بیا ایم اس کی بی جا کہ تھوا تھیا ہے۔ تھی ابور بہی حضرت ابراہیم علیہ اس میں بین اس کی بوجا کرتے ہواور بہی حضرت ابراہیم علیہ اس میں بین ایک بوجا کرتے ہواور بہی حضرت ابراہیم علیہ اس میں بھی با جائے کہ تھوں نہیں سکتے تم ان کی پوجا کرتے ہواور بہی حضرت ابراہیم علیہ اس میں بین ایک بیا کہ جو اور نہی حضرت ابراہیم علیہ اس میں بین اس کی بوجا کرتے ہواور بہی حضرت ابراہیم علیہ اس کی بی جائے کہ جو بول نہیں سکتے تم ان کی پوجا کرتے ہواور بہی حضرت ابراہیم علیہ ابیم علیہ کی بھو تھے تھے۔

اورایک مطلب یہ ہے پہلے ان کے دل میں کوئی حق کی کرن آئی جس کی بناپر ان کوخیال آیا کہ واقعی غلطی میں ہیں گئی ہیں گئی جس کی بناپر ان کوخیال آیا کہ ویق و بول میں ہیں گئی ہیں آگئے ، اس لئے پھر جمایت کرنے گئے کہ بیتو بول خہیں سکتے تو خود بتا کیا بات ہے ۔۔۔۔؟ پھر حضرت ابراہیم طابی اپناری علیہ صاف الفاظ میں بیان کیا اور بیمی ہوسکتا ہے کہ یہ جو کہا غلطی تبہاری ہے اس غلطی ہے ان کا مطلب بینیں تھا کہ ہم ان کی جو بوجا کررہے ہیں وہ غلطی ہے۔ بلکہ ان کا مطلب بیتھا کہ تم ان کی جو بوجا کررہے ہیں وہ غلطی ہے۔ بلکہ ان کا مطلب بیتھا کہ تم نے بت خانہ خالی کیوں چھوڑ ا۔۔۔۔؟ اس میں تو بغلطی تمہاری ہے۔

# جبدليل كاجواب ندر بواطل الاالى يرأترة تاب:

بہرحال وہ اپنی جاہلانہ ہے دھری پرآ گئے تو پھر وہ کہنے لگے جب کوئی دلیل نہیں رہی ..... جاہل آ دمی کا کام ہوتا ہے کہ جب زبان سے کوئی دلیل قائم نہ کر سکے، یا دوسرے کی دلیل کا جواب نہ دے سکے تو پھروہ مکا نکالٹا ہے، اب دلیل تو کوئی تھی نہیں، اب ساری قوم نے اتفاق کرلیا کہ اپ معبودوں کا بدلہ لینے کے لئے اس کوجلادو!
گویا کہ ان کے نزدیک بیخت سے خت سزاتھی جو کی نہ ہی مجرم کودی جاسکتی ہے، اوروہ ہجھتے تھے کہ اس سے ہڑا مجرم
کون ہوسکتا ہے؟ کہ جوخداؤں کی تو بین کرے اور ان کے اور پھی ہاتھ اٹھا تا ہے، اس لیے تم اپنے معبودوں کی مدد
کرواگر تم نے کرنی ہے، تو اس کا طریقہ بیہ کہ اس کو آگ میں جلادو، حضرت ابراہیم مالیقا کوجلانے کا منصوبہ بن
گیا، ایندھن اکٹھا کیا گیا، آگ جلائی گی اور حضرت ابراہیم مالیقا کو اٹھا کر پھینک دیا گیا لیکن اللہ کی طرف سے یہاں
پھر مجمزہ نمایاں ہوا کہ آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ختم ہوگئ تو وہ مغلوب کرنا چا ہے تھے حضرت ابراہیم مالیقا کو،
اور ای مقالے میں خود مغلوب ہوگئے۔

یباں تک جب بات پہنی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ نے ارادہ کرلیا کہ اب اس علاقے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں سے ہجرت کر جانی چا ہیے کسی دوسرے علاقے میں جا کرامن سے وقت گزاریں بیراق کے علاقے سے شام تشریف لے گئے، وہیں جا کرآپ کی اولا دہوئی ہے اور پھروہیں حضرت اسحاق کے بیٹے بیعقوب اور بیعقوب کی اولا داس علاقے میں تھیلے ہیں اس رکوع کے اختتام تک یہی واقعہ آرہا ہے۔

فَجَعَلَهُ مُ جُنْذًا: ابراہیم علیہ نے ان کوریزہ ریزہ کردیا مگران کے بڑے بت کو .....تا کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ کی طرف لوٹیں اور دیکھیں کہ بیکھڑا ہے، باتی ٹو شے ہوئے ہیں، اور تو ٹرنے کا جھیاراس کے ہاتھ میں ہے، کیا اس نے تو ڑدیئے کیا بیتو ٹرسکتا ہے؟ ادھر جوع کر کے وہ ان باتوں کو سوچیں یا تا کہ وہ ابراہیم علیہ کی طرف رجوع کریں اور ابراہیم علیہ اکوان کے اوپرالزام قائم کرنے کا موقع مل جائے۔ قالموا کہنے سے فالموں میں سے مل جائے۔ قالموا کہنے میں نے کیا بیکام ہمارے آلہہ کے ساتھ بشک وہ تو البتہ بہت ظالموں میں سے ہے۔ پچھ بولے ناہم نے ایک جوان کو جوان بتوں کا تذکرہ کرتا تھا، یعنی بُرائی کے ساتھ، اس کو ابراہیم علیہ کہا جاتا ہے۔ پھر بچھ لوگ کو اہ ہوجا کیں یعنی لوگوں کی شہاوۃ سے پھر بچھ لوگ گواہ ہوجا کیں یعنی لوگوں کی شہاوۃ کے ساتھ بیجر مان کا خابت ہوجا سے گا، وہ لوگ گواہ ہوجا کیں تعمالے کا ، جنہوں نے اس کی بات یہ بھی کہ میں تبہارے بتوں کے ساتھ ایسا کروں گا، وہ لوگ گواہ ہی دس۔

السے معبودوں کی بوجا کرتے ہوجو تہمیں نافع پہیا سکتے ہیں اور نافقصان:۔

قَالُنَوْاءَأَنْتَ فَعَلْتَ هٰلَا: كَهِنْ لَكُ كَهُ كِياتُونْ كِيابِهُام جمارے معبودوں كے ساتھ اے ابراہيم عليها؟

ابراہیم طالبہ نے کہا بلکہ کیا ہے بیان کے اس بڑے نے ان چھوٹوں سے پوچھلوا گرید بولتے ہیں پس رجوع کیاان لوگوں نے اپنے دلوں کی طرف پھراپنے دلوں میں کہنے لگے بے شک تنہی لوگ قصور وار ہو،اب اس کے دومطلب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیئے، فتحہ نکی سفا پھروہ اپنے سروں پرالٹے کر دیئے گئے اس کے بھی دو مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیئے۔

قَالُوْا: کہنے گئے کہ جلادواس کواور مدوکروا پنے خداؤں کی اگرتم کرنے والے ہولینی بدلہ لوا پنے خداؤں کا، قُلْنَا لِینَائُم کُوْفِ تَوْ ہم نے کہد یا اے آگ شنڈی ہوجا!اور سلامتی والی ابراہیم علیہ پانہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ کم تعلق تذبیر کا ہم نے انہی کوخسارے میں پڑنے والے بنادیا۔

## حعرت ابراجيم مايي كوالله في طاهري ومعنوى بركتون يوازا:

اورہم نے اہراہیم علیقی کونجات دی اورلوط علیقی کوبھی الیی زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت دی مقی برکت دوطرح سے دی (۱) ظاہری (۲) معنوی، ظاہری برکت یہ کہ بہت شاداب علاقہ ہے تمام علاقوں کے مقابلے میں، اور معنوی برکت اس میں بیقی اللہ نے معنرت ابراہیم علیقی کے بعداس میں بہت سے انبیاء علیقی بھیج، ورہم نے عطاکیا ابراہیم علیقی کو اسحاق اور یعقوب ہم نے سب کوئیک بنایا اورہم نے بنایا ان کو امام جوکہ ہمارے عظم کے مطابق رہنم افی کرتے تصاورہم نے عظم بھیجا ان کی طرف نیکیوں کے کرنے کا اور نماز کے قائم کرنے کا اور دولوگ ہماری عبادت کرنے والے تھے اورلوط علیقی کوہم نے نبی بنایا اس کو علمت دی اور ہم نے نبات دی اس کو ایس ہو بہتی خبیث کام کیا کرتی تھی بہتی کی طرف نسبت مجاز آ ہے فہیت خبیث کام بہت سارے کرتے تھا کیکن ان میں جو سرفہرست تھا وہ تھا مردوں کے ساتھ قضائے شہوت کرنا۔

# ایک اہم غلطی کی طرف توجہ!:۔

اثبات توحید کے متعلق قرآن میں سب سے واضح واقعہ حضرت ابراہیم علیق کا ہے:۔

حضرت ابراہیم علیہ کا واقعہ جو آپ کے سامنے آیا اس کا نمایاں پہلو اثبات تو حید اور روشرک ہے اور حضرت ابراہیم علیہ انہیاء علیہ میں بہت نمایاں شخصیت ہیں بلکہ جداالانبیاء ہیں دو بیٹے تھے آپ کے ،اساعیل علیہ اور اسحاق علیہ میں مہت نمایاں شخصیت ہیں بلکہ جداالانبیاء ہیں دو بیٹے تھے آپ کے ،اساعیل علیہ اور اسحاق علیہ معنی مناور میں حضرت یعقوب علیہ کی اولا دمیں حضور منافیہ کی اولا دمیں سے حضور منافیہ تشریف لاے اور اثبات تو حید میں جتناواضح واقعہ ان کا ہے اتناواضح واقعہ قرآن میں دوسر انہیں۔

## عقیدهٔ توحیدگی وضاحت: ـ

## ایک بہترین مثال ہے مسئلہ کی وضاحت:۔

لیکن بیدواقعہ ہے کہ اللہ تعالی اس دنیا کے اندرجس قتم کا تصرف کرتا ہے اس تصرف کرنے میں اللہ تعالی نے واسطہ بنایا ہوا ہے فرشتوں کو بیدواسطہ ہم بھی مانتے ہیں اور مشرکین بھی مانتے تھے تو ہمارے واسطے اور مشرکین کے واسطے میں فرق کیا ہے ۔۔۔۔۔؟ اس کو ایک موٹی ہی مثال سے بچھے! یا کستان میں آج کل اقتد ارحاصل ہے ضیاء الحق ماحب کو بیصدر ہیں اور ملک میں صدرایک ہی ہوتا ہے تو گویا کہ اقتد اراعلی ایک ہی شخص کے پاس ہے، اب استے بوے ملک کو اکیلا آدمی کس طرح سے سنجا لے ۔۔۔۔؟ اس نے اس کو سنجا لئے کے لئے اپنے چار تو گورنر بنائے ہوئے ہیں۔

اور ہر گورز نے آ گے کام چلانے کیلئے کمشز بنائے ہوئے ہیں اور کمشز وں کے تحت ہر ضلع کے اندر ڈپٹی کمشز ہے اور ڈپٹی کمشز کے ماتحت ہر تخصیل کے اندر حکومت کا عملہ ہے اور ہر تخصیلدار کے تحت پڑواری ہیں ، بیسلسلہ صدر سے لے کراسی طرح بنجے تک چلنا ہے ، اور آ پ جانے ہیں بی حکومت میں حصد دار ہیں ، بیا صحاب اقتد ار سمجے جاتے ہیں اور ایک ہوتا ہے صدر کا چراسی جوسا منے کھڑا ہے ، اس کا کوئی عہدہ نہیں ہوتا ہے جمی صدر کا چراسی جوسا منے کھڑا ہے ، اس کا کوئی عہدہ نہیں ہوتا ہے جمی صدر کا ہاتھ بٹاتا ہے ، اسکے حکموں کی فقیل کرتا ہے لیکن آ پ دونوں کی حیثیت میں فرق سمجھے ہیں ، گورز کی حیثیت تو حکومت میں بیرے کہ

صدر نے ایک صوبہ تعین کر کے اس کے سپر دکر دیا، اب بنانا اور ہٹانا یہ دونوں صدر کے اختیار میں ہے، جب چاہے بنادے جب چاہے ہٹادے اتنا یہ گور نرصدر کے ماتحت ہے لیکن جس وقت صدر نے اس کو بنادیا تو گور نرر ہے کے زمانہ میں رہتا ہوا جو چاہے کرے صدر سے پوچھے کی ضرورت نہیں اسی طرح جب گور نرسے میں رہتا ہوا جو چاہے کر تارہے، گور نرسے پوچھنے کی سے کمشنر بنادیا کمشنر رہنے کے زمانہ بیا اپنے حدود و اختیار میں رہتا ہوا جو چاہے کر تارہے، گور نرسے پوچھنے کی ضرورت نہیں اسی طرح ڈپئی کمشنر اور تحصیلدار وغیرہ اب اگر جمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو جم تحصیلدار وغیرہ کے یاس جا کمیں گونہ کے کمشنر اور ڈپئی کمشنر اور گور نرا ورصد رکے یاس۔

#### موحدین کے یہاں واسطول کی حیثیت اور ہے مشرکین کے یہاں اور ہے:۔

اس حکومت کے شعبول کی تقسیم کا یہ نتیجہ نکلامشرکین اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اس طرح کے حصہ دار بناتے سے اور وہ کہتے تھے کہ بی سمارے کے سمارے بیاللہ کے مملوک ، ماتحت جب چاہے اللہ ان کو بنائے جب چاہے ہٹائے کیکن جب اللہ نے ان کو اختیارات وے دیئے تو دیئے کے بعد اب ہمار اتعلق ان سے ہا و پرنہیں ہاس کے بات سے وہ طواف کریں گے تو ان کا کریں گے بعد ہ کریں گے ، تو ان کے سامنے کریں گے اور کہیں گے یہ ہمارے شفعاء ہیں اگر یہ ہم پرخوش ہیں خوش ہونے کے بعد ہماری سفارش کریں تو او پر قبول ہی قبول ہے۔

اوراگریناراض ہوگے تو او پر کوئی رسائی نہیں، یہ تھا مشرکین کا نظریدائ طرح سے انہوں نے دوسری چیز وں کوشریک تظہرار کھا تھا، اور ہم جواللہ تعالیٰ کے ہاں واسطے انتے ہیں کام میں تو ان کی حیثیت وہ ہے جو کارکن کی ہے کہ ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں حاکم جو کہد دے گا وہ وہی کریں گے اگر حاکم سورو پید دینا چاہتا ہے تو ان میں جرات نہیں کہ اس کا ایک سوایک رو پیر بنادیں یا سوکا ننا نوے کردیں، اگر حاکم نے زید کا نام لے لیا تو ان میں جرات نہیں کہ دیم کرووے دیں نے والے حاکم جو ہیں وہ تو اگر پینے تقسیم ہونے کے لئے آ جا کیں حکومت کی طرف ہے، تو نہیں کہ دیم کرووے دیں نئے والے حاکم جو ہیں وہ تو اگر پینے تقسیم ہونے کے لئے آ جا کیں حکومت کی طرف ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ تعلقات کی بناء پر کسی کو دید ہے کسی کوئیں دیئے ستی کوئیں دیئے مستی کوئیں دیئے جن سے تعلقات ہوتے ہیں ان کوفا کہ ہی پہنچا دیتے ہیں۔ اور جن سے نہیں ہوتے ان کوفا کہ ونہیں پہنچا تے۔ یہ ہاصل کے اعتبار سے شرک کہ یوں مان لیا جائے کہ اللہ تعالی نے کوئی شعبہ کسی کے بیر دا لیے طور پر کر دیا ہے کہ اب وہ کا م کر نے میں ہر ہر جز کیئے کے اندراللہ تعالی سے یو چھنے کا مجاز نہیں ہے بلکہ اس کے اپنے اختیار میں ہے جو چاہے کرے، چاہے

اصل کے اعتبار سے اس شخصیت کو اللہ کے ماتحت ہی مانا جائے کہ اللہ ہی اس کو بنا تا ہے اور اللہ ہی اس کو بنا سکتا ہے ،
اس عقید سے کے باجود اس قتم کا حصہ دار حکومت میں جوشریک بنالیا گیا اور ایسا نظریدر کھنے والے جو ہیں مشرکین موسے اور اگر ریعقیدہ رکھا جائے کہ تھم سار اللہ کا ہی چلتا ہے ، اللہ چاہتو کسی کودے چاہتے قد نہ دے ، اور ریکارکن میں کرسکتے اللہ کی طرف سے جواجازت ملے گی وہی ریکام کریں سے جن کواجازت نہیں ملتی نہیں کرسکتے تو اس میں واسطے مانے کے باجود آ ہے موحد ہیں ، مشرک نہیں ہیں بی بینیادی طور پرفرق ہے۔

ہمارے عقیدے میں اور مشرکین کے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ مشرکین شرکاء کو مانتے تھے کہ جس طرح سے دنیوی با دشاہت کے اندرا سکے عہد بدار حصد دار ہوتے ہیں کہ اپنے عہدے کے زمانہ میں جو چاہیں کرتے رہیں اوپر والے حاکم سے یو چھنے کے تاج نہیں ہوتے۔

#### مشركين جيم المعه كالفظ الله ك لئ بولت تعاق يى لفظ معبودان باطله كيك بعى استعال كرتے تھے:۔

یہی وجہ ہے کہ شرکین اپنے تبویز کردہ لوگوں کوالھہ کہتے تھے اور الھہ اللہ کی جمع ہے تو جیسالفظ وہ اللہ کے بولئے تھے ، اور پھر جو لئے بولئے تھے ہونکہ ان کے اندر بھی مستقل ہونے کی حیثیت مانے تھے ، اور پھر جو معاملہ ان کے ساتھ وہ کرتے تھے اس کو وہ عبادت کہتے تھے ، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تدلل اختیار کیا وہ بھی عبادت ، ان کے سامنے کیا وہ بھی عبادت ، ساور ہم مانے بھی جیں کہ ہم نہ تو فرشتوں کواللہ کہتے ہیں اور نہ فرشتوں کے ساتھ کوئی الیا معاملہ ہے ، تھی ہیں معاملہ ہے ، تا رامعاملہ ان کے ساتھ عبادت کا معاملہ ہے ، تلم میں ہم اساتذہ کو واسط سجھتے ہیں ، پیدا ہونے میں والدین کو واسط سجھتے ہیں ۔

والدین کو، اساتذہ کو، مشائخ کونہ ہم الھہ کہتے ہیں نہ ہم ان کے ساتھ جومعاملہ کرتے ہیں اسکوعبادت قرار دیتے ہیں، ہماراعقیدہ ان واسطوں کے متعلق بیہ ہے کہ اصل تصرف اللّٰد کا ہے بیتو محض واسطہ ہیں بایں معنیٰ کہ غیر مختار واسطہ کہ کوئی کسی قتم کا تصرف نہیں کر سکتے جواللّٰہ کی طرف سے تھم آتا ہے بس انہوں نے تو وہی کام کرنا ہوتا ہے۔ مرسم سے سم

#### شرك كى ابتداءكب بوئى ہے ....؟:۔

شرک کی ابتداء جوہوئی ہے بید حضرت نوح ملیا کے زمانہ سے ہوئی ہے، نیک لوگوں کی تصویریں لوگوں نے

بنا کے رکھیں کہ ان کوہم دیکھیں گے! تو ان کے دیکھنے کے ساتھ ہمیں بھی اللہ یاد آتارہے گا وراسطرح لوگوں نے کوئی تصور جمانے کیلئے فرشتوں کے فوٹو بنالیے جنات کے بنالیے ابتداء ابتداء کے اندرتو شخصیات مراد ہوتی تھیں محض تصوری تھیں ان کی یا دولانے کے لئے تو شریک آگر تھر ائے ہیں لوگوں نے تو انسان تھر رائے ہیں ،فرشتے تھر ائے ہیں ،جن تھر کی مورتیاں رہ گئیں ، ہیں ،جن تھر ائے ہیں ،لیکن بعد میں ایسا خلط عظیم واقع ہوا کہ لوگوں کے سامنے صرف بیر پھر کی مورتیاں رہ گئیں ، شخصیات کا تصوری ذبن سے نکل گیا ، اب شرک دنیا میں کیسا تھا کہ انہیا و ملیشا کوشریک کرنے والے بھی موجود تھے جیسا کہ عیسائی یا بعض یہودی ۔ اور فرشتوں اور جنات کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے بھی موجود تھے ۔ ہیروں اور فقیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے بھی موجود تھے۔

#### قوم ابراجيم مَائِيًا كاشرك جبالت كي انتهاء برقعان

لیکن بیرواقعہ ہے کہ بے جان چیزوں کو پو جنے والے بھی دنیا میں موجود تھے، جن کے ساسنے صرف پھرکا بت ہے اور شخصیت وغیرہ کوئی نہیں ان کی طرف نسبت کرتے تھے ان چیزوں کی کہ ان کو اللہ نے اختیارات وے رکھے ہیں بیہ جہل عظیم واقع ہوگیا جہالت کے ساتھ شخصیت او جھل ہوگئیں، اور محض پھروں کو پو جنے والے بھی آگے حضرت ابراہیم علیہ گا کی قوم کا جو شرک ہے وہ اسی ورج کا ہے وہ جہالت کی انتہا پر تھے ستاروں کو بھی پو جتے تھے لیکن ساتھ پھر کے بتوں کو بھی پو جتے تھے پھر کے بت یہ کی شخصیت کی علامت ہوں، ایک بات نہیں ہے قرآن کر یم میں آتا ہے اتعبدون ماتندہ تون کیا بوجے ہوتم ان چیزوں کو جن کوخود قراشتے ہو ۔۔۔۔۔؟ اگر حقیقتا ان کے معبود فرشتے تھے وہ ان کے تراشے ہوئیں ہیں۔

ماتنعتون تووبی ہیں جوکٹری کے بنا لیے پھر کے بنا لیے اوران کو بنانے کے بعدان کی پوجاشروع کردی تواس کے اوپر صادق آئے گا کہاتعب ون ماتنعتون دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیا نے ان معبودوں کا جو بحر ثابت کیا کہ یہ سنتے نہیں یہ و کیھتے نہیں یہ بولتے نہیں اور یہ بچھ کرنہیں سکتے ، نفع نہیں دے سکتے نقصان نہیں دے سکتے توان کو عاجز ثابت کرنے کے کیا طریقہ اختیار کیا ۔۔۔۔؟ ان پھر کی مور تیوں کو قرا ۔۔۔۔؟ انہی کو مارت جاتے تھے اور انہیں سے کہتے جاتے تھے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو۔۔۔۔؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو۔۔۔۔؟ اوران لوگوں سے کہا تھا دتم انہی سے پوچھو! اور اگر یکوئی شخصیات کی تصویریں ہوتیں تو پھر یہ برتا و حضرت ابراہیم علیا کا کیسے سے کہا تھا دتم انہی سے پوچھو! اور اگر یکوئی شخصیات کی تصویریں ہوتیں تو پھر یہ برتا و حضرت ابراہیم علیا کا کیسے سے

ہوتا! دہ کہتے تی یہ تو محض تصویر ہے ہم تو اس کی پوجائیں کرتے یہ تو محض معبود کی نشانی کے طور پر رکھا گیا ہے تو پھران بتوں کی طرف نسبت کر کے اس قتم کی ہاتیں کرنا کہ یہ تو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا یہ تو کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا یہ بات صادق نہیں آتی ، کیونکہ دہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہماری مراد ہی نہیں یہ تو محض یا دد ہانی کے لئے سامنے رکھ ہوئے ہیں ،اصل کے اعتبار سے تو ہمارے معبود وہ ہیں ،اوران سے جاکر بات کرو، وہ بات بھی کریں گے اور وہ سنتے مجی ہیں۔

# محض تصويرين روكئين شخصيات اوجمل موكئين:

اور ہو گرکی کی تصویر کو بھاڑ دینا، اس کے عاج ہونے کی دلیل نہیں ہے، اب یہ بھی اگر کھش تصویر یہ تھیں اور وہ پوجنے والے کسی دوسری چیز کو پوجتے تھے، تو ان تصویروں کا بھاڑ دینا ان کے عاج ہونے کی دلیل کس طرح سے ہوگیا۔۔۔۔۔؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پینیڈ نے سیجے کھا ہے کہ پہلے شرک اگر چہ ای طرح سے شروع ہوا کہ شخصیات کی تصویر میں بنائی گئیں، لیکن بعد میں ایسا جہلی عظیم واقع ہواایسا خلط عظیم واقع ہوا کہ مواکد شخصیات او جھل ہوگئیں، اس لیے قرآن کریم میں ان کی واقع ہوا کہ لوگوں کے سامنے صرف تصویر میں ہی رہ گئیں شخصیات او جھل ہوگئیں، اس لیے قرآن کریم میں ان کی تر دید کرتے ہوئے کہ بتوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ کیاان کی آئیس ہیں جن کے ساتھ یہ کے کھتے ہیں، کیا ان کی خال ہیں جن کے ساتھ یہ کیا تھی ہیں، جن کے ساتھ یہ کیا تھی ہیں، کیا ان کی تائیس ہیں جن کے ساتھ یہ بیا جس کے ساتھ سے جاتی ہیں جنات پر یا فرشتوں پر صادق نہیں آئیں، اگر کوئی شخص زندہ معبود کو پوجنے لگ جائے جس طرح فرعون کولوگ پوجتے تھے اس پر پھر یہ بات کس طرح سے صادق آئی ہی ہے، وہ تو کہیں گے کہ اس کی تو جس میں دیکھتا ہی ہے، اسکو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہے، اسکی تو تا تکس ہیں۔ وہ تو کہیں ہے، اسکو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہے، اسکو تو تاتی ہیں تو سنتا ہی ہے، اسکو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہے، اسکی تو تاتی ہیں۔ چاتی ہیں۔ اسکو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہے، اسکی تو تاتی ہیں۔ جاتی ہیں جو اس کے تو کان ہیں تو سے سنتا ہی ہے، اسکو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہے، اسکی تو تاتی ہیں۔ وہ تو تاتی ہیں جو سادی آتی ہیں۔

تدا هد ینظرون الیك و هد لایبصرون (ن تو دیکه را هم که تیری طرف جما مک ربی ایس الیکن ان کونظر نبیس آر ما جیسی آن بوئی ایس اوقت آپ اس تصویر کود یکھیں سے تو معلوم ہوگا جیسے تیری طرف جما مک رب ایکن اکونظر کچھ نبیس آر ما، تو مشرکین مکہ کے شرک کے اندریہ بات تھی کہ وہ فرشتوں کو بھی شریک

کھراتے تھے اور اس طرح سے انبیاء بیٹی اوسے مشرک شریک ھراتے تھے اس کا افارنبیں کیا جاسکتا لوگوں نے حضرت مریم کوشریک ھرایا ہوں کے حضرت مریم کوشریک ھرایا ہوں ایسے جس کے حضرت مریم کوشریک ھرایا ہوتا ہے جس کا شرک اس در ہے کا نہیں ہوتا ہے جس حضرت مریم کوشریک گھرایا گئی ہر مشرک کا شرک اس در ہے کا نہیں ہوتا ہے جو ان جن وال کہ جس کا معلوم ہوتا ہے۔ اور بعضے ایسے بھی تھے جو کہ بے جان چیزوں کو بھی بوجے تھے، یہ جہل عظیم ہے جو ان کا شرک تو اسی تسم کا معلوم ہوتا ہے۔

مرف الله کی ذات مخارکل ہے:۔

اب ہمارایہ عقیدہ جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے واضح کردیاای در ہے کا ہے ہم کہتے ہیں کوئی ہواللہ کے سواجا ندار ہو، ہے جان ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، ولی ہو، نبی ہو، کوئی ہو، سب کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ اس کوئی کی قتم کا مستقل اختیار حاصل نہیں ہے، بس وہی ہوگا جواللہ چاہے گا، کسی دوسرے کی مشیت نہیں چلتی تقرف پورااللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی دوسر امتقر ف نہیں چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، اگر وہ واسطہ ہے تو اس در جے کا واسطہ ہے کہ اللہ کے کم کی وہ تنفیذ آ کے کرے گا، لیکن اپنے طور پر وہ کسی قتم کا تقرف اس میں نہیں کر سکتے اس لیے کسی فرشتے کو واسطہ مانتا ہے کوئی یا کسی بزرگ کو مانتا ہے، اگر اس در جے میں مانتا ہے تو شرک نہیں، اُس در جے میں مانتا ہے تو شرک نہیں، اُس در جے میں مانتا ہے تو مشرک ہے۔

### لَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ كَاوضاحت:

اور دوسری بات جوآپ کے سامنے عرض کرنی تھی وہ یہ تی کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور سُلَقِمْ نے فرمایاکہ یکیڈٹ اِبْر اھِنے اِلّا فَلَات کُڈبَاتِ آاس کالفظی ترجمہ بظاہر یوں ہوتا ہے کہ ابرائیم نے جھوٹ نہیں بولا محر تین مرتبہ یہی تین جھوٹ ہیں جوحفرت ابرائیم علینا نے بولے ہیں اس لفظ کے ظاہر میں بری شدت معلوم ہوتی ہے مشکوۃ شریف میں روایت موجود ہے کہ ابرائیم علینا نے تین جھوٹ بولے جن میں ایک بیدمقام بھی ہے۔

ہوتی ہے مشکوۃ شریف میں روایت موجود ہے کہ ابرائیم علینا نے تین جھوٹ بولے جن میں ایک بیدمقام بھی ہے۔

ہوتی ہے مشکوۃ شریف میں روایت موجود ہے کہ ابرائیم علینا نے تین جھوٹ کیا تھا کہ یہ جملہ جھوٹ نہیں ہے، کی صورت میں بھی نہ بولنے والے نے جھوٹ کی نیت سے بولا اور نہ سننے والے والوں نے اس کوجھوٹا سمجھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آگے سے بینہیں کہا کہ تو جھوٹ بولٹا ہے، پھر حدیث شریف میں بیہ جو لفظ آیا ہے تو اس کا کیا گوائی ہوں اللہ تو الی والدہ نہ اللہ ہوں اللہ تو الی والدہ نہ اللہ تو الی والدہ نہ اللہ تو اللہ والدہ نہ اللہ تو اللہ والدہ نہ اللہ تو اللہ والدہ اللہ اللہ تو اللہ والدہ نہ اللہ تو اللہ والدہ والدہ والدہ بیا ہے تو اس کا کیا وات خدوا (بیروت) اس میں اللہ والہ کی اسے والدہ نہ والے والدہ بیا ہو اللہ والدہ بیا ہوں کے الدہ بیا ہوں اللہ تو اللہ والدہ بیا ہوں کے الدہ بیا ہوں اللہ تو اللہ والدہ بیا ہوں کے الدہ ہوں اللہ اللہ والدہ بیا ہوں کے الدہ بیا ہوں کیا ہوں کی الدہ بیا ہوں اللہ ہوں کیا تھوں کی الدہ ہوں کو الدہ بیا ہوں کیا تھا کہ بیا ہوں اللہ اللہ اللہ والدہ نہ اللہ ہوں کیا تھا کہ بیات کو الدہ بیات کو الدہ بیات کیا کہ الدہ ہوں کیا کہ کو الدہ بیات کیا کہ بیات کو الدہ ہوں کیا کہ کو الدہ بیات کیا کہ کو الدہ ہوں کیا کہ کو الدہ ہوں کیا کہ کو الدہ ہوں کیا کہ کہ کو الدہ ہوں کیا کہ کو الدہ ہوں کیا کہ کو الدہ ہوں کیا کہ کو الدہ ہوں کے کہ کو الدہ ہوں کیا کہ کو الدیث کیا کہ کو الدہ ہوں کیا کہ کو اس کو اللہ کیا کہ کو الدہ ہوں کیا کو الدہ ہوں کی کو الدہ ہوں کیا کہ کو الدہ ہوں کیا کہ کو الدی کو ک

مطلب.....؟ بعض حضرات نے تو صرف اس'' کذب'' کے لفظ کو دیکھے کے اس حدیث کوغلط اور باطل قرار دے دیالیکن اصل بات بیہ ہے کہ حدیث سیجے ہے اور مضمون بھی اس کا اپنی جگہ سیجے ہے، بیان کرنے کی اپنی انسان کی ملطی ہے کہ جس طرح سے جاہے اس کوادا کر لیتا ہے ، کذب کا لفظ ہم جو بو لتے ہیں اس کا ترجمہ صرف وہی نہیں ہوتا جس کو ہم اردو میں جھوٹ بولنا کہتے ہیں ، کذب کا مطلب بیکھی ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا ، بیکھی ہوتا ہے کہ اس نے غلطی كى، ياس كے لئے بھى بولاجاتا ہے۔جس كے لئے عربى ميں توريكالفظ بولتے ہيں يعنى ايسے انداز ميں بات كرنا که دومراانسان اس کے ظاہر سے پچھاور سمجھے اور حقیقت میں مراد پچھاور ہو، یہ بوقت ضرورت اس طرح سے کلام کی جاتی ہے، اب یہ جو متعلم کی مراد کے خلاف دوسرا آ دمی مجھتا ہے، گذب فُلان یعن اس نے بات الی کی جواس ہے مطلب سمجھ میں آیا حقیقت میں مرادوہ نہیں اس کو' توریہ' کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، تو تمام شارحین نے ،اہل حق نے، اہلسد والجماعت نے اس کو" توریہ " برجمول کیا ہے جب کذب کا مصداق توریہ بھی ہوسکتا ہے تو صرف لفظ كذب كى طرف و مكي كاس مديث كى تكذيب نبيس كرنى جائيه موقع محل براس فتم كالفاظ بول ديء جاتے ہيں۔ تشجيح مقصد كيخت كهجس سے مراد دوسرا سننے والا مطلب بچھاور سجھ لے اور متكلم كى مراد پچھاور ہوتو چونك وه مراد خلاف ظاہر ہے اس اعتبار سے اس مضمون کوادا کر کے یوں کہدد سے ہیں کہ فلال شخص نے جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں ....اس نے غلط بیانی کی لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ غلط بیانی کے در ہے کی بات نہیں ہوتی جواس کی مرادتھی وہ اپنی جگہ حق ہے، کیکن لفظ اس میں ایسے استعمال کیے گئے کہ جس سے بظاہر مراد دوسری معلوم ہوتی ہے تو اس لیے صرف کذب کے لفظ کی طرف و کیھتے ہوئے اس حدیث کی تکذیب نہیں کی جاسکتی۔

#### سيدنا ابراجيم مايين كا كمال:

اس میں حضرت ابراہیم مالیہ کا کمال بایں معنیٰ نمایاں ہے کہ حضرت ابراہیم مالیہ کی زندگی سوسال ہوئی یاسو سے بھی زیادہ ہوئی ساری زندگی میں تین با تیں اس قتم کی ہیں کہ جو ظاہری مطلب کے اعتبار سے خلاف واقع معلوم ہوتی ہیں ، اور زندگی میں اور کوئی واقعہ نہیں کہ جس میں ظاہری مطلب کے طور پر بھی وہ خلاف واقع معلوم ہواس میں تو حضرت ابراہیم مالیہ کے صدق کونمایاں کیا گیا ہم اگر دیکھیں اصبح سے شام تک ہم واقع تا کتنی غلط بیانیاں کرتے ہیں ، اور ایک سوسال کی زندگی میں صرف تین با تیں ایس صادر ہوئیں کہ جو

ظاہری مطلب کے اعتبار سے جودوسرا آ دمی سمجھتا ہے اس کے اعتبار سے وہ خلاف واقع ہوتی ہے ، کیکن جب حقیقت دیکھی گئی تو وہ بات بھی خلاف واقع نہیں الیکن بیہ باتیں جوتین صادر ہوئیں حضرت ابراہیم علیہ اسے ان كوبھى آپ نے اپنے حق میں بہت شدید سمجھا۔

سيدناابراميم مايئيا كي فطرت بدي يا كيزونهي: ـ

حضور منافیظ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس وقت ساری مخلوق جمع ہوگی ،اورانسان بیرچا ہیں گے کہ ہم سی کواللہ کی دربار میں سفارتی بنا کر لے جائیں جوسفارش کرے اور ہمارا حساب شروع ہوجائے تو ہرنبی کے پاس جائیں گے حضرت آ دم طابقا کے باس جائیں گے وہ عذر کر دیں گے کہ میں نے تو ایک غلطی ایسی کی تھی کہ اگر اللہ تعالی نے مجھےای پر پکڑا تو میں کیا کروں گا؟ای طرح سے ہرنبی نے کوئی نہ کوئی عذر کیا حضرت ابراہیم علیاہ کے یاس جب لوگ جائیں گےتو یمی عذر کریں گے کہ مجھ ہےتو تین باتیں ایسی صا در ہوئیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان برگرفت کر لی تومیں کیا کہوں گا؟ تو یوں سمجھئے کہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ کی فطرت اتنی یا کیزہ تھی کہ بیتین ہی باتیں جو بظاہر خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہیں ان کی کڑواہد وہ قیامت کے دن تک بھی محسوس کرتے رہیں گےتوبیان کی پاک فطرت تھی اور مجی فطرت تھی، یہ بہت ہی ایک واضح نشانی ہے اور ہم صبح شام رات دن غلط بیانیال کرتے ہیں۔

اورصراحناً غلط بیانیاں کرتے ہیں اوران سے آئی بردی عمر کے اندر تین ہی باتیں صادر ہوئیں جوحقیقت کے اعتبار ہے تیجے ہیں لیکن سننے والا ان کو ظاہری طور پر ایساسمجھ لیتا ہے کہ خلاف واقعہ کہی گئیں تو اس میں حضرت ابراميم ملينا كي صداقت يركوني كسي مشم كادهبه بيس آتا- 1

ن صبح بخاري ص ٢٤ ج ١/ منداحرص ١٣٠٠ ج ١١/ ترندي ص ٢٩ ج٢ كتاب صفة القيامة/منداني يعلى الموسلي ص ١٣٠ ج ١/ السنن الكبرى للبيبقي ص٠٠٠ ج 2/شرح البنة للبغوي ص١٥١ج٥\_

وَ نُوْحًا إِذْ نَادِي مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ فَنَجَّيْنُهُ وَ أَهْلَهُ یاد سیجئے جس وقت بیکارانوح نے ابراہیم سے پہلے ہم نے اس کی دُعا قبول کر لی پھر ہم نے اس کونجات دی اور اُس کے متعلقین کو مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيْدِ ﴿ وَ نَصَمُنْهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ بہت بوی بے چینی ہے ( اور ہم نے اس کی مدد کی انتقام لیتے ہوئے ان لوگوں سے كَنَّ بُوْ إِلَا لِيَنَّا لِنَّهُمْ كَانُوْ اقَوْمَ سَوْءً فَا غُرَقْنُهُمْ جنہوں نے ہاری آیات کو جھٹلایا بے شک وہ لوگ بُرے لوگ شے پھر ہم نے ان اَجْمَعِيْنَ۞ وَ دَاؤَدَ وَ سُلَيْلُنَ اِذْ يَخُلُلُنِ فِي الْحَرُثِ اِذْ ے کوڈ بودیا⊙ اور یاد سیجئے دا وُ داورسلیمان کو جبکہ وہ دونوں فیصلہ کررہے تھے ایک بھیتی کے بارے میں جبکہ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ \* وَكُنَّا لِخُكْمِهِمُ شَهِدِينَ ٥ اس تھیتی میں جا پڑیں تھیں قوم کی بحریاں اور ہم ان دونوں کے فیصلے کا مشاہدہ کرنے والے تھے 🕙 فَقَهَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ان دونوں میں سے ہرا لیک کوہم نے حکمت اور علم دیا تھا اور سخر کر دیا ہم نے دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَيِّحُنَ وَالطَّيْرَ لَ كُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿ وَعَلَّمُنْهُ واؤد کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو بیسب سبیج پڑھتے تھے اور ہم کرنے والے ہیں ③ اور سکھا دیا ہم نے صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمُ لِتُحْصِنَكُمُ مِّنَّ بَأْسِكُمُ ۚ فَهَلَ اَنْتُمُ داؤد کو زرہ کا بنانا تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے آپس کی لڑائی ہے پھر کیا تم شُكِرُونَ ﴿ وَ لِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِةَ إِلَى شكر گزار ہو 🕙 اور مسخر كيا ہم نے سليمان كے لئے ہوا كو اس حال ميں كه وہ تيز چلنے والى تھى چلتى تھى الْآئِضِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَا لَوَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عُلِينَ ٠ وه سلیمان کے تھم سے اس علاقد کی طرف جس میں ہم نے برکت دی اور ہم ہر چیز کاعلم رکھنے والے ہیں اللہ

وَ مِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ اور مسخر کیا ہم نے شیاطین میں ہے ان کو جوغوطہ لگاتے تھے سلیمان کیلئے اور کرتے وہ کام اس کے علاوہ بھی خٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمُ لَحُفِظِينَ ﴿ وَ ٱتَّيُوبَ إِذْ نَادَى مَبَّةَ ٱنِّي اورہم ان شیاطین کی نگرانی کرنے والے تھے 🕥 اور یاد شیجئے!ابوب کو جب کہ یکارااس نے اپنے رب کو مبیثکہ مَسَّنِيَ الطُّرُّوَ اَنْتَ اَمُحَمُ الرِّحِينَ ﴿ فَالسَّجَبُنَا لَهُ فَكَشَفْنَ تکلیف نے مجھے چھوا ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے 🏵 ہم نے اس کی بھی دُعا قبول کر لی دور کردی ہم. مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَّاتَيْنُهُ آهُلَهُ وَ مِثْلَهُمُ مَّعَهُمُ مَاحُمَةً اس ہے جو نکلیف اس کو تھی اور دیا ہم نے اس ایوب کواس کا اہل وعیال اور ان جیسے اور بھی ان کیساتھا پی طرف سے رحمت کی وجہ سے مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبِدِيْنَ ۞ وَ اِسْلِعِيْلَ وَ اِدْرِينِيْسَ اور عابدین کی تصیحت کے لئے 🕆 یاد سیجئے! اساعیل کو اور اورکیس وَذَا الْكِفْلِ لَمُ كُلُّ مِّنَ الصِّيرِينَ ﴿ وَأَدْخَلُنَّهُمْ فِي مَحْسَنَا لَمْ اور ذا الکفل کو ان میں ہے ہر کوئی صبر کرنے والوں میں ہے تھا ۞ اور ہم نے داخل کیا ان کواپٹی رحمت میں إِنَّهُ مُ مِّنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَذَا النُّونِ إِذُ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ بے شک وہ اچھےلوگوں میں ہے تھے 🕦 یاد کیجئے! مچھلی والے کوجس وقت وہ چلا گیاغصے کا اظہار کرتا ہو پھراس نے خیال کیا آنُ تَّنْ نَّقُ بِمَ عَلَيْهِ فَنَا لِي فِي الظَّلُبِ آنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اَنْتَ کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے اس پر پھر ایکارا اس پیس نے تاریکیوں میں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں سُبُحٰنَكَ ۚ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَالَهُ لُونَجَّيْنُهُ تو ہرعیب سے پاک ہے بیٹک میں ہی قصور وار ہوں 🖎 پھر ہم نے اس کی بھی دعاء قبول کر لی اور اس کواس کھٹن مِنَ الْغَيِّرُ وَكُنُ لِكَنُ يَعِي الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكْرِيّاً إِذْ نَا ذِي مَ بَهُ ہے نجات دی اور ہم مؤمنوں کوا ہے ہی نجات دیا کرتے ہیں 🕥 اور زکریا کو یاد سیجئے! جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا

# ؆ٮؚؚٙڒؾؘڽٞؠ۬ڣۣۏٞۯڐٳٵٞٮٛ۫ؾؘڂؽۯٳڶۅؗؠؿؽڽؘ۞ٞڡؘٵڛؾؘۼؠؙٮؘٵڬ<sup>ڎ</sup> ے میرے رب مجھے اکیلانہ چھوڑ اور تو وارثوں میں ہے بہتر وارث ہے 🚳 پھر ہم نے اس کی بھی دعا قبول کر لی وَوَهَبُنَالَهُ يَخِلَى وَأَصْلَحْنَالَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْ ايُسْرِعُونَ منے اس کو یجیٰ دیا اور ہم نے اس کی بیوی کو درست کر دیا بے شک بیسارے کے سارے لوگ نیکیوں میں جلدی فِ الْخَيْرِتِ وَيَدُعُونَنَا مَ غَبَّا وَّمَ هَبًّا وَكَانُوْ النَّا خُشِعِيْنَ ۞ کر نیوالے تھے اور ہمیں پکارا کرتے تھے رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بیرمارے کے سارے ہم سے ڈرنے والے تھے 🕙 وَالَّذِيِّ ٱحْصَنَتُ فَيْجَهَا فَنَفَخْنَا فِينُهَا مِنْ سُُّوحِنَا وَجَعَلْنُهَ اور دیا سیجتے! اس عورت کوجس نے اپنی عصمت کی تفاظت کی پھرہم نے اس عورت میں پھونک دی اپنی روح اور بنایا ہم نے وَابْنَهَا الِيَةُ لِلْعُلَمِينَ ﴿ إِنَّ لَمْ نِهَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ وَأَنَا اس عورت کواوراس کے بیٹے کو جہانوں کے لئے نشانی ① بے شک پیتمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہےاور میں ؆ۘبُّكُمْ فَاعُبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ لَكُلُّ إِلَيْنَالَ جِعُونَ ﴿ كُلُّ إِلَيْنَالَ جِعُونَ ﴿ تمہارا رب ہوں پس تم میری عی عبادت کرو 🍽 اور ککڑ ہے کلڑے کرلیا لوگوں نے اپنے دین معالے کواور ہر کوئی ہماری طرف لوٹ کرآنے والاہے 🏵

#### تفسير

# معرت نوح مَايِّهِ كُوالله تعالى نے كربِ عظيم سے نجات دى: ـ

و نُوَحَّالِهُ نَالَمَى مِنْ قَبُلُ: نوحاً يمنصوب ب فعل محذوف كى وجه اوراس كاعطف ب لوطاك اوپر، يا تومعنى يوں ظاہر كريں كے كہم نے نوح عليه كوجمع علم وحكمت ديا، جس طرح سے بيجھے آيا تھا كه لوط عليه كوجم بهم من علم وحكمت دى، ياس كواذكركا مفعول بنا ليجئ إنوح كا تذكره سيجئ إ إذْ نَالَى مِنْ قَبُلُ يهِ بَي برضم بهم مضاف الياس كامحذوف منوى يعنى من قبل ابراهيم ياد سيجئ إجس وقت يكارانوح عليها نے ابرائيم سے بہلے، ہم نے اس كو وات دى، اوراس كے متعلقين كو الله عام ہوتا ہے صرف اولاد

پر بی نہیں بولا جاتا ہے بلکہ جتنے تبعین ہوتے ہیں، متعلقین سب کیلئے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مِنَ الْکُوْنِ ''کرب' کہتے ہیں بے چینی کو' نفم'' کو تکلیف کو، بہت بڑی بے چینی سے، تکلیف سے، اوراس کرب عظیم کا مصداق یا تو وہ تو م کا برتا ؤ ہے جو حضرت نوخ مَالِیْلا کے ساتھ وہ کرتے تھے، ہم نے اس کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی یعن قوم کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچ رہی تھیں ہم نے نوح مَالِیلا کوان تکلیفوں سے نجات دے دی۔

#### سليمان مَايِئِا وداوُود مَايِئِ كوالله في علم وحكمت اورد مكر انعامات سينوازا:

اور یادیجے اداؤود علی اورسلیمان علی کو داؤود علی سلیمان علی کے باپ ہیں اِ فی تحکلین فی افھ ڈٹ، حرث میر صدر بھی ہے حرک یک ہوتی ہونا اور حرث بول کر کھیتی بھی مراد لی جاتی ہے، جو بوئی ہوئی ہوتی ہے، اور حرث بول کر کھیت بھی مراد لے لیتے ہیں جو موضع کھیت ہوتا ہے تو یہاں حرث سے کھیتی مراد ہے، جب کہ وہ دونوں فیصلہ کررہے سے ایک کھیتی کے بارے میں جب کہ اس کھیتی میں جا پڑی تھیں توم کی بکریاں 'نفش' کہتے ہیں جانوروں کا چرنا رات کے وقت خصوصیت سے و کا کنا ایک کو ہوئے اور ایک کھیتی والے ہوگئے۔

ہے جو جھگڑا لے کر آئے تھے یعنی ایک بکریوں والے لوگ ہو گئے اور ایک کھیتی والے ہوگئے۔

اورا گرسلیمان طاینا اور داؤود طاینا کی طرف خمیر لٹائیں تو پھر لوٹ نحید ہونا جا ہے تھا قاعدے کے مطابق ہم ان دونوں کے فیصلے کومشاہدہ کرنے والے تھے،اور یوں بھی کہدسکتے ہیں کہ شنیہ کوجمع سے تعبیر کر دیا ایسا بھی ہوتا رہتا ہے جیسے مفردکو بھی بھی تعظیم کے طور پر جمع سے تعبیر کردیے ہیں تو سٹنیکو، مافوق الواحد کو جمع سے تعبیر کردیے ہیں، اس لیے ہم خمیران دونوں کی طرف لوٹادی جائے تو بھی قاعدے کے فاظ سے گنجائش ہے ورنہ میر ہم خمیرلوٹ گی ان لوگوں کی طرف جو کہ اہل مقدمہ سے اور تھم کی اضافت ان کی طرف ہوگی ہاڈنی مگلاہ سیّۃ لیعنی ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ تھا ہم اس فیصلے کو دیکھنے والے سے فقفی نہا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھادیا اور دونوں میں سے ہرایک کو ہم نے حکست اور علم دیا تھا اور مخر کردیا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو بیسب سینے پڑھتے ہے اور ہم کرنے والے ہیں لیعنی میں کام کی اور کے کرنے کا نہیں ہمارے کرنے کا ہے، ہم نے پہاڑوں کو تالجا کردیا، کو دوہ داؤود علیہ کے ساتھ کی کرتیا ہم نے داؤودکولیاس کا پرندوں کو بیست بیٹے ہیں، بلکہ اس سے مرادلوں کا لباس ہے جس کو زرہ سے تعبیر کیا گیا بیانا، لباس بینیں جو عام طور پر ہم کپڑے بہتے ہیں، بلکہ اس سے مرادلوں کا لباس ہے جس کو زرہ سے تعبیر کیا گیا ہے ، دومری جگہ ہم نے سکھایا واؤود کے لئے زرہ کا بنانا لیکھنے شکھ تا کہ وہ زرہ تمہاری تھا طت کرے آپس کی لڑائی سے یہ دومری جگہ ہم نے سکھایا واؤود کے لئے زرہ کا بنانا لیکھنے شکھنگ خوت کی اور بیس بلکہ وہ کی لؤائی سے یہ لیٹھوں کو بیس بلکہ وہ کی لوب کے تیسیس سے یہ لیٹھوں کہ نوٹ کی اور اس سے یہ لیکھوں کے بیا تا ہے، فیک آئیسٹھ پر کیا تا تھی مراد ہیں، جس کو زرہ سے جبر کیا جاتا ہے، فیک آئیسٹھ پر کیا تا تا کہ لوب سے یہ عام قیص مراد نہیں بلکہ وہ کی لوب سے یہ عام قیص مراد نہیں بلکہ وہ کی لوب سے مراد ہیں، جس کو زرہ سے تعبر کیا جاتا ہے ، فیک آئیسٹھ کی گریا تا تا کہ کو کردیا ، جس کو زرہ سے تعبر کیا جاتا ہے ، فیک آئیسٹھ کی گریا تا تھا تھی میں مراد نہیں بلکہ وہ کیا جاتا تھی تا کہ کو کردیا ، اور وہ کی کرنے کا تا تا تا کہ کو کردیا تا تا کہ کو کردیا ہوں کو دیا گوئیس کے کہ کو کردیا کہ کو کردیا ہو کردیا ہوں کو کردیا ہوئی کردیا ہوئی کو کردیا ہوئی کو کردیا ہوئی کو کردیا ہوئی کردیا

#### حضرت سلیمان ماید کے اللہ نے ہواکوسخر کیا:۔

اور مسخر کیا ہم نے سلیمان طایع کے ہوا کواس حال میں کہ وہ تیز چلنے والی تھی عاصفة وہ ہوا ہوتی ہے جو آندھی کی شکل میں آتی ہے، توڑ پھوڑ کرنے والی تجری چلتی تھی وہ سلیمان طایع کے کم سے اس علاقے کی طرف جس میں ہم نے برکت دی ہے، الائن فن الّتہ ہؤ گنافینی اسے شام کا علاقہ مراد ہے، جہاں بھی قر آن کریم میں بہ الفاظ آتے ہیں وہاں یہی علاقہ شام کا مراد ہوتا ہے، معلوم ہوگیا کہ سلیمان طایع کا پایے تخت کی اور علاقہ میں تھا اور وہاں سے ہواان کو لے کر چلتی تھی شام کے علاقے کی طرف اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان طایع الی کا اصل وار السلطنت یمن میں تھا اور وہاں سے شام کی طرف ہوا چلا کرتی تھی ان کو لے کر وکٹ آئی تی تھی ہور ہم ہر ویکا کرتی تھی ان کو لے کر وکٹ آئیگی شیء علیہ ایک اور ہم ہر ور ارالسلطنت یمن میں تھا اور وہاں سے شام کی طرف ہوا چلا کرتی تھی ان کو لے کر وکٹ آئیگی شیء علیہ ایک اور ہم ہر ویکا علم رکھنے والے ہیں۔

شیاطین کو بھی سلیمان مائی کے لئے اللہ نے مسخر کرر کھا تھا:۔

وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَغُوصُونَ: مِنَ الشَّيْطِيْنِ يهِ مَنْ يَغُوصُونَ كساته تعلق ركمتا إور مخركيا مم ف

شیطاطین میں سے ان کو جوغوط لگاتے تھے سلیمان طائیا کے لئے بعنی سمندروں میں غوط لگا کر جواہرات نکا لتے تھے، وہ کام اسکے علاوہ بھی اور ان کاموں کی تفصیل سورۃ سبامیں آئے گی، دَکُٹُ الْمُحْمِ لحفظ مُنْتَ اور ہم ان شیاطین کی مگرانی کرنے والے تھے۔

# جوالله تعالى كى طرف سے آنے والے امتحان ميں ثابت قدم رہتا ہے تو الله اسے نواز تاہے:

وَ اَیُوْبَ اور یادیجے ایوب علیه کو جب کہ پکاراس نے اپ رب کو آئی مسنی الطّن وَ آئی مَسنی الطّن وَ آئی مَسنی الطّن وَ آئی مَسنی الطّن کرنے والوں سے بردارتم کرنے والوں سے بردارتم کرنے والا ہے، ہم نے اس کی بھی دعا قبول کرلی دور کردی ، ہم نے اس سے جو تکلیف اسکوتھی اور دیا ہم نے اس ایوب علیه والا ہے، ہم نے اس کی بھی دعا قبول کرلی دور کردی ، ہم نے اس سے جو تکلیف اسکوتھی اور دیا ہم نے اس ایوب علیه کواس کا اہل وعیال اور ان جیسے اور بھی ان کے ساتھ اپن طرف سے رحمت کی وجہ سے اور عابدین کی تھی حت کے لئے تاکہ اس سے عابدین کو تھی حت ہو کہ جولوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے پیش آ مدہ امتحان میں ثابت قدم رہے ہیں تو اللہ تعالی پھر ان کواس طرح سے نواز تا ہے۔

وَ اِسْلِعِیْلُوَ اِدْی اِیْسَ وَذَا الْکِفْلِ: اور یادیجے اساعیل کو! اور ادر ایس کو اور ذاالکفل کو ان میں سے ہر کوئی صبر کرنے والوں میں سے تھا اور ہم نے واخل کیا ان کو اپنی رحمت میں بے شک وہ ایسے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ یا کیزہ لوگوں کو معمولی لغزش کو بھی سختی سے اوا کرتے ہیں:۔

وَذَا النَّوْنِ: نون کہتے ہیں مچھلی کواور یاد کیجے! مچھلی والے کواس سے حضرت یونس علینا مراد ہیں جس طرح سے بعض آیات کے اندران کوصاحب الحوت کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا حوت بھی مجھلی کو کہتے ہیں تو ذاالنون اور صاحب فوت یہ لقب ہیں حضرت یونس علینا کے ۔ یاد کیجئے مجھلی والے کو! جس وقت وہ چلا گیا غصے کا اظہار کرتا ہوا عصہ کا اظہار کرتا ہوا عصہ کا اظہار کرتا ہوا کی مفعول محذوف ہے یعنی اپنی کا فرقوم پر فنطن پھر اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر ہرگز قدرت نہیں یا کیس کے مقدد یقدد تھ معدول محذوف ہے یعنی اپنی کا فرقوم پر فنطن پھر اس کے تھیل کیا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ قدرت نہیں یا کیس کے مقدد یقدد تھی کہتے ہیں اگر معنی یہ ہوتو پھر اس کی تعبیر کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی جس طرح عادت ہے کہ اپنی یا کیزہ لوگوں کی معمول لغزش کو بھی اس طرح سے ختی سے اداکر تے ہیں ، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی غلطی کی تو حضرت یونس علینا چونکہ چلے گئے تصے غصے ہوتے ہوئے اپنی قوم پر تو اللہ تعالی انہوں نے کوئی بہت بڑی غلطی کی تو حضرت یونس علینا چونکہ چلے گئے تصے غصے ہوتے ہوئے اپنی قوم پر تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے یہ مجھاتھا کہ ہم اس کو پکڑی نہیں سکیس گے ، یدان کے حال کی ایک تعبیر ہے حالا تکہ یونس علینا کا

یہ واقعہ اس طرح سے نہیں ہوا یہ تو کسی موکن کے دل میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ اللہ مجھے بکر نہیں سکے گا، میں بھاگ جاؤں نبی کے دل میں کیا خیال آسکتا ہے .....؟۔

یا ایسے بی ہے جس طرح سے آپ کوئی کام کریں آپ کے دل میں خیال نہیں ہوتا لیکن آپ کے حال کی شدت کی تعبیر ہوں'' تو نے کیا سمجھ لیا تھا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں گہیں گئی ۔ عالانکہ جس وقت آپ و غلطی کرتے ہیں تو آپ کو بیخیال نہیں ہوتا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں گئی جب ایک چیز سے غفلت برتے ہوئے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کا استاد آپ کے اوپر جو حاکم ہے وہ یو نہی کہتا ہے کہ تو نے بجھ لیا تھا کہ ہم تمہیں پھٹیس کہیں گے! تو بیا ایک واقعہ کی شدت کی تعبیر ہوتی ہے، اگر چہوہ دل میں خیال ہوتا نہیں محاور سے اس حال کی شدت کی تعبیر ہوتی ہے، اگر چہوہ دل میں خیال ہوتا نہیں محاور سے سے ۔

اور''قدر''تگی کرنے کوبھی کہتے ہیں پھراس کامعنیٰ ہوگا کہاس نے خیال کیا کہ ہم اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کریں گے،ہم اس کے اوپر کوئی تنگی نہیں ڈالیس گے، یعنی وہ یوں وہاں سے نکل گیا قوم سے غصہ کرتے ہوئے اوران کو بید خیال تھا کہ میرایہ نکلنامیر سے عذر کی بناء پر ہے، اللہ تعالی میر سے اوپر کوئی گرفت نہیں کرےگا،اس معاطے میں اپنے آپ کومعذور سمجھتے ہوئے نکل گئے، اور بہی معنیٰ سب سے اچھا ہے میں محاور سے بھی مطابق ہے اور ایک معنیٰ سب سے اچھا ہے میں محاور سے بھی مطابق ہے اور اللہ معالی ہے۔

#### الله تعالى كےعلاوہ مصيبت سے كوئی نجات دلانے والانہيں: \_

مناؤی فی الظلفت : پر پکاراس پونس الیدائے تاریکیوں میں واقعہ کی تفصیل جب آئے گی تو بات کھل جائے گی کہ کس طرح انہوں نے تاریکیوں میں پکارا لاّ اِللّه اِلاّ آنٹ سُبْطِئْک اِلْی کُشْتُ مِنَ الطَّلِمِی نَنَی تیرے علاوہ کوئی معبود نبیں اور جب اس قسم کی مصیبت کے وقت میں لاّ اِللّه اِلاّ آنٹ کہا جارہا ہے، تو اس میں خاص طور پر اس معنی کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے بغیراس مصیبت سے نجات دلانے واللاکوئی نبیں المحہ کے اندر میضمون یہاں خصوصیت سے نمایاں ہے۔ سُبُطِئُک تُو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں بی قصور واروں میں سے ہوں پھر ہم خصوصیت سے نمایاں ہے۔ سُبُطِئُک تُو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں بی قصور واروں میں سے ہوں پھر ہم نے اسکی بھی دعا قبول کرلی اور اسکواس تھٹن سے نبات دی اور ہم مومنوں کوا یہے بی نبات دیا کرتے ہیں۔

# انبیاء نیکیوں میں جلدی کرنے والے، الله کی طرف رغبت کرنے والے..... اور صرف اسے بکار نے والے ہوتے ہیں:۔

قد کو تا کیا اور ذکر یا ایشا کو یا و کیجے! جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو وار ثین میں سے جھوڑ اور شد ہے، پھر ہم نے اس کی دعا بھی قبول کر کی اور ہم نے اس کو یکی ایشا و سے دیا اور ہم نے اس کے لئے اس کی بہتر وارث ہے، پھر ہم نے اس کی دعا بھی قبول کر کی اور ہم نے اس کو یکی ایشا و سے دیا اور ہم نے اس کے لئے اس کی بیوی کو درست کر دیا جو قابل اولا دہیں تھی وہ اولا دوالی ہوگئ بے شک بیرسارے کے سارے لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے، اور ہمیں پکارا کرتے تھے رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے رغبۃ میں امید آگی اور رحبۃ میں خوف آگیا، دکالڈوالٹا لحیشونی اور بیرسارے کے سارے ہم سے ڈرنے والے تھے، اور باد کیجے اس عورت کو بیرت کی میں خوف آگیا، دو گائوالٹا لحیشونی اور بیرسارے کے سارے ہم سے ڈرنے والے تھے، اور یا وی سے جبال عورت کو رہ سے ذائی مورت کی طاف ان کی ولا دت ہوئی، اس لیے عیدی علی ایک میں علی میں میں میری ہی مورت کو اور اس کے بیٹے کو جبانوں کے لئے میں میں میں میں میری ہی عباد سے کو رہ کو کی دیا رہ کی کرنے کر لیا لوگوں نے اسے دی معاطے کو اور ہرکوئی ہمارا رہ ہوں کہ تر نے والا ہے۔

#### انبیاء کے واقعات سے دین کے مختلف پہلونمایاں کرنامقصود ہوتے ہیں:۔

انبیاء طینا کا ذکر اجمالاً آیا تھا، اور سے ہیں حضرت موی طینا کا ذکر اجمالاً آیا تھا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم طینا کا ذکر ہواتھا جوحضرت ابراہیم طینا کے بعید حضرت ابراہیم طینا کا ذکر ہواتھا جوحضرت ابراہیم طینا کا تذکرہ کیا گیا اور بدانبیاء طینا کی اولا دہیں سے اسحاق ویعقوب کا ذکرتھا، اور اس رکوع ہیں متعدد انبیاء طینا کا تذکرہ کیا گیا اور بدانبیاء طینا کے واقعات جوذکر کے جارہے ہیں، ان میں سے حضرت ابراہیم طینا کا واقعہ ذکر کرے، تو حیدے مضمون کو واضح کیا اور شرک کی تر دید کردی اور اس طرح سے لوط طینا کے واقعہ کے شمن میں ان خباشوں کی طرف اشارہ کردیا جن خباشوں کے اندران کی قوم مبتلاء تھی اور اس کے نتیج میں وہ تباہ ہوئے بیوا قعات بیان کرے سننے والوں کے لئے نصیحت کرنی مقصود ہے۔

# جتناعرمة قوم كے ساتھ جہاد كاحضرت نوح مايني كوملاہا تناطويل عرصه كى كوبيس ملان

اب آ مے ذکر آ گیا حضرت نوح طابی کا۔ انکاز ماند حضرت ابراہیم طابی ہے بہلے ہے، اب ان کو یہاں ذکر کیا جارہا ہے ان کے صبر واستقامت کو دکھاتے ہوئے کہ جتنا طویل عرصہ نوح طابی نے قوم سے صببتیں اٹھائی ہیں اور قوم کو سمجھایا ہے اتنا طویل زمانہ شاید کی قوم کے ساتھ جہاد کرنے کا کسی نبی کونہیں ملا قر آن کریم کہتا ہے کہ فکو شخصہ فائف سنڈ قوالا حضور سے تاہماں نوح عالیہ اپنی قوم میں بچاس کم ایک ہزار سال تفہرے سے یعنی ساڑھ نوسوسال نوح طابیہ وعظ کرتے رہے اور ان کی طرف سے تکلیفیں برداشت کرتے رہے، جب ہرطرح سے مابی ہوگئ اور اللہ تعالی کی طرف سے بیا طلاع لگی کہ جنہوں نے ایمان لا تا تھا وہ ایمان لے آ کے اب اور کوئی مابیاں نہیں لائے گا بھر حضرت نوح طابیہ کا ندر اللہ تعالیٰ کے لئے عصداور غضب ای قوم پر آ یا بھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ گندگی کا ڈھر صاف کردے تا کہ تیری زمین پاک ہوجائے اگر تو ان کوچھوڑے گا تو یہ فاجراور کفار کوئی جنیں اللہ یہ گندگی کا ڈھر صاف کردے تا کہ تیری زمین پاک ہوجائے اگر تو ان کوچھوڑے گا تو یہ فاجراور کفار کوئی جنیں ان کرسا منے مغلوب ہوگیا ہوں ، یہ میری تبلیغ پر غالب آ گئے ہیں جھے پر زیاد تیاں کرتے ہیں ، پس تو تی ان کرسنیال لے جب یہ دعا تیں کرتے ہیں ، پس تو تی ان کوسنیال لے جب یہ دعا تیں کی صرحت نوح طابی نو تا فلائد نے دعا قبول کر ہی۔

#### انبیاء عظم وشمنوں کے سامنے مغلوب مونے لکتے تواللدکونی بکارتے تھے:۔

حضرت نوح علیها کا واقعہ آپ کے سامنے متصل سورۃ ہود میں گزر چکا اس سے بھی اثبات تو حیداورردشرک اور اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانے کا اچھا انجام اور اللہ کی بات نہ مانے کا بُر اانجام اس واقعہ کے خمن میں نمایاں ہے اور حضرت نوح علیها کے اس ممل سے ساتھ میہ بات بھی آگئی کہ دشمنوں سے نجات پانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا ہے ، انبیاء علیہ جس وقت دشمنوں کے سامنے مغلوب ہونے گگتے تو وہ اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے۔

#### الله كے نيك بندے باوجود بادشاہ ہونے كاكرتے بين :-

آ کے ذکر آگیا داؤد ملیکا اورسلیمان علیکا کا بید دونوں پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں تو یہاں انکا جوذکر کیا جار ہاہے اس میں شکر گزاری ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے اکڑتے نہیں تھے

الى يارە نمبر۲۰،سورة عنكبوت، آيت نمبر۱۲

اورالی بے مثال اللہ نے ان کوسلطنت دی تھی اس کے باوجود بیاللہ کے شکر گزار تھے اور عبادت گزار تھے گویا کہ بادشاہی میں فقیری اور درولیثی ان کی شان تھی تو انبیاء ملیٹی کو جو اللہ تعالی دنیا دیتے ہیں، اور دنیا کے وسائل دیتے ہیں تو ان وسائل کے حاصل ہونے کے بعد میں ان میں کوئی بڑائی اور تکبر نہیں پیدا ہوا کرتا بلکہ وہ اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں تو اس میں یہ تھیجت کا پہلو ہے کہ انسان میں یہ کمزوری ہے کہ ذراسی خوشحالی آتی ہے تو اسکی گردن اکر جاتی ہے اور یہ بھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں میرے او پر کسی گرفت نہیں ہے لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا بیرحال نہیں ہوتا وہ اگردن کو با دشاہی کرتے ہیں تو رات کو اللہ کے سامنے روتے ہیں اور ذرہ ذرہ بات میں اللہ کے امام کی رعایت رکھتے ہیں۔

#### حضرت داؤود علينا حضرت سليمان عليه كي آپس ميس معاونت كى تاريخي مثال:\_

اور پھر ایک پہلواس میں خصوصیت سے نمایاں کیا جارہ ہے کہ سلیمان علیہ اسے جیٹے ہیں داؤد علیہ الیا کومت پر باب ہوتا ہے کہ جس کوالیں اولا دمل جائے جو نیکی میں اس کی معاون ہو کہ داؤد علیہ کا محصمت پر سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے ،ایک واقعہ ان کے سامنے آیا کہ کوئی جھڑا تھا بکریوں والوں کا اور بھتی والوں کا کہ بکریوں نے بھتی اجاڑ دی تھی میں مقدمہ آیا داؤد علیہ اسے تو داؤد علیہ ان فیصلہ کرتے ہوئے اس کی تہدتک نہ بھنی کے کہ باپ میں اگر کوئی خلطی ہو سے ان کہ کوئی جہا تا داؤد علیہ ان کوئی خلطی ہو تواس کی رہنمائی کریں۔

یکی معاونت ہوتی ہے دین معاملات میں اور داؤر علیظا یہ خوش قسمت تھے اور ایسے نیک سلیقے دالے تھے کہ انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ میں باپ ہوں تو میرے سامنے یہ بات اس طرح ہے کیوں کرتا ہے ۔۔۔۔۔؟ یامیری بات میں اگر کوئی کی کا پہلورہ گیا ہے تو اس میں یہ نشاندہی کیوں کرتا ہے ۔۔۔۔۔؟ انہوں نے سلیمان علیظا کی بات کو مان لیا اور قبول کرلیا تو باپ بیٹا اس طرح سے ایک دوسرے کی معاونت کرتے تھے، داؤو علیظا بادشاہ ہونے کے باوجودیہ دماغ نہیں رکھتے تھے کہ میری بات پر کوئی دوسر ابات کیوں کرے اور سلیمان علیظانے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ میرے باپ بین میں ان کے سامنے آگے بات کیوں کروں! اب مقدمہ کیا تھا۔۔۔۔؟ اور داؤود علیظا نے کیا فیصلہ کیا۔۔۔۔؟ سلیمان علیظائے کی کوئی قصہ گوئی کی سلیمان علیظائے کی کوئی قصہ گوئی کی سلیمان علیظائے کی کوئی قصہ گوئی کی سلیمان علیظائے کی کوئی قصہ گوئی کی

کتاب نہیں اس میں تو اتنا بتایا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے معاملات کی طرف توجہ کرتے تھے۔ جو مخلوق کو پیش آتے تھے ، اور اگر کہیں ان کو کسی طرف سے اچھا مشورہ مل جاتا تھا تو فوراً قبول کر لیتے تھے اور سلیمان ملیشانے ایک اچھامشورہ محسوس کیا تو فوراً اپنے باپ کے سامنے ذکر کردیا۔

# برے کی شائنگی اس میں ہے کہ چھوٹے کی بات کو مان لے:۔

تو نیکی میں تعاون میہ ہوا کرتا ہے ، اس پہلوکونمایاں کرنے کے لئے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے و پسے مفسرین نے لکھا ہے ، کہ صورت واقعہ کچھالی تھی کہ مفسرین نے لکھا ہے ، کہ صورت واقعہ کچھالی تھی کہ رات کوکسی کی کمریاں چھو فین کسی کے کھیت میں جاپڑیں اور وہ کھیت انہوں نے اجاڑ دیا اب وہ کھیت والے آگئے کہ کریوں والوں کو پکڑے ، واؤود مالیٹا کے سامنے تو داؤود مالیٹا نے انداز واگایا کہ کھیت کا کتنا نقصان ہواہے۔

اب وہ نقصان جو تھا وہ ہمریوں کی قیمت کے برابر تھا تو آپ نے ان کو فیصلہ دے دیا کہ ہمریاں کھیت والے کو دے دی جائیں ہیں ہیٹے ہوئے والے کو دے دی جائیں اس طرح سے ان کے نقصان کی تلاقی ہوجائی گی حضرت سلیمان عالیہ ہمی کہیں بیٹے ہوئے تھے، وہ فرمانے گئے کہ اگر اس طرح سے کرلیا جائے کہ بکر یاں کھیت والے کے سپر دکر دی جائیں وہ دو دھ پیتا رہ ان سے فائدہ اٹھا تارہے اور کھیت بکریوں والوں کو دے دیا جائے ہے اس پر محنت کریں تاکہ ان کی فصل پہلی حالت پر آجائے جس وقت وہ کھیت ہیں وقت وہ کھیت ہیں جس وقت وہ کھیت ہیں جائے تو اس میں کیا حرج ہے ۔۔۔۔۔۔؟ تو داؤود عالیہ ان کی تو اول کو جو الیس لٹا دی جائے ہیں استحسان کی تلاقی کرادی جائے تو اس میں کیا حرج ہے ۔۔۔۔۔؟ تو داؤود عالیہ کرتے ہیں تیا سکرلیا © تو ہوائیے ہیں ہے جس طرح سے ہمارے فقہاء قیاس کے مقابلے میں استحسان کو لے لیا کرتے ہیں تیاس ادراستحسان کا بھی اپنی جگہ سے جو ہوتا ہے لیکن استحسان میں قیاس کے مقابلے میں بار کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے قیاس ادراستحسان کو لے لیتے ہیں۔

اورا پےمواقع نادر ہیں کہ استحسان کے مقابلے میں قیاس کور جیج ہوتو یہ دونوں کا اختلاف بھی پھھاس شم کا ہے تو ایسا ہوجانا کہ واقعہ کی نوعیت کوچھوٹا سمجھ جائے اچھی طرح سے، اور اس میں فائدے کا پہلوزیادہ ہواور بڑے کا ذہمن ادھر نہ جائے تو ایسا ہوجا تا ہے، تو بڑے کی شائنگی ہے ہے کہ اگر کوئی اس قتم کی بات محسوس کرتا ہے تو ادب کے فہمن ادھر نہ جائے تو ایسا ہوجا تا ہے، تو بڑے کی شائنگی ہے ہے کہ اگر کوئی اس قتم کی بات محسوس کرتا ہے تو ادب کے شائنگی ہے ہے کہ اگر کوئی اس قتم کی بات محسوس کرتا ہے تو ادب کے شیر الطبر می میں ۲۵ میں ۲۵ میں الم معدود مسروق و ایسا ہوجا ہو قادہ والزھری

ساتھ بڑے کے سامنے کہددے اور آپ کے سامنے یہ بات نمایاں ہوگئی کرتن پری اور دن کو قبول کرنا با وجود بادشاہ ہونے کے ان لوگوں میں کس طرح سے تھا اور عدل وانصاف کی کتنی رعایت رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان مائیو کا ایک اور فیصلہ:۔

ایسے ہی ایک واقعہ حدیث شریف میں بھی ہے اس کا تعلق اس آیت سے نہیں ویسے ہی ذکر کرتا ہوں کہ دو عور تیں تھیں حضور مٹافیز نے فر مایا دونوں کے پاس اپناؤ پنا بچہ تھا ایک عورت کا بچہ بھیٹر یا لے گیا اور ایک کا باتی رہ گیا تو صورة حال الیی بنی کے اس بیچے کے بارے میں بڑی اور چھوٹی کا نزاع ہوگیا، بڑی کہتی تھی یہ میراہے اور چھوٹی کہتی تھی بیمیرا بچہ ہے، اوروہ بچہ لے کرداؤ د ملیا کے سامنے آھے تو داؤود ملیا نے آٹارد کیے قرائن دیکھے ہوسکتا ہے۔ بچاس وقت بروی کے ہاتھ میں ہوتو انہوں نے بری کے حق میں فیصلہ کر دیا بری لے کر باہرنگل رہی تھی کہ سلیمان طافی سے ملاقات ہوگی توسلیمان طافیوں نے بوجھا کیابات ہے....؟ تو انہوں نے واقعد سنایا پھرسلیمان طافیوں نے فرمایا کہ میں فیصلہ کروں اگرتم جا ہوتو وہ کہنے لگیں کہ آپ فیصلہ کردیں! فرمایا کہ بچے کو یہاں رکھوچھری لے آؤمیں اس کوکاٹ کے دوجھے کر کے آ دھا آ دھا وے دیتا ہوں جب سلیمان ملینیا کی زبان سے بیلفظ نکلاتو چھوٹی جلدی ے بول بڑی کنہیں حضور یہ بچہاس کا ہی ہے،میرانہیں اور بڑی رہ گئی جیپ تو حضرت سلیمان مالیٹیا فرمانے سکے کہ بیہ بچے چھوٹی کا ہے برسی کانبیں بعنی جو حقیقتا ماں تھی وہ تو اس بات کوس کرتڑ ہے اٹھی کے میرے بیچے کو کاٹ دیا جائے گا اور بڑی سیجی کہ میرا بچہ بھیٹریا لے گیااور بیچھری ہے کٹ جائے گاامچھا ہے۔ دونوں برابر ہوجا کیں گے تو سلیمان مل<sup>یکا ہ</sup> سمجھ گئے کہ مامتا ہے ہے جوتڑ بے اٹھی چنانچہ بات الین نکلی اوروہ بچہ چھوٹی کو دلا دیا عمیا تو ظاہری دلیل کے تحت حضرت داؤود علينا كا فيصله بھى اپنى جكه درست تفالىكن حضرت سليمان علينا كى تدبير سے بہت باركى ينج سے نكل آئى اور بردی کا جھوٹا ہونا ثابت ہوگیا کہ اس کا بیان جوتھا وہ غلط تھا۔ ①

غلط بیانی کرنے والے کیلئے وہ چیز حرام ہوتی ہے جواس نے چب لسانی کی وجہ سے حاصل کی:۔

تواس طرح ہے کسی میں فیصلے کی قوت زیادہ ہوتی ہے، جس کی بنا پروہ زیادہ باریکیوں کی رعایت رکھ لیتا ہے، توایک دلیل کے اعتبار سے بات ہمارے سامنے آئی دیکھو حضور مُلَا لَیْنَا فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام مُنَالَّمُنَا کوتم کی مختل کے اعتبار سے بات ہمارے سامنے آئی دیکھو حضور مُلَالِیْنَا فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام مُنَالُمُنَا کو کم بخاری ص ۲۸۸ جامن الجمہدین/ نسائی ص ۲۳۳ ج ۸ محم الحال محاری مح

میرے پاس جھڑے لے کرآتے ہوا بیا ہوسکتا ہے کہ تم میں سے ایک بلیار (بولنے والا) زیادہ ہوجوائی دلیل کو زیادہ اچھی طرح سے واضح کردے اور ہو حقیقت میں غلطی پر، میں اس کے ظاہری بیان کوئ کر فیصلہ دے دول گا کہ حق اس کا ہے، اور حقیقت میں حق اس کا نہیں ہوگا تو میرے فیصلہ کرنے کے ساتھ وہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا بلکہ یوں سمجھوجس طرح سے میں تم کو دوزخ کی آگ کاٹ کردے رہا ہوں (۱) اس کا مطلب بھی بہی ہے کہ حاکم نے تو ظاہری بیان س کر فیصلہ کرنا ہے اور ایک آدی زور زبان کے ساتھ اپنے مدعی کو اچھی طرح سے واضح کردیتا ہے اور دومرا واضح نہیں کرسکتا تو حاکم اس دلیل سے متاثر ہوکے فیصلہ اس کے قی میں دے دے گالیکن اس کے لئے و یے حرام ہے تو انہیاء بیٹی ہی ظاہر کود کھے فیصلہ دیتے ہیں۔

اور ہوسکتا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے بیان دینے والے نے بیان غلط دیا ہواور اس بیان دینے کی بناء پر وہ فیصلہ غلط ہوگیا ہولیکن اس کی ذمہ داری فیصلہ کرنے والے پر نہیں ہوتی بیان دینے والے پر ہوتی ہے ، تو یہ ہے حضرت سایمان علیہ کی صلاحیت کہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم وحکمت تو داؤد علیہ کو بھی دیا تھا، سلیمان علیہ کو بھی دیا تھا، سلیمان علیہ کو بھی دیا تھا۔ کی صلاحیت سلیمان علیہ کا ندر بمقابلہ داؤود علیہ کا زیادہ نمایاں تھی۔

#### حضرت داؤود علیکیا وجود بادشاہ ہونے کے بڑے ذاکر ہشا کر عبادت گذاراورخوبصورت آواز کے مالک تھے:۔

دَّسَخُنْ اَمْعُ دَاوْدَ اب دونوں کے المیازات علیحدہ آگئے کہ حضرت داوُود بادشاہ تھے بادشاہ ہونے

اوجود ہونے داکر شاکر تھے بہت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور بیروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
داوُود الله الله بہت خوش آ واز تھے کن داوُود کی ایک محاورہ ہے اور ان کے او پر کتاب اتری تھی وہ زبورتھی ، اس کے اندر
زیادہ تر اللہ کی حمد وثناء شعروں کی شکل میں تھی نظموں کی شکل میں وہ اللہ کی حمد وثناء کیا کرتے تھے، پھرایک پڑھنے والا
نی ہواورانہ آئی در ہے کا خوش آ واز ہو خلوۃ میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہوں اور دل کا رجز بھی ساتھ شامل ہوتو اندازہ سے بچا!
کہ فضا کس طرح سے جھوم اٹھتی ہوگی ۔۔۔۔؟ تو اللہ کی طرف سے یہ بات نمایاں تھی کہ ویسے تو ہر چزشہے پڑھتی ہے
پہاڑ بھی پڑھتے ہیں اور پرند سے بھی پڑھتے ہیں ہم ان کی شہرے کو سے خیسے نہیں کیکن اس وقت کیفیت الی ہوجاتی ہے کہ
پہاڑ وں اور پرندوں کی شہرے بھی اچھی طرح سے نمایاں ہوتی ہے اور داوُد والی اس کو سنتے تھے۔

# حضرت داوُود عليه كالمحساته سارى فضا الله كذكري وفي المحتى تحى:

تواب آیک آدی بینا اللہ اللہ کرر ہاہواس کے ساتھ جار آدی اور ال جا کیں تو یہ اللہ اللہ کرنے والوں سے
پچھوکہ دوسروں کی آواز جب کان میں آتی ہے تو اپنی طبیعت میں بشاشت زیادہ پیدا ہوتی ہے بیاولیاء اللہ کے ہاں
جول کے بیٹھ کے ذکر کرنے کی بات ہے، اس میں یہی قصہ ہے کہ کان دوسرے کی آواز کے ساتھ جب مشغول
ہوتے ہیں۔اوراپی آواز بھی ہوتی ہے تو آمیس انسان کے حواس زیادہ بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کاذکر زیادہ اثر انداز
ہوتا ہے تو داؤد وائیا جب اللہ کاذکر کرنے کے لئے بیٹھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے پہاڑ بھی اور پرندے بھی سجان اللہ،
ہوتا ہے تو داؤد وائیا جب اللہ کاذکر کرنے کے لئے بیٹھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے پہاڑ بھی اور پرندے بھی سجان اللہ اللہ کے ذکر سے کونے اٹھتی، اب ہم نہیں من سکتے تیجے پہاڑ وں اور
پرندوں کی لیکن انہاء فیٹا ہوئی اور وگھ المولی فی ساتھ طبیعت میں نشاط اور بشاشت اور ذکر کی برکات زیادہ نما ایل ہوتی بین ، ایک تو ان کی بیٹھ وصیت ظاہر کی اور وگھ المولی فن میں یہ بتادیا کہ یہ ہم کرنے والے تھے اس لیے تہم ہیں کوئی تعجب نہیں ہوتا چا ہے ایک پہاڑ اور پرندے داؤد وائی کے ساتھ مل کر ذکر کس طرح ہے کرتے تھے ہم کرنے والے تھاس کے ساتھ مل کر ذکر کس طرح ہے کرتے تھے ہم کرنے والے تھاس کے تھے اور پھرساتھ ساتھ بادشا ہوں کوفوجوں کو سلم کرنے کے لئے جس طرح ہتھیا روں کی ضرورت ہوتی ہے۔

اور دوسروں کے مقابلے میں غلبہ نمایاں کرنے کے لئے اسلحہ چاہیے تو حضرت واؤود علیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں خاص سلیقہ دیا بیزرہ اس وقت تک مروج نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے داؤود علیا کو سکھائی اور انہوں نے زر ہیں بنا کیں جن کے ساتھ ان کی فوجی قوت ان کا فوجی اسلحہ دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہوا، وَعَلَّمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

# جو چیز مادی وسائل کے تحت حاصل ہوگئ وہ سلیمان مائیں کو مجزے کے طور پر حاصل تھی:۔

آ سے خصوصیت آ سی حضرت سلیمان طابی کی کہ سلیمان طابی کو اللہ نے بادشاہت بے مثال دی تھی ، اور انہوں نے دعا کی تھی وَ مَبْ إِنْ مُلْكَالَا يَتْمَعِينَ لا حَدِيْ بِي يَعْدِينَ ١٠ الله مجھے الي حكومت وے جوميرے بعد كى

کی شان کے لائق نہ ہو، تو اللہ تعالی نے پھران کواس طرح سے حکومت ہوا پر بھی دی انسانوں پر بھی حکومت، جنات پر بھی حکومت، پر ندوں بھی خکومت، جتی کہ چیونٹیوں تک کی بولی حضرت سلیمان الیٹیا سبجھتے تھے، جیسے سورۃ نمل میں آئے گا تو یہاں ہوا کے مخر کر دی ان کے کیم کے تحت چاتی تھی سبتے ہیں تخت بچھا لیستے اس کے او پر بیٹھ کے ہوا کو تھم کرتے ہوا ملک شام تک لے جاتی صبح کواس کا چلنا بھی ایک مہینے مسافت ہوتا تھا، اور شام کواس کا چلنا بھی ایک مہینے کی مسافت اپنی عام قافے اور عام سوار جس طرح سے ایک مسافت ایک مہینے میں طے کرتے تھے، سلیمان الیٹیا اس ہوا کے ذریعہ سے صبح کے وقت ہی طے کر لیتے تھے اب پر انے زمانہ میں لوگ اس کے او پر تبجب کرتے تو کرتے لیکن آئ نہیں ہے عام انسانوں نے ادری اسباب کوافقیار کر کے مہینوں کی مسافت کے مہینوں کی مسافت میں کرلی، واقعہ ہے یہ ہوائی جہاز آپ کے ساخت اڑتے ہیں اور مہینوں کی مسافت میں طے کرتے ہیں تو آئ جو چیز مادی وسائل کے تحت حاصل ہوگئ، وہ سلیمان الیٹیا کو بھر کے کے طور پر حاصل تھی تو آئے ہیں تو آئے جو چیز مادی وسائل کے تحت حاصل ہوگئ، وہ سلیمان الیٹیا کو بھر کی بات نہیں۔

انبیاء فیلی کے دین میں بی چیز نمایا بھی کہوہ ہرکام کواللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں:۔

وَلِسُلَفُ نَالَوْ اَلَمُ عَلَمُ اللهُ اَلَّهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم

کے آتے اس کےعلاوہ اور کام بھی کرتے جیسے سور ق سباء میں تفصیل آئے گی اور ہم ان کی تکرانی کرنے والے تھے اس لیے وہ جنات سلیمان علیثیا کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔

حضرت داؤد علی اورسلیمان علی کافیہ کے بعد حضرت ابوب علی کافکر آرہا ہے اوپر ان دونوں پنجمبروں کافکر جو آیا تو بیشکر گزاری میں متاز ہیں اب آ گے ذکر آرہا ہے جوصبر میں متاز ہے۔

#### حصرت ابوب مايني پرالله تعالى كى طرف سے آزمائش اوراس پر ابوب مايني كامبر-

الله كي طرف سے جومعالمه مواسے مبروشكر كے ساتھ كذار نا جا ہے ....!:

جب الله كو يكارا تو الله نے دعا قبول كرلى تفصيل اس كى آگے آئے گى " بهم نے اس كى دعا كوقبول كرليا"



پھر جو تکایف اس کوتھی وہ دور ہٹادی اور ہم نے اس کواس کا اہل دیا اور استے اور بھی ساتھ دیے اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے اور عابدین کیلئے تھیں ہوت کے واسطے تا کہ عبادت گزاروں کو تھیجت ہوکہ اللہ کی طرف سے جو معاملہ ہواس کو مبروشکر سے ساتھ گزار تا جا ہے جلدی سے تھر انہیں جانا جا ہے ۔ نہ خوشحالی میں انسان اکڑے اور نہ کی مشکل میں بہتلاء ہو جانے سے بعد شکوہ دیکا ہے کر سے کی جانے پھر اللہ کی رحمت انسان کونو ازتی ہے ، دنیاو آخرت میں کا میا بی مسلم میں ہوتی ہے ، اور اس میں بیا ہے ہی کہ انہیاء بیا ہی ہے مادت میں وہ اللہ کو اور نہیں آگا کی میادت ہے کہ مشکل سے مشکل ترین وقت میں وہ اللہ کو بی کا درخیال یا وسوسنہیں آتا اور یہ ضمون تو حید سے منا سبت رکھتا ہے۔

اور پادسیجے! اساعیل علیہ اور اس علیہ اور ذاالکفل کو ذاالکفل کالفظی معنی تو ہے صاحب نصیب اور ان کے مالات روایات میں فہ کورنیس بیں صرف نام بی قرآن میں فہ کور ہے باتی ان کے کیا واقعات سے ۔۔۔۔۔ کن کی طرف میں معوث ہوئے ہے ۔۔۔۔ اور امت کے ساتھ ان کا کیا واقعہ پیش آیا ۔۔۔۔ بیر وایات میں فہ کورنیس بس اتن بات بی ہوئی کہ یہ سارے میں مرکز نے والوں میں سے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ ان کی زندگی میں بھی امتحان تھے اور یہ نابت قدم رہے تھے۔

### جرت انبیاء عظم کسنت ہے:۔

حضرت اساعیل علیہ پر جوامتحان آیا تھا اسکا ذکر تو قرآن میں ہے اور حضرت ادریس علیہ اور ذاالکفل ان کے واقعات قرآن میں نہ کو زمیں و اَدْ خَلْفُ فَ فَى مُحْتِنَا اوران کوہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا ہے تھے لوگوں میں سے تھے، آگے حضرت یونس علیہ اکا واقعہ آگیا کچھ ذکران کا پہلے ہو چکا سور ہ یونس میں ،حضرت یونس علیہ الکو کوں میں سے تھے، آگے حضرت یونس علیہ اکا واقعہ آگیا ہوئے ، اس شہر کی آبادی ایک لاکھ سے زائد تھی اور آج بھی اس کے کھنڈ رات موجود ہیں ،ان لوگوں کو آپ بہلیج کرتے رہے لیکن اس قوم نے نہیں ما نا اور حضرت یونس علیہ اکو وہ لوگ ہر طرح سے پریشان بھی کرتے تھے، آخر حضرت یونس علیہ الکا اس کے ماحوں سے تنگ آئے اور خیال یہ کیا کہ اب ان کے اوپر چونکہ جمت تام ہو چکی اس لیے میں اگر ان سے علیمدہ ہوجاؤں تو وقت عافیت سے گزاروں گا اور اللہ کی طرف سے جھ یہ کوئی مزید آن ماکش نہیں ڈالی جائے گی۔

اب یہ بات تو بالکل تھیک تھی کہ کا فروں سے تاراض ہوکران سے علیحدگی اختیار کرلی جائے ، یہ علیحدگی بھی

الله کے لئے ہے، دین کے جذبے سے کہ جب سے مانتے ہی نہیں تو اب ان میں رہنے کا کوئی فا کدہ نہیں لیکن اسی غصے میں حضرت یونس طینیا سے ایک بات اوجھل ہوگئی وہ یہ ہے کہ انبیاء طینیا مشرک قومول کوچھوڑ اتو کرتے ہیں اور اجحرت کیا کرتے ہیں یہ جرت کرنا انبیاء طینیا کی سنت ہے لیکن جب تک صراحثاً الله کی طرف سے اجازت ند آجائے اس وقت تک انبیاء طینیا اس علاقے کوچھوڑ تے نہیں۔

#### حضرت يونس مَايَنِهِ كا وا تعه: \_

اورحضرت بونس علیہ سے بہی لغزش ہوئی کہ اللہ کی طرف سے صراحنا اجازت آنے کا انظار نہیں کیا بلکہ اپنے خیال سے غصہ بیں آگر ان سے علیحدگی اختیار کرلی بس اتن ہی بات ہے جس پر گرفت ہوئی مشہور واقعہ ہے شہر سے فیلے شتی بیں سوار ہو گئے کشتی جلی جاری تھی اب آ کے طوفان کی نذر ہوگی اندیشہ پیدا ہوگیا کہ بیڈو وب جائے گ اس زمانے کے خیال کے مطابق ملاحوں نے ذکر کیا کہ معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا غلام سوار ہے جواپنے آگی اجازت کے بغیر آگیا ہے۔

## كتنى تاريكيان سامنة جائين انبياء يظل الله كى رحت سے مايون نبيس موت:

تو یہاں بھی وہی بات آئی کہ گاآلئة پہلے تو تو حید کا اقر ارکیا کہ اے اللہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں تو ہرعیب سے پاک ہے بے شک میں قصور واروں میں ہے ہوں، یہاں بھی وہی بات ہے اپنے قصور وار ہونے کا ذکر کیا واللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اور اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کا تذکرہ کیا حاصل خود بہی ہوگیا کہ میں قصور وار ہوں اور تو تمام خویوں کا مالک ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں مطلب بیتھا کہ میر اقصور معاف کردے یہ حضرت یونس علیہ اس کی دعا کہ ہو تا اور حضور تائی کے اس دعا کو بھی اس ماعظم قرار دیا کہ اس کو پڑھ کے جو پھواللہ سے ما نگا جائے تو اللہ قبول کرتے ہیں © تو جب بید دعا کی تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کرلیا اور اس کو اس تھٹن سے نجات دے دی، اور ہم ایسے ہی مومنوں کو نجات دیا کہ تیں بینقرہ بڑھا دیا آپ کے سبق کے لئے کہ اس سے سیھو کہ انبیاء بھی نہا نے کیا نمونہ قوم کے سامنے رکھا ہے گئی گئی دوہ اللہ کی رحمت سے مایوں نہیں ہوتے اللہ کو یکا رحمت سے مایوں نہیں ہوتے اللہ کو یکا رقب جی تو اللہ کی رحمت سے مایوں نہیں ہوتے اللہ کو یکا رقب جی تو اللہ کی رحمت سے مایوں نہیں ہوتے اللہ کو یکا رتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کی دیکھی کی تی سے کا دی کہ ہوتے اللہ کو یکا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوں نہیں ہوتے اللہ کو یکا رتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کی دیکھی کی تی ہوئے اللہ کو یکا رتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوں نہیں ہوتے اللہ کو یکا رتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوں نہیں ہوتے اللہ کو یکا رتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوں نہیں ہوتے اللہ کو یکا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے کا کہ کی تھے۔

تو مومنین کوبھی ایسے ہی طریقہ اپنانا چاہیے کسی مشکل میں گھبرا کیں نہیں اور مایوں نہ ہوں بس اتی غلطی کااعتراف کریں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کیں اللہ سے اس کی رحمت مانگیں اللہ کی رحمت دشگیری کرتی ہے ، بیتو حید کا پہلوبھی نمایاں ہے۔

#### حفرت ذكر ما مايي كا تذكره:\_

اور ذکریا کو یاد سیجے انہوں نے طلب اولاد کے لئے اپنے رب کو پکارا تھا ہوی ہا نجھ تھی خود بھی بوڑھے ہوئے تھے، ظاہری اسباب بالکل نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللّٰہ کی رحمت سے ما یوس نہیں ہوئے اور بیہ کہا کہ اے میرے رب الجھے اکیلا نہ چھوڑ یعنی میر ہے گھر میں اولا دو ہے دے کیونکہ جس دین کا میں وارث ہوں اس دین کا میرے گھر میں کوئی سنجا لنے والانہیں ، اور تو بہترین وارث ہے کیا مطلب یہ کہتو اپنے دین کا وارث ہے اگر میرا کوئی وارث بیدانہیں ہوگا، تو تو بہترین وارث ہے کیا مطلب سے طور پر ایک چیز طلب کرتا ہوں کہ جھے ایک وارث بیدانہیں ہوگا، تو تو بہترین وارث ہے لیکن میں ظاہری سبب کے طور پر ایک چیز طلب کرتا ہوں کہ جھے ایک

<sup>🛈</sup> الترغيب والترهيب للمنذري ص ٣١٩ ج ٢ ، عن سعد بن ا في و قاصُّ \_

ایہا بچردے دے لائق فائق جواس دینی وار شت کوسنجائے، ہم نے اس کی بھی دعا قبول کرلی اور اس کو بیکی دے دیا اس کی تفصیل آپ کے سامنے سور قامریم میں آپ کی اور اس کی بیوی کواس کے لیے تھیک کر دیا جو قابل اولا و تبیس تھی اس کو اولا دے قابل بنا دیا۔

#### سب انبیاء کیا نیکیوں ک طرف ہماگ ہماگ کے جانے والے میں:۔

ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جماعت ایک ہی جماعت ہے جواہ الماء ہے جلی آرہی ہے دین کے اعتبار سے اللہ فی تمام انسانوں کو آیک ہی جماعت بنایا ہے، اور افہاء بیلی اسب آیک ہی طریقے پر تھے بینی اصول سب کے ایک ہیں، چا ہے وقی مصلحت کے طور پر فروی احکام علیمہ و ملیحہ و ولی کین وین اصل کے اعتبار سے اصول کا بی نام ہے، اصول ہیں کوئی اختلاف نہیں آیا تو حید، رسالت، معاو، جنت، جہنم ، اور اس می کوئی اختلاف نہیں آیا تو حید، رسالت، معاو، جنت، جہنم ، اور اس می کوئی اختلاف نہیں آیا تو حید، رسالت، معاو، جنت، جہنم ، اور اس می کوئی اختلاف نہیں آیا تو حید، رسالت، معاو، جنت، جہنم ، اور اس می کوئی آسکا ہے این انبیاء بین ایک میں ایک ہیں ، اور اس میں ایک ہی ہے کہ ہیں تہار اللہ بیا ایک ہی ہے کہ ہیں تہار اللہ بی ایک ہی ہے کہ ہیں تہار اللہ بی بی تم میری ہی عبادت کرو، وَلَقَظَلُو اَامُو مُنْ اوگوں نے اسے ویٹی امر کے کلا ہے کہ لیے مار سے این انبیاء نین امر کے کلا ہے کہ بیں اور ہم ان سے بی چیں گے۔
ماری طرف لوٹ کے آلے والے ہیں اور ہم ان سے بی چیں گے۔

فَهَنُ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحُتِ وَهُ وَمُؤْمِنٌ فَلَا كُفْمَ انَ لِسَعْبِهِ ۖ پھر جو کوئی نیک عمل کرے گااس حال میں کہ مؤمن ہواس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور ہم اس کی وَ إِنَّالَةُ كُتِبُونَ ۞ وَحَارِمٌ عَلَى قَرْيَةٍ ٱهْلَكُنَّهُمَّ ٱنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ کوشش کو لکھنے والے ہیں 🀨 ممنوع ہے اس بہتی پر جس کا ہلاک کرنا ہم نے مقدر کردیا کہ وہ سید ھے راستہ کی طرف لوٹ کے آئے 🏵 حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُوْجُ وَ مَا جُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر او کی جگہ ۔ يَّنْسِلُونَ ۞ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقَّىٰ فَإِذَا هِى شَاخِصَةٌ ٱبْصَامُ بھیلنے والے ہوں گے 🛈 اور سچا وعدہ قریب آگیا اجا تک واقعہ ریہ ہوگا کہ بھٹنے والی ہوں گی آئیمیں اڭنەيئن گفَرُوا ليوكَيْلَنَا قَدُكُنَّا فِي خَفْلَةٍ مِّنْ هٰـذَا بَلُكُنَّا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا کہدرہے ہوں سے اے جاری بربادی! ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلِبِينَ۞ اِنَّكُمُ وَمَاتَعَبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّهَ تصور وار تھے 🕙 بے شک تم اور وہ چیزیں جن کوتم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے ٱنْتُمْ لَهَا وٰهِ دُوْنَ۞ لَوْ كَانَ هَـ وُلَآءِ الِهَـ أَ مَّا وَبَدُوْهَا ۖ سب اس جہنم کیلیے وارد ہونیوالے ہو 👀 اگر بیرسارے الحد ہوتے تو بیرجہنم میں وارد نہ ہوتے وَكُلُّ فِينِهَا لَهُ لِهُ وَنَ ۞ لَهُ مُ فِيهَا زَ فِيُرُوَّهُمُ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۞ اور بیرمارے کے مارے اس میں بمیشدرہنے والے ہیں 👀 وہ گدھے کیطرح اسمیں آ وازیں نکالیں کے اور وہ اس جہم میں نہیں سنیں کے 🕒 إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسُلَى لا أُولَلِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ بینک وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے حسنی سبقت لے گئی بیلوگ اس جہنم سے دور ہٹائے جائیں گئے 🛈 لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمۡ فِيۡ مَا اشَّتَهَتُ ٱنْفُسُهُمُ نہیں سنیں کے اس جہنم کی آہٹ اور وہ اس چیز میں جس کو ان کا جی جاہے گا

ـ كُوْنَ ﴿ لَا يَحُرُنُهُ مُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَكَفُّهُ مُ الْهَلَيْكُةُ \* بمیشہ رہنے والے ہوں سے 🖝 بزی تھبراہٹ ان کوئم میں نہیں ڈالے گی اور آ سے بڑھ کے ان سے ملا قات کریں سے فرشتے هٰ ذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ ثُوْعَانُونَ ﴿ يَوْمَ نَطُومِ السَّمَاءَ يبي ہے تمہارا وہ دن جس كاتم وعدہ ديئے جاتے تھے 🕾 جس دن ہم ليپٹے كے آسانوں كومثل ليٹنے والے كَطِيّ السِّحِلِّ لِلْكُتُبِ \* كَمَا بَدَأْنَا ٓ اَوَّلَ خَلْقِ نُعِيْدُهُ \* وَعُدًا لکھے ہوئے مضمونوں کے کاغذ کوجس طرح سے ہم نے شروع کیا ہر چیز کو پہلی مرتبہ بیدا کر کے ای مگرح سے ہم ہر چیز کولوٹا گئیں تھے عَكَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ وَلَقَ لَكُتَبْنَا فِي الزَّبُوٰمِ مِنْ بَعْدِ یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے بیشک ہم کرنیوالے ہیں البتہ لکھا ہم نے زبور میں ذکر کے بعد ک اللِّكُمِ أَنَّ الْآرُضَ بَيْرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي ہیں۔ ہوں گے اس زمین کے وارث میرے نیک بندے 🕲 بے شک اس بات میں هٰ لَهُ لَبَالِغًا لِقَوْمٍ عٰمِدِينَ ۞ وَمَا ٱنْهَسَلُنُكَ إِلَّا مَحْدَةً البته كافی مضمون ب جومقصدتك پہنچانے والا ب عابدوں كيليج 🕦 اورنہيں بھيجا ہم نے آپكوسى مقصد كيليج مكر عالمين كيلي لِلْعُلَمِيْنَ ﴿ قُلُ إِنَّمَا يُوْخَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُ لَمُ اللَّهُ وَّاحِدٌ \* لِللَّهُ وَّاحِدٌ \* رحمت کے واسطے 🕑 آپ کہدد بیجئے اس کے سواتی کھنیں کدمیری طرف میدوی کی جاتی ہے کہ تہارا معبود ایک ہی معبود ہے فَهَلَ اَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ۞ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلَ اذَنْتُ**كُمُ عَلَ** تو كياتم فرما نبردار بننے والے ہو؟ ﴿ اگر بيلوگ پيشے پھيرجا ئين تو آب كهدد بيجئے ميں نے تمہين اطلاع ديدي سَوَآءً \* وَإِنْ أَدْمِ يَ أَقَرِيْبُ أَمْر بَعِيْكٌ صَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿ إِلَّهُ برابرسرابر اور نہیں جانتا میں کہ قریب ہے یاد ور ہے وہ چیز جس کاتم وعدہ دیئے جاتے ہو 🕙 بیشک وہ اللہ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُنُونَ ۞ وَ إِنْ جانتا ہے ظاہر بات کو بھی اور اس کو بھی جس کو تم چھیاتے ہو 🕦 اور میں نہیں جانتا

# اَدُي کُ لَعَلَّهُ فِتُنَهُ لَکُمْ وَمَنَاعٌ إِلَى حِبْنِ اللهُ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### تفسير

#### فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَا ثُمُفَانَ لِسَعْيِهِ:\_

پر جوکوئی نیک عمل کر سے گااس حال میں کہ مومن ہواس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گا اور ہم اس کی کوشش کو لکھنے والے ہیں، وَحَدُو عُلَ قَدْیَةِ اَ هَلَکُلْهُا کَرام یہاں ممتنع کے معنیٰ میں ہے یعنی ممنوع ہے اس بستی پر جس کوہم نے ہلاک کردیا اَنگام لایئو چھنوٹ اس میں لا زائدہ ہے کہ وہ لوٹ کہ آئیں ان کا لوٹ کہ آئام موت کے ساتھ ہو یا عذاب کے ساتھ ہو یعنی جن بستیوں کوہم ہلاک کر چیا جی ہوت کے ساتھ ہو یا عذاب کے ساتھ ہو یعنی جن بستیوں کوہم ہلاک کر چیا جی ہوت کے ساتھ ہو یا عذاب کے ساتھ ہو یعنی جن بستیوں کوہم ہلاک کر چیا جا ور چیا جا ہوت کے ساتھ یا عذاب کے ساتھ اگر لایئو چھنوٹ سے یہ مرادلیا جائے کہ وہ سید ھے راستہ کی طرف لوٹ کے نیس لوٹ سکتے تو پھر اَ هَلَکُلُهُا کَا ترجمہ یوں کریں اُگر لایئو چھنوٹ سے یہ مرادلیا جائے کہ وہ سید ھے راستہ کی طرف نوٹ سکتے تو پھر اَ هَلَکُلُهُا کَا ترجمہ یوں کریں راستہ کی طرف لوٹ کرنا ہم نے مقدر کردیا ہے منوع ہا سیستی پرجس کا ہلاک کرنا ہم نے مقدر کردیا ہے منوع ہا اس وقت تک ہو سید ھے راستہ کی طرف لوٹ کے نہ آنا اس وقت تک ہو سید سے راستہ کی طرف لوٹ کے نہ آنا اور آگے یہ قیا مت کے مبادیات ہیں جی کہ جب یا جوج ما جوج کھول دیے جائیں جب تک کہ قیامت نہیں آجاتی اور آگے یہ قیامت کے مبادیات ہیں جی کہ جب یا جوج ما جوج کھول دیے جائیں گے اور دوہ ہراو نجی چگرے سے تھیلئے والے ہوں گے۔

وَاقْتَةَ بَالْوَعْدُالْحَقُّ: سِيَاوعده قريب آسيا فَاذَاهِى شَاخِصَةُ هي ضمير قصه ہے جس طرح سے ضمير شان ہوتی ہے اچا تک واقعہ يہ ہوگا کہ محضے والی ہوں گی آسکھيں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کيا يقولون کہہ

رہے ہوں کے پیلفظ یہاں محذوف نکالیس کے لیونیٹنا قن گفااے ہماری بربادی ہم غفلت میں سے اس ہے بنل کفنا طلوب بنت بل اضراب کے لئے ہے لیمن غفلت میں بھی نہیں، کیونکدر سولوں نے ہمیں بہت سمجھایا بلکہ ہم قسووار سے افکٹھ وَصَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَلَمْ ، حصب ایندھن کو کہتے ہیں بے شک تم اور وہ چیزیں جن کوتم اللّه کے علاوہ پو جتے ہوجہنم کا ایندھن ہے ہت ہم سب اس جہنم کے لئے وار دہونے والے ہو، اگر بیسارے المحد ہوتے تو یہ جہنم میں وارد نہ ہوتے اور بیسارے کے سارے اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لیمنی عاجرین بھی اور معبودین بھی لکھ فیضاً لافئلہ منفی کا دیسارے کے سارے اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لیمنی عاجرین بھی اور معبودین بھی لکھ فیضاً لافئلہ منفی کوئی ، زفیر چینے چلانے کو کہتے ہیں اور بیاصل کے اعتبار سے لفظ گدھے کی آ واز کے بولا جاتا ہے، گدھے کی آ واز دوطرح آ یا کرتی ہے جب وہ سائس باہر کو نکالتا ہے تب بھی آ واز آتی ہے جب کی آ واز آتی ہے جب کی آ واز کوشیق کہددیں گے اور چیچے لوٹاتے وقت جو آ واز آتی ہے اس کوز فیر کہددیں گے اور چیچے لوٹاتے وقت کی آ واز کوشیق کہددیں گے اور چیچے لوٹاتے وقت کی آ واز کوشیق کہددیں گے اور چیکے لوٹا تا وقت کی آ واز کوشیق کہددیں گے اور چیکے لوٹا تا وقت کی آ واز کوشیق کہددیں گے اور کی گھی کی ابتدائی اور آخی کی آ واز کوشیق کہددیں گے اور میں گی ایندائی اور آخی کی آ واز کوشیق کہددیں گے اور جو سے کی آ واز کوشیق کہددیں گے اور کیس کی ابتدائی اور آخری آ واز ہے۔

تو یہاں ان کے چیخے کو جوز فیر کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا تو اس میں تحقیر کا پہلو ہے، کہ وہ گدھے کی طرح اس میں آ وازیں نکالیس گے ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہے اور وہ اس جہنم میں نہیں سنیں گے لیتی اتنا شور ہوگا کہ کان پڑی آ واز نہیں سائی و گئی یا لکھ فیفھاڈ ففڈ سے عابدین کے متعلق ہوجائے کہ بید پو جنے والے گدھے کی طرح چینیں گے، چلا کیں گے، اور وہ معبودان کی پچھنیں گے بھی نہیں، یہ بھی مفہوم ہوسکتا ہے، اِنَّ الَّذِینُ سَمِقَتُ لَلُهُمْ فِنَّ اللَّهُ سُنَی ہے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے حتی سبقت لے گئا اللہ سنی ہوسکتا ہے، اِنَّ الَّذِینُ سَمِقَتُ لَلُهُمْ فِنَّ اللهُ سُنَی ہے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے حتی سبقت لے گیا اللہ سنی ہو اللہ سبقت کے گیا یہ لوسنی ہوں گئا اللہ سبقت کے گیا یہ لوسنی ہوں گئا ہی ہوں گے، ہوں گے، ہیں سنیں گا اس جہنم کی آ ہٹ اور وہ اس چیز میں انہا ما سبقت کے گیا یہ فوٹ اللہ کہ ہوں گے، ہوں گا مین ہوں ڈالے گی اور آ گے ہو ھے ان کو کہیں سبقت کے گیا ہونہ کی آ ہے اور وہ اس چیز میں جس طرح ہم خوش آ مدید کہتے ہیں تو فرشتے ان کو کہیں گئا ہونہ کو اللہ سنا تو ہوئے ہوں گا ہی ہوئے میں ہیں ڈوٹ آ مدید کہتے ہیں تو فرشتے ان کو کہیں ہی ہوئے مسلم حسل میں خوش آ مدید کہتے ہیں تو فرشتے ان کو کہیں ہی ہوئے میں نہیں ڈالے کی انڈ نو کو کہیں کہیں مرتبہ کے بیا تو کہ کی گیا کہنا کہ کا خوار کے جم نے شروع کیا پہلی مرتبہ جس دن ہم نور کی کی شنی جس طرح سے ہم نے شروع کیا پہلی مرتبہ ہیں کہ کی شنی جس طرح نول کیچ گئا کہنا آ اوّل خواتی فیف کہ ڈی کو کیا کہا کہنا کہ کا نوکہ کی شنی جس طرح کے بھی کی کی شنی جس طرح کے بھی کی شنی جس طرح کے بھی کی کی شنی جس طرح کے بھی کو کو کیا کہا کہنا کہ کو کھی کی گیا کہنا کہ کیا گئا کہنا کہ کیا گئا کہ کا کو کھی گئا کہنا کہ کیا گئا کہ کیا گئا کہ کیا گئا کہ کیا گئا کہ کی گئا کہنا کو کھی گئا کہ کیا گئا کہ کیا گئا کہ کی گئا کہنا کو کھی گئا کہ کیا گئا کہ کی گئا کہنا کو کی کیا گئا کہ کیا گئا کہ کیا گئا کہ کیا گئا کہ کی گئا کہ کیا گئا کہ کو کو کھی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کھی کے کو کو کیا کہ کی

ہم نے شروع کیا ہر چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کر کے اس طرح سے ہم ہر چیز کولوٹا کیں گے یعنی دوبارہ بھی پیدا کریں سے وَفُدًا عَلَيْنًا يوعده بمار ع وصيعن وعدنا وعدا بشك بم كرف والعبي وَلَقَدْ كُتَبْنَا فِي الزَّبُونِ البنة لكها ہم نے زبور میں ذكر كے بعد بے شك زمين ميں وارث ہوں كے اس زمين كے نيك بندے مِثْ بَعْدِ اللائم كاميمعنى بهى كيامي به كرتوراة كے بعد جوز بورائرى جم نے اس ميس مضمون كه اورز بورسے مطلقا آسانى كتابين مراد كے لى جائيں تو ذكر عصر اداوح محفوظ بھى ليا جاسكتا ہے كداوح محفوظ كے بعد بم نے كتاب ميں جو آسان سے اتری یہ بات تکھی کے زمین اس زمین کے دارث میرے نیک بندے ہوں گے اور اگر واقع کے لحاظ سے ز بور کا مطالعہ کیا جائے جوحفرت داؤود علیہ اپراتری ہے تومفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت کمبی نظم ہے کیونکہ ز بورنظموں کی شکل میں تھی کہ جس میں بار باراس مضمون کو دہرایا گیا پچھیعتیں کی گئی ہیں اچھائی اختیار کرنے کیلئے اور يُرائى سے بیجنے كيلئے اور پھر بار باراس فقرے كود ہرايا گياہے كەمىرى زمين كے دارث نيك لوگ ہوں سے ، تواگراس مضمون کود مکیرلیا جائے تو پھر ذکر سے نصیحت بھی مراد ہوسکتی ہے کہ ہم نے دعظ دنصیحت کرنے کے بعد زبور میں ہیہ بات المعى ب كرزمين اس كوارث نيك بند بول كاور تدبر القران مين مولا نامين احسن اصلاحي مين الياب في بیسارامضمون زبور نے قل کیا ہے اور اس زمین سے مراد ہے جنت کی زمین کیونکہ بیز مین جس برہم ہتے ہیں اس کے کا فرجعی مالک بنتے ہیں اور غیر کا فرجعی اور نیک بھی اور بدبھی اور بدوراثت جودائمی ہوگی بیہ جنت کی زمین پر بات ماوق آتی ہے اورخود قرآن کریم میں بھی جنت کے لئے ارض کا لفظ سورة زمر میں بھی استعال ہوا ہے واورفناالادس تويهال بمى جنت كى زمين مرادلى جائے گا۔

اِنَ فِي هٰ اَلْمَالَمُ الْفَالِقَوْمِ عُولِيْنَ: بِ شَك اس بات مِن البت كافى مضمون ہے جومقصدتك بجانے والا ہے بلاغ يعنى مناوى ہے اعلان ہے عابدلوگوں كے لئے، يعنی اس میں كافی مضمون ہے عبادت گزاروں كى تىلى والا ہے بلاغ يعنى مناوى ہے اعلان ہے عابدلوگوں كے لئے، يعنی اس میں كافی مضمون ہے عبادت گزاروں كى تىلى كے اور نہيں كيلئے ان كى بشارت كيلئے كرز مين كے وارث بي نيك لوگ ہوں كے وَ مَنَا أَمْ سَلْنُكُ اِلْاَمَ عَنَا وَرَنِينَ اور نبيں بھول ہے وَ مَنَا أَمْ سَلْنُكُ اِلْاَمَ عَنَا وَرَنِينَ اور نبين مناوى مقصد كے لئے مگر عالمین كے لئے رحمة كے واسطے رحمة بيمفعول لدہ ، اور خوداس مفعول لد كا فاعل اور خوداس مفعول لد كا اس كو بطور علامت كے لايا گيا ہے جيے ضربت زيداً تا ديماً جينے مارنا مير افعل ہے الكہ ہوتا ہے بعنی وہ جس كے لئے اس كو بطور علامت كے لايا گيا ہے جيے ضربت زيداً تا ديماً جينے مارنا مير افعل ہے

اس طرح ادب سکھا ناہمی میرافعل ہے۔

ای طرح سے یہاں ادسلنا یفعل معلل ہے اور دحمة مفعول لہ ہے لام مقدر ہے توجس کا مطلب میہوگا کہ جس کا فعل ارسال ہے اس کا فعل ہی دحمة ہے۔

### حضور مَرَافِظ كَرَ مَعْ كُم الله في كوغالب فرمايا جهان والول كوچا ہے كماس رحت سے فائد والله الله على :-

ہم نے آپ کو بھیجا تا کہ ہم جہانوں پر رحمت کریں یعنی آپ کو ہم نے اپنی رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے تو سویا کہ آپ اللہ کی رحمت کی نشانی ہوئے۔اور اللہ کی رحمت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اور مبلغة كهدديا جاتا ہے کہ آپ بذات خود ہی جسمہ رحمت ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت ہم نے جہانوں پررحم کرنے کیلئے آپ کو بھیجا تا کہ ہم جہانوں پر رحم کریں۔ آپ کو بھیجنا ہماری رحمت ہے جہانوں کیلئے اور وہ کس طرح سے .....؟ کہ گفرونٹرک کے اندر دنیا مبتلاتھی حق بالکل مٹ چکا تھا اگریہ دنیا اس طرح رہ جاتی تو سارے کے سارے لوگ جہنم میں جاتے۔ دنیا میں بھی عذاب کا نشانہ بنتے اور آخرت میں بھی۔ہم نے آپ کو بھیج کر جہانوں پر رقم کیا ہے کہ آپ کو بھیج کرحق کو واضح كرديا۔اب جہان والوں كو جا ہيے كه اس رحمت سے فائدہ اٹھا كيں۔آپ كى تعليمات كوقبول كريں۔الله كى رحمت ے مالا مال ہوجا ئیں۔اور جولوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے حق کومعلوم کریں سے وہ دنیا میں بھی مرحوم ہوں سے اور آخرت میں بھی مرحوم ہوں گے۔اور جواس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اس میں کسی کا کیاقصور ہے! بیسارے جہانوں کے لیے رحمت اس طرح ہے ہوگی کہ اگر حق نمایاں نہ کیا جاتا تو باطل کی وجہ سے دنیا ہر باد ہوجاتی ۔جیسا کہ اب بھی حضور من فیل کی تعلیمات جب تک باقی میں اور اس دنیا کے اندر حق کا نام ہے اللہ اللہ کہنے والے موجود میں اس وقت تک بیدونیا قائم ہے جس دن بیاہل حق ختم ہوجا کیں گےاور کوئی اللّٰد کا سیحے نام لینے والانہیں رہے گااس وقت بیساری کی ساری و نیا تو ڑ پھوڑ دی جائے گی۔تو اب بھی عالم کی بقاء گویا کہ حضور مُلاَیْنَا کے صدقے ہے کہ آپ کی تعلیمات باقی ہیں تو یہ جہان باقی ہے۔ جب آپ کی تعلیمات ختم ہوجا ئیں گی اور حق مث جائے گا باطل غالب آ جائے گا كوئى سيم طريقے سے الله كا نام لينے والانہيں رہے گا تو اس وقت بيہ جہان فنا ہوجائے گا تو حضور مَنْ اللَّهُم كا تشریف لانااس طرح سے سارے جہانوں کیلئے رحمت بن گیا۔اور آپ کہدد بیجئے اِنْکمائیوْ تنی اِنْ اس کے سوا کچھ نہں کہ میری طرف بیودی کی جاتی ہے۔اوریہی مضمون ہے وہ رحمت جواللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے اس ونیا

میں تقیم کروائی۔ جبکہ ہرطرف کفروشرک ہوگیا۔ آپ کہد دیجئے کداس کے سوا پھے نہیں میری طرف وئی کی جاتی ہے۔ کہ تہمارامعبود ایک ہی معبود ہے تو کیا تم فر ما نبردار بننے والے ہو؟ فَانُ تَدَ لَّوْااَگر بیلوگ بیٹے بھیرجا میں تو آپ کہد دیجئے میں نے تہمیں اطلاع دیدی برابر برابر۔ قراِنُ اَ دُبی آور نہیں جا نتا میں کہ قریب ہے یا دور ہے وہ چیز جس کاتم وعدہ دیے جاتے ہو۔ یعنی نہ مانے کی صورت میں جس عذاب کاتم وعدہ دیئے جارہ ہو جھے نہیں معلوم کہ وہ جسلای آنے والا ہے یا دیر ہے آنے والا ہے لیکن آئے گاضرور۔ بیٹک وہ اللہ جا نتا ہے فاہری بات کو بھی اوراس کو معملای آنے والا ہے یا دیر ہے آنے والا ہے لیکن آئے گاضرور۔ بیٹک وہ اللہ جانتہ فاہری بات کو بھی اوراس کو معلام کی بات کو بھی اس کو تک ہوئے ہوئے اور فائدہ بھی جس کو تم چھیا تے ہو۔ اور میں نہیں جانتا شاید کہ بیتا خیر آز مائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ بھی بول ہوئے ہوا ہو اس کے مائل دول نے کہا اے میرے دب فیصلہ کردے تن کے ساتھ اور ہمار ارب رحمان ہے مدو طلب کیا ہوا ہے۔ اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یا مسلمانوں کے متعلق تم کہتے ہو کہ عنقریب اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یعن شرک کی باتھی بیان کرتے ہو۔ یا مسلمانوں کے متعلق تم کہتے ہو کہ عنقریب میں باتوں کے خلاف ہوتم بیان کرتے ہو۔

#### ماقبل ركوع سے ربط:۔

یجھے مضمون آیا تھا گل الینالہ مون اس مضمون پراگر کا فروں کوشبہ ہو کہ بینکڑوں نہیں ہزاروں برس گزر .

گئے دنیا مرتی جارہی ہے کوئی واپس لوٹ کے تو بھی آیا نہیں اور اس کوشبہ کا باعث بنالیں۔اگلے الفاظ میں اس کا جواب ہے کہ جن کوہم فنا کر چکے موت کے ساتھ یاعذاب کے ساتھ وہ اس دنیا کی طرف لوٹ کرنہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ممنوع ہے ان کے لوٹ آنے کا وقت قیامت کے پاس ہی ہوگا۔ جس کی علامات خاص خاص یہ ہوں گی یا جوج ماجوج کھول دیئے جائیں گے۔اور اس قتم ہوجائے گا۔اور اگر اس کے ساتھ وگا دیا جائے کہ نیکیاں کرنے لوٹ کر آئیں گے۔ پھر تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوجائے گا۔اور اگر اس کے ساتھ وگا دیا جائے کہ نیکیاں کرنے والے جوموئمن ہوں ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔لین جن کا مقدر ہوگیا ہے ہلاک ہونا کہ یہ بر باد ہوں گے۔ ان کی ضد اور عزاد کی بناء پر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگیا کہ ان کے حق میں کا میا بی نہیں ہے یہ ہلاک ہونے والے ان کی ضد اور عزاد کی برانہ کی طرف سے فیصلہ ہوگیا کہ ان کے حق میں کا میا بی نہیں ہوئے دورائے ہوئے ہیں کہ میا بہتیں ہوئے والے ہیں ہیں ہیں کہ میا بی نہیں ہوئے والے ہیں ہیں کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔

#### بلاك شده لوك والسنبيس أكبي محيرة قيامت كى علامات: ـ

ادر حضور مَنَافِظُم کے لئے ان الفاظ پر تسلی ہوجائے گی کہ آپ کے سمجھانے پر اگر بیر محصے نہیں ہیں، نو چھوڑیں ان کا ہلاک ہونا مقدر ہو چکا ہے۔ یہ باز نہیں آئیں کے۔ اور پہلے مطلب کے لاظ سے شبہ کا جواب ہے کہ کوئی کے کہلاگ ہونا مقدر ہو چکا ہے۔ یہ باز نہیں آئیں ہے۔ اور کی کے کہلاگ کر چکے وہ واپس نہیں آئیں گے یہمنوع کوئی کے کہلاگ کر چکے وہ واپس نہیں آئیں گے یہمنوع ہے۔ اور ان کا واپس آنا قیامت کو ہوگا۔ جس کی بری بری علامات یہ جیں جن کو آگے وکر کیا جارہا ہے۔ مَنَا فَرَحَتُ یَا جُونُمُ وَمَنَا جُونُمُ یا جوج ما جوج کا ذکر پہلے سورة کہف میں گزرچکا ہے۔

اور وَاقْنَتُوَبَالْوَعُ لُالْعَقُ کَامِعَیٰ ہوگا حَق کا وعدہ قریب آئیا ہوگا بین ای وقت جبکہ اس قشم کے حالات پیش آئی کی گیاب ہوں وقت وہ چاوعدہ پیش آئے گائیں اچا تک پھٹنے والی ہوں حالات پیش آئی کی گائیں اچا تک پھٹنے والی ہوں کی آئی میں ، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا بین جیران ہو کے وہ آئی میں پھاڑ بھاڑ کرد کھے دے ہوں می اور بول کے اور بول کہ درہ ہوں کے کہ اے ہماری برختی ہم تو اس سے خفلت میں تھے بلکہ ہم تو قصور وار بی تھے کونکہ خفلت میں تھے بلکہ ہم تو قصور وار بی تھے کونکہ خفلت میں تو ہوں کے درہ سے ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہوں ہے۔ ہوں ہوں ہے۔ ہوں ہوں نے متنبہ کیالیکن ہم نہیں سمجھے۔

# مشركين اوران كے معبودان باطله جہنم كاايندهن بين:\_

اب انجام بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ مشرکین کاتم اور تمہارے معبود اللہ کے علاوہ جتے بھی ہیں اولیا و بھی ہیں ان کے لئے سارے جہنم میں جا کیں گے، باتی معبودوں کی فہرست میں انہیا و بھی ہیں قرشتے بھی ہیں اولیا و بھی ہیں ان کے لئے یہ وعید نہیں بلکہ دہ اس آیت کے تحت آ جا کیں گے اِنّا الّٰ فین سَمَقَتُ لَمُنْ الْمُسْلَقَ وَهُ مَثْنَى ہِ اور ان کے علاوہ باتی شیاطین یا اشجار احجار جن کی ہوجا کرتے ہے وہ سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیئے جا کیں گے اور اصل کے اعتبارے ان اشجار احجار کو سراوی کی بلکہ بین ظاہر کرنامقعود ہوگا کہ شرکین کے سامنے کہ یہ اس کے اعتبارے ان اشجار یا احجار کو سراوی کی بلکہ بین ظاہر کرنامقعود ہوگا کہ شرکین کے سامنے کہ یہ بیل جن کے سامنے کہ بیٹ ہیں جن کے سامنے کہ بیٹ کے سامنے کہ بیٹ کا کہ اگر ہے جو جہنم کا ایندھن ہیں بتم اس کے لیے وارد ہونے والے ہواہ وقت تہمیں ڈال کے اور تہارے معبودین کو ڈال کر یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کوں گرتے پھر سارے کے سارے کے سارے کے اور تی ہودین کو ڈال کے دار تھودین کو ڈال کر یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کوں گرتے پھر سارے کے سارے کے سارے کے سارے کے سارے کے سارے کی کہا جائے گا کہ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کوں گرتے پھر سارے کے سارے کی سارے کے سارے کی سارے کے سارے

اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں مے اوران کے لیے اس میں چنخا چلانا ہوگا۔ اور سنتے نہیں ہوں گے جس طرح سے شور برپا ہوجا تا ہے کہ کان پڑی آ واز سنائی نہیں دبتی تو کوئی ایک دوسرے کی آ واز نہیں سنے گا، اس طرح سے چیخنے چلانے میں گئے ہوئے ہوں کے بھریہ منہوم ہوجائے گایا وہی تقسیم کہ عابدین چیخ رہے ہوں کے اور معبودین سنے گائیں کیونکہ ان میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی۔

# ا يعدانجام والانبياء ومغبولين جنم سدور مثادية جائي ك.

اورجن لوگوں کیلئے ہماری طرف سے چھاانجام سبقت کے بیااس میں انبیاء آگئے ،اولیاء آگئے ،مقبولین آگئے ،مقبولین ان کو بچھ ہمتی رہے اس کی ذمہ داری ان پڑیں ہے جن کیلئے ہماری طرف سے اچھا انجام سبقت کے اورا پی دل کی جائی ہوئی چیز وں میں کے گیاوہ اس جہنم سے دور ہٹائے جا کیں ہوئی چیز وں میں ہمیشہ دہنے والے ہوں کے بردی تھراہ ان کو میں نہیں ڈالے گی۔ساری مخلوق تھرائے گی قیامت کے میدان میں جہنم کود کھے کے لیکن وہ تھراہ نے ان کو میں نہیں ڈالے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔اوران کو کہیں کے بہی وہ دن ہے جس کاتم وعدہ دیے جاتے ہے۔

#### اللدفي مرجير كااعلان واضح واضح كرديا ب:-

کی جاری ہے اس کے سوا کچھ بیس کے تہارامعبود ایک ہی معبود ہے کیا تم مانے والے ہو .....؟ اگر مانے والے ہونو فبہالینی بہت اچھا ہے اور اگر پیٹے بھیریں تو آپ کہد تیجئے کہ میں تو برابر برابراعلان کر چکا اب ذمہ داری تم پہ ہے میں تو برابر برابراعلان کر چکا اب ذمہ داری تم پہ ہم میرے پرنہیں برابر برابر یعنی برکسی کے لیے کسی سے چھپایا نہیں کسی کو فاص طور پر بتایا نہیں بلکہ عام طور پر سب کے سامنے اعلان کردیا۔ باتی رہی ہے بات کہ وہ عذاب آتا کیون نہیں کہ آھے گا .....؟

#### الله مرجز كوجان والاب:

یہ بچھے معلومات نہیں ہیں ہیں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور جس کاتم وعدہ دیئے جارہے ہواللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جو بات تم جری طور پر کرتے ہووہ بھی جانتا ہے اور جس کو چھپاتے ہووہ بھی جانتا ہے جب تمہارے سارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں تو اس پر اللہ کاسبہ کرے گا عذاب ضرور آئے گا اور میں نہیں جانتا کہ بیتا خیر تمہارے لیے آزمائش ہواور ایک وقت تک فائدہ پہنچانا ہو۔ آسمے نبی کی وعائقل کی ہے جب بار بار سمجھانے کے باوجوز نہیں سمجھتے تو آخر اللہ کے رسول نے بیدوعا کی کہ اے اللہ فیصلہ کرد سے تھیک ٹھیک اور ہمارارب رحمان بھی مدد طلب کیا ہوا ہے۔ اس بات پر جوتم بیان کرتے ہو۔

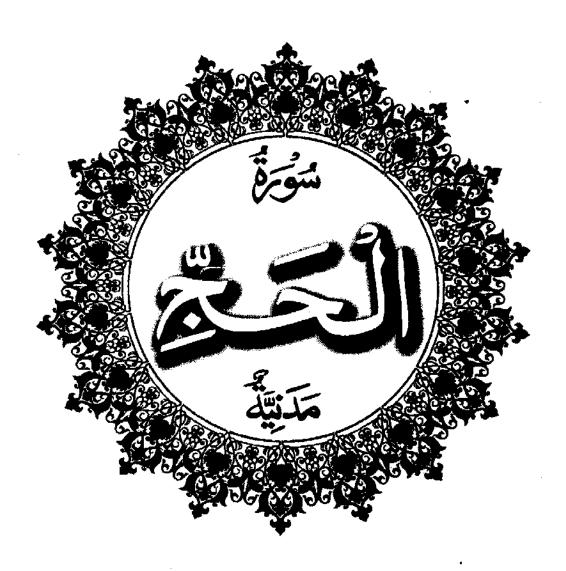

# ﴿ الباتا ٨٨ ﴾ ﴿ ٢٢ سُونَا الْحَدَةِ مَنْقِلًا ١٠١ ﴾ ﴿ يَوعانا ١٠ ﴾

سورة تج مدینه میں نازل ہوئی اس میں اٹھیتر (۸۷) آیتیں اور دس رکوع ہیں

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله کے نام ہے جو برامبر بان نہایت رحم والا ہے

# يَا يُهَاالنَّاسُ اتَّعُوْا مَ تَكُمْ عَ إِنَّ ذَلْوَلَةَ السَّاعَةِ ثَنْ عُظِيْمٌ ·

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بیٹک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے 🛈

# يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَنْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا ٱلْهَضَعَتُ وَتَضَعُ

جس دنتم اس زلز لے کودیکھو گے تو غافل ہو جائیگی ہر دودھ پلانے والی عورت اس بچے ہے جس کووہ دودھ پلار ہی ہے

# كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكْرًى وَ مَا هُمْ

اور گرا دے گی ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو اور دیکھے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں اور وہ

# بِسُكُرِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَهِرِيُكُ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ

نشے والے نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب ہی سخت ہے ① اور لوگوں میں سے بعض وہ مخض ہے جو جھکڑتا ہے

# فِاللهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلُّ شَيْطُنِ مَّرِيْرٍ أَ كُتِبَ عَلَيْهِ

اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بیروی کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی 🕝 اس شیطان کے

# ٱتَّذَهَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْ بِيْهِ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ ©

ذے لگادیا گیا ہے کہ جوکوئی شخص اس سے دوتی لگائے گا ہی بیٹک وہ تواہے بھٹکائے گا اوراسکی رہنمائی کریگا جہنم کے عذاب کی طرف 🕥

# يَا يُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي مَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنُكُمْ

اے لوگو! اگر تم تردد میں ہو بعث کی طرف سے بیشک ہم نے تہیں پیدا کیا

مِّنُ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ لُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مٹی سے پھر نطفہ سے پھر جے ہوئے خون سے پھر گوشت کے لوٹھڑے سے جو پورا بنایا ہوا ہے مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِمُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ لَوَنُقِرُّ فِي الْاَرُحَامِ مَا اور جو بورا بنایا ہوانہیں تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت کو واضح کریں اور تھبراتے ہیں ہم رحمول میں نَشَآءُ إِلَى آجَلِ مُسَتَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفَلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوۤ ا أَشُكَّكُمْ جوجا ہتے ہیں ایک ونت معین تک پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں اس حال میں کہتم بچے ہوتے ہو پھر ہم تمہیں مہلت ویتے ہیں وَمِنْكُمُ مِّنَ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمُ مِّنَ يُرَدُّ إِنَّى آمُ ذَٰلِ الْعُمُ لِكَيْلًا تا كتم الى جوانى كويني جاؤتم مي سيعض وه بجووفات ديدياجاتا باورتم من كبعض وه بجولوناديا جاتا بردى عمر ك طرف يَعُلَمُ مِنْ بَعُنِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَنْ صَ هَامِكَةً فَإِذَا تا کہ نہ جانے وہ جاننے کے بعد کسی چیز کو اور دیکھتا ہے تو زمین کو خشک پڑی ہوئی پھر جب ٱنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْهَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتُ وَ الْبُتَتُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ہم اس کے اوپر پانی اتارتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر پُر رونق قشم کو بَهِيُجٍ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُ وَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ يُحِي الْمَوْتُى وَ أَنَّهُ وہ اگاتی ہے ۞ اور بیاس سب سے ہے کہ بیشک اللہ وہ حق ہے اور بیشک وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور بیشک وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَ آنَّ السَّاعَةَ اتِيَةٌ لَّا مَيْبَ فِيهَا السَّاعَةَ اتِيَةٌ لَّا مَيْبَ فِيهَا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے 🛈 اور بیاس سب ہے کہ بیٹک قیامت آنیوالی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ اوراس سبب سے ہے کہ اللہ تعالی اٹھائے گا ان کو جوقبروں میں ہیں 🕥 اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جواللہ کے بار۔

# فِ الله بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدَى وَ لا كِتْبٍ مَّنِيْرٍ فَ قَانِي عِطْفِهِ مَن جَمَّرًا ہے بغیرام کے بغیر ہدایت کے اور بغیر روثن کتاب کے ﴿ اس مال میں کہ موڑنے والا ہے اپنی پہلوکو لیکُوسُ کَ عَن سَمِیْلِ اللهِ اللهِ اللهِ فَی اللّٰہ نُینَا خِرْی وَ نُونِی قُنْ نِینَا فَاللّٰہ کَ راسۃ ہے لوگوں کو بعثکائے اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور چکھا کیں گے ہم اس کو یکوم القیلہ تے عَن اب الْحَرِیْقِ وَ اللّٰه کِیا قَدَّمَتُ یَلْ کَ قیامت کے دن جلے والی آگا عذاب ﴿ یہا جائے گا کہ یہان اعمال کی وجہ ہے جو تیرے ہا توں نے آگے بیج قیامت کے دن جلے والی آگا کا عذاب ﴿ یہا جائے گا کہ یہان اعمال کی وجہ ہے جو تیرے ہا توں نے آگے بیج و آن اللّٰه کیس بِطَلّٰ الْمِ لِلْعَمِیْدِ ﴿ قَالُمُ اللّٰ مِ لِلْعَمِیْدِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

#### تفسير

#### تعارف سورة اوراس من بيان كرده مضامين:

سورۃ الحج یہاں لکھاہے مدنیہ اورواقع کے لحاظ سے اس میں بعض آیات مدنی ہیں اور بعض آیات تکی ہیں۔ اس کی ۷۷ آیات اور • ارکوع ہیں۔

مضامین اس میں اس طرح کے بھی ہیں جس طرح کہ تکی سورتوں میں ہوتے ہیں یعنی اثبات تو حید، اثبات رسالت، اثبات معاد، اور کفار کیلئے انذار جیسے بچھلی سورۃ کا اختتام بھی انذار کے مضمون پرتھا۔ تو اس کی ابتداء بھی انذار کے مضمون سے ہی ہے اور جج کے احکام بھی مذکور ہوں گے جہاد کرنے کی اجازت آئے گی تو جہاد کرنے کی اجازت جو آئے گی وہ یقینامدنی آیات ہیں کیونکہ مکم معظمہ میں رہتے ہوئے جہاد کی اجازت نہیں تھی۔

پہلی آیت میں اثبات معاد ہے اور انذار کامضمون بھی ہے آیا کی کھا النّاس اے لوگو! اتّف و ان کھر اپنے ارب سے ڈرو بیشک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اس زلز لے کود کیھو گے تو غافل ہوجائے گ ہر دودھ پلانے والی عورت اس نے سے جس کووہ دودھ پلارہی ہے۔ مُسدُ فِعَة جس کے آخر میں قہاں سے وہ عورت مرادہوتی ہے جودودھ پلارہی ہو۔ اور اگر بغیرة کے ہواور مرضع تو وہ دودھ پلانے والی عورت اگر چاس وقت

بْإِن الْرْآن ﴿ يُحْجُ الْمُحْجُ ﴿ ٢٣٨ } ﴿ مُؤَفًّا لَحَجُ ﴿ مُؤَفًّا لَحَجُ ﴿ كُونَا الْرَآنِ لَا الْمُؤْفِدُ الْحَجَ

ار الماری بین ہے رہت میں ہے کہ جس میں اس کا بچہ دودھ پیتا ہے۔ وَ تَضَعُ کُلُ ذَاتِ اور گرادے کی برحمل بانیں ری بین ہے رہت میں کو گوں کو نشر کی جالہ میں است ناہ پالیں رقاق کے مسل کواور دیکھیے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں اور وہ نشے والے نہیں ہوں گے ۔لیکن اللہ کا عذابہ والما مورے اپنے مسل کواور دیکھیے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں اور وہ نشے والے نہیں ہوں گے ۔لیکن اللہ کا عذاب والما فور سے ہے۔ عاف ہے۔ قرمین النّایس اور لوگوں میں سے بعض وہ مخص ہے جو جھگڑتا ہے اللّٰہ کے بارے میں یعنی اللّٰہ کے ماخت ہے۔ قرمین اللّٰہ کے اللہ کے علم سے میں میں کا سے میں اللّٰہ کے اللہ کے بارے میں یعنی اللّٰہ کے ماں ہے۔ دیدے متلہ میں جھٹڑا کرتا ہے بغیر علم کے اور پیروی کرتا ہے ہرسرکش شیطان کی گیتب عکنیہ واس شیطان کے روپر ر بھان کے اور اس کے دوتی لگائے گا پس بیشک وہ تواہے بھٹکائے گا اور اس کی رہنمائی کرے زیمالا یا عماج۔ کہ جوکوئی مختص اس سے دوتی لگائے گا پس بیشک وہ تواہے بھٹکائے گا اور اس کی رہنمائی کرے ہے۔ م چنم کے عذاب کی طرف اے لوگو! اگرتم تر دد میں ہوبعث کی طرف سے یعنی مرنے کے بعدا ٹھانے کا جو تذکرہ عارتم اس کی طرف ہے تر دومیں ہوتو تم اس بات میں غور کرو! بیشک ہم نے تہمیں پیدا کیامٹی ہے، پھرنطفہ ہے، پر جے ہوئے خون ہے، پھر گوشت کے لوٹھڑے سے جو پورا بنایا ہوا ہے اور جو پورا بنایا ہوانہیں تا کہ ہم تمہارے ہاہےا بی قدرت کو واضح کریں اور کھبراتے ہیں ہم رحموں میں جو چاہتے ہیں ، ایک وقت معین تک پھر ہم تہہیں فالتے ہیں اس حال میں کہتم بچے ہوتے ہو، پھر ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں تا کہتم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ!تم میں ہے بفن وہ ہے جو وفات دیدیا جاتا ہے۔ اورتم میں سے بعض وہ ہے جولوٹا دیا جاتا ہے ردی عمر کی طرف ردی عمر سے پرهاپے کی عمر مراد ہے، جس میں انسان کے اعضاء جواب دیدیتے ہیں۔ لِکَیْنِلَا یَعْلَمَ تا کہ نہ جانے وہ جانے کے بعد کی چیز کہ بیلام، لام عاقبت کے طور پر ہے یعنی اس ردی عمر کی طرف لوٹانے کا نتیجہ بیڈ کلتا ہے کہ جانے کے بعد پرانسان انجان بن جاتا ہے۔ وَ تَسَرّى الْأَنْهُ صَ هَامِدَةً اور د يكها بيتو زمين كوخشك پر ى بوكى پرجب بم ال کے اوپر پانی اتارتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھولتی ہے اذا کے بعد ماضی آگئی اس لیے اسکا ترجمہ استبال سے کررہا ہوں۔ وَ أَنْبُنَتُ مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيْجِ اور ہريررونق سم كوده ا كاتى ہے زوج سم كو كہتے ہيں اور میال مب ہے کہ بیٹک اللہ وہ حق ہے اور بیٹک وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور بیٹک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے الديال مبب ہے كہ بيتك قيامت آنيوالى ہے جس كے آنے ميں كوئى شك نہيں اور اس سب سے ہے كہ اللہ تعالی افعائے گاان کو جو قبروں میں ہیں گویا ان تصرفات کی تین علتیں بیان کردیں۔اور دو حکمتیں۔اللہ تعالیٰ حق ہے مالناكاذاتى كمال بي يُعني الْمَوْتى بياس كافعلى كمال بي وَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ بياس كاصفتى كمال ب-المال تقرفات کے بیان کرنے میں حکمت بیہ ہے کہ قیامت کی طرف رہنمائی ہوتو یہ بیجہ سامنے آئے گا کہ قیامت

آ نیوالی ہے اس کے آنے میں کوئی تر دنہیں اور بیشک اللہ تعالی اٹھائے گاان کو جوقبروں میں ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُبِهَا دِلْ فِي اللّهِ: اورلوگوں میں سے بعض وہ ہے جواللّہ کے بارے میں جھڑتا ہے الله کے احکام کے بارے میں ،اللّہ کی باتوں کے بارے ،اللّہ کی تو حید کے بارے ، بغیر ہدایت کے ،اور بغیر روشن کتاب کے ،یہ بیتین لفظ آگئے۔ پہلے علم سے مراوہ و جائے گاعلم بدیجی جوانسان کوفطری دلیل سے حاصل ہوتا ہے جس میں کسب کی ضرورت نہیں ہوتی ۔اور حدی جواستدلال عقلی دلیل سے حاصل ہوتا ہے اور کتاب منیر ہوجائے گا جواستدلال علی دلیل سے حاصل ہوتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ: اورلوگوں میں سے بعض وہ ہے جو جھڑتا ہے اللہ کے بارے میں لینی اللہ کی بات کے بارے میں لینی اللہ کی بات کے اور بغیر مدایت کے اور بغیر کتاب منیر کے بیالا جو بار بار باتوں میں ، اللہ کے احکام میں ، اللہ کی تو حید میں ، بغیر علم کے اور بغیر مدایت کے اور بغیر کتاب منیر کے بیالا جو بار بار آیا ہے بینی کی تاکید ہے ان تینول لفظوں میں فرق ترجمہ میں ہوچکا۔

شَانی عِطْفِه: اس حال میں کہ موڑنے والا ہے وہ اپنے پہلوکو یعنی متکبر ہے کوئی اگر علم کی بات اسے بتاتا ہے۔ تو اس کی طرف توجنہیں کرتا۔ اس لیے حضرت تھا نوی پڑھ نے بیان القرآن میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے دو لفظ بردھائے ہیں۔ کہ نہ کسی محقق کی پیروی اور تقلید کرتا ہے یعنی پیروی اور تقلید کرنے سے تکبر کرتا ہے یعنی یا تو خود عالم ہوکہ انسان خود ولیل لا سکے استدلال کر سکے یا پھر کسی دوسرے کے پیچھے گئے۔ خود علم بھی ہے ہیں! اور دوسرا کوئی بات کرنا جا بتا ہے تو اس سے پہلوتہی کر جا تا ہے۔

لِمُضِلَّ عَنْ سَدِيْلِ اللهِ: مقصداس كابيب كة تاكة الله كراسة بوكوں كو بعثكائ لَهُ فِي اللهُ فَيَا خِذْى اس كے لئے ونيا ميں رسوائی ہے اور چکھائيں گے ہم اس كو قيامت كدن جلنے والى آگ كاعذاب فلاك فينا خِذْى اس كے لئے ونيا ميں رسوائی ہے اور چکھائيں گے ہم اس كو قيامت كدن جلنے والى آگ كاعذاب فلاك بِمَا قَدَّمَتُ بِيكِهَا جَاكُا كہ بيان اعمال كى وجہ ہے جو تيرے ہاتھوں نے آگے بيجے۔ اور بيات تو ئولك بِمَا قَدَّمَتُ بِيكِهَا جَاكُا كہ والا ہے بى نہيں۔

#### قیامت کے دقوع کے دفت لوگ حواس باختہ ہوجا کیں گے:۔

یلی آیت میں ای انذار کامضمون ہے آخرت کو ذکر کرکے کہ قیامت کا زلزلہ ایک ایسازلزلہ ہوگا کہ جس میں دودھ بلانے والی عورتیں اینے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتیں حمل گرادیں گی۔اورلوگ اس طرح سے مدہوش نظر آئیں گان کے ہوش مھکا نے نہیں ہوں گے کہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ انہوں نے نشہ پیا ہوا ہے حالا نکہ وہ نشے والے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک نقشہ بتایا۔ باقی یہ کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں سے عافل ہوجا ئیں گی یا حالمہ عورتیں اپنے حمل کو گرادیں گی یہ ایک تمثیل بھی ہوسکتی ہے کہی خوفاک حادثے کے بیان کرنے کیلئے کہ اتنا ہیت ناک حادثہ ہوگا کہ اگر فرض کر دکوئی اس وقت دودھ پلانے والی عورتیں موجود ہوں تو ان کوانے بچوں کا خیال نہیں رہے گا۔ اوراس وقت حالمہ عورتیں موجود ہوں تو ان کوانے میں ماس دہشت کے خوف سے اوراگراس کو واقع پر محمول کیا جائے قامت کا واقع ہو محمول کیا جائے تھی اس میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ جس حال میں کوئی مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا ، تو ایسے حال میں بھی عورتیں مرتی ہیں کہ دودھ پلار ہی ہوتی ہیں اور ایسے حال میں بھی عورتیں مرتی ہیں کہ حالمہ ہوتی ہیں تو جب وہ قیامت کا واقعہ سامنے آگر کوئی بہت ہی دہشت ناک واقعہ ہیں آ جائے تو خوف کے ساتھ بسا اور یہ واقعہ ہے کہ حالمہ عورت کے سامنے اگر کوئی بہت ہی دہشت ناک واقعہ ہیں آ جائے تو خوف کے ساتھ بسا اور یہ واقعہ ہے کہ حالمہ عورت کے سامنے اگر کوئی بہت ہی دہشت ناک واقعہ ہیں آ جائے تو خوف کے ساتھ بسا اور یہ واقعہ ہو اور واقعہ بھی ایسے ہوتو اس میں کوئی اشکال نہیں۔

# قیامت کےدن لوگوں پر ہیبت طاری ہوجائے گی:۔

خاص طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن آدم علیہ سے کہیں گے کہ جہنم کا اشکر ای اولاد میں سے علیحہ ہ کردی تو آدم علیہ پھی ہے ایک ارب من کے حد کتوں میں سے کتنے ؟ تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ ہزار میں نے نوسونانو سے بعنی ایک آدی جنت کیلئے اور نوسونانو سے جہنم کیلئے ۔ حضور ساتھ فرمائے ہیں کہ جیسے ہی بیا علان ہوگا تو اس وقت بی آدم اس طرح سے دہشت ناک ہوجا کیں گے کہ بنچ بوڑھے ہوجا کیں گے اور ہیں کی وجہ سے لوگوں کے سیاہ بال سفیہ ہوجا کیں گے۔ چنا نچہ جب سے بات حضور ساتھ فی تو مائی تو صحابہ کرام چھی ہی ایک میں ہے کون ایک ہوگا؟ آپ ساتھ فی یارسول اللہ! اس ہزار میں ہم میں سے کون ایک ہوگا؟ آپ ساتھ فی یا تو جی ما بیاتم بے فکر ہوجا وَ!

میری امت کا حساب تو اللہ تعالی یا جوج ہا جوج ہے بھی پورا کر دیں گے یعنی یا جوج ہا جوج کی اتن زیادہ تعداد ہے کہ میری امت کا حساب تو ای طرح سے پورا ہوجا ہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اور کی ہر فرمایا کہ سیاہ بال ہویا فرمایا کہ سیاہ رنگ کا تیل ہواور اس کے اندرایک سیاہ بال ہویا فرمایا کہ سیاہ رنگ کا تیل ہواور اس کے اندرایک سیاہ بال ہویا فرمایا کہ سیاہ رنگ کا تیل ہواور اس کے اندرایک سیاہ بال ہویا فرمایا کہ سیاہ رنگ کا

بیل ہواوراس میں ایک سفید بال ہوتمہاری تعدادتو لوگوں میں ایسی ہے 🛈 بینی آ دم علیظ سے کیکر قیامت تک جتنی مخلوق آئے گی ان میں کفار زیادہ ہیں اور سومن کم ہیں تو بیوفت ہوگا جس وفت لوگوں پر ایک ہیبت طاری ہوجائے گی اورایسے اور متعدد واقعات آئیں گے۔

#### وقوع قیامت کے وقت زلزلہ آئے گا تولوگوں کے دماغ جواب دے جا کیں مے:۔

اور فی الواقع زمین پرزلزلہ بھی آئے گااذا زلزت الاد ض زلزالھا جیسے قرآن میں ذکر کیا گیا پہلے اول کے وقت بھی ہوسکتا ہے اور بیاس کی ایک ڈراؤنی صورت پیش کی ہے کہ اس طرح سے ہیبت ناک ہوگا کہ لوگوں کے ہوش اڑجا کیں گے۔ جس طرح سے نشہ پینے کے بعدلوگ .....الو کھڑ اتے پھرتے ہیں اس طرح سے جب بہت افسوسناک واقعہ پیش آ جائے تو بھی لوگوں کے دماغ ایسے ہوجاتے ہیں کویا کہ پاگل ہو گئے عقل ٹھکا نے نہیں رہی ۔ تو دیکھنے میں ایسے نظر آئیں گے جیسے نشہ بیا ہوا ہو۔ لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نشہیں بیا ہوا ہوگا بلکہ عذاب بخت ہوگا جس کی بناء پر بیخت صورت حال پیش آ جائے گی۔

## لوگ انجام کی نبیں سوچنے بغیرعلم کے اللہ کے احکام میں جھڑ اکرتے ہیں:۔

اب انجام توابیا ہونے والا ہے ۔۔۔۔؟ بن آ دم کا ،اس انجام کوسوچ کے اللہ ہے ڈرنا چاہیے ،اس کی نافر مائی نہ جائے ،اس کی اطاعت کی جائے ،تا کہ ایسے وقت میں اللہ تعالی اس عذاب سے محفوظ رکھے لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ بعضے بعضے لوگ ایسے ہیں جو جھٹڑ اکرتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ کے احکام کے بارے میں جھٹڑ ہے ہیں ۔ اورعلم ہے نہیں اوران کی اپنی طبیعت میں ایس صلاحیت ہوتی ہے گراہی کو قبول کرنے کی کہ کوئی نیک ہات کیے تواس کو وہ مانے کو تیا رنہیں۔

#### شیطان کوانسان پربطورامتخان مسلط کیا گیا ہے:۔

لیکن ہرسرکش شیطان کے پیچے لگ جائیں گے۔ اور شیطان کا تو کام ہی بہی ہے کہ جو بھی اس سے تعلق پیدا کرے گا، وہ اس کوسید ھے راستہ سے بھٹکا دے گا تو جو اس سے دوستی لگائیں گے بھٹک جائیں گے۔ محجت علیه نیول اللہ لا قرم سید الحدری اسی بھاری جی میں اابیروت باب تولیمز وجل ان زلزلۃ الساعۃ المجے مسلم جام 10 ہیروت باب قولہ بھول اللہ لا دم الشعب الا بمان جام 2000 اس پریہ بات لکھ دی گئی ہے بعنی اس کی ڈیوٹی یہی ہے کیونکہ شیطان کو جوانسانوں پرمسلط کیا گیا تو امتحان ہی مقصود ہے،اس نے تولوگوں کو گمراہ ہی کرنا ہے۔اس پر ککھ دیا گیا کہ جو مخص بھی اس سے دوئتی لگائے گا تو وہ اس کو بھٹکائے گا۔اوراس کوعذاب سعیر کاراستہ دکھائے گا۔

#### امكان قيامت پردليل:\_

اب آ مے دلیل دی جارہ ہے، قیامت کے امکان پر کیونکہ شرکین جھتے تھے کہ ایسانہیں ہوسکا کہ مرنے بعد دوبارہ اٹھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ اپنی قدرت کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے یہ امکان پیش کرتے ہیں کہ جب میری قدرت الی ہے تو اس قدرت کے بعد تہمیں کیا شک ہے، اس بات میں کہ کیا اگر میں زندہ کرنا چا ہوں گا تو زندہ نہیں کر پاؤں گا اے لوگو! اگرتم بعث ہے تر دومیں ہولیجی تہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے اور تہمارے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یہ کیے ہوسکتا ہے تو اس بات کی طرف غور کرو! تو تہمیں پیدچل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی کیسی ہے۔

## انسان مٹی سے بیدا ہوا، مٹی سے غذا حاصل کی ،مرنے کے بعد مٹی میں دفن کیا جائےگا:۔

پیشک ہم نے تہمیں پیدا کیا مٹی سے پہلی منزل انسان کی مٹی ہے، اس کو آپ دوطرح سے بچھ سکتے ہیں۔ یا تو آ دم طلیقا کو براوراست مٹی سے بنایا گیا اور آ دم طلیقا ہما رااصل تو جب وہ مٹی سے بنایا گیا اور آ دم طلیقا ہما رااصل تو جب وہ مٹی سے بنی ہوئی۔ اور یا آج بھی ہم مٹی سے ہی بنتے ہیں۔ کیونکہ ہماری غذا زبین سے اخذکی جاتی ہوئی ہوئی ہم مٹی سے ہی بنتے ہیں۔ تو مٹی شے اللہ نے اس کو نبا تات کی شکل میں تبدیل کیا بعد میں نباتات آگئی ہیں اس سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو مٹی شے اللہ نے اس کو نبا تات کی شکل میں تبدیل کیا بعد میں انسان کے بیٹ میں ڈالا اس کے بعد خون نطفہ سب پچھ بنتی چلی گئی۔ اور پیدا ہونے کے بعد بھی ہم بھی زمنی غذا انسان کے بیٹ میں ڈالا اس کے بعد خون نطفہ سب پچھ بنتی چلی گئی۔ اور پیدا ہونے کے بعد بھی ہم بھی زمنی غذا کیا تھی ہے ، تو میو جو دہارا جاتنا بھی ہے سارا کا سارا ہماری اس غذا کا نتیجہ ہے جو ہم کھاتے ہیں ، اور غذا مٹی سے حاصل ہوتی ہے تو مٹی سے اللہ نے ہماری پیشکل بنائی اور مرنے کے بعد دوبارہ مٹی بنادیا پھراس کو دوبارہ ایس شکل میں اٹھانا کیا مشکل ہے .....؟ اس ہیں اگر تذ ہر کر دو گرتو بات تہمیں انجھی طرح سے بچھ میں آ سکتی ہے۔

#### انسانی تخلیق کے مختلف مراتب:۔

ہم نے تہ ہیں مٹی سے پیدا کیا پہلی منزل تہاری مٹی سے دوسری منزل نطفہ ہے اور پھراس کے بعد دہ جے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھراس کے بعد گوشت کا لوتھڑ ابنتا ہے پھر بھی اس کو پورا بنادیا جاتا ہے بھی ناتص رہنے دیا جاتا ہے بیم مفہوم بھی اس کا ہے، اور دوسرا بیم فہوم بھی ہے کہ مضغہ بننے کے بعد کوئی تو مخلقہ ہوتا ہے کہ اس کے متعلق مقدر ہے کہ اس کو پورا بنادیا جائے اور بعض غیر مخلقہ ہوتا ہے کہ لوتھڑ سے کی شکل بن جانے کے بعد اس کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ اور بیساری باتیں جو تہارے سافظ کر دیا جوتا ہے کہ لوتھڑ سے کی شکل بن جانے کے بعد اس کوسا قط کر دیا جاتا ہے۔ اور بیساری باتیں جو تہارے سامنے کی جارہی ہیں تم کو دکھائی جارہی ہیں، اس لیے تا کہ ہماری قدرت تمہار سامنے واضح ہوجائے کہ ہم اس طرح سے ذرات کو اکھا کر کے دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہیں۔

## ملاحيتين اورقو تيس سب الله كي طرف سے بين وہ جب جا ہے واليس لے لے:۔

اورہم شہراتے ہیں رحموں میں جو چاہتے ہیں، جب تک چاہتے ہیں پھر تہہیں بی کی بیجے بنا کر نکالتے ہیں اور پھر تہہیں مہلت دیتے ہیں تا کہ تم اپنی جوانی کو پہنے جا کا اور تم میں ہے بعض وہ ہیں جن کو بین میں یا جوانی میں موت آ جاتی ہے اور بعضے وہ ہیں جوردی عمر کی طرف لوٹا دیئے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب پھھ جانی ہوئی با تیں وہ بھی بھول جاتی ہیں، یا محم جواللہ تعالی کی طرف ہے تہہیں ملاتھا بھی میں شھوتو کی تھی ہیں جانے تھے اور اس کے بعد اللہ نے تہمیں تو تیں دیں میں استعالی کی طرف تے ہیں کہ بھی حاصل کیا۔ تو ایسا بھی واقعہ ہوتا ہے کہ جب ردی عمر کو بھی جاتے ہیں کہ مالی ایسی دولت ہے جو لاز وال ہے، ایک دفعہ آ جائے تو جاتی نہیں یہ بھی ایسے اکثر عادت کے اعتبار سے ہے ور نہ جس طرح سے باتی تو تیں صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئیں جب نہیں یہ بھی ایسے اکثر عادت کے اعتبار سے ہے ور نہ جس طرح سے باتی تو تیں صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئیں بحب جاتے ہیں کہ اللہ تعالی کا دیا ہوا ایک انعام ہے، اس پر اللہ کا شکرا داکر تا چاہے۔ یہ تیں کہ آ نے کے بعد یہ جا تانہیں۔ آ یا ہوا علم بھی چلا جاتا ہے۔ یہ تو دلیل پیش کی آ پ کے نصول سے ہی کہ آ پ اپنی خلقت میں اگر غور کریں! کرتم پیدا کس طرح ہو کا تو تہمیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آ ہے گی۔

# مرده زمین کوجیسے الله زنده کرتا ہے اس طرح مرده انسان کوجمی الله زنده کریگا:۔

دوسری مثال دیدی زمین کی۔ بیہ با ہرنظرا ٹھا کردیکھو! وہاں بھی اللہ کی قدرت اس طرح سے ہی ہے۔اور

یہی ہمیشہ مثال احیاء ارض کی دی جاتی ہے اثبات بعث کیلئے، تا کہ دیکھو! اللہ تعالیٰ مردہ زمین کوزندہ کس طرح سے

کرتا ہے؟ ھامدہ خشک پڑی ہوئی جس میں کوئی کسی قتم کے حیات کے آثار نہیں اور ہم اس کے اوپر پانی اتارتے ہیں

تو حرکت میں آتی ہے پھولتی ہے اور ہر قتم کی پر دونق نباتات کواگاتی ہے تو ویران زمین کو جو کہ مینے کے تھم میں ہے

اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے زندہ کردیتے ہیں اور بیسب پھھائی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل الذات ہے۔ کامل

الا فعال ہے کامل الصفات ہے اور بیسار ااس لیے کیا جارہا ہے کہ قیامت ایک دن آگ گی اور آنے کے بعد اللہ

تعالیٰ ہر قتم کا فیصلہ فرما کیں گے۔ ہر کسی سے محاسبہ وگا۔

# عاروں طرف قدرت کے دلائل موجود ہیں جواس کی وحدا نیت پر دلالت کرتے ہیں:\_

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ بَّعُبُ لُاللَّهُ عَلَى حَرُفٍ قَالَ أَصَابَهُ اورلوگوں میں ہے بعض وہ ہے جوعبادت کرتا ہے اللہ کی کنارے پراگراہے بھلائی پہنچے گئی تو وہ مطمئن ہوجا تا ہے خَيْرُ الطَهَ أَنَّ بِهِ وَإِنْ آصَابَتُهُ فِتُنَدُّ انْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهٍ " بھلائی کے ساتھ اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچ گئی تو لوٹ جاتا ہے اپنے چبرے کے بل خَسِرَالتُّنْيَاوَالْأَخِرَةَ الْحِلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُعِينُ ٠  $^{ ext{$\mathbb{Q}$}}$  اس مختص نے دنیا اور آخرت میں خسارہ پایا ہیہ بہت واضح خسارہ ہے يَدُعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ \* یکارتا ہے اللہ کو جھوڑ کر الیمی چیز کو کہ نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتی ہے ذُلِكَ هُوَ الضَّالُ الْبَعِيْدُ ﴿ يَدُعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ یہ بہت دور کی گمراہی ہے 🛈 پکارتا ہے یہ مخص اس مخص کو کہ جس کا نقصان زیادہ قریب ہے ٱقْرَبُمِنُ نَّفُعِه لَمِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئُسَ الْعَشِيرُ ﴿ اِنَّ اللَّهُ اس کے نفع سے البتہ بُرا مولا ہے اور بُرا ساتھی ہے 🖫 بے شک اللہ تعالیٰ يُدُخِلُ الَّذِينَ إمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ جَنَّتٍ تَجُرِئُ مِنْ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ایسے باغات میں تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُ لِ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ کہ جن کے بنچے سے نہریں جاری ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے <sup>©</sup> جو تحض بیر گمان کرتا ہے آنُ لَّنُ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي النُّانْيَا وَ الْأَخِرَةِ فَلْيَمُ لُدُ بِسَبَبِ إِلَّى کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی مدونہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں جاہیے کہ وہ پھیلا لے ایک رس آسان کی طرف السَّبَاءِ ثُمَّ لِيَقُطَعُ فَلْيَنُظُلُ هَلَ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ا پھراس کو جاہیے کہ قطع کردے پھر دیکھے پیخص کیااس کی تدبیر لے جائے گی اس چیز کو جواس کوغصہ میں ڈالتی ہے 🎱

# وكَذٰلِكَ ٱنْزَلْنُهُ النِيْ بَيِّنْتُ وَآنَ اللهَ يَهْ رِئُ مَنْ يُرِيدُ ١٠٠٥

اورایسے ہی اتاراہم نے کتاب کواس حال میں کہ واضح آیات ہیں اوریہ بات توہے ہی کہ اللہ جس کوچا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے 🖭

إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالسَّبِينَ وَالنَّصْرَى

بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی لوگ اور نصاری

وَ الْبَجُوسَ وَالَّذِينَ ٱشْرَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ

اور مجوی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا بیٹک اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ کردے گا

يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينًا ۞ اَلَمُ تَرَانَّ

قیامت کے دن بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے 🕜 کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بے شک

اللهَ يَسُجُدُلُكُ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَمَنْ فِي الْآثُمِضِ وَ الشَّبْسُ

اللہ، سجدہ کرتی ہے اس کو ہر وہ چیز جو آسان میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج

وَ الْقَبَىٰ وَالنَّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَىٰ وَالنَّ وَآبُّ وَكَثِيْرٌ

چاند، ستارے اور پہاڑ شجر، دواب اور لوگوں میں سے بھی بہت سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں

صِّنَ النَّاسِ ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَنَابُ ﴿ وَمَنْ يُنْهِنِ اللّٰهُ

اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر عذاب ثابت ہوگیا اور وہ شخص جس کو اللہ

فَهَالَهُمِنُ مُّكُرِمِ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُمَا يَشَاءُ ﴿ هَٰ لَا نِخَصُلُنِ

ذ کیل کردے اس کوکوئی عزت دلانے والانہیں بے شک اللہ تعالی کرتا ہے جو جا ہتا ہے 🕥 بید و فریق ہیں جنہوں نے

اخْتَصَمُوْا فِيْ مَ بِهِمْ نَاكَ فِي كُنْ كُفَهُ وَاقْطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ

جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاٹے جا کمیں گے ان کے لئے کپڑے

# تَّامٍ لَيُصَبُّ مِنْ فَوْقِ مُعُوسِهِمُ الْحَيِيْمُ ﴿ يُصُهَرُ بِهِ مَا فِي آ گ کے ڈالا جائے گاان کے سرول کے اوپر سے گرم پانی 🏵 جو پھھان کے پیٹوں میں ہے اس گرم پانی کے ذریعہ سے پھھلادیا جائے گا بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ﴿ وَلَهُمْ مَّقَامِهُ مِنْ حَدِيثٍ ﴿ كُلَّمَا آَمَادُوٓۤ ا اوران کی جلدوں کو بچھلا دیا جائیگا 🕙 ان کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے 🕦 جب بھی ارادہ کریں گے اَنُ يَخُرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِينُدُوا فِيهَا وَذُوْقُوا عَنَابَ اس آگ سے نکلنے کا محمنن کی وجہ سے تو ان کو پھر اس میں لوٹادیا جائے گا کہا جائے گا کہ چکھو الْحَرِيْقِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ جلنے کا عذاب 😙 بیٹک اللہ تعالی واخل کرے گا ان لوگوں کو جو کہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں جَنّْتِ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُ رُيُحَكُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَمِنْ باغات میں جاری ہوں گیں ان کے نیچے نہریں ان کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں سے ذَهَبٍ وَلُؤُلُو الْوَلِبَاسُهُ مُ فِيهَا حَرِيْرٌ ﴿ وَهُ لُوَا إِلَى الطَّيِّبِ اور موتی اور ان کا لباس اس جنت میں رکیم ہوگا، وہ لوگ ہدایت دیئے گئے پاکیزہ مِنَ الْقَوْلِ وَهُ دُوَا إِلَى صِرَاطِ الْحَبِيْدِ الْ بات کی طرف اور رہنمائی کئے محید کے داستے کی طرف

#### تفسير

ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُبُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ: حن كنارے كوكتے ہيں لوگوں ہيں سے بعض وہ ہے جو عبادت كرتا ہے اللّه كى كنازے پراگراسے كوئى تو وہ مطمئن ہوجا تا ہے بھلائى كے ساتھ اور اگر اسے كوئى آز وہ مطمئن ہوجا تا ہے بھلائى كے ساتھ اور اگر اسے كوئى آز مائش بہنج گئ تو لوٹ جا تا ہے ، اپنے چرے كے بل اس مخص نے دنیا اور آخرت میں خسارہ پایا۔ بیہ بہت واضح خسارہ ہے يكارتا ہے اللّٰہ كوچھوڑ كر الى چيز كوكہ نہ اس كونقصان پہنچا سكتی ہے اور نہ اس كونقع پہنچا سكتی ہے بیہ بہت دور كی خسارہ ہے بیا ہے اللّٰہ كوچھوڑ كر الى چيز كوكہ نہ اس كونقصان پہنچا سكتی ہے اور نہ اس كونقع پہنچا سكتی ہے بیہ بہت دور كی

عمرابی ہے بکارتا ہے میخص اس شخص کو یا اس چیز کو کہ جس کا نقصان زیادہ قریب ہے، اس کے نفع سے البتہ بُرامولا ہے اور بُر اسائقی ہے بیٹک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جوا بمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں جنات میں بھی ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، بیشک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جو مخص بیگان كرتا ہے كەاللەتغانى برگزاس كى مەدنېيى كرے گاد نيااور آخرت ميں، چاہيے كەدە ئىجلا لے ايك رى آسان كى طرف بھراس کوجا ہیے کہ قطع کردے یہ قطع کامفعول یہاں محذوف ہے الوحی قطع کردے وحی کواور آپ جانتے ہیں کہ اییا ہونہیں سکتا اور جب ہونہیں سکتا تو اللہ کی نصرت شامل حال رہے گی۔ پھر دیکھے بیخض کے کیا اس کی تدبیر لے جائے گی۔اس چیز کو جواس کوغصہ میں ڈالتی ہے۔۔۔۔؟ یعنی الد کی نصرت جس کود مکھے دیکھے کراس کوغصہ آر ہاہے تو بیدد مکھ لے کہ اس تدبیر کے ساتھ وہ چیزختم ہوجائے گی لینی نہیں ختم ہوگی۔ جا ہے کہ دیکھے میخف کہ کیا لے گئ اس کی تدبیر اس چیز کوجواس کوغصہ چڑھاتی ہےاور دوسرایوں بھی ترجمہ کیا گیا کہ فسلیہ قسطے سے دحی کاقطع کرنا مراد نہیں بلکہ اس ہے مرادا پنا گلہ کا ٹنااورا پنے آپ کو پھانسی دینااور ساء ہے آسان مراد نہیں لیا گیا بلکہ اس سے جیت مراد ہے۔ تو پھر یہ و بسے محاورہ ہے کہ جس طرح سے ہم کسی کو کہیں کوئی آ دمی کسی بات پر چڑے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بیتو ایسے ہو کے رہے گاتو جاکے پیانی لے لیعنی تو جا ہے لئک ہی جائے تو بھی یہ چیز ہیں ہوگ ۔ایسا ہو کرر ہے گا جو خص سے محتا ہے کہ اللہ اس کی مد دنہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں اسے جاہیے کہ جھت کی طرف ایک رس تان لے اور پھراپنے گلے کوکاٹ لےائے آپ کو بھانسی دیدے بھرد کھے! کیااس کی تدبیراس چیز کولے جائے گی جواسے غصہ چڑھارہی ہے یعنی تم اگرالٹے بھی لٹک جاؤتو بھی بیکام ہوکررہے گا۔

وگ فیلف آنو کہ اور ایے ہی اتاراہم نے کتاب (قرآن) کواس حال میں کہ واضح آیات ہیں اور یہ بات تو ہے ہی کہ اللہ جس کو چا ہتا ہے ہدایت ویتا ہے ، بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی لوگ، ''صابی'' یہ ستارہ پرست سے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت واؤد ملینا کی زبور کی طرف اپنی نبیت کرتے ہے اس لیے فقہ میں آپ پر مصیں کے کہ صابی اہل کتاب میں شامل ہیں یا نہیں .....؟ اس میں اختلاف ہے کتاب الزکاح کے اندریہ مسکلہ آتا ہے کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح جودرست ہے تو کیا صابیوں کی لڑکیوں سے نکاح جودرست ہے تو کیا صابیوں کی لڑکیوں سے نکاح دورست ہے تو کیا صابیوں کی لڑکیوں سے نکاح دورست سے یانہیں .....؟ تو وہاں پھھا ختلاف نقل کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ ان کو اہل کتاب میں

شامل کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے عراق میں یہ لوگ رہا کرتے تھے پھر انہوں نے ستارہ پری شروع کردی پہلے ہوسکتا ہے کہ کس نبی کی طرف منسوب ہوں و الفطسولی و المنبخوش نصاری عیسائی ہوگئے اور مجوی آگ پرست ہوگئے ان کا پیشواز ردشت گزراہے جس کے حالات معلوم نہیں۔اور جن شخصیات کے حالات معلوم نہوں ان کے متعلق کچے نہیں کہا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ہم احتیاط ہیر ہیں گے کہ پُر انہیں کہیں گے، کیونکہ بعدوالی جوان کی امتیں ہیں ،ان کی طرف د کھے کہم کسی کی شخصیت نہیں متعین کر سکتے ان کا معاملہ ہم اللہ کے سپر دکرتے ہیں۔والسہ نیس اور وہ لوگ جہوں نے شرک کیا۔ان المذین امنوا بے شک وہ لوگ جوابیان المائے بیتو ایک فریق ہوگیا اور بعدوالے سارے ایک فریق ہیں۔ الْکُفُو مِیلَّة وَاحِدَةٌ وَا ان کے مُنلف طبقات کی طرف اشارہ کر دیاان ہیں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، مجوی بھی ہیں،صابی بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، بیٹنف طبقات کی طرف اشارہ کر دیاان میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، موگئے کہ آگے شوعمان کا ذکر ان کو دو جھڑنے نے والے قرار دیا جائے گا۔معلوم ہوگیا یہ دوفریق ہیں وہی ای طرف حسان کا ذکر ان کو دو جھڑنے نے والے قرار دیا جائے گا۔معلوم ہوگیا یہ دوفریق ہیں وہ کے لکہ آگے آگے گا خصمان کا ذکر ان کو دو جھڑنے نے والے قرار دیا جائے گا۔معلوم ہوگیا یہ دوفریق ہیں وہ کے لکہ آگے آگے گا خصمان کا ذکر ان کو دو جھڑنے نے والے قرار دیا جائے گا۔معلوم ہوگیا یہ دوفریق ای کا مواحدہ ہوگیا لکفر ملة واحدۃ

اِنَّ اللّٰه یَقْوسِلُ بَیْنَهُمْ الله بیک الله فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان کے درمیان۔ بینک الله تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے کیا تونے دیکھانہیں کہ بینک الله بجدہ کرتی ہے اس کو ہروہ چیز جوآ سان میں اور جوز مین میں ہے اور سورج ، چا ند ، ستارے اور پہاڑ شجر ، دواب بیعام کے بعد خاص کا ذکر آگیا اور لوگوں میں سے بھی بہت سے اللہ کو بحدہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر عذاب ثابت ہو گیا یہاں بجدہ کرنا مراد ہے اپنی اپنی شان کے لائق اللہ کے سما طاعت اور فر ما نبر داری کا اظہار کہ ہر چیز اپنی اپنی شان کے لائق الله کی اطاعت اور فر ما نبر داری کا اظہار کہ ہر چیز اپنی اپنی شان کے لائق الله کی اطاعت اور فر ما نبر داری کا اظہار کہ ہر چیز اپنی اپنی شان کے لائق وقت اور قائل ہے اور انسانوں کے لائق چونکہ اختیاری خرما نبر داری کرتی ہے جس کے وہ لائق اور قائل ہے اور انسانوں کے لائق چونکہ اختیاری سجدہ ہے کہ اللہ کے سامنے جسی اور پیشانی رکھیں ۔ تو اس لیے کہا کہ بہت سارے انسان اللہ کو بجدہ کرتے ہیں اور بہت سارے انسان مطبع ہیں کین اختیاری بہت سارے انسان کی شان کے لائق ہے وہ بہت سارے کرتے ہیں بہت سارے نہیں کرتے ۔ قدی نیٹھین ادائہ اور وہ شخص انسان کی شان کے لائق ہے وہ بہت سارے کرتے ہیں بہت سارے نہیں کرتے ۔ قدی نیٹھین ادائہ اور وہ شخص

<sup>🛈</sup> مؤطاامام ما لك رواية محمد بن الحن الشبياني/مرقاة المفاتيح شرح مفتلوة ج٥ص٢٠٠ ٢ تخفة الاحوذي ج٢ص٢٣٢

جس گواللہ ذکیل کر دے اس کوکوئی عزت دلانے والانہیں لیعنی نیکی سے محروم کر کے بحدہ کی تو فیق اس کو نہ ہو۔ بیشک الله تعالیٰ کرتا ہے جو جا ہتا ہے بید دوفریق ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں پس وہ لوگ جنہوں نے کفرکیا کاٹے جائیں گےان کے لیے کپڑے آگ کےمطلب بیہے کہ جیسے کپڑا آپ کے بدن کو گھیرے ہوئے ہیں، ای طرح سے ان کے بدنوں کو آگ لیٹی ہوئی ہوگی۔ ایصٹ مین فَوْقِ ڈالا جائے گا۔ ان کے سرول کے او پر سے گرم یانی جو پچھان کے بیٹوں میں ہے،اس گرم یانی کے ذریعہ سے پچھلا دیا جائے گا اوران کی جلدوں کو تی ملادیا جائے گا۔ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب بھی ارادہ کریں گے اس آ گ سے نکلنے کا تھٹن کی وجہ سے تو ان کو پھرای میں لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی جیسے ایک آ دمی تنگ ہوتا ہے بریشانی کے ساتھ نکل کر بھا گتا ہے دروازوں کی طرف تو دھکے دے کر پیچھے ہٹا دیں گے اور کہا جائے گایہاں بھی قبل کا لفظ محذوف ہے کہا جائے گا کہ چکھوجلنے کاعذاب۔ بیٹک اللہ تعالیٰ داخل کرے گاان لوگوں کو جو کہا یمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں باغات میں، جاری ہوں گیں ان کے نیچے سے نہریں ان کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جا کیں سے اور موتی لینی موتیوں کے باراوران کالباس اس جنت میں ریشم ہوگا۔وہ لوگ ہدایت دیئے گئے یا کیزہ بات کی طرف۔ یا کیزہ بات سے یا تو دنیا میں کلم مراد ہے یا آخرت میں یا کیزہ کلمات ان کی زبان پر جو جاری ہوں گے وہ مراد ہے۔ جیسے الحمد لله الذى هدانا وغيره ياكيزه بات كى طرف رہنمائى كيے كئے اور حميد كراستدى طرف وه رہنمائى كيے كئے حميد كہتے ہیں جس كی تعریف كی گئی ہو۔

#### ما قبل ركوع سے ربط:۔

پچھے رکوع میں مجادلین کا ذکر آیا تھا جو بغیرعلم کے، بغیر ہدایت کے بغیر کتاب منیر کے اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں بیتو تھے اجہل تتم کے لوگ اور پکے کالے کا فر۔

# منافقین الله کی عبادت کنارے پر کھڑے ہوکر کرتے ہیں:۔

اور بیددوسرے مرحلہ پر ذکر کیا جارہا ہے منافقین کا ، اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہوکر کرتے ہیں بیہ ایسے ہے جس طرح سے کہیں جہاد اور لڑائی جاری ہواور ایک شخص کنارے پر کھڑا ہے دہ دیکھتا ہے کہ اگر تو اپنی جماعت کی فتح محسوس کرے گاتو ہواگی جائے گا۔ اس قتم کے آدمیوں کو کہتے جماعت کی فتح محسوس کرے گاتو ہواگئے۔ اس قتم کے آدمیوں کو کہتے

ہیں کہ بیہ کنارے پر کھڑا ہے۔ یعنی بیدوہ گروہ تھا جس وقت اسلام کی طاقت ابھری تو وہ متر دد ہوگئے۔ کہ فاکدہ ادھر ہے یا ادھراگر وہ ادھر کو فاکدہ محسوس کرتے مسلمانوں کی طرف تو ادھر کو ہوجاتے اوراگر کسی وقت وہ کا فروں کی طرف فاکمہ محسوس کرتے تو اُدھر کو ہوجاتے ان کو قرار نہیں تھا، فاکدہ اٹھانے کے حق میں تھے وہ ، اور کو فی کسی تشم کی مشقت اٹھانے کے حق میں تھے وہ ، اور کو فی کسی تشم کی مشقت اٹھانے کے حق میں نہیں تھے، نہ بیکفر کے حق میں مخلص اور نہ بیا اسلام کے حق میں مخلص۔

#### منافقین کیلئے دیاوآ خرت دونوں میں خسارہ ہے:۔

عقلندا آدی کا کام میہ واکرتا ہے کہ جونظر بیا فقیار کرلے پھراس کے اوپر پکار ہے جائے نفع ہو یا نفسان پھر

اس میں کوئی آزمائش آئے اس کو برداشت کرے، راحت آئے توشکر اداکرے، اپ آپ کو اللہ کے سپر دہ وجانے کے بعد پھر

جس طرح سے صحابہ کرام ڈھٹھ تھے بلکہ صحابہ سے پہلے انبیاء نظہ کے واقعات ہیں اللہ کے سپر دہ وجانے کے بعد پھر

اللہ تعالیٰ پھولوں کی تئے پرلٹاد ہے تو اس کی مہر بانی اور اگر آزمائش کے طور پر سر پہ آرا چلاد ہے تو اس کی ایک آزمائش کے معاد کود پر سر پہ آرا چلاد ہے تو اس کی ایک آزمائش مقاد کود کھتا ہے جیسے بھی واقعات پیش آئیس کے برداشت کرنے پڑیں گے لیکن میمتر دوین کا گروہ ایسا تھا جو اپ مفاد کود کھتا تھا کتار ہے پر کھڑے ہیں، ادھر کو مفاد محسوں کرتے ہیں تو ادھر کو ہوجاتے ہیں اُدھر کو مفاد محسوں کرتے ہیں تو اُدھر کو ہوجاتے ہیں اور ان کا عال ہے ہے کہ اگر ان کو خیر پہنچ جائے پھر تو مطمئن ہوجاتے ہیں خیرارے کے اندر ہے۔ اور اس قتم میں خیارے کے اندر ہے۔ اور اس قتم کو گوگ و بیے بھی و نیا کی نظر میں ذکیل ہوجاتے ہیں، تو بید نیا کا خمارہ ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دے کو گوگ و بیا کھی و نیا کی نظر میں ذکیل ہوجاتے ہیں، تو بید نیا کا خمارہ ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دے ہی دیا گوگ کہ یہ گوگ طبقہ میں جائیں ہوجاتے ہیں، تو بید نیا کا خمارہ ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالی نے خبر دے ہیں دی کہ یہ گوگ طبقہ میں جائیں ہوجاتے ہیں، تو بید نیا کا خمارہ ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالی نے خبر دے ہیں دیا کو کی کہ یہ گوگ جہنم کے نچلے طبقے میں جائی گیں گے۔

# بدترين شم كانفاق:\_

اور پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے آز مائش آئی تو وہاں سے تو بھا گا اور جہتلا ہو گیا جا کر شرک میں تو اللہ کو چھوڑ کے ایس چیز وں کو پکارنے لگ گیا جو نہ اس کے نفع کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ نقصان کا آس لیے اس کو صلال بعید قر ارویا کہ یہ بہت دور بھٹک گیا۔ اور یہ ایس چیز وں کو پکارنے لگ گیا جس کا نقصان اقرب ہے بایں معنی کہ یہ نقصان چہنچنے کا سبب بن سکتے ہیں بمقابلہ نفع کے کہ نفع کا محض وہم ہی وہم ہے بمشرک کو اس شرک کی وجہ سے نقصان تو بہنچے گا باقی وہ جو نفع کی تو قع لیے بیٹھا ہے تو یہ وہم ہے تو ضرر اقرب ہے نفع کے مقابلے میں۔ تو یہ وجہ سے نقصان تو بہنچے گا باقی وہ جو نفع کی تو قع لیے بیٹھا ہے تو یہ وہم ہے تو ضرر اقرب ہے نفع کے مقابلے میں۔ تو یہ

مولا بھی پر اجس کوانہوں نے اختیار کیا اور کارساز سمجھاتو وہ بھی پر ااور اسکوا پنار فیق بنایا تو وہ بھی پر اتو یہ فرت ہوگی ان لوگوں کی جو کہ دکی طور پر مطمئن نہیں ہیں اسلامی نظر بے پر اپنا مفاد دیکھتے ہیں منہ ایک طرف کو کیا ہوا ہے اور ہاتھ ووسری طرف کو بڑھایا ہوا ہے لیعنی ہرونت اپنے مفاد کوسا منے رکھتا ہے اور یہی بدترین قتم کا نفاق ہوتا ہے کہ انسان کسی نظر بے پر پکانہ ہو بس اپنی مطلب پرسی ہیں ہرونت لگار ہے حضور تاکی انسان کی مثال دی ہواں کی مثال دی ہوئی ہو بھی بکرے کی تلاش میں اس ریوڑ کی طرف موڑتی ہے جس کی شہوت انبری ہوئی ہو بھی بکرے کی تلاش میں اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے بھی اس کی طرف دوڑتی ہے آپ بہی حال ان منافقین کا ہوتا ہے کہ ان کو قو مفاد چا ہے جس حالت میں بھی ہو۔ آ سے خلصین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی خلصین کو کسی جزادیں گے؟ بیشک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاے اور نیک عمل کیے باغات میں جن کے بینے سے نہریں جاری ہیں بیشک اللہ کرتا ہے جو چا ہتا ہے۔

#### حضور مَنْ اللَّهُمْ كَي تَصرت كالتذكره:\_

اگلی آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضور نگائی آئی کی نفرت کا ذکر ہے کہ شرکین اگراس بات پر چڑتے ہیں کہ ان کونفرت کیوں حاصل ہوتی ہے۔۔۔۔۔؟ توبید نفرت کورو کئے کے لئے اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہیں تو کرلیں لینی یہ نہیں کر سکتے بلکہ جب تک اللہ کی وحی آتی رہے گی ہے ہی جی اللہ کی نفرت بھی رہے گی اگر تہارے اختیار میں ہوتو جاو آسان پر چڑھو! اور وحی کا سلسلہ منقطع کرآؤاور پھر دیکھو! تمہاری کوئی تدبیراس چیز کوشتم کردے گی۔ جو تمہیں خصہ چڑھارہی ہے مطلب ہے ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں اللہ کی نفرت ان کے ساتھ شامل رہے گی۔تم اپنے غصہ جن موتو مرتے رہو۔ اور ایسے ہی ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کے طور پر اتارا۔ اور بیشک اللہ تعالی بدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔

#### مؤمنین اور کا فرون کا تذکره: ـ

آ گے انہی دوگر وہوں کا ذکر آ گیا ایک مؤمنین کا اور ایک کا فروں کا۔ کا فروں کے گروہ کے اندریہ پانچ ذکر کردیئے گئے۔ یہودی، نصر انی، صابی، مجوی، مشرک کیونکہ اسلام کے مقابلے میں سب ایک ہی ہیں دنیا کے اندر

ن عن ابن عمرٌ قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاةِ العائرةِ بين الغنمين تعير الى هذة مرة والى هذة مرة (مظّلُوة ص21/ميحمسلم ج٢ص • ٣٤ كتاب صفات المنافقين/منداحدج ٥٩ ٩٩

دلیل کے ساتھ فیصلہ کردیا گیا۔ لیکن اگر دلیل کے ساتھ یہ لوگ نہیں مانے تو قیامت کے دن مملی فیصلہ ہوجائے گا۔
عملی فیصلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین تخلصین کواچھی عالت میں کردےگا۔ جنت میں چلے جا کیں گے۔ اور
یہ سرارے کے سارے جہنم میں چلے جا کیں گے۔ توعملاً فیصلہ ہوجائے گا کہ یہ ٹھیکہ ہیں یا غلط۔ ورند دلیل کے ساتھ
فیصلہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ آگے پھرانسان کو پچھ تہ برتفکر کی طرف متوجہ کیا کہ کا تئات کی چیز دل میں غور کرو۔ جو
کیھے ہے سب اللہ کے تھم کے تا بع ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔ نبا تات ہوں پھر ہوں اگر چہ یہ اپنی زبان میں
اللہ کی تبیح تحمید کرتے ہوئے ہمیں محسوس نہیں ہوتے ، حضرت این مسعود رفیاتی فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ تافیق کے اللہ کی سبحان اللہ پڑھ رہا
ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تبیح ہم اپنے کا نوں سے ساکرتے تھے کہ کھانا بھی سبحان اللہ پڑھ رہا
ہے آ تو یہ انکشاف جو بعض واقعات میں ہوتا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ چیزیں بھی کسی در جے میں حیاة
اور شعور رکھتی ہیں جس کی بناء پر وہ اللہ کی حمد وثناء کرتی ہیں۔

#### اصل اعز از الله تعالى كى اطاعت ميس ہے:\_

اورآ گے فرمادیا کہ اللہ کی اطاعت کرنا یہی عزت ہے، یہی انسان کیلئے اعزاز ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی کوائل عزت ہے جمروم کردے، اور اللہ اور اللہ جوچاہے کرت ہے جمروم کردے، اور اللہ اور اللہ جوچاہے کرتا ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کر کے انسان کو محسوس کرنا جا ہیے کہ اس میں عزت ہے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا متبجہ یہ ہے کہ ساری کا کنات سے جان چھوٹی ہے اور جولوگ اللہ کے سامنے بیس جھکتے تو ان کو ساری کا کنات کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو حید کے رنگ میں جتنی عزت انسان کو دلاتی ہے دنیا کی کوئی چیز آئی عزت نیس دلاتی اور جوائ ہے دنیا کی کوئی چیز سامنے جھکنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو حید کے رنگ میں جتنی عزت انسان کو دلاتی ہے دنیا کی کوئی چیز سامنے جسکنا پڑتا ہے، اس سے محروم ہوگیا وہ ذلیل ہوگیا۔

الله كاحكام من جفكر اكرنے والوں كى سزا:۔

اور یہ دونوں گروہ جن کا ذکر آیا یہ اپنے رب کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں، تو ان کے انجام کی آگلی آیات میں تفصیل ہے کا فروں کے لئے آگ کے کیڑے کا فے جا کیں گے ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔
آیات میں تفصیل ہے کا فروں کے لئے آگ کے کیڑے کا فے جا کیں گے ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔

() وکقد کتا دسم تسبیہ الطعام وجو یو گئ صحیح بخاری جام ۵۰۵ کن ابن مسعود مشکلو ہ ص ۵۳۸ ، باب فی المعجو اے/مندابن ابی شیبہ جے مص ۱۳۳۷/مصنف ابن ابی شیبہ ج میں ۱۳۳۱/مندابی علی میں ۱۳۸۱/مندابی یعلی جوم ۲۵۳/شرح مشکل لا عارج وص ۱۵/۱ مجم الاوسط جہم ۳۸۳

اس پانی کے ذریعہ وسے جو پچھان کے پیٹوں میں ہوگا، اس کو گرادیا جائے گا چڑوں کو جلادیا جائے گا اور لوہ کی گرزوں کے ساتھ ان کو بیٹا جائے گا، جب بھی ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا اس گھٹن کی وجہ سے تو اس آگ میں ان کولوٹا دیا جائے گا۔اوریہ کہا جائے گا کہ جلنے والی آگ کا مزہ چکھو۔۔۔۔!

#### الله تعالى كى اطاعت كرنے والول كيلي انعامات:

اور آ کے دوسرے فریق کی جزا آ حمی کہ اللہ تعالی مؤمنوں کواوران کوجنہوں نے نیک عمل کیے داخل کرے گاباغات میں کہ جن کے بیچے سے نہریں چل رہی ہوں گیں۔ پہنائے جائمیں گےان کوکنگن سونے سے اور موتی ادران کالباس ریشی ہوگا۔اس زمانہ میں عیاش تتم کے لوگوں کا حلیہ اور ہیئت ایسی ہی ہوتی تھی جو یہاں ذکر کی جارہی ہے اور انسان کو وہی چیز سمجھائی جاسکتی ہے جو کچھ نہ کچھوہ جانتا ہے باقی جنت کے ریشم کی دنیا کے ریشم سے کوئی نسبت نہیں اور جنت کی نعتوں کی دنیا کی نعتوں ہے کوئی نسبت نہیں۔اگرایسے لفظ بول دیئے جاتے جن کوآپ جاننة بہجانتے نہیں توسمجھنا آپ کے لئے مشکل ہوجا تا ۔ تولباس اچھے سے اچھااس وقت بہی سمجھا جا تا تھا جیسے رکٹیم کا ہوتا ہےاورزینت اچھی ہے اچھی یہی تھی جھی جاتی تھی کہ سونے کے زیور ہوں موتیوں کے ہار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو سمجھایا۔ حاصل یہی ہے کہ جنت میں انتہائی درجے کی راحت آ راکش زیباکش ہوگی جتنا آپ سوچ سکتے ہیں،اس ہے بھی زائد۔رہنمائی کی گئی ان کی یا کیزہ بات کی طرف یا تو جنت میں یا کیزہ بات ان کی زبان پر جاری ہوگی ہروفت اللہ کی حمد شکر پڑھتے رہیں گے اور بیاللہ کے راستہ کی طرف ہدایت دیدیئے گئے۔ دنیا میں ان کوسید ھے راستہ پر چلنے کی تو فیق ہوئی اور آخرت میں بھی یہ جنت میں پہنچے یا دنیا میں تو ان کواچھی ہات کی تو فیق ہوگئی یعن کلمہ نصیب ہوگیا اور اللہ تعالیٰ کے راستہ کی طرف یہ چلادیئے گئے۔جس کے نتیجہ میں یہ آخرت میں جنت کے اندر پہنچ گئے۔

# إِنَّ الَّذِيثِنَ كَفَرُوْا وَيَصُنَّ وَنَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِ وِالْحَرّامِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیااور وہ اللہ کے راستہ ہے روکتے ہیں اور مجد حرام سے روکتے ہیں الی مجد حرام جس کوہم نے لوگوں سے لئے بنایا ہے الَّيْنَى جَعَلْنُهُ لِلنَّاسِ سَوَآءِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ لَ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ اس حال میں کہ باہر سے آنیوالا اور وہاں رہنے والا برابر ہے اس مسجد میں اور جو مخص ارادہ کرے اس مسجد احرام میں بِالْحَادِ بِظُلْدِ ثُنِفُهُ مِنْ عَنَابِ ٱلِيْمِ ﴿ وَاذْبَوَّ أَنَا لِإِبْرُهِ يُمَكَّانَ الحاد کااس حال میں کہ وہ مخص ظلم ہے متلبس ہوہم اسے چکھا کمیں گے در دنا ک عذاب 🎯 قابل ذکر ہے دہ وقت جب ہم نے ابراہیم کوٹھم رایا الْبَيْتِ آنُ لَا تُشْرِكُ بِي شَيًّا وَ طَهِّرُبَيْتِي لِلطَّآبِفِيْنَ بیت الله کی جگہ بیچکم دیتے ہوئے کہ میرے ساتھ کی کوشریک نے تھم انا اور پاک صاف رکھ میرے گھر کوطوا**ف** کر نیوالوں کیلیج وَالْقَابِدِينَ وَالرُّكِّعِ السُّجُوْدِ ۞ وَاَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ اور نماز پڑھنے والوں کے لئے 🕆 اور اعلان کردے لوگوں میں جج کا آئیں گے لوگ تیرے پاس بِجَالًا وَّعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَيْمْ عَبِيْقٍ ﴿ پیدل چلتے ہوئے اور ہر لاغر اونٹنی پر آئیں گی وہ اونٹنیاں ہر دور کے پہاڑی راستہ سے لِيشَهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُوا السَّمَ اللَّهِ فِيَّ ٱبَّامِ مَّعْلُوْلُمْتِ تا کہ وہ لوگ حاضر ہوجائیں اپنے منافع کو اور یاد کریں اللہ کا نام چند معلوم دنوں میں عَلَىمَا مَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْهَ فِي الْأَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا مخصوص مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں دیئے ہیں پھر کھاؤ ان مویشیوں سے اور کھلاؤ سختی الْبَاسِ الْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيَقُضُوا تَفَثَّهُمُ وَلَيُوْفُوا لَكُوْرَا فُكُورًا لُكُورًا فُحُمْ میں رہنے والے تاج کو 🕥 پھرلوگوں کو جاہیے کہ اپنی میل کچیل دور کریں اور جاہیے کہ اپنی نڈریں پوری گریر

وَلْيَطَّوَّفُوْ ابِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَلِكَ وَمَنَ يُعَظِّمُ حُرُمُتِ اللهِ اور چاہیے کہ طواف کریں بیت عثیق کا 🖰 یہ بات تو ہو چکی اور جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی نَهُ وَخَيْرٌ لَّهُ عِنْ مَهِ إِنَّ الْحَلَّتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ الْآمَايُتُ لِي پس وہ اس کے لئے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک اور طال کردیئے گئے تمہارے لئے عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا تَوْلَ خاص چوپائے گر جو پڑھے جاتے ہیںتم پر بچو تم پلیدی سے اور بچو تم الزُّوْيِ ﴿ حُنَفَاءَ بِللهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ \* وَمَنَ يُشُرِكُ بِاللهِ حجوثی بات ہے <ے اس حال میں کہ اللہ کیلئے مخلص ہونے والے ہواس حال میں کہ اس کے ساتھ شریک تھمرانے فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ السَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ الرِّيْحُ فِي والنہیں اور جوکوئی مخص اللہ کے ساتھ شریک تلم را تا ہے گویا کہ وہ آسان سے گر گیا پھر پرندے اس کوا چکتے ہیں مَكَانٍ سَجِيْقِ۞ ذٰلِكُ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَآ بِرَاللهِ فَانَّهَا مِنُ یا گرادیتی ہےاں کو ہواکسی دور کی جگہ میں 🛈 یہ بات بھی ہو چکی اور جوکوئی تعظیم کرتا ہےاللہ کے شعائر کی پس بیشک تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَّى آجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ یہ دل کے ڈرنے کیوجہ سے ہے آ تہارے لئے ان حیوانات میں منافع ہیں ایک اجل معین تک پھر مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَيْثُق اللهِ ان کے حلال ہونے کی جگہ بیت عتیق کی طرف ہے 🗇

#### تفسير

اِنَّالَ فِي اَنْ اَكُونَ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ع سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں ایسی مسجد حرام جس کوہم نے لوگوں کیلئے بنایا اس حال میں کہ باہر سے آنیوالا اور وہاں رہنے والا برابر ہے اس مجد میں۔ ''عاکف'' وہاں کا باشندہ اور''بادی'' باہر سے آنے والا۔ لیعنی عاکف اور بادی کواس مجد میں برابر عبادت کرنے کا حق ہے۔ ومن ید دفیہ اور جوکو کی شخص ارادہ کر ہے اس مجد حرام میں الحاد کا''الحاد'' سجروی اختیار کرنا''بظلم'' اس حال میں کدوہ مخص ظلم ہے متلبس ہو ظلم کا مصداق شرک بھی ہوسکتا ہے اور ظلم عام بھی ہوسکتا ہے۔ ندفیہ ہم اسے چکھا کیں گے دردنا ک عذاب۔

شروع میں جو إِنَّ الْمَنِیْنَ کَفَرُوْا مِیں إِنَّ ہے اس کی خبر مذکور نہیں ہے، تو اس کی خبر آپ یوں محذوف نکال سے جوالیے لوگ اللہ علمہ اسکے اوپر دال ہے جوالیے لوگ بیں وہ عذاب دیئے جا کیں وہ عذاب دیئے جا کیں اورا گلا جملہ اس پر دلالت ہوگا کہ جو بھی ظلم کرتا ہوگا اس میں کوئی مجروی کا ارادہ کرے گاتو ہم اسے دردنا ک عذاب دیں گے اس طرح سے بات پوری ہوجائے گی۔ تو مسجد حرام سے خاص وہی حصر مراز نہیں جو نماز پڑھنے کے لیے استعال ہوتا ہے بلکہ اس سے اشارہ سارے حرم کی طرف ہے۔ ان احکام بیں ساراحرم ایک ہی ہے۔

ہے کہ آ مدور فت اس میں کثرت سے ہوگی دور دور سے لوگ آئیں گے اور ان کے چلنے کی وجہ سے ان راستوں کے اندر گہرائی پیدا ہوجائے گی۔

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعُ لَهُمْ: تاكه وه لوگ حاضر ہوجائيں اپنے منافع كواپنے منافع پر پہنچ جائيں لينى اپنى منفعت كى جگه اور يادكريں اللّٰدكانام چندمعلوم دنوں ميں مخصوص موليثى پر جواللّٰدنے انہيں ديئے ہيں۔ پھر كھا دَان موليثي پر جواللّٰدنے انہيں ديئے ہيں۔ پھر كھا دَان موليثيوں سے اور كھلا وَسِخْتَ مِيں پڑنے والے تاج كو۔

#### مج میں ساری کی ساری عاشقاند حرکات ہیں:۔

پھرلوگوں کو چاہیے کہ اپنی میں کچیل دور کریں اور چاہیے کہ اپنی نذریں پوری کریں۔ میل کچیل کا مطلب

یہ کہ جس طرح سے جم میں آپ پڑھتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد پھرانسان سرمنڈ اتا ہے نہا تا ہے احرام کھولتا

ہے، سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، جس وقت تک احرام باقی ہے اس وقت تک انسان بال نہیں منڈ وا تا۔ اور ای

طرح سے صابن کے ساتھ نہا تا نہیں ، میل نہیں نکالتا، تو قربانی سے فارغ ہونے کے بعد پھرصفائی کی جاتی ہے اور

بی مقصود ہے کہ جج میں انسان فقیرانہ جائے، اور اس کی حالت و کھے کے معلوم ہو جیسے کوئی عاش کی کی تلاش میں

چیران پھر دہا ہے۔ بیعاشقانہ حرکات ہیں ساری کی ساری جو جج میں کی جاتی ہیں تو چاہیے کہ دور کریں اپنی میل پیلی کے کہ کو اور چاہیے کہ طوقا واجبات مراد

ہیں جواحکام ذمے گئے ہوئے ہیں قرفیظ قوفوا اور چاہیے کہ طواف کریں بیت میتی کا 'دعتیں' پرانا۔ کیونکہ بیت اللہ

بیں جواحکام ذمے گئے ہوئے ہیں قرفیظ قوفوا اور چاہیے کہ طواف کریں بیت میتی کا 'دعتیں' پرانا۔ کیونکہ بیت اللہ

بیلی قدیم گھر ہے پرانا گھر ہے اللہ کا، یہ بات تو ہو چکی اور جوکوئی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی لیمن قابل احترام

چیزوں کی کیس وہ اس کیلئے بہتر ہے اس کے رب کے زدیک اور طلال کردیے گئے تہارے لیے خاص جو پائے گر

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَ وُشَانِ: بَحِمْم پلیدی سے یعنی بنوں سے اور بَحِمْم جھوٹی بات سے اس حال میں کہ اللہ کیلئے تخلص ہونے والے ہواس حال میں کہ اس کے ساتھ شریک تھہرانے والے نہیں۔اور جوکوئی شخص اللہ کے ساتھ شریک تھہرا تا ہے گویا کہ وہ آسان سے گرگیا پھر پرندے اس کوا چکتے ہیں یا گرادیتی ہے اس کو ہواکسی دورکی جگہ میں، یہ بات بھی ہوچکی اور جوکوئی تعظیم کرتا ہے اللہ کے شعائر کی پس بیٹک بیدل کے ڈرنے کی وجہ سے ہے۔ یعنی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا یہ تقویٰ کی علامت ہے تمہارے لیے ان حیوانات میں منافع ہیں ایک اجل معین تک پھران کے حلال ہونے کی جگہ بیت عتیق کی طرف ہے۔ یعنی پھران کو بیت عتیق کی طرف لے جا کر ہی حلال کرنا جا ہے۔
کرنا جا ہے۔

#### ماقبل ركوع سے ربط:۔

چیچے دوگر وہوں کا آپس میں جھڑنے کا ذکر تھا جس میں ایک گروہ تو مؤمنین کا تھا اور دوسرا گروہ کفار کا۔ کفار میں پانچ طبقے ذکر کئے گئے تھے۔ یہودی، صابی، نصرانی، مجوی، اور مشرکین۔ مشرکین مکہ بیت اللہ میں خالصتاً اللہ کی عبادت سے منع کرتے ہیں:۔

اب خصوصیت کے ساتھ ایک جھگڑا جومشرکین کے ساتھ تھااس کوذکر کرکے مشرکین کی مذمت کرتے ہیں وہ جھٹرایے تھا کہ حضرت ابراہیم علیا سے اللہ تعالی نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ یہ بیت اللہ کی جگہ بہلے سے متعمین تھی نیکن پیطوفان نوح میں اور اس طرح سے مختلف حواد ثات میں مٹی میں دب گئے تقی تو حضرت ابراہیم مَالِیّا کے لیے اللّه تعالی نے اس جگہ کونمایاں کیا .....نمایاں کرنے کے بعد یہاں اپنا گھر بنوایا۔اعلان کروایالوگوں کو کہ آئیں اور اس کا جج كري، اور الله نے فرما يا جبتم اعلان كرو مے تو الله تعالى بير واز ہر جگه پنجادے گا تو لوگ سيس كے اور سننے كے بعد بھا مے ہوئے آئیں ہے، بیدل بھی آئیں گے، سوار ہو کر بھی آئیں ہے، اوراتنے دور دور ہے آئیں گے کہ سفر کرتے ہوئے ان کی سواریاں بھی لاغر ہوجا کیں گیں۔اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کثرت سے آئیں مے، بہت دور دراز علاقے سے آئیں گے، پیدل بھی آئیں مے، سوار یوں بربھی آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہاں گھر کوطواف کرنے والوں کیلئے اور نماز پڑھنے والوں کیلئے صاف متھرار کھنا ہے اور اس کوسب لوگوں کے کئے عام قرار دیا تھا۔ اب بیمشرکین مکہ جو ہیں بیاینے آپ کو کہتے تو ہیں حضرت ابراہیم علیثیا کا دارث کیکن اس وراثت میں انہوں نے اتنی گڑ برد کرر کھی ہے کہ جن مقاصد کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا تھا وہ سب انہوں نے ختم کردیئے۔ بیت اللہ تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں آ کرلوگ عبادت کریں۔ جہاں سے جاہیں آئیں اور میہ روکتے ہیں کسی کوآنے نہیں دیتے خاص طور پراهل اسلام کے لئے تو انہوں نے یا بندی لگار کھی تھی جووہاں رہتے تھے ان کوبھی مار مار کے بھگادیا۔ اور باہر سے جوآنا چاہتے تھے توان کوآنے نہیں دیتے تھے جیسے حدیدیہ کے مقام میں

حعنبور منافظة اورمحابه يفضينا كوروك لبياكميا تفابه

#### مشركين مكه بيت الله كے نا الل وارث: \_

اب آھے ان کی فدمت ہے۔ کہ یہ نااہل وارث ہیں، اب یہ وراثت ان سے چھن جانی چاہیے کونکہ انہوں نے ان حقوق کی رعایت نہیں رکھی۔ جو حضرت ابراجیم طبیقا کی طرف سے اس بیت اللہ کے لیے متعین کیے سے یہ طور ہیں، بے دین ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے بو بی اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کو اس رکوع میں بیان کیا گیا اور جواحکام تھان کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں اور می روکتے ہیں مراد ساراح م ہے۔

#### بيت الله من عبادت سے روكنے والے ظالم بين:

حالانکہ اس کا تو مقام ہیہ کہ اس میں باہر سے آنیوا نے، وہاں کے رہنے والے سب برابر کا تق رکھتے ہیں، جوچا ہے اس میں آکرعبادت کرسکتا ہے، تو وہاں سے ان کورو کئے کا حق کس طرح سے حاصل ہوجائے گا۔۔۔۔؟ اور جو بھی اس مجرحرام میں کسی بے وینی کا ارادہ کرے، تو ہم اس کو تخت عذاب دیں گے، تو بیرو کئے والے بھی ظالم ہیں یہ معذاب دیئے جا کیں گے، اس لیے جریع گاہون کال لی جائے گی یا خبریوں نکال لیس کہ ایسا کرنے والے بیل یہ ہوگا ہم اس لیے جبریع گاہون کال لی جائے گی یا خبریوں نکال لیس کہ ایسا کرنے والے بیل اللم ہیں، انہوں نے بیت اللہ کے حقوق تالف کر دیئے اور لوگوں کو بھی ان کے حق عبادت سے محروم کر دیا۔ اور جب یہ فالم ہوگا ہم اس کو عذاب الیم ویں گے۔ تو دونوں طرح سے مفہوم ہوگیا۔ آگے بیت اللہ کی طرف اشارہ ہے جس میں اس کا مقام واضح ہوتا ہے۔ اور بدلوگ این آپ کو حضرت ابراہیم علیا اور منہ کی اولا دیس سے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تو الی نے تو کن مقاصد کیا تھی کر وایا تھا اور تم نے وہ مقاصد کی طرف منا میں کہ است ہواور نہ ہی ہا طمن می است ہواور نہ ہی ہوئے سے اللہ تو الی نے تو کن مقاصد کی گئے ہیں منا ہوا ور نہ ہی ہا طمن نہا ست ہواور نہ ہی ہا طمن نہا ست ہون۔

ہم نے تھہرایا ابراہیم ملیّقا کو بیت اللّٰہ کی جگہ پر بیہ کہتے ہوئے کہ میرے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرا نا اور مشرکیین مکہ اس کی مخالفت کیے بیٹھے ہیں اور بیت اللّٰہ کوصاف سقرار کھنا ہے بینی اس میں کوئی کفروشرک کی حرکت نہ ہونے پائے، ظاہری نجاست بھی اس میں کوئی نہ آئے، اور معنوی نجاست بھی نہ ہو، طواف کرنے والوں کے لئے قیام کرنے والوں کے لئے قیام کرنے والوں کیلئے۔

#### الله تعالى كاتكم حضرت ابراجيم علينا كوكه في كاعلان كرو:\_

اور بیاعلان کروایا تھالوگوں میں کہ آؤاللہ کے گھر کا جج کروا چنانچہ جس وقت بی تھم آیا ہے تو حضرت ابراہیم علیا نے جبل ابی جبی ہی جو سے ، بید پہاڑ متصل ہے جرم شریف کے اور بہت او نچا ہے بینی اب بھی جو مجد حرام بنی ہوئی ہے اور اس کے منارے ان سے بھی زیادہ بلندی ہے اس کی اور اس کے اوپر جو مجد بنی ہوئی ہے جس کو لوگ مجد بلال کہتے ہیں ، حالا تکہ وہ مسجد بلال نہیں بلکہ مسجد بلال ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پرچڑ ھے کے صحابہ کرام وہ اللہ کہتے ہیں ، حالا تکہ وہ مسجد بلال کہتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ آبادی تھی اب کہتے ہیں کہ شاہ فیصل نے آبادی ہی اب کہتے ہیں کہ شاہ فیصل نے آبادی ہٹا لی اور ابنا کی بنالیا ہے۔

الله کی طرف سے جب بیتھم آیا کہ لوگوں کو حج کا اعلان کروتو حضرت ابراہیم علیہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور اعلان کیا اے لوگوا الله کا گھر بن گیا ہے اور اس کے حج کیلئے آؤتو روایات میں آتا ہے کہ الله تعالیٰ نے بیآ واز ہرجگہ پہنچادی اور اس زمانہ میں بیچیزلوگوں کیلئے ہاعث تعجب ہوگ ۔ ایک جگہ بولے آدمی اور ساری دنیا میں آواز کیسے گونج حائے .....؟

#### جديدا يجادات في بهت سار عقائق نمايال كردية بين:

لین آج کل کوئی تعجب نہیں ہے امر یکا ہیں ایک آدمی بیٹھ کے بات کرتا ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر سنتے ہیں تو جیسے ان اسباب ظاہرہ کے ساتھ ایک جگہ کی بات دنیا کے ہرکونے میں پہنچادی گئی تو ای طرح سے مخض اللہ کی قدرت کے ساتھ بغیر اسباب کے جو کام ہوا کرتے ہیں اس کو مجزہ کہتے ہیں، اب اتن بات تو ہوگئی کہ واقعی ایک جگہ کی آواز ساری و نیا میں پہنچ سکتی ہے ،کسی نے اس ذریعہ سے پہنچادی کسی نے روحانی قوت کے ساتھ اللہ کے اعجاز کے ساتھ پہنچادی بہر حال امکان ثابت ہوگیا۔ اب بینیں کہہ سکتے کہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک آدمی مکم معظمہ میں ہو لے اور ساری و نیا آواز س لے جی آ و کل کی جوابجا وات ہیں انہوں نے بہت سارے حقائی نمایاں کردیے ہیں جیسے ٹیلی و پین نے آکر کیا بچھ ہمارے سامنے کیا جاتا ہے، تو

اب اگر حصزت عمر اللفظ نے مدیند منورہ میں منبر پر کھڑے ہو کے ایک جنگ کا نقشہ دیکھ لیا جس جنگ میں حضرت ساریه و المجان امیر تصاوریهال کھڑے ہوئے انہی ہدایات دیں یا ساری الْجَبَل 🛈 توبیہ ہدایات دیں اور وہال تک آ واز پہنچ گئی۔اب بیدد کیھنا آ تکھوں کافعل ہو گیا۔اورز بان کےساتھ بول کرآ واز بھی پہنچادی دونوں با تنیں ہو کئیں۔ اور وہاں انہوں نے س بھی لیا اور بعد میں انہوں نے آ کر بتایا کہ ایسی آ واز آئی تقی تب ہم نے پہاڑ کا خیال کیا پہاڑ ی طرف پشت کر کے پھر حملہ کیا تو اللہ نے کامیا بی دیدی۔ گویا کہ یہ جنگ کے میدان میں ہدایات دیدیں۔ اب سے ریڈ یوٹیلی ویژن کے بعداس میں کیااشکال ہے؟ اگریدلوگ اللہ کی دی ہوئی عقل اور فہم کے ساتھ پچھتر تیب ایسی دیدیتے ہیں سائنسی طور پر کہ ہوا کی لہروں پر قبضہ کرلیا اور وہاں کی تضویر یہاں بھیج دی ہوا کے ذریعہ سے۔ تو یہی ہوا اس وقت بھی موجودتھی۔اوراگراللہ نے اس کے ذریعہ سب کچھنمایاں کر دیا تو کوئی بڑی بات نہیں معراج سے جب حضور مَنْ المَيْمُ والي تشريف لائے تفوق حديث شريف مين آتا ہے كه شركين نے يو چھنا شروع كرديا۔ اچھاا كرآپ بیت المقدس محے تھے؟ تو فلاں چیز ہتاؤ کیسی ہے؟ فلاں چیز بتاؤ کیسی ہے؟ حضور مَالْقِیْمُ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چزیں ضبط نہیں کی تھیں تو آپ مُلا ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے اتن تکلیف ہوئی اتن تکلیف ہوئی کہ اتن تکلیف پہلے نہیں ہوئی تھی کیونکہ اگر اب میں نہیں بتاؤں گا تو یہ مجھے جھٹلا کیں گے کہ کہتا ہے میں بیت المقدس سے ہوکر آیا ہوں اور فلان چیز کااس کو پیتنہیں ہے،تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس روش کردیا نمایاں کردیا۔جو پوچھتے تھے میں دیکھ د کھے کے بتاتا گیا ©اب بیت المقدس وہاں سے پینکڑوں میل کے فاصلے پرایک مہینے کی مسافت پر ہے تقریباً دین منورہ سے تواب دور بڑی ہوئی چزکوسا منے نمایاں کر دینا یقینا موجودہ ایجادات نے اس کوآ سال کر دیا ہے۔

## حضرت ابراجيم مَايِّهِ كِي وَاز الله في دنيا كوف وف من يبنج وى:

ای طرح سے حضرت ابراہیم علیان آگر پہاڑ پر کھڑے ہوکر اعلان کیا تو انہی ہوا کی اہروں سے اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ونیا کے کونے کونے میں پہنچادی۔ جہاں جہاں انسان بستے تھے بلکہ یہاں تک بھی روایات سے

المِ مُشكَّلُوة ص ٥٣٦، ٢٥ مكتبه المداديد

معلوم ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں بھی بیآ واز پہنی ۔ تو روایات سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ اس آ واز کو سفنے کے بعد جنہوں نے اس پرکوئی توجہیں دی ان کو جج نصیب نہیں ہوا۔ اورجنہوں نے آ واز کو سفا اور لبیک لبیک پکارا شھے تو ان کو اللہ نے اس پرکوئی توجہیں دی ان کو جے نصیب نہیں ہوا۔ اورجنہوں نے آ واز کو سفا اور لبیک لبیک پکارا شھے تو ان کو ان کا اعلان کردو۔ تو وہاں کو اللہ نے جج کی تو فیق دیدی © تو بیا اور ہر جگہ آ واز پہنی میں جے کہ تو کو کا اعلان کردو۔ تو وہاں کھڑ سے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ اعلان کیا اور ہر جگہ آ واز پہنی میں گئی۔

## بيت الله كي كشش مقناطيسي: \_

اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بیت اللہ میں ایس کشش رکھ دی گئی بیٹھی حضرت ابراہیم علیہ اس کی دعا کے صدیے کہ لوگوں کے دلوں کواس کی طرف ماک کردے، اوروہ ایسے ماگل ہوئے کہ کہاں کہاں سے وُنیا بھا گی آ رہی ہے۔ اسلام کے آ نے سے باکل ہوئے کہ کہاں کہاں سے وُنیا بھا گی آ رہی ہے۔ اسلام کے آ نے سے بعد بھی بیکشش اتنی پیدا کردی، آئیں گے تیم اسلام کے آ نے سے بعد بھی بیک بیدا کردی، آئیں گ تیرے پاس بیدل بھی اور ہرتم کی لاغرسواری پر بھی جو آئیں گی دوروراز راستوں سے تا کہ حاضر ہوجائیں وہ اپنے منافع پر۔ وہاں دینی و نیوی دونوں تم کے منافع حاصل کریں اور چھر مخصوص ونوں میں اللہ کا نام ذکر کریں۔ اُن مخصوص جو پایوں پر جو اللہ نے انہیں دیئے ہیں یہاں بھی مشرکا نہ ایک رسم کی تردید ہوگئی کہ شرک بھی وہاں قربانی کرتے تھے لیکن بتوں کے نام پر جیسا کہ تعمیل سور قالعام میں گزر چکی ہے۔

#### احكام فج:\_

کیکن یہاں اللہ تعالی نے اپنے نام پر قربانی لی قربانی لینے کے بعدای کے ساتھ آپ کی دعوت کردی خود بھی کھا کیں اور محتاج مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھلا کیں ، قربانی کرنے کے بعد پھر اپنی میل کچیل دور کرلیں جیسے سرمنڈ ایا جا تا ہے ، ناخن کا نے جاتے ہیں ، صفائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کپڑے پہن کے پھر طواف زیارت کیا جا تا ہے۔ تو دَلْیَظَدَّ فُوْ اَبِالْبَیْتِ الْعَدِیْتِ بیطواف زیارت کی طرف اشارہ ہے یہ باتیں ہو پھیں۔

# جانوروں کی تحلیل وتحریم کے بارے میں شرک کاارتکاب نہ کرو:۔

آ گے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف جتنی بھی قابل احترام چیزیں منسوب ہیں سب کی تعظیم کرنی

٠ مصنف عبد الرزاقج ٥٥ م ٩٥ باب بنيان الكعبة

چاہے جوان کی تعظیم کرے گاہیاں کے لیے بہتر ہے، اور چوپائے بیخصوص چوپائے سوائے اس کے جن کو تہ ہیں پڑھ کے سنادیا گیا، یہ چوپائے حلال کردیئے گئے۔ لہذا ان کو بتوں کی طرف منسوب کر کے حرام تھ ہرانا یہ ایک نجاست اور بلیدی ہے جس کوتم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہو۔ اس تسم کی بلیدی سے بچو! جانوروں کی تحلیل وتحریم کے بارے میں شرک کا ارتکاب نہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعالی کے تھم کے خلاف اللہ کی حلال کھ ہرائی ہوئی چیز کوحرام تھ ہرانا ہجرام معمرائی ہوئی چیز کوحلال کھ ہرانا ہجرام کھ ہرانا ہجرام کھ ہرائی ہوئی چیز کو حلال کھ ہرانا ہے کہ اور وہ بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ تو یہاں خاص طور پراسی بلیدی کا ذکر ہے۔ جو کہ تحلیل وتحریم کے سلسلے میں وہ کرتے تھے تھی سے موجا واللہ کیلئے اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔

## شرك كى مدمت اورمشرك كى بدحالى:\_

آ گے شرک کی ذمت اور شرک کی بدحالی ہے کہ تو حید کا مقام ایک بہت باعظمت اور باعزت مقام ہے جواللہ نے انسان کو دیا اور جو مخص شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس عزت کی بلندی سے گرتا ہے چھر چا ہے اس کو جا نور نوچ کر کھا جا کیں، چاہے کوئی ہوا اس کو لے جا کر کسی گہرے گڑھے میں گرادے طبعی موت مرجائے یا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ماراجائے ۔ بہر حال آ گے ذلت بی ذلت ہے۔ عزت کے مقام سے انسان گرجاتا ہے جو شرک میں جنتا ہوگیا آ منے وہی مشرک کی بدحالی ذکر کرنی مقصود ہے۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک تھم اتا ہے گویا کہ وہ گڑیا آ سان سے پھراس کو اُ چک لیتے ہیں پرندے یا گرادیتی ہے اس کو ہواد ورجگہ میں ۔ یہ بات بھی ہو چکی اور جو خص بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا دل کے تقویٰ کی دجہ سے ہوسکتا ہے۔

# مدى كے جانور صرف حرم ميں ذريح ہوسكتے ہيں:-

اورتمہارے لیے ان جانوروں میں منافع ہیں اجل مسمیٰ تک۔ اس کی وضاحت بھی ہوپکی۔ یعنی ان جانوروں سے فائدہ اٹھا کہ جس وقت تک ان کو با قاعدہ '' نہ بنالیا جائے۔ جب ان کی ہدی بنالی اور تعیین کر لی کہ ہم نے اس کو قربان کرنا ہے تو پھر اس کی اون سے دودھ سے سواری سے فائدہ نہیں اٹھا نا چاہیے۔ ہاں البتہ ذبحہ ہونے کے بعد پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایک وقت تک ان میں منافع ہیں پھر ان کا حلال ہونا ہے ہیت العیق کی طرف جا کر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے، جس میں اشارہ ہو گیا کہ '' مدی'' کے جانور حرم کے اندر جا کر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے، جس میں اشارہ ہو گیا کہ '' مدی'' کے جانور حرم کے اندر جا کر ان کے جو بیا ہر نہیں ذریح ہونے چاہیں۔

تبيان الفرقان

وَلِكُلِّ أُمَّ لَوْجَعَلْنَامَنُسَكًّا لِّيَنَّ كُرُوااسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا مَزَقَهُهُ ہر امت کیلئے ہم نے قربانی کرنا متعین کیا تاکہ اللہ کا نام ذکر کریں ان مخصوص چو پائیوں پر صِّنُ بَهِيْهُ إِلاَ نُعَامِرُ فَإِلْهُكُمُ اللَّهُ وَّاحِدٌ فَلَهُ ٱسْلِمُوا جو اللہ نے انہیں دیئے ہیں پس تہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے لئے فرمانبردار ہوجاؤ وَبَشِّرِالْمُخْبِتِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِمَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُ مُ اورخوشخبری دید بیجئے ان کوجوتکبرنہیں کرتے 😁 میدوہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے ول ڈرجاتے ہیں وَ الصِّيرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمُ وَالْمُقِيْسِ الصَّلُوقِ \* وَمِسَّا ر کرنے والے ہیں ہراس تکلیف پر جو انہیں پہنچے اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور جو پچھے ازَقْنُهُمْ يُنْفِقُونَ۞ وَالْبُدُنَ جَعَلْنُهَا لَكُمْ مِّنْشَعَآ بِرِاللهِ ، ان کودیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں 🗃 اور ہدی کے اونٹ ہم نے ان کواللہ کے شعائر میں سے بنایا مُ فِينُهَا خَيْرٌ \* فَاذْكُرُوااسُمَاللَّهِ عَلَيْهَاصَوَآفُّ فَإِذَا وَجَبَتُ ے لئے ان میں بھلائی ہے ہیں اللہ کا نام ذکر کیا کروان ہدی کے اونٹوں پراس حال میں کہ وہ قطاریں باندھنے والے ہوں جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَٱطْعِبُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ لِمُ اور جب وہ حدی کے جانوراپنے پہلو پر کر پڑیں تو پھر خود بھی اس میں سے کھایا کرواور قناعت کر نیوالے اور سوال کیلئے سامنے آندوالے کو بھی کھلاؤ كَنْالِكَ سَخَّىٰ لَهَالَكُمُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ لَنْ يَبْنَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهَا ہم نے ایسے ہی ان اونٹوں کوتمہارے لئے مطبع کر دیا تا کہتم شکر گز ارہوجا وَ 🤁 ہر گزنہیں پہنچتے اللہ کوان قربانیوں وَلادِمَا وُهَاوَلِكِن يَّبَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ لِكَنْ لِكَسَخَّ هَالَكُمُ کے گوشت اور ندان کے خون کیکن پہنچتا ہے اس اللہ کو تمہاری طرف سے تقویٰ ایسے ہی تالع کردیا ہم نے ان کوتمہارے لئے لِتُكَيِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَـل كُمْ لَو بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۞ تا کہتم اللہ کی بروائی بیان کرواس بات پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور محسنین کو بشارت دے ویجئے 🕲

#### تفسير

وَلِكُلِّ أُمَّةَ جَعَلْنَامَنْ سَكًا: مَلَ قرباني كرنے كوبھى كہتے ہيں اور مطلقاً عبادت كرنے كيليے بھى آتا ہے اور خاص طور برا حکام مج کیلئے بھی پیلفظ بولا جاتا ہے۔ اور یہاں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے قربانی کرنے کے ساتھ۔ ہر امت كيليم من قرباني كر تامتعين كياتا كه الله كانام ذكركرين ال مخصوص چويائيون پرجوالله ف انبيل ديم ين-پس تبہارامعبود ایک ہی معبود ہے اس کیلئے فر مانبردار ہوجاؤ۔خوشخبری دید بیجئے ان کو جو تکبرنہیں کرتے۔ ہ مے خبتین کی صفات ہیں' ومخبتین'' وہ لوگ ہیں کہ جب اللّٰہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں۔اور وہ صبر سرنے والے ہیں ہراس تکلیف پر جوانہیں پہنچے اور وہ نماز کوقائم کرنے والے ہیں اور جو پچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔اور مدی کے اونٹ ہم نے ان کواللہ کے شعائر میں سے بنایا تمہارے لیے یعنی اللہ کے دین کی خصوص علامات میں سے بتایا \_ لَکُم فِیھا خَید تمہارے ان میں بھلائی ہے ۔ نیس اللہ کانام ذکر کیا کرو۔ ان حدی کے اونٹوں پر اس حال میں کہ وہ قطاریں بائد ھنے والے ہوں۔ اور جب وہ''ھدی'' کے جانور اپنے پہلو پر گر یڑیں۔ نو پھرخودبھی اس میں سے کھایا کرواور قناعت کرنے والے بیٹی صبر سے بیٹھنے والے کواور سوال کیلئے سامنے • آنیوالے کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے ایسے ہی ان اونٹوں کو تمہارے لیے مطیع کردیا تا کہتم شکر گزار ہوجاؤ۔ ہر گزنہیں جہنچتے الله کوان قربانیوں کے گوشت اور نہان کے خون کیکن پہنچتا ہے اس الله کوتمہاری طرف سے تقوی ،ایسے ہی تابع کر دیا ہم نے ان کوتمہارے لیے تا کہتم اللہ کی بروائی بیان کرو۔اس بات پر جواللہ نے تمہیں ہدایت وی۔اور محسنین کو بثارت دید بحتے لینی نیکوکاروں کو۔آ کے جہاد کامضمون شروع ہور ہاہ۔

#### ما قبل ركوع سے ربط:۔

چھے نے بانی کے مسئلہ کا ذکر چلا آ رہاہے۔اوراس رکوع میں بھی اس کے متعلق ہی بچھ ہدایات ہیں۔ قربانی سمے سہتے ہیں؟ قربانی سمس سے لیے؟

پہلی آیت کا حاصل بہ ہے کہ بیقر بانی کیلئے جو کہا گیا یہ تمہارے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی قربانی کرنے کا طریقہ دکھا تھا۔ قرآن کریم میں سورۃ ما کدہ کے اندرآپ نے پڑھا کہ آدم علیٰ ایک بچوں میں جواختلاف ہوا تھا، ہابیل اور قابیل میں، توان کے اختلاف کا فیصلہ بھی تو قربانی پر کیا گیا تھا۔ تو معلوم ہوگیا کہ حضرت آدم الیا کن ماند سے ہی قربانی مشروع ہے۔ اور قربانی کامعنی اصل میں کیا ہوتا ہے۔ جو بان قدرو بہوتا قربان اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے ہے کسی کا تقرب عاصل کیا جائے۔ بتوں کے نام پر جو قربانی دیے تھے تو اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ بتوں کے نام پر چڑ ھاوا، چڑ ھاکے قربانی دے کے وہ ان کا تقرب تلاش کرتے تھے۔ تو اللہ کا قرب طلب کرنے کیلئے جو مال دیا جاتا ہے یا جان دی جاتی ہے اس کو بھی قربانی کہتے ہیں تلاش کرتے تھے۔ تو اللہ کا قرب طلب کرنے کیلئے جو مال دیا جاتا ہے یا جان دی جاتی ہے ہی بیطر یقہ تعین کیا۔ یہی قربان ہے۔ پہلے انہیاء ظیا کی امتوں میں بھی ای طرح رہا ہے تو ہم نے تمہارے لیے بھی بیطر یقہ تعین کیا۔ اور جس، جس امت میں قربانی دیے کا طریقہ تھا وہ بہی تھا کہ خالعتا اللہ کیلئے ہونی چاہیے، جب جانو راللہ نے پیدا کیے ہیں تو اس کی جان ہی گار جانوں کی جان کہ جانوں کی جان ہوا تو رکی جان کا لی دی جائے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے ملاوہ کی دوسرے کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے جیسے پیروں کے نام پر لوگ ذرج کرتے ہیں تو وہ جانور کی جان آگر کی جائے ہوں آپ ہے نے کہا کی دوسرے کیلئے ، تو ہم دار کے تھم میں ہے۔ تو جانور کی جان آگر کی جائے تو اس کی جان آپ نے برجماعت میں رکھا ہے وجس ہے معلوم ہوگیا کہ عبادت ساری امتوں میں صرف اللہ کیلئے ہی مقر چاہے وہ عبادت بدنی ہو چاہے وہ مالی۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ مالی عبادت ساری امتوں میں صرف اللہ کیلئے ہی تھی چاہے وہ عبادت بدنی ہو چاہے وہ مالی۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ مالی عبادت اور وہ تھی ذرج اس کا ذکر آگیا۔

#### برنی نے یک کہا کہ جانوراللہ کے نام پر قربان کیا جائے:۔

تو گویا کہ ابتدا ہے اس قربانی کے طریقہ کا مشروع ہو کے آنا یہ بھی تو حید کی دلیل ہے کہ ہرنی نے یہ طریقہ بتایا کہ اللہ کے نام پر جانور قربان کیا جائے ، تہمارا معبود وہ ایک بی معبود ہے اس کے فرما نہردار ہوجا و ۔ اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں ان کوا چھے انجام کی بشارت دید ہے ۔ اور سیختین کی جو تعریف کی جارہی ہے تو اس میں وہی ترغیب دینا مقصود ہے کہ ان صفتوں کو اپنا کو ۔ جب ان صفتوں کو اپنا لو گے تو تم خبت بن جاؤگے ۔ اور گختیوں کے لئے اچھے انجام کی بشارت ہے اللہ کا ذکر آجائے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں ۔ یہ ڈرنا جو ہے یہ عجب وعظمت کی بناء پر ہے ۔ اور پھر اللہ کے راستہ میں جو بھی ان کو تکلیف پنچے چاہے مالی ہو، چاہے جانی ہواس کو برداشت کرتے ہیں اور پھر بدنی عبادت میں سے خصوصیت کے ساتھ نماز کا ذکر کر دیا۔ صبر وصلو ق یہ بہت بردا اہم اصول ہے ہر شریعت میں ۔ نماز کی یابندی کرنے والے ہیں ، نماز پڑھنے والے ہیں ۔ اور پھر مالی

عبادت کاخصوصیت سے ذکر کردیا۔ تویہ 'وجلت قلوب' کے اندرخوف کا ہونا اور صبر بیدونوں باطنی خلق ہیں۔ قلب کی صفات ہیں اور مقیم الصلوٰ قبدنی عبادت ہوگئ۔ و مِشَا مَاذَهُ الله مُنْفِقُوْنَ بیمالی عبادت ہوگئ۔ اور جہال بھی اللہ تعالیٰ انفاق کا ذکر کیا کرتے ہیں وہاں اکثر و بیشتر مِشّا رزُقُنا کا لفظ ساتھ آیا کرتا ہے تومِشًا رزُقُنا میں اگر خور کریں تو خرج کرنا آسان ہوجا تا ہے اس کا حاصل بیہ کہ ہمارے دیئے میں سے خرج کرو۔ بیضوں ہے کہ ہمارے دیئے میں سے خرج کرو۔ بیضوں ہے کہ ہمارے دیئے میں اللہ کا اللہ کا لیے ذاتی کمال سے نہیں کمایا۔ بلکہ بیاللہ کے دیئے سے ملا ہے۔ تو اس لئے مِشّا دَذُقُنَا جو ہے بیبہت بردی مقیقت ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے جو پچھ ہے۔

# احكام قرباني:\_

آ گے پھروہ قربانی کے بعض احکام آ گئے کہ یہ 'دھدی'' کے جواونٹ ہیں بیشعائر ہیں ان کی تعظیم کرو سے
اللہ کے دین کی خاص علامات ہیں ان ہیں تمہارے لیے فوائد ہیں دینی بھی اور دنیوی بھی۔اوران کو گھڑا کرکے
ان پر اللہ کے نام نیا کرو۔ پھر جس وقت بید زنج ہوجا کیں اور اپنے پہلوؤں کے بل گر جا کیں تو تمہیں بھی پھر
کھانے کی اجازت ہے۔ یہیں سے فرق ہے مشرکین کی قربانی اور مؤمنین کی قربانی ہیں۔مشرک اللہ کا نام لیکر
ذرئے نہیں کرتے تھے بلکہ بتوں کے نام پر ذرئے کرتے تھے۔ ذرئے ہوجانے کے بعد پھرخوداس کو کھاتے نہیں تھے وہ
سجھتے تھے کہ یہ بتوں کا ہوگیا۔ وہ گوشت وہاں لے جاکرڈالتے خون ان کے اوپرڈالتے اور سجھتے اس طرح سے
مارے بیمجودخوش ہوتے ہیں خور بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ آ گے اس نعت کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو کئنے
ہوے ہوے جانور اللہ نے پیدا کر کے تمہارے تا لیم کردیئے اللہ کاشکر ادا کیا کرواس پر۔ ورندا گرطافت کے
ساتھ مقابلہ ہوتا تو یہ جانور کسی کے سنجا لئے کے نہیں۔

# الله كوتمهار \_ كوشت وخون كى ضرورت بيس بلكه اخلاص جا ہے:-

اور پھریہ بھی وہی خلوص پیدا کرنے کیلئے کہ یہ گوشت اور خون اس کی اللہ کوکوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تک نہیں وہی خلوص پیدا کرنے کیلئے کہ یہ گوشت اور خون اس کی اللہ کوکوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تا کہ ارائقو کی پہنچتا ہے۔ البذا ہر وقت ریہ خیال رکھا کرو کہ تم میں تفوی کہ تنا ہے اور ایسے ہی ہم نے ان کو تہارے تا کہ اس بتلائے ہوئے طریقہ پرتم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور جو ہر کام میں اخلاص پیدا کرتے ہیں انہیں اچھے انجام کی بشارت دید یجئے ۔۔۔۔!

# إِنَّ اللهَ يُلْفِعُ عَنِ الَّذِينَ امَنُوا ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُولٍ ﴿ بیٹک اللہ دور ہٹائے گا ان لوگوں سے جوایمان لے آئے بیٹک اللہ نہیں پہند کرتا کسی خیانت کر نیوالے کسی ناشکرے کو 🕝 ٱڿؚ<u>ؘ</u>ڬڸڷۜڹؚؽ۬ؽؿؗڠؾۘڶۅ۫ڽؘؠؚٲٮۜٞۿؙؗؗؗؗؗٛۿڟؙڸؠؙۅٛٵڂۅٳڹۜۧٵٮڷٚڰٵڶ؈ٚڞڕۿؚ؞ اجازت دیدی گئ ان لوگوں کوجن سے قبال کیا جاتا ہے اس سب سے کہ وہ ظلم کئے گئے اور بیٹک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر لَقَدِيْرٌ ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَا مِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا آنَ يَتُقُولُوا البتہ قادر ہے 💬 میہوہ لوگ ہیں جو نکال دیئے گئے اپنے گھروں سے ناحق مگر اس سبب سے کہ انہوں نے کہا كَبُّنَا اللهُ ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَّهُ لِّهِ مَتْ جارا رب الله ہے اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا دور ہٹادیا لوگوں کوبعض کوبعض کے ذریعہ سے البتہ گرادیئے جاتے صَوَامِعُ وَبِيعٌ وصَلَوْتُ وَمَسْجِ لُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا الْ راہبوں کی خلوت گاہیں اور گرجا گھر اور یہود کی عبادت گاہیں اورمسجدیں ایس مسجدیں جس میں اللہ کا نام کثرت سے آبیا جاتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۞ ٱلَّذِينَ اورالبتة ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی جواللہ کی مدد کریگا بیشک اللہ البتہ قوت والا غلبہ والا ہے 🕝 بیروہ لوگ ہیں إِنْ مَّكَّنَّهُ مُ فِي الْآئُمِ ضِ أَقَامُ وِالصَّلُوةَ وَاتَّوُ الزَّكُوةَ وَأَمَرُوْا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں قدرت ویدے زمین پرتو ہے لوگ نماز قائم کریں گے اور زکو ۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيِنْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ ۞ وَإِنَّ کریں گے اور بُرائی سے روکیں گے اور سب کاموں کا انجام اللہ کے لئے ہے 🖱 اور اگر يُكُذِّ بُوكَ فَقَدُ كُنَّ بَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَّ عَادٌ وَّثُمُودُ ﴿ بیلوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور عاد نے اور شمود نے 😙

وَقَوْمُ إِبْرُهِيْمَوَقَوْمُلُوْطٍ ﴿ وَآصُحٰبُ مَدُينَ ۚ وَكُنِّ بَمُوسَى اور ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے 🕆 اور مدین والوں نے اور مویٰ کو بھی جھوٹا قرار دیا گیا عَامُلَيْتُ لِلْكُفِرِيْنَ ثُمَّا خَنُ تُهُمُ ۚ فَكَلَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۞ فَكَأَيِّنُ پھر ہم نے ڈھیل دی کافروں کو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو میرا انکار کرنا کیسے تھا؟ <sup>©</sup> کتنی ہی بستیاں مِّنْ قَرْيَةٍ ٱهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ہم نے ان کو ہلاک کردیا اس حال میں کہ وہ ظالمہ تھیں پس وہ بستیاں گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر وَ بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّ قَصْرٍ مَّشِينِهِ ۞ أَفَكُمْ بَسِيْرُوا فِي الْأَنْهِ اور کتنے ہی کنویں بے کار پڑے ہوئے اور کتنے ہی مضبوط کل کھنڈرات بنے پڑے ہیں @ کیا پھر بدلوگ زمین میں چلے پھرے نہیں فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْ اذَانٌ يَّسُمَعُونَ بِهَا ۚ پھر ہوجا تیں ان کے لئے دل جن کے ذریعہ سے رہیجھتے سوچتے یا ہوجاتے ان کے لئے کان جن کے ذریعہ سے رہے سنتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَنَّامُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي پس بے شک واقعہ سے سے کہ آئکھیں اندھی نہیں ہوتیں اور لیکن اندھے ہوجاتے ہیں وہ دل جو الصُّـُ لُوْمِ ﴿ وَيَسْتَعُجِلُوْنَكَ بِالْعَنَابِ وَلَنَ يُنْخُلِفَ اللهُ وَعُلَاثًا سینوں میں ہیں اورجلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کواور ہرگز خلاف نہیں کریگا اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّبًّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأَيِّنُ اور بے شک ایک دن تیرے رب کے نز دیکے مثل ایک ہزار سال کے ہان سے جنگوتم شار کرتے ہو 🕙 اور کتنی ہی مِّنُ قَرْيَةٍ ٱمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذُتُهَا ۚ وَ إِلَّالْهَصِيْرُ ﴿ بستیاں ہیں کہ میں نے انکومہلت دی اس حال میں کہوہ ظالمتھیں میں نے انکو پکڑا اور لوٹنا میری طرف ہی ہے 🕾

#### تفسير

اِنَّ اللّهَ فَهُلُوهُ عَنِ الْكَهَارِ جَوْنَال لِيجَهُ اللّهُ تَعِلَى دور بِنَائِ كَان لُوكول بِ جواهان لِهِ آئ اللهُ وَكَالُ فِي اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُفْتَكُونَ: اجِازت ديدي كن ان لوكول كوجن عقال كياجا تا جاس سبب عدوة ظلم کیے گئے۔اور بیٹک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پرالبتہ قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نکال دیئے گئے اپنے گھروں سے باحق بمراس سبب سے کہ انہوں نے کہا ہمارارب اللہ ہے اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا دور ہٹا نالوگوں کو بعنی بعض کو بعض کے ذریعہ سے البتہ گرادیئے جاتے "صوامع" یہ صومعہ کی جمع ہے" صومعہ" کہتے ہیں راہب کی کٹیہ کو ..... بیج یہ ید عن کی جمع ہے عیسائیوں کا عبادت خانہ جس کو کنیسہ یا گرجا گھر کہتے ہیں .....صلوات بیصلو ق کی جمع ہے اس سے یبود کے عبادت خانے مراد ہیں۔اور''مساجد'' جمع ہے مبحد کی ،البتہ گرادیئے جاتے راہوں کی خلوم**ت گاہیں ،گرج**ا محمر، يهود كى عبادت گابي اورمسجدين اليي مسجدين جن مين الله كانام كثرت سے لياجا تا ہے تويذ كريد جمله مساجد كي صفت ہے وَلَیَهٔ صُرَتَ اللّٰهُ اور البته ضرور مدد کرے گا الله تعالیٰ اس مخص کی جواللہ کی مدد کرے گالیتنی اللہ کے دین کی مد دکرےگا۔ بیٹک اللہ تعالی البینة قوت والا ہے غلبہ والا ہے بیہ وہ لوگ ہیں کہا گراللہ تعالی انہیں قدرت ویدے زمین میں تو پہلوگ نماز قائم کریں سے اور زکو ۃ ادا کریں ہے۔ اور نیکی کا حکم کریں سے اور پُر ائی سے روکیس ہے۔ اور سب کاموں کا انجام اللہ کیلئے ہے۔اورا گریالوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں توبیکوئی تعجب کی بات نہیں ہے تعقیق جمثلایا ان سے پہلے نوح ملیق کی قوم نے ، عاد نے ، شمود نے ، ابراہیم ملیق کی قوم نے ، لوط ملیق کی قوم نے ، مدین والوں نے اور موی مائیں کو بھی جھوٹا قرار دیا گیا پھر میں نے ڈھیل دی کا فروں کو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو میراا ٹکار کرنا کیسے تھا....؟ کتنی ہی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پس وہ بستیاں گری پڑی ہیں اپنی چھتوں براور کتنے ہی کنویں بے کار بڑے ہوئے اور کتنے ہی مضبوط محل کھنڈرات ہے بڑے ہیں کیا پھر میلوگ زمین

میں چلے پھر نہیں پھر ہوجاتے ان کے لئے دل جن کے ذریعہ سے یہ بھتے سوچتے یا ہوجاتے ان کے لئے کان جن کے ذریعہ سے پیسنتے۔ پس بیتک واقعہ بیہ ہے کہ آئکھیں اندھی نہیں ہوتیں۔اورلیکن اندھے ہوجاتے ہیں وہ دل جوسینوں میں ہیں۔اورجلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کواور ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ تعالی این وعدے کے۔اور بیشک ایک دن تیرے رب کے نز دیک مثل ایک ہزارسال کے ہان سے جن کوتم شار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کومہلت دی ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی اس حال میں کہوہ ظالم تھیں، میں نے ان کو پکڑااورلوٹنامیری طرف ہی ہے۔

#### ما قبل ركوع سے ربط:۔

دوركوع قبل آپ كے سامنے يه آيت آئى تھى كە إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ وَالْمَسْجِ لِالْحَوَامِرِ جَس مِين اشاره تقااس شديد تشكش كى طرف جوكه شركيين مكه كے درميان اور حضور طافيا اور آب كے صحابہ الشخصیٰ كے درمیان بریاتھی كہ اللہ كے كھركى زیارت سے محروم كردیارات روك ليے اور ظاہرى طور بر غلبة تفامشر كين كواس ليے وہ ركاوٹ پيدا كر كے كھڑ ہے ہو گئے۔

#### ابتدائی دور میں اللہ کی طرف سے آنمائش:۔

مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے جب آپس میں مشکش چلتی تھی مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پرتشد دہوتا تھاتو آخرآ دی جاہے کرور ہی ہو جی تو جا ہتا ہے کہ جو مجھے تک کررہاہے مجھے پھر ماررہا ہے قویس بھی آ کے سے ہاتھ ا فعا وَل على المحالية المنطقة كوشدت محساته منع كرديا كميا تعاكد مقابلي من باته نبيس العاناس ليه تيره سال تك کہ معظمہ میں مسلمانوں نے مشرکین سے مار کھائی ہے اور آ مے سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بداللہ تعالیٰ کی ایک حکمت متمی کیونکہ اگر پہلے دن سے لڑنا شروع کردیتے تو مجربینہ پوری طرح سے جماعت بنتی اور نہ جماعتی حیثیت میں جہاد ہوتا۔ایک ایک آ دمی اسلام قبول کرتا لزلز کے شہید ہوتے چلے جاتے۔تو پھراس طرح سے جماعتی صورت اختیار نہ ہوتی تو وہاں تو جماعت بنائی جارہی تھی ، اللہ تعالٰی کی طرف سے ابتدائی دور میں آ زمائش تھی کہ لوگوں کے جذبات پخته ہوجا ئمیںاور تیرہ سال تک ماریں کھا ئمیں جوزیا دہ تنگ ہوجا تا تو وہ علاقہ چھوڑ کر چلاجا تا۔ مکہ سے حبشہ کی طرف دود فعہ بجرت ہوئی پھروہاں ہے بجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگے۔

#### الله تعالیٰ کی طرف سے اجازت جہاد:۔

مدینه منورہ جس وقت آگئے پھر وہاں ایک جماعت بن گئی اور مدینه منورہ ایک مرکز بن گیا اب اللہ کی طرف ہے مسلمانوں کو اجازت دی گئی کو با کہ وہ رکا وٹ جوگئی ہوئی تھی اس کو دور ہٹا دیا گیا اور پھر بعد میں تو شدید ہے شدید تاکیدی احکام آئے جہاد کرنے کے جس وقت بوا چازت دی جارہی تھی مشرکین کے مقابلے میں اس وقت مسلمان مٹھی بھر سے تو اللہ اجازت بھی دے رہ ہیں ماتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کررہے ہیں ، ان کو اجازت دی جارہی ہونے کی وجہ ہے اب ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کررہے ہیں ، ان کو اجازت دی جارہی ہونے کی وجہ ہے اب کو حقابلے میں ہاتھ اٹھ الیس یہ ظلوم ہیں کمزور ہیں کیکن اللہ تعالی جو ان کا مددگار ہے وہ ان کو حقاب کی دور ہیں گیا کہ دکارہے وہ بیاتھ اٹھ ایس یہ ظلوم ہیں کمزور ہیں گیان اللہ تعالی جو ان کا مددگار ہے وہ بیاتھ اٹھ ایس یہ ظلوم ہیں کمزور ہیں گیان اللہ تعالی جو ان کا مددگار ہے وہ بیاتھ اٹھ ایس یہ ظلوم ہونے کا ذکر کیا۔

#### مكه من مظلوم صحابه المن كاقصور كيا تقا ....؟:

ناحق ان کوگروں سے سے نکالا گیا کتنا ہواظلم ہے، درنہ کوئی شخص آپ جانے ہیں کہ جیتے جی اپنا گھر نہیں چھوڑ اکرتا۔ اپنے علاقے کو انسان ای وقت ہی چھوڑ تا ہے جب انسان کیلئے وہاں جینا دو بھر ہوجائے اس سے آپ اندازہ سیجئے کہ کتنی ان پرزیاد تیاں ہوئی ہو گئیں .....؟ کتنا ان پرظلم ہوا .....؟ کہ بیلوگ اپنے گھروں سے نکلنے پر جبور ہو گئے۔ اور پھر بلاقصور قصور ان کا صرف اتنا تھا کہ انہوں نے "ربنا اللہ" کا نعرہ نگایا آپ جانتے ہیں کہ بیتو کوئی قصور کی بات نہیں تھی۔

كسي آدمى كواس كى نيكى اورخونى كى بناير پيد دياجائے يكتنى بدى زيادتى ہے ....؟:\_

یعنی ان کی مظلومیت کی انتها ہے ایک تو ہے کہ چلوایک آ دمی سے پھے قصور ہوا اور دوسر ہے نے سزا پھی زیادہ دیدی تو وہ زیادہ سزاوہ بھی ظلم ہے لیکن بنیاداس کی شرارت بنی۔شرارت تھوڑی تھی مار زیادہ دیا۔ اس کو بھی زیادتی کہ سکتے ہیں لیکن ایک آ دمی کا قصور ہے ہی کو گئیس بلکہ اس کی ایک نیکی اور خوبی کی بنا پراس کو پیٹ دیا جائے تو یہ گئی بڑی زیادتی ہے۔ سسے تو یہ گئی بڑی زیادتی ہے۔ سسے تو یہ گئی بڑی زیادتی ہے۔ سسے تو یہ اور تو کوئی قصور ہیں تھا صرف بیہ کہ میں نماز پڑھ دہا تھا۔ اب نماز پڑھنا تو کوئی قصور کی بات نہیں ہے۔ سبے اس کا کوئی قصور کی بات نہیں تھا صرف بیا ہی اس قصور کی بنا پر ان کو نکال دیا نہیں تھا صرف یہی بات تھی کہ انہوں نے کہار بنا اللہ بس اس بات پر جھگڑا ہوگیا تو اس قصور کی بنا پر ان کو نکال دیا

گیا۔اوریکوئی قصورتھائی نہیں۔توبیمظلومیت کی انتہاہے۔

#### ابتداء من جهاد كاطريقه كياا ختيار كيا كما؟

اس طرح سے اللہ نے ان کو جہاد کی اجازت دی میں پہلی آیت ہے جہاد کی مشروعیت کے متعلق جواتری جس میں مسلمانوں کواجازت دی کہاب ہاتھ اٹھاؤتہ ہیں جل ہے اور اللہ کی مدد پراعتماد کرو۔ جنتائم اللہ کے دین کے مددگار رہو گے اتنی اللہ تعالی متہیں مدد دے گا۔ چنانچہ اس اجازت کے آجانے کے بعد پھر حضور سَلَافِیمُ نے جھونی چھوٹی جماعتیں إدھراُ دھر بھیجنا شروع کیں۔جیسے ابتدائی طور پرچھوٹی جھوٹی جھڑپیں ہوتی ہیں جنگ کی ابتدا ہوئی تو جير يوں ي شكل تھي ۔ دس آ دمي إدھر کو بھيج ديئے كه ديكھو! كوئي مشركوں كا قافلہ جار ہا ہوتو اس كاراسته روكنا كيونكه ان کے قافلے جو تھے مکہ عظمہ سے اکثر و بیشتر مدینہ منورہ کے آس یاس سے گزر کرشام کو جاتے تھے تجارت کیلئے توبیہ تجارتی قافلوں کے راستے رو کئے سے ساتھ تصادم کی ابتدا ہوئی ہے۔جس کوآج کل کی اصطلاح میں آپ کہدسکتے ہیں کہ حضور مُلافیخ نے ایک اقتصادی بائیکاٹ اہل مکہ کے ساتھ شروع کیا۔ان کی سڑکیں روک لیس کہ بیہ ہیں جانہ سكيس\_ان كى تجارت بند ہوجائے اوران كاگزار ەصرف تجارت يربى تھا۔

#### مشروعیت جہاد کے بعد بہلاتیرسعد بن ابی وقاص منافظ نے چلایا:۔

سعد بن ابی وقاص بڑاٹھ کے مشرہ میں سے ہیں بیر حضور مُاٹھ کی والدہ کے خاندان میں سے ہیں اس حضلید مَنْ اللَّهُ إِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ ارْمِ يَا سَعْدُ فَكَاكَ أَبِي وَأُمِيّ الصعدتير چلاتير اوپرمير عال باب فدا الاتومال باب كفدامون كا تذكرہ ان كے متعلق ہے اور حضرت زبير اللفظ كے متعلق ہے توسب سے پہلا تير جہاد كى مشروعيت كے بعداس سعد بن ابی وقاص ٹاٹٹونے چلایا تو پھر پیچھڑ پیں شروع ہو گئیں ﴿ سال کے اندر اندر ہی غزوہ بدر کی نوبت آگئی پھروہ

ص ۱۸/ ترزيج ٢ص ١١/ ابن حيان جهاص ٢٨٨

المعلوة ص ١٤٥/مصنف ابن اني شيبه ج٢ص ٢٥ عدا / فضائل الصحابه لاحمد بن عنبل مي الدين ١٥٠٨م منداني يعلى ٢٠ س۸۲/ این حیان ج۵اص ۲۳۸

الكان سعد من بنى زهرة كانت امر النبى صلى الله عليه وسلم من بنى زهرة فلذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم هذا على (مقتلوة ص ١٥٥/فضائل الصحابة لاحربن عبل ٢٦ص١٥٥/زندى ٢٢ص٥٠ ابيروت باب مناقب معد بن الى وقاص رفي المنظر المن ١٥٥ ابيروت باب مناقب معد بن الى وقاص رفي المنظر الى جاص ١٥٨/ اسدالغاب ٢٥ص ١١٥٥- والمارث جاص ١٥٥٥ مندا من ١٥٥٥ مند المنظر المن عن المنظر المن عن المنظر المنظر المن ١٥٥٥ مند احد ٢٥ص ١٥٥٥ مندا مندا مندا مند مناسبة المنظر المنظر المن ١٥٥٠ مندا مندا مندا مندا مندا من ١٥٥٥ من المنظر الم

بھر پورجنگیں ہوئیں آ ہتہ آ ہتہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا زورتو ژدیا اور مکہ معظمہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔توجو پیشین کوئی کی گئی تھی ان آیات کے اندر کہ اب وقت آ گیا بیہ مظلوم اٹھیں گے اور اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی ۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کا زورتو ژدیں گے۔ بیسب با تیں دُنیا کے سامنے آگئیں۔اورا کیک ایک لفظ جوتھاوہ پورا ہوگیا۔

# صحابه والمالية كوالله كومت دے كاتوبيالله كاحكام من خيانت كيل كري كے:-

پھر بین از وقت پیشین گوئی کی جارہی ہے کہ یہ مظلوم جن کو دنیا پیٹ رہی ہے، ان کی پوزیش سے کہ اگر ان کو ہم نے قدرت ویدی تو یہ شرکین مکہ کی طرح ناشکری نہیں کریں گے، اللہ کے احکام میں غداری اور خیا نت نہیں کریں گے، بلکہ یہ خود بھی نمازیں پڑھیں گے، زکوۃ ویں گے، نیکی پھیلائیں گے، برائی سے روکیس گے۔ چنا نچہ حضور طافی کے سامنے اور آپ کے بعد خلفاء کا جوز مانہ آیا اس میں ایک ایک لفظ جو تھا حقیقت بن کرسا منے آگیا، خلفاء راشدین کے لئے بی آیت منقبت میں شار ہوتی ہے کیونکہ صحابہ فلی بھی کی جماعت حضور طافی کے ساتھ جو تشکیل پائی تھی، حکومت انہی لوگوں کو ملی ہے حضور طافی کے بعد اور اگر بیلوگ ایسے نہیں تھے تو پھر اس آیت کا مصدات گویا کہ تحقیق نہیں ہوا۔ اس لیے خلفاء کی منقبت کے اندراس آیت کوشار کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیات ہیں جو جہاد سے متعلق آئیں۔

#### مشركين مكه خائن بھي ہيں اور كفور بھي ہيں:\_

بیشک اللہ تعالی دور ہٹادے گا مؤمنوں ہے، لینی ان مشرکوں کو بیشک اللہ تعالی کسی خائن کسی ناشکرے کو پہند نہیں کرتے بیمشرکین مکہ خائن بھی ہیں اور کفور بھی ہیں، اللہ کے گھر کی ان کومجاورت ملی تھی اور اللہ کے گھر کی وجہ ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے بعناوت کی ، اور پھر بیت اللہ کے متعلق جس قشم کے معاہدے حضرت ابراہیم مالیتھا نے اپنی اولا دسے لیے تھے یا اللہ تعالی نے جوعہد کیے تھے ابراہیم مالیتھا کے ساتھ کہ یوں کرنا ہے بول نہیں کرنا۔ ان سب میں انہوں نے خیائتیں کیں تو ایسے خائن ، ناشکرے ، فعدار یہ اللہ کو پندنیوں اب بیوفت آگیا کہ اللہ تعالی ان سے اپنی گھر کو خالی کرادے اور جو اس کے اہل ہیں ، امائتدار ہیں ، اللہ کے حقوق اور بیت اللہ کے حقوق کی تکہداشت کرنے والے ہیں اللہ تعالی اب اس کے اہل ہیں ، امائتدار ہیں ، اللہ کے حقوق اور بیت اللہ کے حقوق کی تکہداشت کرنے والے ہیں اللہ تعالی اب انہیں تبلط دے گا۔ یہ پیشین گوئی ہوگئی ایک قشم کی کہ شرکوں کا زوراب ٹوٹ جائے گا ، اور اس کی جگہ بیاس کے جو

الل بین وہ آجا کیں سے اور ایسے ہوا چند دنوں کے اندر ہی حالت بدل گئے۔ اجازت دیدی گئی ان لوگوں کو جن سے لوائی کی جاتی ہوائی ہوتی تھی ، انہوں نے اوّلاً چھیڑر چھاڑ نہیں کی اس لیے سے سات لمون کہ اجازت دیدی گئی اس وجہ سے کہ یہ مظلوم ہیں ، اور ان کے مدد کرنے پرالبت اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ان کی مظلومیت ہے کہ یہ وہ لوگ بیں جن کو گھروں سے نکال دیا گیا ناحق ،صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہار بنا اللہ۔

#### جهادنه موتاتو خيرمك جاتى اورشرغالب آجاتا: ـ

آگے جہادی عکست ہے کہ آگر پیسلسلہ نہ کیا جائے تو دنیا سے خیر من جائے اور شربی شرغالب آجائے۔
خیر کے نشان اپنے اپنے وقت میں جیسا کہ اپنے وقت میں بیرا ہب اہل جق تھان کی خانقا ہیں ان کی خلوۃ گاہیں،
عیسائیوں کے عبادت خانے ، یہودیوں کے عبادت خانے ، اور مسلمانوں کی معجدیں اگر اللہ تعالی اس طرح سے
لوگوں کا ذور نہ تو ثرتا گاہے بگاہے اس شرکو خیر کے ذرابعہ سے نہ مانا تارہے تو یہ ہدایت کے نشان ہی لوگ منادیں۔
کیونکہ دنیا کے اعدا کر شربت ہیشہ بددینوں کی رہی ہے ، اس لیے اللہ تعالی گاہے بگاہے کہ وں کا ذور تو ڑتے ہیں اور
کیونکہ دنیا کے اعدا کر شربت ہیشہ بددینوں کی رہی ہے ، اس لیے اللہ تعالی گاہے بگاہے کہ وں کا ذور تو ڑتے ہیں اور
انہوں کی خلوۃ گاہیں ، کنیے ، صلوات اور مجدیں جن میں اللہ کا ذکر کشر سے سے کیا جاتا ہے اور اللہ ضرور عدد کر سے گا
ان کی جواللہ کے دین کے مدوگار ہیں بیشک اللہ تو کی اور عزیز ہے۔ اب ان کی اس نیکی کی شہادت ہے کہ جن کے
ساتھ اب اللہ کی تھر سے شامل ہور ہی ہے۔ بیخوان و کفور نہیں بلکہ بیا اللہ تعالی کے فرما نبر دار ، دیا نتہ ار ، امانتہ اور کو سے
ہیں کہ اللہ انہیں اگر حکومت دے گاتو بی عبادت کا نظام قائم کریں گے بیدنی عبادت آگئ نمازیں پڑھیں کے مالی عبادت آگئ نمازیں پڑھیں کے مالہ اللہ تا کی ذکو تیں دیں گے اور آگے عام آگیا کہ نیکی پھیلا کیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ ہرکام کا انجام میرویز کا اللہ تی کیلئے باسازگار ہوجا ہے کی کیلئے ناسازگار لیکن انجام ہرویز کا اللہ کہ ہاتھ میں۔
اللہ کی کہاتھ میں۔

تكذيب كرف والول كواللدتعالى فورانبيل بكرت بلك منجلف كريبت موقع دية بين: \_ آ مع بحر مشركين كيك ايك وعيداور حضور عَلَيْقِ كيل تلل به كديدلوگ اگر آ ب كى تكذيب كرت برنة آ پاس میں کسی پریشانی یا جیرانی میں مبتلانہ ہوں، یہ تعجب کی بات نہیں پہلے ہے انبیاء میل کے ساتھ ایسا ہوتا آرہا ہے تو م نوح نے تکذیب کی عاد نے ہمود نے کی قوم ابراہیم نے کی قوم لوط نے کی ،اصحاب مدین نے کی ،موک کو بھی جھوٹا کہا گیا تو وہاں بھی میں تکذیب کرنے والوں کوفور انہیں پکڑا۔ بلکہ بڑی مہلت دی بہت موقعے دیے سنجھلنے کے لیکن جب حد ہی ہوگئی پھران کو پکڑا تو کیسا پکڑا ۔۔۔۔؟

# بلاك شده بستيون كاحال ديكهيس اوران يرغوركرين كدان كابيانجام كيون بهوا؟:\_

یہ پچیلی تاریخ کی طرف کو یا کہ متوجہ کیا بیتاریخ جو ہے بیمی کو یا کہ تن وباطل کے جانیخے کا سبب بن جاتی ہے۔ میں نے مہلّت دی کا فروں کو پھران کو پکڑا تو میرا پکڑتا، اٹکار کرنا کیسا تھا....؟ یعنی اٹکار ملی اٹکار ہے ڈنڈے کے ساتھ کسی کو پیپنے دیا بیملی ا نکار ہےاورز ہانی کہنااور دلائل قائم کرنا وہ بھی ایک انکار ہوتا ہے لیکن میملی انکار ہے۔ آ گے انہی واقعات کی طرف متوجہ کیا کتنی ہی بستیاں ہیں جن کوہم نے برباد کر دیا.....؟اس حال میں کہ وہ مشر کتھیں گری پڑیں ہیں وہ اپنی چھتوں پراور کتنے ہی بیکار کنویں اور کتنے ہی مضبوط محلات جواب کھنڈرات کی شکل اختیار كر مجئة ميم فهوم ہے اس كا۔ بيلوگ زمين ميں چلتے پھرتے نہيں؟ ان مشركين مكه سے كہا جار ہاہے كه بيد چلتے بھرتے نہیں؟ کہ بیددیکھیں۔زبین کےاوپر بکھرے ہوئے واقعات ہیں تا کہانہیں پتہ چلے کیسی کیسی بستیاں اور کیسے کیسے حالات میں ہلاک ہوئیں.....؟ تو اگر بیہ جائیں اور جا کرسوچیں توممکن ہے ان کے دلوں میں سجھنے کا مادہ پیدا ہوجائے سیجھنے کی نسبت عام طور پر قلب کی طرف ہی کی جاتی ہے اگر چہدل سیجھتا ہے بذریعہ د ماغ مطلب سے کہ اگریے چلیں پھریں ادر جا کران آٹارکو دیکھے کے کھڑے ہوئے تدبر کریں کہ بیکون لوگ تھے کیسے حالات میں تباہ ہوئے .....؟ تو تہارے دلوں میں کوئی سوچ کا مادہ پیدا ہوجائے گا.....؟ اورتمہارے کا نوں میں کچھ سننے کا مادہ پیدا ہوجائے گاتو واقعہ یہی ہے کہ آئکھتو اللہ نے بنائی دی ہے لیکن دل اندھے ہیں ان لوگوں کے۔اگر دلوں کی بنائی ٹھیک ہوجائے تو پھریہ سارامعاملہ ٹھیک ہوجائے۔ کیا بیلوگ چلے پھرنے ہیں زمین میں ، کہ ہوجاتے ال کے لیے دل جن کے ذریعہ سے میسوچتے ، ہوجاتے ان کے لیے کان جن کے ذریعے سے سنتے بعنی ان کے دل اور کان ان کو کام دینے لگ جاتے ہیں بیشک قصہ پیہے کہ آئکھیں اندھی نہیں ہوتیں۔لیکن اندھے ہوجاتے ہیں دل جو کہ سینوں میں ہیں۔

# الل تن كے ساتھ اللہ كا وعدہ التصح حالات كا اور الل كفر كے ساتھ اللہ كا وعدہ عذاب كا ہے:۔

تو پیعذاب کی داستان سنانے کے بعداب انہیں پھر دھمکایا کہ بیہ کہتے ہیں جلدی جلدی لے آؤ۔عذاب الله تعالی اینے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اہل حق کیلئے اچھے حالات کا اور مشرکین کے لئے عذاب الله وعده خلافی نہیں کرے گا،کیکن جس طرح سےتم جلدی مجاتے ہواللہ کی حکمت کا پیرتقاضانہیں ہوتا ہم سمجھتے ہواتنے دن ہو گئے عذاب کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں تو تمہارے ہزاروں سال بھی ایک دن کی طرح ہیں، بھی اللہ تعالیٰ یانچے یانچے سوسال بھی بُرائی کومہلت دے دیتا ہےلوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ تو بڑی پرانی ہے حالانکہ اللہ کے نز دیک تووہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہی دن گذراہے تو آخرت کا دن ہزار سال کے برابر کے الف سنة گویا کهوه ہزارسال سے یعنی ہزارسال کی طرح ہے جس کوتم شار کرتے ہویا تو دن واقعۃ لمباہوگایا تختیوں کی وجہ سے اس کو ہزار سال کے برابر قرار دیا۔خوشحالی کا دن جلدی گزرجا تا ہے اور جس میں بختی ہوتو ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن ایک ہزارسال کے برابر ہوگیا۔ تو قیامت کا دن واقعہ کے لحاظ سے بھی لمباہوگا۔ اور سختی کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ معلوم ہوگا۔اورحدیث شریف میں حضور ما این کے مساکین کونصف دن پہلے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی 🛈 اورنصف دن پہلے سے مراد وہاں یا پنج سوسال ہے اور اس کوآ دھے دن کے ساتھ ہی تعبیر کیا۔ آ گے پھرا جمال کے طور پر متوجہ کیا واقعات کی طرف کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے ڈھیل دی اس لیے تہمیں بھی ڈھیل دے رکھی ہے تم اس ڈھیل سے فائدہ اٹھاؤ جلدی مطالبہ نہ کرو۔ میں نے ان کوڈھیل دی اس حال میں کہ وہ مشر کتھیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری طرف ہی لوٹا ہے۔

العداء الجنَّة قبل الاغنياء بخبس مانة عام نصف يوم (مثَّكُوة ص ١٣٣٤من الي مرية / ترنري ٢٥ ١٠)

ڰؙڶؽٙٳڲؙۿٵٳڬٵۺٳ<sup>ؾ</sup>ٛؠٵٙٵڬٲػؙ**ؙؙۮ**ڒۮؚؽڗۺؙؚؿؙ۞ آپ كهدد يجئے اے لوگو! سوائے اس كے نہيں ميں تمهارے لئے ورانے والا موں كھول كھول كے بيان كر نيوالا موں 🏵 فَالَّـٰذِيْنَ امَنُوا وَ عَمِـٰدُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِـرَةٌ وَّ رِمِٰذُقُّ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے لئے بخشش ہے اور باعزت گرِيْسُرُ ﴿ وَالَّـٰنِينَ سَعَوُا فِي الْيِتِنَامُعُمِ زِيْنَ أُولَيِكَ أَصْحُبُ رز ت ہے اور جولوگ کوشش کرتے ہیں جاری آیات کے باطل کرنے میں اس حال میں کہوہ عاجز کر نیوالے ہیں الْجَحِيْدِ ۞ وَمَا آرُسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَكَانَزِيّ اِلْآ وہ جہنم والے ہیں @ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ ہے قبل کوئی رسول نہ کوئی نبی مگر جس وقت وہ نبی کوئی خواہش کرتا ہے إِذَا تَهَنَّى ٱلْقَى الشَّيُطِنُ فِيَّ ٱمُنِيَّتِهِ ۚ فَيَنْسَحُ اللَّهُ مَا يُلْقِى توشیطان اس کی خواہش میں رکاوٹیس ڈالتا ہے پھرزائل کر دیتا ہے اللّٰہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو جوشیاطین ڈالتے ہیں الشَّيْطِنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ الْيَتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ لِيَجْعَلَ پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کردیما ہے اللہ تعالیٰ علم والا ہے حکمت والا ہے 🕙 تاک مَا يُلْقِي الشَّيُطِنُ فِتُنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ الله تعالى اس چیز کوجس کوشیطان و التے بیں لوگوں کیلئے آ زمائش بنادے ان لوگوں کیلئے جنکے دلوں میں بیاری ہے قُلُوبُهُمُ ﴿ وَإِنَّ الظَّلِيدِينَ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿ وَإِنَّ الظَّلِيدِينَ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿ وَإِنَّ الظَّلِيدِينَ إِنَّ الظَّلِيدِينَ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿ وَإِنَّ الظَّلِيدِينَ لَغِي شُقَاقٍ بَعِيْدٍ إِنَّ الظَّلِيدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اور ان لوگوں کیلئے جنگے دل سخت ہیں اور بیشک ظالم البتہ بہت دور کی ضد میں ہیں 🕾 تا کہ جان کیں وہ لوگ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ مَّ بِلْكَ فَيُؤُمِنُوا بِهِ فَتُخْمِتُ لَهُ جوعلم دیئے گئے کہ بین ہے تیرے رب کی طرف سے مجروہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اسکے ساتھ مجرا کئے دل اس حق کیلئے جھک جاتے ہیں

# قُلُوبُهُ مُ اللهِ اللهُ اللهُ لَهَ اللهُ اللهُ

#### تفسير

ان کامیلان ہوتا ہے،ان کا باطل یوں ظاہر ہوجا تا ہےتواس تن اور باطل کی مشکش میں بیفائدہ ہوجا تا ہے آ سے اس فائدہ کی طرف اشارہ کیا ہے تی پہنوک مَا ایکی الشّیطنُ تا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کوجس کوشیطان ڈالتے ہیں لوگوں کیلئے آ ز مائش بنادے ان لوگوں کیلئے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور ان لوگوں کیلئے جن کے دل سخت ہیں۔اور بیشک ظالم البته بہت دور کی ضدمیں ہیں۔اور دوسرا مقصد بیہوتا ہے کہ تا کہ جان لیں وہ لوگ جوعلم دیئے گئے۔کہ الله تعالی کی طرف سے جو کچھ نبی نے بیان کیا ہے بیت ہے تیرے رب کی طرف سے پھروہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہاں ایمان لانا کمال کے معنی میں ہے کامل طریقے سے ایمان لے آتے ہیں چھران کے دل اس حق كيلية جعك جاتے ہیں۔ بيتك الله تعالى البعة رہنمائى كرتا ہے ان لوگوں كى جوايمان لے آئے صراط متنقيم كى طرف۔ اور ہمیشہ رہیں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ترود میں اس حق کی وجہ سے حتی کہ ان کے پاس قیامت آ جائے یا ان کے پاس عذاب آ جائے بے برکت دن کا، حکومت اس دن اللہ بی کیلئے ہوگی۔اللہ تعالیٰ ان کے درمیان عملاً فیصلہ کرے گا،ای عملی فیصلے کی تھوڑی ہی تصویر آئے ہے۔ فاک بنین اَصَنُوا پھر جولوگ ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں وہ تو خوشحالی کے باغات میں ہوں گے۔اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لئے عذاب ہوگا، ذلیل کرنے والا۔ یہ جوآب کے سامنے آیت آئی وَصَا آئمسلنامِن مَنظِل مِنْ تَسُولِ وَلانَوِي إِلَّا إِذَا تَسَلَى توتمنى كاترجمد من نے كيا خواہش كرنا۔ جس وقت نى كوئى خواہش كرتا ہے لوكوں ميں مدايت كھيلانے كى تو شيطان آ مے سے ركاوليس ڈالنا ہے۔ فيخ الاسلام مولا ناشبير احمد عثاني ميشاداور حضرت تفانوی میند نتمنی کا ترجمه قرم کے ساتھ کیا ہے کہ نبی جس وقت الله کی آیات پڑھ کے سناتا ہے تو امدید کا معنی اس کی پڑھی ہوئی باتیں تو شیطان ان کی پڑھی با توں میں شبہات ڈالتا ہےاورلوگوں کو تمراہ کرتا ہے مثال کے طور برجس وقت بيآيت آكى حُرّمت عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالنَّمُ وَكَحْمُ الْجِنْزِيْرِ بِيآيت بِرُهِي كَيْ لُوكول كي سائية مشرکین نے ایک بات اڑائی تھی جس کا ذکر سورۃ انعام میں آیا تھا کہ بیدد یکھو! عجیب بات ہے کہ جس کو بیلوگ خود ذ الح كريسة بين اس كو كهته بين حلال اورجوالله كي ماري موئى باس كو كهته بين حرام-

#### وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوۤ ا وَمَاتُوا اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کئے گئے یا طبعی موت سے وفات یا گئے كَيُرُزُ قَنَّهُ مُ اللهُ مِ زُقَاحَسَنًا ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّزِقِينَ ۞ الله انہیں ضرور ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ خیر الرازقین ہے 🚳 لَيُنْ خِلَنَّهُ مُمُّنُ خَلًا يَّرْضَوْنَهُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ صَالَّهُ اللَّهِ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ ٥ وہ آئبیں ضرورضرورالیی جگہ میں داخل فرمائے گا جس ہے وہ خوش ہوں گےاور بلاشبداللہ خوب جاننے والا ہے بہت حکم والا ہے 🙆 ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَكَيْهِ یہ بات بوں ہی ہوگی اور جو مخص اس قدر بدلہ لے جس قدرائے تکلیف پہنچائی گئی پھراس پر زیادتی کی جائے لَيَنْصُرَكَهُ اللهُ اللهُ لَعَفُو عُفُورً ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ اللدتعالي ضرور ضروراسكي مدوفر مائيكا بيتك الله تعالى معاف فرمانيوالا بخشفه والاب كي بياس وجه سے ب كه بلاشبه الَّيْلَ فِي النَّهَامِ وَ يُؤلِجُ النَّهَامَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَبِيُّحٌ الله رات كو دن من اور دن كو رات مين داخل فرماتا ہے اور بلاشبہ الله ديكھنے والا بَصِيْرٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنْ اور سننے والا ہے 🕦 بیاس وجہ سے ہے کہ بیشک اللہ حق ہے اور اس کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں دُوْنِهِ هُ وَالْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُ وَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ اَكُمْ تَكَالُّكُ وہ باطل میں اور اللہ برتر ہے بوا ہے اللہ اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اللهَ ٱلْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ' فَتُصْبِحُ الْآنَ مَنْ مُخْفَرَّةً اللهُ مَنْ مُخْفَرَّةً الله هوسنكئ تجري ہری زمين ياني りけい آ سان

# اِنَّ الله لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَنْ مِنْ اللهُ لَطِيفُ الْأَنْ مِنْ اللهُ لَهُ وَ اللهِ عَلَى الْحَبِيدُ ﴿ وَ لَهُ اللّهُ لَهُ وَ اللّهِ اللّهُ لَهُ وَ الْغَنِي الْحَبِيدُ ﴾ و إن الله لَهُ وَ الْغَنِي الْحَبِيدُ ﴿ وَ اللّهُ لَهُ وَ الْغَنِي الْحَبِيدُ ﴾ مباى كام اور بلا شبالله في م تعريف كامتحق م ﴿

#### تفسير

<sup>﴿</sup> نوك: وَاللَّذِينَ هَاجَرُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ عَوجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِةٍ تكريكارُدُ مَكَمُ مون كَى وجب "تفسرانوارالبيان " مؤلفه ولا نامحرعاش اللي مُينظيت ليا كياب مرعنوا نات الي طرف الكائ مجمّع بين ازمحر عمير شابين

#### سابق ركوع سے دبط:۔

پچھلے رکوع میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کردیا کہ ابتدائے اسلام میں مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کوطرح طرح کی تکالیف دی جاتی تھیں جس کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور بعض نے مدینہ منورہ کی طرف۔

#### مدينداسلام كا قلعدبن كميا:\_

لیکن جنہوں نے حبشہ کی طرف جمرت کی وہ بھی آ ہستہ آ ہستہ مدینہ منورہ آنے گئے۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ ایک مضبوط قلعہ بن گیا اسلام کا، تو جب مدینہ منورہ اسلام کا قلعہ بن گیا، تو پھر مختلف علاقوں کے اور لوگ بھی مدینہ منورہ آ گئے انہوں نے محض اللہ کے لئے اپنے وطن کو چھوڑا۔ اموال واملاک، گھر، جائیداد، سازوسامان جو پچھ بھی تھا اس کو صرف اللہ کے لئے چھوڑ دیا۔ اور اس میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے بعد میں جولوگ مختلف علاقوں میں مسلمان ہوئے ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمان وں کو بجرت کرنی پڑی اور اس کا سلما اب محمی جاری ہے۔ بجرت کا ثواب بہت زیادہ ہے آگر بجرت کرنے والامقتول ہوجائے تو اس کو مزید ثواب ہوگا۔ اگر محمد مقتول نہوا پی طبعی موت مرجائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بھی بہت قدرہ قیمت ہے اس کو فرمایا:

# جس نے ہجرت کی اور پھرشہید ہو گیااس کیلئے

# رزق حن، جنت كالعنين اور بميشدر من والى زندكى هے:-

وَالَّنِ مُنْ مُا اللّهُ وَالْ مَنْ مُعِينِ لِمَاللّهِ: اور وہ لوگ جنہوں نے اللّه کی راہ میں ہجرت کی پھر مقتول ہوگئے یا اپنی طبعی موت مر گئے تو اللّه تعالی آئیس ضرور بضر ورعدہ رزق عطافر مائے گا اس سے مراد کیا ہیں؟ اس سے مراد جنت کے ماکولات، یعنی کھانے کی چیزیں، مشروبات یعنی پینے کی چیزیں اور دوسری نعمیں ہیں۔ پھر آ کے فرمایا لیٹ فرخ کھنے می خوالد کے ماکولات، یعنی الله تعالی ایسے لوگوں کو ایسی جگہ میں داخل کرے گا کہ وہ لوگ اس کے اندرخوش ہوں گئے۔ اس جگہ سے کیا مراد ہے سے بیا مراد ہے سے بیا مراد ہے سے بیا مراد ہے سے بیا مراد ہے سے کیا مراد ہے سے کیا مراد ہے سے کیا مراد ہے میں جنت نصیب کرے گا۔ اور جو پچھانہیں پند ہوگا وہ آئیس عطا کرے گا۔ اور جو پچھانہیں کر یں گے۔ اور کے گا۔ اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں سے کسی اور جگہ جانے کی خواہش نہیں کریں گے۔ اور

پھرآ گے فرمایا قرآن الله لَعَلِیْتُ حَلِیْتُ مَلِیْتُ الله تعالی علم والا ہے اور حلم والا ہے۔ علیم سب کے اعمال کو جانے والا ہے اور الیے علم کے مطابق جزا سزادے گا۔ اور حلیم بروبار ہے سزادینے میں جلدی نہیں کرتا۔ جب وقت معین آئے گاتو پھراس کے موافق جزا سزادے گا۔

#### ايك اشكال كاجواب:

اب شاید کسی کواشکال ہوکہ مقتول اور طبعی موت مرنے والے کے درمیان بظاہر فرق ہونا چا ہے کین چونکہ یہ آیت شریفہ کے ظاہری الفاظ سے مساوات مفہوم ہورہی ہے، اس لیے بیداشکال واقع نہیں ہونا چا ہیے۔ کیونکہ آیت شریفہ کے ظاہری الفاظ سے مساوات مفہوم ہورہی ہے، اس لیے بیداشکال واقع نہیں ہونا چا ہیے۔ کیونکہ آیت کریمہ میں بیفر مایا کہ اللہ تعالی انہیں رزق حسن عطا کرےگا۔ برابری کا ذکر نہیں ہے جس کو جتنا بھی ملےگا وہ رزق حسنہ ہی ہوگا۔ اگر چے مراتب کا فرق ہو۔

#### جس قدر تكليف چنى ہاس قدر بدلدليا جائے:\_

اس کے بعد فرمایا فیلک میر مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے یعنی یہ بات جواد پر بیان ہوئی یہ طے شدہ ہے اللہ تعالی نے جیسے فرمایا ہے ویہا ہی ہوگا۔ قصن عاقب بیشل صاعو قب بہا اور جو شخص اس قدر بدلہ لے جس قدراسے تکلیف پہنچائی گئی پھراس پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالی ضرور بضر وراس کی مدوفر مائے گا۔ اس آیت سے زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینے کی اجازت معلوم ہوئی۔ بشرطیکہ بدلہ لینے میں برابری کا خیال رہے۔ یعنی جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہواس قدر تکلیف پہنچاسک ہے اگر کسی نے اتنا ہی بدلہ لیاجتنا بدلہ لینے کا اختیار تھا پھراس پراس شخص کی طرف سے زیادتی کی جس شخص نے بہنچائی گئی جو اس شخص کی شرف نے پہلے زیادتی کی ابتداء کی تھی۔ تو اللہ تعالی ضرور بعضر وراس شخص کی مدد فرمائے گا جس پردو بارہ زیادتی کی گئی۔

# <u> جوکوئی معاف کرے گا تواب یائے گا:۔</u>

إِنَّ اللهُ لَعَفُوْ غَفُورًا: بينك الله تعالى معاف كرنے والا بخشے والا ہے يعنی الله تعالى تو معاف فرماديتا ہے كيكن بندے بدلہ لے ليتے ہيں اگر بندے بھی معاف كرديا كريں۔ تو الله تعالى كے پاس اس كا بھی ثواب پائيں كے جبيا كہورة شورى ميں گزر چكا۔ فكن عنا واصلہ فاجرہ على الله پس جس شخص نے معاف كيا اور سلح كى تو اس كا اجرالله تعالى برہے۔

#### بركام الله تعالى كى قدرت سے مور باہے:\_

پھر آ گے فرمارہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہور ہاہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دجہ سے ہور ہاہے او پروالے عالم میں نیخ ہر جگہ پرتصرف اس اللہ کا ہے، ہر بات کوسنتا ہے، ہر چیز کود کھتا ہے، وہی حق ہوائے ہاں اللہ کا ہے، ہر بات کوسنتا ہے، ہر چیز کود کھتا ہے، وہی حق ہواں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ سب باطل ہیں وہی برتر ہے بڑا ہے وہی آسان سے بارش اتارتا ہے۔ جس سے زمین ہری بحری ہوجاتی ہے، وہی لطیف یعنی مہر بان ہے اور خبیر بھی جوساری مخلوق کی خبر برکھنے والا ہے وہ غی یعنی تحریف کا مشتق ہے۔

# ٱلمُرتَرَانَ اللهَ سَخَّ لَكُمُ صَّافِي الْآثُرِضِ وَالْفُلْكَ ے ناطب! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لئے وہ سب مجھ سخر فرمادیا جوز مین میں ہے اور مشتی کو سخر تَجْرِي فِي الْبَحْرِبِ آمْرِهِ ﴿ وَيُبْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ فرمادیا وہ سمندر میں اس کے تھم سے چلتی ہے اور وہ آسان کو زمین پر گرنے سے عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿ تھاہے ہوئے ہے مگرید کہ اس کا تھم ہوجائے بلاشبہ اللہ لوگوں پر بہت مہر بان ہے نہایت رحم فرمانے والاہے 🕲 وَهُوَالَّنِيُّ اَحْيَاكُمْ 'ثُمَّرُيُنِيُّتُكُمُ ثُمَّ يُخِيئِكُمُ لَ اور الله وہی ہے جس نے متہیں زندہ کیا پھر متہیں موت دے گا پھر متہیں زندہ فرمائے گا ٳڹۧٳڵڹؗڛؘٵڹۘػڡؙؙۏ؆ٛ؈ڸڴڸٲڝٞۊ۪ڿؘۼڶڹٵڡؘڹ۬ڛڴؙۏڰ بلاشبدانسان بزاناشکراہے 🛈 ہم نے ہرامت کیلئے عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں جن کے مطابق وہ عبادت فَلَا يُنَاذِعُنَّكَ فِي الْآمُرِ وَادْعُ إِلَّى مَا يِكَ ۖ إِنَّكَ لَعَالَى هُدَّى تے تنصرواس امر مین وہ آپ ہے جھڑانہ کریں اور آپ ان کواپنے رب کی طرف بلاتے رہیں بلاشبہ آپ مُسْتَقِيْمِ ﴿ وَإِنَّ لِمَالُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ہدایت پر ہیں جوسیدهارات ہے 🏵 اوراگر بیلوگ آپ ہے جھڑا کریں تو آپ فرماد یجئے کہ اللہ تعالی تمہارے کاموں کوخوب جانتا ہے 🗹 ٱللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ وَخَتَلِفُونَ ® الله قیامت کے دن تمہارے درمیان ان چیزوں میں فیلے فرمادے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے 🖭 اَلَمُ تَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّبَاءَ وَ الْأَنْ صِ السَّا اِنَّ اے مخاطب کیا تخفیے معلوم نہیں جو کچھ آسان اور زمین میں ہے بلاشبہ اللہ

# ذُلِكَ فِيُ كِتُبِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ۞ وَيَعُبُّدُونَ اس سب کو جانتا ہے سب مجھ کتاب میں لکھا ہے بلاشبہ یہ اللّٰہ پر آسان ہے 🕙 اور بیاوگ اللّٰہ کو چھوڑ کر مِنُ دُوۡنِ اللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهٖ سُلُطّنًا وَّ مَا لَيْسَ لَهُمُ ان چیزوں کی عباوت کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی ولیل نازل نہیں فرمائی بِهِ عِلْمٌ \* وَمَا لِلظَّلِبِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ۞ وَ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل ہے اور ظالموں کیلئے کوئی مددگا رہیں 🏵 اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں النُتُنَابَيِّنْتِ تَعُرِفُ فِي وُجُوْلِا لَّنِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَا مِيكَادُونَ جو خوب واضح ہیں تو اے مخاطب تو کا فرول کے چہروں میں ٹاگواری کو پہچان لے گا، قریب ہے کہ ڝۜڟٷڹٳڷٙڹۣؽؽؾۘڷٷؽؘۘۘۼڮؽؚڡؚ؞ؗٳڸؾؚؽٵٷڶٲڣٵٛڹۜؾؚڰؙڴ؞ؠۺٙڗٟ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں جوان کے سامنے ہماری آیات پڑھتے ہیں، آپ فرماد بیجئے کیا میں اس سے زیادہ مِّنُ ذَٰلِكُمْ ۖ ٱلنَّامُ ۗ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِيثَ كَفَرُوا ۗ وَبِئْسَ الْهَصِيرُ ۞ نا موارچیز نه بنادوں؟ وہ دوزخ ہے! جس کا اللہ نے کا فروں سے وعدہ فرمایا ہے اور وہ برا محمانہ ہے @

#### تفسير

آلی در الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله الله می ا

آپ ہدایت پر ہیں، جوسیدهاراستہ ہادراگریدلوگ آپ سے جھڑا کریں تو آپ کہدد بیخے کہ اللہ تعالی تہمارے انکال کوخوب جانتا ہے۔ اللہ فیصلہ کرتے تھے، اے مخاطب کیا آپ جانے نہیں کہ بیٹک اللہ تعالی جانتا ہے جو پھھ آسان وز بین میں ہے بیٹک یہ سب پھھ کتاب میں لکھا ہے اور بیٹک یہ اللہ پر آسان ہے۔ و یقب کہ فرق مِن مُدُونِ اللہ اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اور نہان کے پائسان کی کوئی مدکار و اِذَا تُشْفی عَلَيْهِ مُمُ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کی مان پر مان کہ ورئیں ہوگا ظالمین کے لئے کوئی مدکار و اِذَا تُشْفی عَلَیْهِ مُمُ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر مان پر مان پر اور کے جروں میں جنہوں نے کفر کیا تا گواری کو قریب ہے کہ ان لوگوں نے جہوں میں جنہوں نے کفر کیا تا گواری کو قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں جو تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیات۔ آپ بتاد ہے کی کیا خبر نہ ورل میں تہمیں اس سے زیادہ نا گوار چیز کی .....؟ اکٹنائی وہ دوز خ ہے جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور وہ دوز خ ہے جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور وہ دوز خ ہے جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور وہ دوز خ ہے جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور وہ دوز خ ہے جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور وہ دوز خ ہے جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور وہ دوز خ ہے جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور وہ دوز خ ہے جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان کو کیا کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا

# ماقبل سے ربط:۔

پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فر مایا تھا اِس رکوع میں بھی اُسی مضمون کو مزید تفصیل سے بیان کیا جار ہاہے۔

#### الله تعالى كي طرف عدانعامات واحسانات كي بارش: \_

وہ اس طرح کہ اللہ تعالی فرمارہ ہیں اے مخاطب اللہ تعالی نے وہ سب پھی تہمارے لیے سخریعی تالع فرمادیا۔ جو پھی زمین میں ہے، کشتیاں اس کے تھم سے چلتی ہیں اور بیآ سان جو تہمیں اتنا ہوا نظر آ رہا ہے بیاللہ کی ہوئے ہوئے ہوئے خالوق ہے اللہ تعالی نے اسے محض اپنی قدرت سے روک رکھا ہے لہذا وہ اسے اپنی قدرت سے تھا ہے ہوئے ہے، اللہ تعالی بہت بڑامہ بان اور رحم والا ہے۔ اگروہ آ سان کو نہ روکے اور آ سان زمین پر گر پڑے تو کوئی بھی زندہ نہیں نیج سکتا۔ اللہ تعالی کی مہر بانی ہے کہ کا فروں اور فاسقوں کو بھی زندہ رکھتا ہے اور سب کیلئے زندگی سے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اس نے پہلی بارزندگی ہے انسان دنیا کرتا ہے۔ اس ایڈ کی نعمتوں کو استعال کرتا ہے لیکن ناشکری اختیار کرتا ہے۔ بیسب پھی ہوتے ہوئے کے انقلا بات کود کھتا ہے اللہ کی نعمتوں کو استعال کرتا ہے لیکن ناشکری اختیار کرتا ہے۔ بیسب پھی ہوتے ہوئے

آ تھوں سے دیکھتے ہوئے کفروشرک سے بازنہیں آتا۔

#### الله في مرايت كيلي عبادت كطريق متعين كيز.

اب آگلی آیات میں اللہ تبارک وتعالی اس بات کو بیان فرمار ہے ہیں کہ میں نے ہرامت کیلئے عبادت کے مرسے متعین کیے۔مشرکین اور دوسرے کفار جوحضور مٹائی کا اور آپ کے بیان کردہ اعتقادات اوراحکام شریعہ پر اعتراض کرتے تھے ان میں یہود ونصاری بھی تھے یہ لوگ یوں کہتے کہ یہ احکام اورا عمال ہم نے پہلے کسی سے نہیں اعتراض کرتے ہے ان ہوئی ایس چیزیں بھی ہیں جن کا پرانی امتوں کے اعمال واحکام میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔متصدیقا کے جھڑے کرتے رہیں اورا نکار پرتلے رہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جواب دیدیا۔

المحلی ا

#### حضور مَنْ اللَّهُ كَ آنے كے بعد تمام احكام شرعيد فرعيد سابقه منسوخ موسكة:\_

معاندین کوجواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا فکا ایک اُؤ عُنگ فی الا مُسرِ سووہ اس امریس آپ سے جھڑ انہ کریں۔ حضور مُلْقَعْ مستقل شریعت لے کرتشریف لائے، آپ کے تشریف لائے پرتمام احکام شریعہ فرعیہ سابقہ منسوخ ہو گئے جو محفق آپ کے ارشاد کردہ احکام پراعتر اض کرتا ہے اور جھڑ اکرتا ہے اس کا اعتر اض کرتا اللہ پر اعتراض ہے جو کفر در کفر ہے بیاوگ جھڑ ہے بازی سے دور رہیں۔

# آب الله كالمراس كاعتراض معاثر ندمون:

قَادُعُ إِلَى مَدِّكَ لِعَلَى هُلَى مُّسْتَقِيْدِهِ: اور آپ ان كواپ رب كى طرف بلاتے رہے بیک آپ ہدایت پر ہیں جوحید حارات ہے۔ مطلب یہ ہے كراہے كام من گےرہیں۔ حق كى دعوت دیتے رہیں بیشک آپ ہدایت پر ہیں جوحید حارات ہے۔ مطلب یہ ہے كراہے كام من گےرہیں۔ حق كى دعوت دیتے رہیں

کوئی کچرہمی اعتراض کرے کسی کے اعتراض سے متأثر نہ ہوں۔اللہ کی طرف ہے آپ کو ہدایت والا راستہ بتایا گیا ہے اور اس کے تق ہونے کی اللہ کی طرف سے صانت دی گئی ہے وہ آپ کیلئے کافی ہے۔

وَإِنْ جُدَالُوْكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَالَعُمَلُوْنَ: اور اگریدلوگ آپ سے جھڑا کریں تو آپ فرماد یجئے کہ اللہ تمہارے کاموں کو بہتر جانتا ہے وہ تمہارے اعمال کی سزادے گا۔ مزید فرمایا

اَللهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَالُقِيْلَة فِيهُمَا كُنْتُمْ فِيهُ وَيَّهُمَا كُنْتُمْ فِيهُ وَتَخْتَلِفُوْنَ: الله تعالى قيامت كون فيصله كرے گاتمهار درميان ان چيزوں كے بارے ميں جن ميں تم اختلاف كرتے تھے۔ جب الله تعالى فيصله فرمائے گاتو سب پچھ ظاہر ہوجائے گا۔ گراس وقت منكرين كونن واضح ہوجائے سے كوئى فائدہ نہيں ہوگا۔ الله تعالى نے اپنے رسول كور يعين اى دنيا ميں تنامى كيل تو يدايمان لانا آخرت كون مفيد ہوگا۔ پھرآ گے فرمايا: ،

اَ لَـهُ تَعُلَـهُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَـهُ مَا فِي السَّمَا وَالْأَنْ ضِ: اعْنَاطِب كيا تُونْهِيں جانتا جو پھوزين وآسان ميں ہے الله اس سب كوجانتا ہے۔ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِيْنِ بِيْنَك بِي كتاب مِي لَكھا ہوا ہے بعنی لوحِ محفوظ ميں لکھا ہوا ہے۔

اِتَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِمنَدُ: بينك بدالله برآسان بي يعنى لوح محفوظ ميں سب يجومحفوظ فرماناس كيلئے ذرائجى مشكل نہيں۔ كه كوئى مشكر اور معاند بدنہ سمجھے كه اتن زياوہ مخلوق كے حالات ايك ہى كتاب ميں كيسے سائيں گے .....!

# قرآن سننے سے کافروں کے چمروں سے نا کواری محسوس ہوتی ہے:۔

اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرمارہ ہیں کہ کا فرجب قر آن سنتے ہیں تو ان کے چروں سے ناگواری محسوس ہوتی ہے، ان آیات میں مشرکین کی تر دید بھی ہے، ان کا طریقہ کار بھی بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی عذاب کا تذکرہ بھی فرمادیا، جو آخرت میں ہوگا۔اوّل تو بیفرمایا کہ بیلوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔اور ان کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے جس سے شرک

کرنے کا جوازمعلوم ہوتا ہو۔ یہلوگ شرک کرنے ظالم بنے ہوئے ہیں اوراس ظلم کی سزاانہیں ال جائے گی۔ جب ان سرکین کو انہیں عذاب ہونے لگے گا تو ان کے لئے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ جب ان سرکین کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں جن کے مضامین خوب واضح ہیں تو کا فروں کے چبرے بدل جاتے ہیں اور چبروں پر ناگواری محسوس ہونے تی ہیں ان پرحملہ کرنے کو ناگواری محسوس ہونے تیں ماری آیات سناتے ہیں ان پرحملہ کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گویا ابھی تملہ کردیں گے۔ ان کی بیرعائت بیان کرنے کے بعد فر مایا کہ اے نیار ہوجاتے ہیں، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گویا ابھی تملہ کردیں گے۔ ان کی بیرعائت بیان کرنے کے بعد فر مایا کہ اے ناگواری ہوتی ہے بیتو بلکی ناگواری ہو گی ہو کہ دوروز خ کی آگواری ہوگی۔ جودوز خ بیس داخل ہو کرچیش آئے گی۔ دوروز خ کی آگواری ہوتی ہے اس کرجونا گواری ہوتی ہے اس کا تو پچھ غصو الامنہ ہوگا لیکن اس سے چھٹکار نے کا کوئی راستہ نہ ہوگا نہ ہلکا ہوگا نہ قابل پر داشت ہوگا دوز خ کی اس آگ کا اللہ ناکر مذارک کربھی لیسے ہو۔ آخرت میں جوعذ اب ہوگا نہ ہلکا ہوگا نہ قابل پر داشت ہوگا دوز خ کی اس آگ کا اللہ ناکہ میں انہ کی کوئی راستہ نہ کی دنیا میں پہلے سے بتا دیا ہے کہ کفری سز ادوز خ ہے اس سے بھی چھٹکارہ نہ ہوگا۔ و کہنٹ الم کیسیڈر اور دوز خ ہاس سے بھی چھٹکارہ نہ ہوگا۔ و کہنٹ الم کیسیڈر اور دوز خ ہاں ہے کہ کفری سز ادوز خ ہے اس سے بھی چھٹکارہ نہ ہوگا۔ و کہنٹ الم کیسیڈر اور دوز خ ہاں ہے کہنگر کی سز ادوز خ ہے اس سے بھی چھٹکارہ نہ ہوگا۔

يَا يُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِيثَ اے لوگو! ایک مثل بیان کی گئی ہے سو تم اسے دھیان سے سن لو، بلاشبہ جو لوگ تَنْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلواجُتَمَعُوا اللہ کے سواد وسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ ہر گزیکھی بھی بیدانہیں کرسکتے اگر چداس کیلئے وہ سب استھے ہوجا نمیں لَهُ وَإِنْ يَسُلُبُهُ مُ النُّ بَابُ شَيًّا لَّا يَسْتَنُقِنُ وَهُ مِنْهُ وَضَعُفَ اور اگر کھی ان ہے کوئی چیز چھین لے تو اسے چھڑا نہیں سکتے طالب بھی کمزور الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَدَرُهُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْمِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اور مطلوب بھی کمزور 🏵 لوگوں نے اللہ کی الیی تعظیم نہیں کی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے بلاشبہ اللہ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلْلِكَةِ مُسُلًّا وَّ مِنَ بری قوت والا ہے زبردست ہے ، اللہ تعالی فرشتوں میں سے بیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَبِينٌ جَصِيْرٌ ﴿ يَعُلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيْهِمُ اور آ دمیوں میں ہے بھی، بلاشبہ اللہ تعالی سننے والا د میصنے والا ہے 🏵 وہ جانتا ہے کہ جو پچھان کے آ کے ہے وَمَاخَلْفَهُمُ ﴿ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اور جو ان کے پیچے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹے ہیں 🕙 اے ایمان والو! الْكَعُوا وَالسَّجُلُوا وَاعْبُدُوا مَا تَكْمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمُ رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تُفْلِحُونَ ﴿ وَجَاهِ رُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ \* هُ وَ اجْتَلِكُمُ تا کہتم کامیاب ہوجاؤ 🎱 اور اللہ کے بارے میں جہاد کروجیسا کہ جہاد کرنے کاحق ہے اس نے تمہیر

# وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الرّبينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمُ فِي الرّبينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمُ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### تفسير

آی نیک النائی فیرب منگ فاشتو محوالی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ پستم اسے دھیان سے من لو۔ بینک جولوگ اللہ کے علاوہ دومروں کی عبادت کرتے ہیں وہ ہرگز کھی بھی پیدائیس کر سکتے۔ اگر چہاں کیلئے وہ سب اسم بھی ہوجا ہیں۔ اوراگر کھی ان سے کوئی چز چھین لے تو اسے چیز انہیں سکتے۔ طالب بھی کر در اور مطلوب بھی کمز در نہیں تعظیم کی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے بیٹک اللہ تعالیٰ کہ در اور مطلوب بھی کمز در نہیں تعظیم کی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے بیٹک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو کہ دورا در میں سے بیغام پہنچانے والوں کو اور آدمیوں میں اللہ تو کی اور عزیز ہے۔ اللہ نیک اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بیغام پہنچانے والوں کو اور آدمیوں میں سے بھی بیٹک اللہ تعالیٰ سے بیغام کی طرف تمام امور لوضح ہیں۔ یک ایٹھ الگیزین امنوا اے ایمان والو! رکوع کر واور سجدہ کر واور اللہ کے اور اللہ کی عبادت کرو۔ اور خبر کے کام کرو۔ تاکم کامیاب ہوجاؤ۔ وَجَاهِ مُنْ اللّٰ اللّٰهِ حَقّ جِھادِ کا اور اللہ کی بارے میں جہاد کروا جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تہمیں چن لیا۔ اور اس نے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ بارے میں جہاد کروا جباد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تہمیں چن لیا۔ اور اس نے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ بارے میں جہاد کروا جباد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تہمیں چن لیا۔ اور اس نے دین میں تنگی نہیں رکھی۔

ا پنے باپ ابراہیم (علیہ اس کی ملت کی اتباع کرو۔اس نے تمہارانام سلمین رکھااس سے پہلے اوراس قرآن میں تاکہ رسول تمہارے بارے میں گواہ بن جائے۔اورتم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بن جاؤ۔ پس نماز قائم کرواورز کو قاوا کرو۔اوراللہ کومضوطی کے ساتھ پکڑلو۔وہ تمہارامولی ہے پس وہ خوب مولی ہے اورخوب مددگارہے۔

#### مشركين كمعبودول كى عاجزى كاحال:

اس رکوع میں اللہ تعالی مشرکین کے معبود کی عاجزی کا حال بیان فرمارہے ہیں، غیر اللہ کی عہادت کرنے والوں اور ان کے معبود ول کے بارے میں عجیب بات بیان فرمائی ہے اور اس کو مثال سے تعبیر فرمایا یعنی بیائی بات ہے جس کو مشرکین کے مسامنے بار بار ذکر کرتا جا ہے۔ مشرکوں کو سنا کمیں اور ان سے کہیں کہ خوب دھیان سے سنو تاکہ تہمیں اپنی جمادت اور گرائی کا خوب پید چل جائے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کوچھوڑ کرتم جن کی عہادت کرتے ہو اور جنہیں مدد کیلئے پکارتے ہو بیائیک کھی بھی پیدائیں کر سکتے سب مل کراکی کھی بھی پیدائر تا جا ہیں تو عاجز ہو کررہ حائمی گھی۔

انبیاء کی دعوت سے اعراض کرنے والے عاجز مخلوق کے سامنے ذکیل ہوں مے:۔

اللہ تعالیٰ کے سواتم نے جتنے بھی معبود بنار کھے ہیں یہ کھی پیدا تو کیا کرتے ،اگر کھی ان سے پھے چھین لے تواس سے چھڑا نہیں سکتے۔ جو محض حضرات انہیاء کرام بھا کی دعوت تو حید سے مند موڑے گاوہ اس طرح عا جز مخلوق کے سامنے ذکیل ہوگا۔ جو لوگ خالق و مالک کی تو حید کے قائل نہیں ہوتے۔ اور اس کو سجدہ نہیں کرتے تو وہ یونک مارے پھرتے ہیں اور اپنے سے بھی زیادہ عاجز مخلوق کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کو اللہ نے فرمایا ضعف اللہ کو اللہ فرمایا ضعف اللہ کو اللہ ہے مشرک اور مطلوب سے معبود باطل مراد ہیں۔ اور مطلب سے کہ جیسا عابد ویسائی معبود دونوں ہی ضعیف ہیں۔ معبود تو ضعیف اس لیے ہیں کہ وہ کھی تک سے مضائی بھی نہیں چھڑا سکتے۔ اور اس کی عبادت کرنے والا اس لیے کمزوری عقل کے اعتبار سے ہے وہ ایسی چیز سے نفع کا امید وار سے جوانے چڑھا وے کی چیز کو کھی تک سے نہیں چھڑا سکتا۔

لوگوں نے اللہ کی تعظیم ہیں کی جیسا کہت ہے۔۔

مَا قَدَرُمُوا الله مَتَى قَدْمِهِ: لوكور ن الله كاو وتعظيم نه كى جواس كى شان ك لائق مو-الله تعالى الني

ذات وصفات میں یکتا ہے۔ خالق و مالک ہے تنہا عبادت کا مستحق ہے وہ نقع بھی دیتا ہے اور ضرر بھی۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کود یکھا ہے ہراد نجی اور بلکی ہے، بلکی آ واز کو سنتا ہے سب بندوں پر لازم ہے کہ اسے وحدہ لاشریک مانیں۔ اور اس کی تمام صفات جلیلہ پر ایمان لا کیں۔ جو قرآن وحدیث میں فہ کور ہیں ایسی ذات کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی تخلوق کو معبود بنالین اللہ کی تعظیم ہے بہت بعید ہے اور گمراہی ہے، جب مشرکین سے مسلمان کہتے ہیں کہ تم خالق کا نکات کوئیں مانتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قو مانتے ہیں، جھوٹی زبان سے اللہ کے ماننے کا دعو کی کردیتے ہیں کیکن ساتھ ہی اس کی عبادت میں دوسروں کوشریک تھہراتے ہیں، یہ مانناس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی گلوق میں سے خدا تر اش لیے جا کیں۔ اور ان کے لیے جا نور ذریح کیے جا کیں اور ان کو جدے کے جا کیں۔ یہ اللہ گلوق میں سے خدا تر اش لیے جا کیں۔ اور ان کے لیے جا نور ذریح کیے جا کیں اور ان کو جدے کے جا کیں۔ یہ اللہ تعلق کی گلوق ہے، بہت تعالی کا ماننا کہاں ہوا سے والا ہے، ایسے قو کی اور عزیز کو چھوڑ کرضع ہے چیز کی عبادت کرنا جو اس کی مخلوق ہے، بہت تعالی بری تو ت والا غلیے والا ہے، ایسے قو کی اور عزیز کو چھوڑ کرضع ہے چیز کی عبادت کرنا جو اس کی مخلوق ہے، بہت تعالی بری تو ت والا غلیے والا ہے، ایسے قو کی اور عزیز کو چھوڑ کرضع ہے چیز کی عبادت کرنا جو اس کی مخلوق ہے، بہت تعالی بری گر میا ہے۔

#### الله نے جیسے جا ہا بی حکمت کے مطابق ہرایک کومر تبدعطافر مایا:۔

اگلی آیات میں اس چیز کو بیان کیا جارہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے اور انسانوں میں سے پیغام پنچانے والے چن لیتا ہے اور وہ سب کچھ جا نتا ہے ، ساری مخلوق اللہ ہی کی مخلوق ہے اس نے اپنی مخلوق میں سے جے چاہا جو مرتبہ وید یا۔ اور جیسے چاہا کی بڑے اور برتر کام کیلئے چن لیا۔ رسالت اور نبوت بہت بردا مرتبہ ہے رسول کا کام بیہ کہ اللہ کے احکام اور پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ فرشتوں کو اللہ تعالی نے سفارت اور رسالت کی یعزت بخش کہ النہ کے ذریعے اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف پیغام بیجے صحیفے اور کتابیں نازل فرما کیں۔ جنہیں انسانوں میں سے منتخب فرما کر نبوت اور رسالت سے نوازا۔ پھر ان نبیوں اور رسولوں نے انسانوں تک وہ احکام پنچائے جو فرشتہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں جن میں سے جنہیں چاہا فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے ان کے پاس پنچے۔ فرشتہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں جن میں سے جنہیں چاہا کیوں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مطابق جے چاہا ہے رہے مطالکیا۔ کی کوئی ٹبیس پنچتا کہ یوں سوال کرے کہ فلاں کو کیوں نبیس بنایا۔ اللہ سے جو اس کے فیصلوں کو قبول نبیس بنایا۔ اللہ سے جو اس کے فیصلوں کو قبول کرے گلات ہے بھی سے جاور کر میں میں جا نبیس بنایا۔ اللہ سے بخبر ہے اور جو اس کے فیصلوں کو قبول کرے گلاتے وہ اس سے باخبر ہے اور جو س میں جا میں منایا۔ اللہ سے باخبر ہے اور جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گاتے وہ اس سے باخبر ہے اور جو سے کی جا تیں سے فیصلوں پر اعتراض کرے گاتے وہ اس سے باخبر ہے اور جو س میں اسے باخبر ہے اور جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گاتے وہ اس سے باخبر ہے اور جو س میں ہوں جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گاتے وہ اس سے باخبر ہے اور جو س میں میں ہوں جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گاتے وہ اس سے باخبر ہے اور جو س میں ہوں جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گاتے وہ سے کی جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گلاتے وہ سے کیا جو رہوں سے فیصلوں پر اعتراض کرے گاتے وہ سے باخبر ہے اور جو س کی ہوں میں کیا تو وہ اس سے باخبر ہے اور جو سے کی ہوں میں کیا تو وہ سے کی ہوں کی جو سے کیا تو وہ سے کی ہوں کی کوئی گلاتے کی کوئی گلیے کیا تو کر جو سے کیا تو کوئی گلیں کی کوئی گلیں کی کوئی گلیں کوئی گلیں کی کوئی گلیں کی

اللدنے جواستعدادر کی ہےاسے اس کامجی پت ہے۔

#### الله تعالی ہر شم کے احوال سے واقف ہے:۔

# تمام ما مورات يمل كرتے بوت كامياني كى اميداللدتعالى سے ركھو:

آیگیاالی بین نماز پر حور کوئدر کوئ کرو، اور بحدہ کرو، یعن نماز پر حور کوئدر کوئ کرو، اور بحدہ کرو، یعن نماز پر حور کیونکدر کوئ سجدہ دو بر رکن ہیں۔ اس لیے ان کا خصوصی تھم دیا جس میں پوری نماز پر صنے کا تھم آگیا۔ قاعب کو اُن آئیک فوا مَ اَن بِ اور این رب کی عبادات کو شامل ہوگیا۔ اور این رب کی عبادات کو شامل ہوگیا۔ قافع کم اُن سب عبادات کو شامل ہوگیا۔ قافع کم اُن سب عبادات کو شامل ہوگیا۔ قافع کم اُن گروائی کا عموم تمام نیک اعمال کوشامل ہے۔ اور عبادات، فرائنس، واجبات، مکارم اخلاق، بحاس افعال، بحاس آ داب، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے احکام سب کو تھم شامل ہے۔ لَقلک فد تُنفیل مُون تاکم کم کامیاب ہوجاؤ۔ یعنی تمام مامورات پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے کامیابی کی امیدر کھو۔

حضرت امام شافعی میند کی زریک ریجده کی آیت ہے اور امام ابوطنیفه مینشد امام مالک میند کے خزد یک اس آیت پر سجد و تلاوت نہیں ہے۔

# نفس کی نا گوار ہوں کے باوجود نیک کاموں میں کے رہا:۔

وَجَاهِ لُواْ فِي اللهِ حَقَّى جِهَا وَهِ: لفظ ' جہاد' جُهد ہے مشتق ہے عربی زبان میں محنت و مشقت اور کوشش کو جہاد کتے ہیں یے لفظ اپنے عام معنی کے اعتبار سے ہراس محنت و کوشش کوشامل ہے جواللہ کی رضا حاصل کرنے کوشش کو جہاد جو قال یعنی جنگ کرنے کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی اس محنت و کوشش کا ایک شعبہ ہے ، مسلمان کیلئے ہو۔ جہاد جو قال یعنی جنگ کرنے کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی اس محنت و کوشش کا ایک شعبہ ہے ، مسلمان

اپینش سے جہاد کرتا ہے بین نفس کی ناگوار بول کے باوجود نیک کاموں میں لگتا ہے گناہوں کو چھوڑتا ہے نفس روڑے اٹکا تا ہے اور چاہتا ہے کہ جو بھی عمل ہو دنیاداری کے لیے ہو۔ ذاتی شہرت اور حصول جاہ اور لوگوں سے تعریف کرانے کیلئے ہواس موقع پرنفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے، پوری طرح اس کے تقاضوں کو دبا کرصرف اللہ کے لئے جوکام کیا بیسب جہاد ہے۔ خلاصہ بیکہ جو بھی کوئی موئن اللہ کی رضا کیلئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کیلئے جس طرح کی بھی محنت کرے گاوہ جہاد ہوگا۔ پھر مختلف احوال کے اعتبار سے درجات بھی مختلف ہیں ہر خص اپنی استطاعت کے بعقد راخلاص کے ساتھ اعمال واشغال میں گئے۔

#### امم مالقد برامت محربه کی فضیلت: ـ

# ماحول كي خرابي كي وجدية سان كام بحي مشكل موجاتا ب:\_

 مریض طبیب کوالزام دے کرآپ کے طب میں بری تنگی ہے کہ عام آ دی کے بس میں نہیں کہ علاج کروالے تو بتا ہے! بیطب پرالزام ہے یااس کی اپنی بستی اور ماحول پرالزام ہے؟ کہ وہ رہتا ہی الی جگہ ہے جہال کوئی مفید چیز ملتی ہی نہیں۔ اس طرح سے شریعت کا کوئی تھم فی حد ذاتہ مشکل نہیں ہے لیکن اگر انسانوں نے مل کراپی آبادی اس طرح کی کر لی اور حالات اس قتم کے پیدا کر لیے کہ اس میں پُرائی اختیار کرنی آسان ہے اور نیکی اختیار کرنی مشکل ہوگئی۔ تو اس کا الزام انسانوں کی آبادی پر ہے شریعت پرنہیں۔

#### اسلام كالفظ بطور لقب كاس امت كوديا كيا ب:-

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيهُمَ: اين باب ابراجيم كريق كولازم بكرو - كويا كه بيملت اسلاميهمات ابراہیم ہے فعل یہاں محذوف ہو گیایا توریفیٹ کنگٹر مِلَّةَ إِبْرَاهِیْمَ یوں کہدد بچئے یامر کاصیغہ یہاں نکال کیجئے۔ میں نے تمہارے لیے ملت ابراہیمی کوتمہارے باپ کے طریقے کو پیند کیا یا یوں ہوگا کہ اس کواختیار کرو۔ تو تمہارا میہ خاندانی طریقہ ہے جس کو اپنانا اور بھی آسان ہوگیا اس کولازم پکڑو۔اس نے تمہارا نام سلمین رکھا۔ بیاس دُعاکی طرف اشارہ ہے انہوں نے ایک دُعا کی تھی کہ ہاری دُعامیں سے ایک امت مسلمہ اٹھا ہے۔ اورمسلمہ فرما نبردار، اسلام كالفظ اكرچەسب دىنول كىلئے بولا كيا بے كيكن لقب كے طور پريد لفظ اسى امت كىلئے اختيار كيا كيا كيلى امتول کے لئے بطور لقب کے بیلفظنہیں تھا، اگر چے لغوی طور پر وہ بھی سارے کے سارے مسلم تھے اور اللہ کے فر ما نبر دار يتضيكن بيلقب اسي امت كوملاتوبيلقب اسى جماعت كاب اوربينام جوركها كيامسلمه اس كامعني فرما نبر دار جماعت تو جب نام تمهارا فرما نبردار رکھا گیا ہے تو تمہیں جا ہے کہ اس نام کی لاج رکھو! ایسا نہ ہو کہ کام کا فروں والے فاسقوں والے اور نام مسلم بیتو پھر بات سیح نہ ہوئی، اس سے قبل بھی تمہارے لیے یہی لقب استعال کیا گیا-حضرت ابراہیم الیا نے وعامیں ذکر کیا قرآن کریم کے اندر بھی چونکہ اس امت کو امت مسلمہ قرار دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ کانام ذکر کرنے کی وجہ سے ہے تو گویا کہ قرآن شریف میں تبہاراامت مسلمہ جونام ہے سیجی ابراہیم کا رکھاہواہے۔اس سے بل اوراس قر آن میں بھی۔

امت محريد كيك شرف واعزاز:\_

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِينًا اعَلَيْكُمْ: اس كامطلب دوطرح سے اداكيا كيا مياتورسول مارى شهادت

دےگا،جس طرح سے تزکیہ کیا جاتا ہے کہ بہلوگ معتبر ہیں اور ہم لوگ گواہ ہوں گے انبیاء کے حق میں ، ان کی امتوں کے خلاف۔ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے میدان میں نبیوں کو اور ان کی امتوں کو آپس میں بالقابل كعر اكرے گا۔امتوں سے سوال كرے گا كرتم نے كفروشرك كيوں اختيار كيا....؟ ميرى عبادت كيون نبيس كى ....؟ تووه كېيى كے كه جمارے ياس توكوئى درانے والا بى نبيس تھا۔ انبياء ﷺ سے يو چھاجائے گا كه كياتم نے ميرا دین ان کو پہنچایا نہیں تھا .....؟ وہ کہیں گے کہ پہنچادیا اور کا فرقو میں انکار کریں گی کہ تیرادین تو ہمیں کسی نے پہنچایا ہی نہیں تو بھراللہ تعالی انبیاء بھی سے یوچیس کے کہتمہارا گواہ کون ہے ....؟ تو انبیاء بھی حضور مُنافیح کی امت کو گواہی میں پیش کریں گے، اور ہم گواہی ویں گے انبیاء بلتل کے حق میں اور حضور مَالْتِیْمَ ہماری تصدیق کریں گے کہ یہ تھیک کہتے ہیں۔اوران کوساری کی ساری معلو مات اللہ کی کتاب سے حاصل ہوئیں۔ بیعنی ہمارے یاس شہادت کی جوسند ہوگی وہ اللہ کی کتاب ہے، بیالیک بہت برداشرف اور اعز از ہے جو اللہ تعالیٰ اس امث کودے گا۔ بیتو آخرت میں جا کے ظاہر ہوگا۔ باتی دنیا کے اندر گواہ ہونے کا بیمطلب بھی ہے کہ یہاں گواہ سے مراد ہے دین کے گواہ۔ ہم لوگوں کے سامنے دین کے گواہ ہوں اور ان کو بتائیں کہ اللہ کا رہتم ہے لوگوں کے سامنے ہم شہادت دیں گے اور ہمارے سامنے اللہ کا رسول شہادت دیتا ہے اللہ کا رسول ہمارے سامنے اپنا دین بیان کرے اور ہم لوگوں پر اپنا دین بیان كرين اس كام كيلي الله تعالى في مت تك كيلي امت كوچن ليا-اس كيهمين جاسي كهم ابراجيم اليه كالمت یر مضبوطی سے جے رہیں۔ مِلَّةَ أَبِیْكُمْ جو كہا اس كا خطاب چونكہ اوّلین عرب كو ہے اور عرب حضرت اساعیل مانیا کی اولاد میں سے خصوصیت سے قریش اور روحانی باپ، تو پھر ہم سب مانتے ہیں حضرت ابراہیم ملینا کو۔اورعرب کے اکثر قبائل جو تھے وہ حضرت اساعیل ملینا کی اولا دے تھے جس کی وجہ سے نسبا بھی حضرت ابراہیم ملینا ان کے باپ ہیں۔

# الله كے سمارے كے علاوہ كوئى دوسراسمارا تلاش كرنے كى ضرورت نبيس:

فَاقِیْدُوا الصَّلُوةَ: توجب پیشرف تههیں حاصل ہونے والا ہے دنیا کے اندر تههیں دشہداء علی الناس' بنایا گیا تو تم خوداللہ کے عبادت گزارر ہو۔ نماز پڑھواورز کو قریتے رہو۔ کیونکہ اقامت الصلوق اور ایتاء الزکو قریباسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ اور اللہ کومضوطی سے تھام لو۔ یعنی اللہ کی کتاب کومضوطی سے تھام لواس پڑمل کرو۔ یا اللہ کا

ہی سہارالوکوئی دوسراسہارا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہی تمہارامولی ہے مالک ہے کارساز ہے مددگارہے۔وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھامددگارہے۔

# بوراقر آن جرئيل ماين كى وساطت سے آيا ہے:

وی کیکرتواکٹر وبیشتر جبرئیل الیسای آئے ہیں اور قرآن کریم سارے کا سارا جبرئیل الیسا کی وساطت سے ہی افرائے ہے۔ اور ہی افرائے ہے۔ اور ہی افرائے ہے۔ اور جبرئیل الیسا کے ساتھ محافظ وی بنا کر بھی بہت سارے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے۔ تواللہ تعالی فرشتوں سے بھی رسول چنتا جہرئیل الیسا کے ساتھ محافظ وی بنا کر بھی بہت سارے فرشتوں ہونے کی ہے، جس کواللہ تعالی فرشتوں سے بھی رسول اور بھیج ہے۔ اور انسانوں سے بھی ان کی حیثیت ایک رسول ہونے کی ہے، جس کواللہ تعالی چاہے جدھر پینیسر بنا کر بھیج وے تو رسول کالفظ فرشتے پر بھی بولا جاتا ہے بی کالفظ نہیں بولا جاتا۔ اس لیے جہاں آپ کے سامنے رسول اور نبی میں نبیت ہیں بیان کی گئی تھی ۔ کہ فرشتہ رسول ہے بی نہیں۔ اور بعضے انسان نبی ہیں ، تو دہاں ایک عموم خصوص من وجہ کی نسبت بھی بیان کی گئی تھی ۔ کہ فرشتہ رسول ہے نبیس اور بعضے انسان نبی ہیں رسول نہیں اور بعضے انسان رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو تین مادے نکل آئیں گے دو افتر اتی اور ایک اجتماعی جس طرح سے عموم خصوص من وجہ میں ہوتا ہے۔

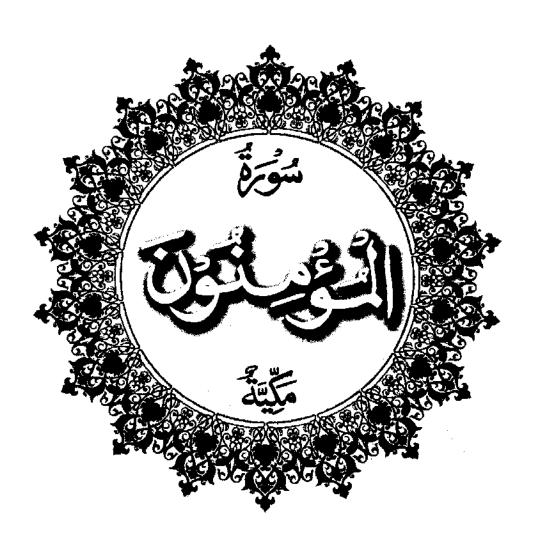

-

4.

# ﴿ اليامَا ١١٨ ﴾ ﴿ ٣٣ سُوَعَ الدَيْمِ لَوْنَ مَلِيَّةٌ ٢٧ ﴾ ﴿ حَوَعَامًا ٢ ﴾

سورة مؤمنون مكه میں نازل ہوئی اس میں ایک سواٹھارہ (۱۱۸) آپیتیں اور چھرکوع ہیں

# بسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله کے نام سے جو برا امہر بان نہایت رحم والا ہے

# قَنَ ٱفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَا تِهِمْ خَشِعُونَ ﴿

تحقیق فلاح پاگئے وہ لوگ جوایمان لانے والے ہیں 🕦 جولوگ اپنی نمازوں میں خشوع اضیار کرنے والے ہیں 🎔

# وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُومُعُرِضُونَ ﴿ وَالَّذِيثَ هُمُ لِلزَّكُوةِ

اور وہ لوگ جو کہ لغو سے اعراض کرنے والے ہیں 🛈 وہ لوگ جو زکوۃ کے لئے

# فَعِلُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُ رُوْجِهِمُ لِخُطُونَ ﴿ إِلَّا عَلَى

نعل کرنیوالے ہیں اور وہ لوگ جو کہ اپی شرمگاہوں کی تکہداشت کرنے والے ہیں مگر اپی اَزُواجِهِ مُراوُمَ اَمَلَکُتُ اَیْسَانُهُ مُرفَانَّهُمْ عَیْرُمَ لُومِیْنَ ﴿ فَمَنِ

یوی پر یا اپی باندیوں پر بینک یہ لوگ ملامت کے ہوئے نہیں ہیں ﴿ جُو کُونَی مُحْصُ ابْتَغِی وَسَآءَ ذٰلِكَ فَاُ وَلَیْاِ كَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِا لَمُنْتِهِمُ

طلب کرے اسکے علاوہ کسی چیز کو پس بہی لوگ حد سے تجاوز کر نیوالے ہیں ② اور وہ لوگ جو کہ اپنی امانتوں

# وَعَهُ رِهِ مُرْمُ عُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولَيِّكَ

اوراپنے عہد کی رعایت رکھنے والے ہیں 🗅 اور وہ لوگ جو کہ اپنی نماز وں پرمحافظت کرتے ہیں 🏵 یہی لوگ

هُمُ الْوِي ثُونَ أَ الَّذِيثَ يَرِثُونَ الْفِرُدَوْسَ لَهُمْ فِيهَا خُلِدُونَ الْفِرُدَوْسَ لَهُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ١

وارث بننے والے ہیں ① جو کہ فرووس کے وارث بنیں گے اس میں ہمیشہ رہنے والے ہول گے ا

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُللَةٍ مِّنْ طِيْنِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنُهُ کیا ہم نے انبان کو مٹی کے خلاصے ہے 🛈 پھر ہم نے نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ انسان کونطفہ بنایا ایک مضبوط تھہرنے کی جگہ میں 🏵 پھرہم نے نطفہ کو جما ہوا خون کردیا پھرہم نے جے ہوئے مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْبُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ خون کو گوشت کی شکل دیدی پھر ہم نے اس گوشت کے لوٹھڑے کی ہڈیاں بنادیں پھر ہم نے ٱنْشَانْهُ خَلْقًا اخَرَ لَ فَتَلِرَكَ اللّهُ آحْسَنُ الْخُلِقِيْنَ أَنْ أَكُمْ بڈیوں پر گوشت چڑا دیا بھر ہم نے اسکوا یک اور بی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ تمام بنانیوالوں ہے بہترین بنانیوالا ہے 🍽 پھر بیشک تم بَعْدَ ذَلِكَ لَهُيِّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ وَلَقَدُ اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو @ اور پھر بیشک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ کے اور ہم نے خَلَقْنَافَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقٌ وَمَاكُنَّاعَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ٤ تہارے اوپر سات طبقے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں 🏵 وَٱنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءَ مِنَاءً بِقَدَى فَأَسْكُنَّهُ فِي الْآنُ مِنْ وَإِنَّا اور ہم نے آسان سے پانی اتارا اندازے کے ساتھ پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں تھہرادیا عَلْ ذَهَابِ بِهِ لَقُ بِمُونَ ﴿ فَأَنْشَأْنَالُكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ تَغِيلِ بے شک ہم اس کے لے جانے پر البتہ قادر ہیں 🕚 پھر ہم نے بیدا کئے تمہارے لئے اس پانی کے ذریعہ سے تھجوروں وَّ اَعْنَابِ مُلَكُمُ فِيهَافَوَ الْكُهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةٌ اورانگوروں کے باغات تمہارے لئے ان میں بہت میوے ہیں اوراس میں ہےتم غذا کے طور پر بھی کھاتے ہیں 🏵 اوراُ گایا ہم نے

# تَحْرُجُ مِنْ طُوْرِسَيْنَا ءَتَنَابُتُ بِالنَّهُ فِن وَصِبْعٍ لِلْأَكِلِيْنَ ﴿ ایک درخت جو کہ طورسینا ء سے نکاتا ہے اُگا ہے وہ درخت تیل لے کراور کھانے والوں کے لئے سالن کیکر ﴿ وَ إِنَّ لَکُمْ فِی الْا نَعَامِ لَعِ بُرَةً اللّهِ فِی کُمْ مِنْ اللّهِ اللّهُ فَعَامِ لَعِ بُرَةً اللّهُ فَی کُمُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### تفسير

قَدُا أَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ: عَتَقِينَ فلاح يا كَيُهُ وه لوك جوايمان لانے والے بيں الَّذِيثَ هُمُ في صَلَاتُومُ میں ہوگوں جولوگ اپنی نماز وں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو کہ لغوسے اعراض کرنے والے ہیں لغوب ہودہ بے فائدہ چیز حاہے قول ہوجا ہے فعل ہو، اور اس لغو کا اعلیٰ فردمعصیت ہے گناہ کی بات کی جائے گناہ کا کام کیا جائے تو وہ بچائے مفید ہونے کے مضربے ،اس لیے وہ لغو کا اعلیٰ فرد ہے اوراد نیٰ فرداس کا بہی ہے کہ بے فائدہ بریار بات فضول کا ملغو سے اعراض کرنے والے ہیں یعنی کسی بے ہودہ کا م اور بے ہودہ بات میں وہ دلچیسی نہیں لیتے نہ تو وہ خود کرتے ہیں اور نہ کوئی دوسرا کرر ہاہوتو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بلکہ منہ موڑ کرچل دیتے ہیں ، **وہ جو** بات كرير مع ياكام كرير مع تووى كرير مع جس مين دين كاياد نيا كافائده مو وَالَّذِي نِنَ هُمَّد لِلزَّكُوةِ فَعِملُونَ اوروہ لوگ جو کہ زکو ہ کے لئے فعل کرنے والے ہیں زکوہ سے مرادیہاں بیان القرآن میں تز کیۃ النفس ہے اپنی عادات کواین خصلتوں کو یاک صاف کرنے والے ہیں اس کی وجہ بیذ کر کی ہے کہ زکو ہ بیجوفرض ہے نماز کی طرح اس کی تفصیلات مدینه منوره میں جا کر مرتب ہوئیں ہیں مکہ معظمہ میں زکو ۃ فرض تو ہوگئی تھی کیکن اس کا پیغلم قائم نہیں کیا گیا تھا کتنے میں سے کتنی ادا کی جائے .....؟ کس کودی جائے .....؟ وغیرہ اس متم کی چیزیں جتنی تھیں سب مدینہ میں ہوئی ہیں، تو زکو ہے اگر وہی فرض زکو ہ مراد لی جائے تو پھر فعیلُون سے مؤدون مراد ہیں زکو ہ کوادا کرنے والے، اور اور زکو ہے اگر تزکیہ نفس مراد لے لیا جائے تو پھریہ ہوگا کہ فعلِ زکو ہ کرنے والے ہیں بعنی اپنے نفس کا

تزکیہ کرنے والے ہیں،اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والے ہیں، دونوں طرح سے ہی تفاسیر میں اس کا مطلب واضح کیا گیا ہے۔

ق الگذین کھے اور وہ لوگ جو کہ اپی شرمگا ہوں کی نگہداشت کرنے والے ہیں ، مگرا پی ہو یوں پر اپی یا اپی بائد یوں پر بے شک بیلوگ طامت کے ہوئے نہیں ہیں لینی اگرا پی ہو یوں سے وہ قضائے شہوت کرتے ہیں یا بند یوں سے قضائے شہوت کرتے ہیں تو پھران پر کوئی الزام نہیں کوئی طامت نہیں ، اور علی بیمن کے معنیٰ میں ہو مگر اپنی ہو یوں سے قضائے شہوت کرتے ہیں فکئن ابنت کی اپنی ہو یوں سے یا پی بائد یوں سے یعنی ان دو کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ سے اپنی فرج کی حفاظت کرتے ہیں فکئن ابنت کی جو کوئی شخص طلب کرے اس کے علاوہ کی چیز کو پس یہی لوگ حدسے تجاوز کرے والے ہیں ، وَسَاعَ وَلْكَ لِینی بویوں اور بائد یوں کے علاوہ جو چیز بھی ہوجس میں غیر منکوحہ یا غیر مملوکہ کے ساتھ وطی کرنا ، جس کوزنا کہتے ہیں وہ بیویوں اور بائد یوں کے علاوہ جو چیز بھی ہوجس میں غیر منکوحہ یا غیر مملوکہ کے ساتھ وطی کرنا ، جس کوزنا کہتے ہیں وہ بھی ہوگیا اور لواطت بھی اس میں واغل ہوگئی ، حیوانات کے ساتھ قضائے شہوۃ وہ بھی اس میں آگئی اور استمنا بالید بھی اس میں واغل ہوگئی ، حیوانات کے ساتھ قضائے شہوۃ وہ بھی اس میں آگئی اور استمنا بالید بھی اس میں واغل ہوگئی ، حیوانات کے ساتھ قضائے شہوۃ وہ بھی اس میں آگئی اور استمنا بالید بھی اس میں واغل ہوگئی ، حیوانات کے ساتھ قضائے شہوۃ وہ بھی اس میں آگئی اور استمنا بالید بھی اس میں واغل ہوجائے گا میساری صور تیں صور میں اور میتر ام ہیں۔

ق الگذین فید اوروہ لوگ جو کہ اپنی اما نتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھنے والے ہیں ، امانت ہرای حق کو کہا جاتا ہے جو کسی انسان کے ذرعے لگا ہوا ہو ، اور اس کا اوا کرنا ضروری ہوا مانت صرف مالی نہیں ہوا کرتی بلکہ تمام حقوق اس میں واخل ہوتے ہیں ، جو آپ کے ذرجے لگے ہوئے ہیں اور اس کا اوا کرنا اس پرضروری ہے اس لیے ملازم آ دمی جو تخواہ لیتا ہے ، جس کام کی تخواہ لیتا ہے اگر وہ کام نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں بید ہمی خیانت بھی جائے گی اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں ، عہد وہ ہوتا ہے جو دو طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اس کی بھی رعایت رکھتے ہیں عہد کے خلاف نہیں کرتے۔

قالَّذِی اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اور وہ لوگ جو کہ اپن نمازوں پر محافظت کرتے ہیں یہاں محافظت کرنے کامعنیٰ یہ ہے کہ پابندی سے پڑھتے ہیں اور پھر اوقات کی پابندی اور ان کے آ داب اور شرائط کی پابندی ان سب پابندیوں کی رعایت رکھتے ہوئے جونماز پڑھی جاتی ہے وہ محافظت علی الصلواۃ ہے، اُولِیاتُ اُسٹونُ اُن یہی لوگ وارث بنیں وہ بنے والے ہیں جو کے فردوس کے وارث بنیں گے فردوس جنت کے اعلی حصے کو کہتے ہیں اُسٹونی آٹے لُگ اُل اُنسان ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ، وَلَقَ لَهُ خَلَقْتُ اللّٰ اللّ

انسان کونطفہ بنایا ایک مضبوط محفوظ مفہرنے والی جگہ میں ،اس سے رحم ما در مراد ہے۔

شُخْ خَلَقُنَا: پھرہم نے نطفہ کو جما ہوا خون کردیا پھرہم نے جے ہوئے خون کو گوشت کی شکل دے دی، مُضْغَة اصل میں چبانے کو کہتے ہیں، لینی اتن می مقدار جس کواکیک دفعہ چبایا جا سکے اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے گوشت کی بوٹی ہوٹی ہوٹی ہوٹی ہوٹی ہے، پھرہم نے بنادیا اس عکقۃ کو گوشت کی بوٹی پھرہم نے اس گوشت کے لوٹھڑ ہے کی ہٹریاں بنادیں، پھرہم نے ہٹر یوں پر گوشت پڑھادیا پھرہم نے اس کواک اور ہی مخلوق بن گئی، پھرا تھایا ہم نے اس کوال صال اور ہی مخلوق بن گئی، پھرا تھایا ہم نے اس کوال صال میں کہ دوہ ایک اور ہی مخلوق بن گئی، پھرا تھایا ہم نے اس کوال صال میں کہ دوہ ایک اور ہی مخلوق بن گئی، پھرا تھایا ہم نے اس کوال صال میں کہ دوہ ایک اور ہی مخلوق بن گئی، پھرا تھایا ہم نے اس کوال صال میں کہ دوہ ایک اور ہی خوال ہے ، پھر بے شک تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہواور پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے اور ہم نے تہمارے او پر سات طبقے بعد البتہ مرنے والے ہواور پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے اور ہم نے تہمارے او پر سات طبقے بنائے ، سات گزرگا ہیں مراد کی ہیں مراد کو ہیں ، بیسات سیارے بڑے بوٹ کی گزرگا ہیں مراد کی ہیں اور فرشتوں کی گزرگا ہیں ، بیسات سیارے بڑے بیں اور فرشتوں کی گزرگا ہیں ہم مراد ہو بھی مراد ہو سکتی ہیں اور فرشتوں کی گزرگا ہیں ہم مراد ہو بیا ہے۔

وَصَاكُفَاعُنِ الْعَنْ اَلْعَلْقِ عُفِلِ اِنْ اور ہم کلوق سے بے خبر نہیں ہیں اور ہم نے آسان سے پائی اتارا انداز ہے کے ساتھ، پھر ہم فے اس پائی کوز مین میں ظہرایا بے شک ہم اس کے لےجانے پرالبت قادر ہیں ، لینی نہ برسائے ، اور جو برس چکا ہے اسے بھی ناپید کردیں کیونکہ پائی سے بخارات بن کداڑ جائے تو اس کا نام ونشان تک نہیں رہے گا، ہم نے اس کوز مین میں ظہرایا بہت بڑاانعام ہے اللہ تعالیٰ کا ، ایک تو اتارا پائی انداز ہے کے ساتھ وقفے وقفے کے ساتھ اور پھراتار نے کی کیسی بہترین صورت ہے کہ قطرہ قطرہ کر کے زمین تک پہنچایا ورنہ سے پائی منٹ میں جتنی بارش ہوجاتی ہے یالا کھوں من پائی جو آسان ہے برستا ہے اگر اس کو اکتفے ہی برسادیا جائے تو جہاں گر ہے گا وہاں تو نیچ تک گڑھا ہوجائے گا پھر اگر آپ سے کہد دیا جاتا کہ کہ دیکھو! ہم نے پائی اتاردیا اور اس کے بعد اب پھے مہینے کے بعد پائی اتر یے گا تو اب جھے مہینے کے بعد پائی اتر یے گا تو اب جھے مہینے کے بعد پائی اتر کے گا تو اب جھے مہینے

، اورا گر تالا بوں کی شکل میں بھر کرر کھو گے تو خشک ہوجا تا ہے کیڑے اس میں پڑجاتے ہیں کیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ہوی مہربانی ہے کہ وقفے وقفے ہے اتارتار ہتا ہے، اوراپی ضرورت آپ فوری پوری کر لیتے ہیں، تھوڑا سا
تالا بوں میں جمع ہوجاتا ہے، باتی سب کو اللہ زمین میں کھہرادیتا ہے تا کہ جس وقت آپ چاہیں تازہ بتازہ صاف
سقرا آپ نکا لتے رہیے، اورا یک اور کھہرانے کی بہت بہترین صورت ہے جو آپ کے سامنے نہیں وہ یہ ہے کہ
کروڑ ہامن پانی اللہ تعالیٰ آسان ہے اتارتا ہے اوراس کو برف کی شکل میں جماکر پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیتا ہے
وہ فرخیرہ محفوظ ہوگیا برف کی شکل میں، اب نہ اس میں گردوغبار جائے نہ اس میں کیڑے بڑیں اور نہ اس میں کوئی اور چیز داغل ہواور پھر بقدر صرورت وہ پھلتی رہتی ہے، دریاؤں کی شکل میں نہروں کی شکل میں چشموں کی شکل میں
ناکتا ہے اور ساری دنیا میں تقسیم ہور ہا ہے اور پھر وہیں ہے ، دریاؤں کی شکل میں نہروں کی شکل میں چشموں کی شکل میں نہروں کی شکل میں جاری ہیں۔

بینظام آب پاشی جواللہ نے قائم کیا ہے اور انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے پانی کانظم قائم کیا ہے اس پر ہی اگر انسان غور کر ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کاشکر یہ ہیں اوا کیا جاسکتا، ورنہ اگر بیا بی زمین میں نہ کشہرتا تو آپ کہاں سے نکال لیتے یہ پانی .....؟ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو لے حاتے۔

قائشان الکھروہ: پھرہم نے پیدا کے تمہارے لیے ای پانی کے ذریعہ سے مجوروں اورانگوروں کے پاغات تمہارے لیے ان میں میوے ہیں اور اس میں سے تم غذا کے طور پر بھی کھاتے ہو، خاص طور پر عرب کی معیشت انہی چیزوں سے تھی، وَ شَبَحَوَةً اورا گایا ہم نے ایک درخت جو کہ مُلوّی سینڈ آ ء سے ذکاتا ہے بینی وہاں کشرت سے پیدا ہوتا ہے طور سیناء وہی حضرت مولی علیہ الاطور، عرب کی سرزمین میں زیتون کے درخت نہیں ہیں اور اس سے زیتون کا درخت مراوہ، یا فلطین میں زیادہ ہوتا تھا جس طرف میطور سیناء ہے ادھر میکشرت سے بالی میں اس سے وہ درخت تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر، اور بے شک تمہارے لیے البتہ چو پایوں میں بھی خور کرنے کا مقام ہے، جو چیزیں ان کے پیٹوں میں ہیں اس میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں کیا چیزیلا تے ہیں سے جم تمہیں پلاتے ہیں کیا چیزیلا تے ہیں سے جم تمہیں پلاتے ہیں کیا چیزیلا تے ہیں سے جم تمہیں پلاتے ہیں کیا چیزیلا تے ہیں سے جم تمہیں پلاتے ہیں کیا چیزیلا تے ہیں سے جو آگے آگا۔

وَلَكُمْ فِينْهَا مَنَافِعُ: اوران انعام مِن تمہارے لیے اور بھی بہت نفع ہیں، چڑے سے فائدہ اٹھاتے ہو کوئی جزابیانہیں جوانسان کے کامنہیں آتا اوران میں سے تم بعض کو کھاتے بھی ہو۔

وَعَلَيْهَا وَعَسِلَى الْفُلُكِ ثُلِحُهَا يُونَ: اوران چو يايوں اوران تشتيوں برِتم اٹھائے جاتے ہو يہ خشكی ميں جانوراورسمندر میں کشتیاں کام آتی ہیں ،تو جدهرد کیمو!احسانات کی بارش ہےاوراتی کثرت کےساتھا حسانات ہیں کەجن كاشكرانسان نېيى كرسكتا ـ

#### ماقبل سے ربط:۔

سورة جج کی آخری آیات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کی ترغیب دی گئی تھی ، نیکی کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، نمازی تاکید تھی اور زکوۃ اداکرنے کی تاکید تھی جس کوعلی الاجمال آپ یوں کہہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دی گئی تھی ،اب آگلی آیات جو ہیں وہ بھی عبادت کی ترغیب میں ہی ہیں۔

#### جنت کے اعلیٰ حصہ کو یانے والوں کی صفات:۔

يهلالفظ جوب أَفْلَحَ، اس كامعنى ب فلاح يانا" فلاح" كمت بين كامياني كو، كامياني به فارى كالفظ ب، کام کہتے ہیں مقصد کو، اور یاب یہ یافتن سے ہے یافتن کامعنیٰ پالینا کامیاب وہ مخص جوایئے مقصد کو پالے وہ مقصد کیا چیز ہے۔۔۔۔؟ یہاں جو ذکر کیا گیا کہ جن میں میں میں یائی جائمیں گی وہ لوگ کامیاب ہیں وہ اپنے مقصد کو پہنچ گئے مقصد كو پنچ كا آ معنوان اختيار كيا أُولَيِكَ هُـهُ الْوٰي ثُوْنَ الَّذِيثَ بَيُوثُونَ الْفِدْ دَوْسَ سُويا كه فردوس كامل جانا بيه مقصد کو یالینا ہے اس مقصد کووہ لوگ یا ئیں گے جن کے اندر بیساری کی ساری صفات یائی جائیں گی اور فرووں ہے جنت کا اعلیٰ حصہ، تو ان صفات کی وجہ ہے جنت کا اعلیٰ حصہ ملے گا اور اگر ان صفات میں سے سی صفت کے اندر کوئی نقص اور کمی آگئی تو اعلیٰ جھے ہے انسان محروم ہوجائے گاالبتہ یہ بات قابل غور روگئی کہ جنت کے پالینے کومقصد كاياليناكس طرح مع قرار ديا ....؟اس ومخضراندازيس يون مجھ ليجئے! كهانسان كامقصد كيا ہے؟ -

مجنوعي طور يرمقصد كياب .....؟:ـ

ا یک نو ہمارے مقاصد ہیں چھوٹے چھوٹے شخصی یا ذاتی مثلاً آپ کووہ مقصود ہیں ، مجھے مقصور نہیں ایک چیز میں جا ہتا ہوں آپنبیں جا ہتے اس لیے مجموعی طور پر انسان کا مقصداس کونہیں قرار دیا جاسکتا کہ جس میں انسان آپس میں اختلاف کرتے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میر امقصود تو اولا دہے لیکن دوسرا کیے گا کہ اولا دبھی کوئی جا ہے گ چیز ہے ایک کیے گا کہ میں تو جا ہتا ہوں مجھے بہت بڑی جائیدادل جائے تو دوسرا کیے گا کہ زمین بھی بھلا کوئی جا ہنے کی

چز ہے۔۔۔۔۔؟ تو کوئی چیز ایسی کہ جس میں انسان اپنی خواہش کے طور پر متفق ہوں وہ اصل انسان کا مقصود کہہ سکتے ہیں باقی بیشخص چیز ہیں ہیں ایک کو مطلوب ہیں دوسر ہے کو مطلوب نہیں ، اس کو انسانیت کا مجموعی طور پر مقصود نہیں قرار دیا جائے ہیں کہ ہر شخص بیر چاہتا ہے کہ میں صحت مندرہوں بھارنہ ہوں ، دیا جاسکتا مجموعی طور پر مقصود کیا ہے۔۔۔۔۔؟ آپ جانے ہیں کہ ہر شخص بیر چاہتا ہے کہ میں صحت مندرہوں بھارنہ کو حاصل کیا اس میں بھی کسی انسان کا اختلاف ہے۔۔۔۔۔؟ لیکن سے مقصد دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی انسان کو حاصل ہے۔۔۔۔۔؟ موت سے بیخے کے لئے ہر انسان ہزار ہاتد ہیر کرتا ہے اس میں کسی کا اختلاف ہے۔۔۔۔۔؟ لیکن اس مقصد میں کوئی کا میاب ہے۔۔۔۔؟ موت سے بی جاتا ہے کوئی ۔۔۔۔؟ ای طرح سے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے ہو جائے ہر انسان اپنی خواہش کو کامل طریقے سے پورا کرنے پر قادرہ ویرانسانیت کا مجموعی طور پر ایک مقصد ہے۔

#### انسانی فطرت کی بریشانی کاعلاج سوائے تصور آخرت کے کوئی نہیں:۔

لیکن انسان کو پہاں دنیا میں حاصل نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو کر دیا اور اس کی فطرت کے اندر کوئی خواہشات بھی ڈال دیں ،لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کی اس دنیا کے اندر کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر انسان سے زیادہ ناکام زندگی انسان سے زیادہ پریشان مخلوق میں سے کوئی ہوسکتا ہے ۔۔۔۔ بیٹی جو اپنے مقصد کے پانے میں کلیتہ ناکام ہے۔ وہ پریشان بھی ہواور تاکام بھی ہا ایسی چیز مخلوق میں دوسری آپ کوکوئی نظر نہیں آئے گی تو پھر یہ بھٹلنے کیلئے پریشان ہونے کے لئے ہروقت پریشان رہنے کے لئے اللہ نے اس کو بنایا ۔۔۔؟۔

اشرف المخلوقات كاانجام يهي ہے كہ بھنگتا ہوا پر بيثان ہوتا بھرے برطرف اور بھى بھى اپنے مقصد ميں كامياب نہ ہو بہيں يہ مقصد ميں كامياب ہوسكتا ہے اس انسان كى فطرت كى بے پينى كا علاج سوائے تصور آخرت كے كوئى بيس ، يہ ماننا پڑتا ہے كہ اس مرنے كے بعد ايك دوسرى زندگى بھى آئے گى جس ميں جاكرانسان اس مقصد كو حاصل كرسكتا ہے تب جاكر آپ كہيں گے كہ واقعى انسان كا چھاانجا مسامنے آنے والا ہے ، اگر آخرت كا تصور نہ ہوتو دنيا كے اندركى انسان كى زندگى بامقصد نہيں سب بے مقصد ہے ، ايسے پريثان ہوتے ہوئے انسان ابنا وقت گزارد سے يہن اگر آخرت كا تصور نہ كيا جائے تو انسان كا حاصل جو ہو دہ يوں كہہ ليجئے ! كہ اللہ تعالىٰ نے ايک پا خانہ بنانے والى شين بنائى ہے جس كا كام يہى ہے كہ ادھر سے ڈالتے جاؤادھر سے ذکا لتے جاؤ باقی کے خبيس ہے۔

## صحیح کامیابی:۔

نہیں انسان بہت کامیاب مخلوق ہے اور وہ ای طرح سے ہے کہ آخرت اللہ تعالی نے بنائی جس کے متعلق آپ کو ہدایات وے دیں ، اب صحیح معنیٰ میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ، تو اس فردوس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جس وقت جنتی چلے جا کیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج کے بعد سن لوتم ہمیشہ تندرست رہو ہے بھی بیار نہ ہو سے ہمیشہ جوان رہو ہے بھی بوڑھے نہ ہوگے ہمیشہ ندہ ورہو گے اور بھی تہیں موت نہیں آئے گی۔ ①

#### انسان کامقصد جنت کوحاصل کرنے سے بورا ہوتا ہے:۔

ہرخواہش جنت میں جاکر پوری ہوگی اس لیے انسان کا مقصد جنت کو حاصل کرنے میں پورا ہوتا ہے آگر کو کی شخص جنت کو حاصل نہیں کر سکا تو یوں سمجھو یہ اپنے مقصد میں ناکام ہوگیا، اس جنت کو حاصل کرنے کا پیطر یقہ جو بتایا گیا، بہی کامیا بی کاطر یقہ ہے اسکے بغیر کو کی شخص بھی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیا بنہیں ہوسکتا، ساری کی ساری دنیا ناکام ہے اس بات میں کہ انسان کی فطرت کی جو آواز ہے انسان کے دل میں جو اللہ نے خواہش یہاں پوری ہونے کی نہیں، ساری زندگی کے تجربے اس بات پر سیار ہوئے۔

بیوست کی ہے کہ اس طرح سے ہوجائے وہ خواہش یہاں پوری ہونے کی نہیں، ساری زندگی کے تجربے اس بات پر شاہد ہیں کہ انسان کے مقاصد دنیا میں حاصل نہیں ہوئے۔

#### جنت كوحاصل كرنے كا طريقه: ـ

ان کواگر حاصل کرنا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے ذکر کردیا، سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یقی کہ ایمان لاؤ! جن میں سے پہلے بھی نماز کا ذکر آیا اور اس میں پھر نماز کا ذکر آیا معلوم ہوگیا کہ اس فلاح اور کا میابی کے حاصل کرنے میں نماز کی حیثیت بہت زیادہ ہے، خشوع کے ساتھ پڑھیے پابندی کے ساتھ پڑھیے! اور کے اور بے کا راور بے ہودہ کا موں سے بچئے! اور نعل زکوۃ بھی کرتے رہے اور نعل زکوۃ بھی کرتے رہے این میں سے بھی متعین کرتے رہے این میں سے بھی متعین

<sup>©</sup> وعن ابی سعید الخددی و ابی هریرة عن النبی مُلَّنِی قال بنادی مناد ان لکد ان تصحوافلا تسقیوا ابدا وان لکد ان تحیوا فلاتمو تواابدا الهٔ (مشکوة ص۳۹۲/صیح مسلم ۲۱۰۸۲ ج۳، بیروت البعث والنثور بیم عی ۱۲۹ ج ۱۔

زكوة اداكرو!\_

## شهوات برسی سے انسان کو بچنا جا ہے! :۔

اور پھرآ کے بات بیاہم ذکر کردگ کی کہ جموت پرتی سے انسان کو بچنا چاہیے! فرج کا گناہ نہ کرنے پائے بیفرج ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اہی میں اللہ تعالی نے جس شم کی صلاحتیں رکھی ہیں ان میں بڑی حکمت ہے۔ نسل آخر اسی سے چلتی ہے، اگر بیخواہش نہ ہوتی تونسل کیسے چلتی ۔۔۔۔؟ تو اللہ تعالی نے بید کھی تو بہت حکمت کے تحت ہے کیکن اگر اس میں بے راہ روی اختیار کر لی جائے تو پھر بید نیا میں فساد ہی فساد ہے تو جائز مواقع اس کے بتا دیے گئے کہ بیویوں اور باندیوں پر آ پ اس فرج کو استعال کرسکتے ہیں، قضائے شہوت کرلیں تو تم پر کوئی الزام نہیں ، الزام نہیں سے بید بات نکل آئی کہ اس کو بھی انسان زندگی کا مقصد نہ بنا لے بلکہ یہ بھی ضرورت کے تحت ہے جب ضرورت کے تعت ہے کہ الزام نہیں ہے۔

# 

لین اگراس کے علاوہ کی اور جگہاں خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر حد سے تجاوز کرنے والے ہو، جس میں تمام وہ صور تیں آگئیں ناجائز قضائے شہوت کی ..... تو فرج کی حفاظت یہ بھی جنت کے حاصل کرنے کیلئے ایک بہت بڑا ذرایعہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور کا اللّٰی کے ذبان اور فرج ان وو چیز وں کی حفاظت کی کوئی شخص ذمہ داری لے لے کہ ذبان سے کسی گناہ میں جنال نہیں ہوگا جیسے جموٹ بولنا، غیبت کرنا، اور کسی پرالزام لگانا کتنے گناہ ہیں جوانسان زبان سے کرتا ہے، اور ایک فرج ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی شخص لے لیے جنت کا میں ضامن ہوں آاکٹر و پیشتر فساد جوآتا ہے انسان کے اندروہ انہی دو چیز وں سے آتا ہے۔

# معاملات كى اصلاح: ـ

اور آگے آگئ معاملات کی اصلاح امانت کی حفاظت کریں، جو آپ کے ذیعے کوئی حق لگا ہوا ہے اس کو پورا آمن یضمن لی ماہین لعبیه وماہین رجلیه اضمن له البعنة (مشکوة ص اسم صحح بخاری ج ۸ص٠٠ امطبوعہ بیروت باب حفظ للمان/ اسن الکبری للبہتی ص ۲۸ ج ۸/شعب الا یمان ص ۲ ج ک/شرح النسة للبغوی ص ۱۳۳ ج۱۸ پورااداکری، دوسرے کے حقوق کی رعایت رکھیں! معاہدے کی رعایت رکھیں! اب بیابات جو ہے بی بھی د نیوی نظام کو برقرار رکھنے کیلئے بہت ضرور کی ہے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور کا اللہ تا ہے کہ مضور کا اللہ تا ہے کہ جضور کا اللہ تا ہیں گیں تو قیامت آجائے گا ، پو چھا گیا کہ قیامت کہ آئے گا ہے۔ امانتی ضائع ہوجا کیں گیں تو قیامت آجائے گا ، پو چھا گیا کہ امانت ضائع ہونے کا کیا مطلب ، ، ، فرمایا جب نااہلوں کے کام میر د ہونا لگ جا میں گے بھے لیجے! کہ قیامت آخا والی ہے کوئکہ جب نااہلوں کے کام ذرے لگے گیں وہ اس امانت کو کیے اداکریں عے سے وہ ادانہیں کریں گے تو فساد ہی ضاد ہوگا آئ آ ہے اپنے ملک میں د کھے لیجے! سفارشوں ہے عہدے ملتے ہیں، رشوتوں کریں گے تو فساد ہی ضاد ہوگا آئ آ ہے اپنے ملک میں د کھے لیجے! سفارشوں ہے عہدے ملتے ہیں، رشوتوں ہے عہدے ملتے ہیں، رشوتوں ہے عہدے ملتے ہیں، رشوتوں ہے عہدے ملتے ہیں ماری پر بادی اس لیے آ رہی ہے کہ کام نااہلوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں اہلیت کی بناء پر یہاں عہد نہیں ملتے جس کی وجہ سے پھر آ گے بربادی ہی بربادی ہوتی ہے، اس طرح سے آپس میں عہد محاہدے کی رعایت رکھنا۔

#### احسانات خداوندی اور دلاکل قدرت: ـ

آ گے جا کر پھر نمازی تاکیدآ گئی تو یہ آخرت کا ذکر جو آیا تھا تو اس کی مناسبت ہے آ گے مبدا کو ذکر کر دیا گیا آ پ کواپنے اقتدار کی طرف متوجہ کر دیا گیا ہے جو چیزیں اب آ گے ذکر کی جارہی ہیں ان میں احسانات بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بھی ہیں ، کہ جب پیدا کرنے والا وہی ہے، اور تمہاری ضرور تیں پوری کرنے والا وہی ہے تو پھر عبادت بھی اس کی کرنی چا ہیے ، اس اعتبار سے عبادت کی تاکید کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ہی آیات ، ان کی تقسیر بار بار آ پ کے سامنے ذکر کردی گئی کوئی خاص بات ان میں نہیں ہے پہلے انسان کی خلقت کو ذکر کیا اور پھر مرنے کا ذکر کیا اور اصل زور اس بات پردینا مقصود ہے کہ پھر مرنے کے بعد تم ایک دن اٹھائے بھی جا و گے۔

مرنے کا ذکر کیا اور اصل زور اس بات پردینا مقصود ہے کہ پھر مرنے کے بعد تم ایک دن اٹھائے بھی جا و گے۔

یہ بعثت کا ذکر آ گیا ہی تو اپنے نفس کی طرف متوجہ کیا کہ اس میں بھی دیکھو! کہ کتے اللہ تعالیٰ کے احسان اور سے بعد تن تاکہ اور پر یہ س طرح ہے سات طبقے بنائے قدرت کے دلائل ہیں اور آ گے عالم بالا کی طرف متوجہ کردیا کہ تمہارے اوپر یہ س طرح ہے سات طبقے بنائے

<sup>©</sup>افا ضیعت الامانة فانتظر الساعة قال کیف اضاعتها قال افا وسد الامر الی غیر أهله فانتظر الساعة (منگوة ص ۲۹۹/منداحمه ص ۳۳۲ ج۲۱/صیح بخاری ص ۱۰ ج۸، باب رفع الاً مائة مطبوعه بیروت/صیح این حبان ص ۲۰۰ ج۱/اسنن الکبری کلیبیقی ص ۲۰۱ ج۱۰

یں اور ہم مخلوق سے ہر طرح ہا خبر ہیں ، بیز مین اور آسان کے مابین کی بات آگئی کہ بارش کس طرح سے انداز بے ساتھ اتر تی ہے اللہ تعالی اس بارش کو زمین میں کس طرح تھہراتے ہیں ، آگے پھر قدرت کا ظہار ہے کہ ہم جا ہیں تو اس کو لے جا بھی سکتے ہیں ، پھر بینا تات کا احسان آگیا کہ اس پانی کے ذریعہ ہے ہم باغات اگاتے ہیں مجوروں کے انگوروں کے ان دوکوذکر اس لیے کردیا کہ عرب میں زیادہ تر یہی چیزیں استعال میں آتی ہیں ، اورائکو انسان بطور تلذذ کے بھی کھا تا ہے اور بطور غذا کے بھی اور خصوصیت کے ساتھ ذیتون کا ذکر کردیا کیونکہ اس میں ہی فوائد کھی شریعی سے بیدا ہوتا ہے اس لیے ذکر کردیا۔

آ کے حیوانات کا احسان آ گیا کہ ان میں بھی غور کر وتمہیں کس طرح سے اللہ کے احسانات اور قدرت نظر آ کے گی کہ ان کے بیٹوں سے جو کہ خون اور گو برکا مجموعہ ہے اس میں سے ہم دودھ نکالتے ہیں اور تمہیں پلاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس میں تمہارے لیے بہت نفع ہیں اور پھر سواری کا کام بھی انہی سے لیا جاتا ہے ان پر خشکی میں اور کشتیوں پر سمندر میں اب چونکہ کشتی کا ذکر آ گیا تو اس مناسبت سے آ کے نوح والیک کا واقعہ آرہا ہے۔

وَلَقَدُا مُسَلِّنَانُوحًا إِلَّ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا یہ کمی بات ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا پھرنوح نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اللهُ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ الْمَلَوُّا الَّذِينَ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ کیا پھرتم ڈرتے نہیں ہو 🕆 کہا سرداروں نے جنہوں ۔ كَفَهُ وَامِنَ قَوْمِهِ مَاهُ لَهَ اللَّابَشَرُّ مِّثُلُكُمُ لايُرِيْدُانَ يَتَفَضَّ کفر کیا تھا نوح کی قوم میں سے کہ نہیں ہے ریے نگر بشرتم جیبا۔ ارادہ کرتا ہے تم سے بڑا <u>بننے کا</u> عَكَيْكُمُ لَوَيَ شَاءَاللَّهُ لَا نُزَلَ مَلْإِكَةً مَّاسَعِعْنَا بِهِنَ افَّ إِبَّا بِنَا اگر اللہ جاہتا تو اتار دیتا فرشتے نہیں سی ہم نے یہ بات اپے پہلے الْأَوَّلِيْنَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا مَجُلَّ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى آ باء میں 🕆 نہیں ہے یہ مگر ایک آ دمی جس کو جنون ہو گیا ہے پس اس کے متعلق تم انتظار کرو جِيْنِ ﴿ قَالَ مَ بِ انْصُرُ نِي بِمَا كُذَّ بُوْنِ ﴿ فَأَوْ حَيْنَا إِلَيْهِ آنِ ایک وقت تک 🎯 نوح نے کہااے میرے رب میری مدد کرتو انکے جھٹلانے کیوجہ ہے 🖰 پھر ہم نے حکم بھیجا اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاعْيُنِكَ أَوَحُينَ افَاذًا جَآءًا مُرُنَا وَفَا رَالتَّنُّوْرُ لَا نوح کی طرف کہ بنا تو کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے تھم کے مطابق پھرجس وقت ہماراتھم آ جائے اور تنور جوش مارے فَاسْلُكُ فِيهُامِنُ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ یس واخل کرلے تو اس کشتی میں ہر چیز سے زوجین اور اپنے گھر والے سوائے ان کے جن کے اوپر عَكَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمُ وَلا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمُ بات سبقت لے گئی اور مجھے خطاب نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ یہ س

# *مَّغُى قُوْنَ® فَإِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَوَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ* و بوئے جائیں گے 🏵 جس وقت تو اور تیرے ساتھی درست ہوجائیں کشتی پر تو پھر یہ کہنا الْحَمُكُ بِلْهِ الَّذِي نَجُّنَامِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيدِينَ ﴿ وَقُلَّ رَّبِّ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطاء فرمائی 🕥 اور کہنا اے میرے پروردگار ٱ**نْ زِلْنِي مُنْ زَلَامُّ لِمَرَكَّاوًا نَتَ خَيْرُالْمُنْ زِلِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَلَالِتٍ** ا تار مجھ کو اتارنا برکت والا اور آپ بہت احجما اتارنے والے ہیں 🕆 بے شک اس میں البنة نشانیاں ہیں وَّ إِنْ كُنَّا لَهُبَتَلِينَ ۞ ثُمَّا نُشَانَامِنُ بَعْدِهِ مُقَرِّنًا اخْدِينَ ﴿ اور بے شک ہم لوگ آ زمانے والے ہیں 🏵 پھر ہم نے اٹھایا قوم نوح کے بعد اور جماعت کو 🛈 فَأَرْسَلْنَافِيبِهُ مُرَسُولًا مِنْهُمُ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ پھر ہم نے ان میں بھی رسول بھیجا انہی میں سے ہی اس رسول نے یہ کہا کہ عبادت کروتم اللہ کی غَيْرُهُ ۗ أَفَلَاتَتُقُونَ ۗ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں بھلا کیاتم ڈرتے نہیں ہو ....؟ آ

#### تفسير

وَلَقَدُا أُمُسَلْنَا أُوْهًا العِن تاكيد كے لئے يہ بكى بات ہے ہم نے نوح عليه كوان كى قوم كى طرف بھيا، پھرنوح عليه السے ميرى قوم الله كى عبادت كروانبيس ہے تہارے ليے كوئى معبوداس كے علاوہ كيا پھرتم ڈرت نبيس ہو .....؟ يعنى الله كے خضب ہے ، يہ واقعہ چونكہ بار بارگزر چكا ہے اس كى زيادہ وضاحت كى ضرورت نبيس ہو .....؟ يعنى الله كے خضب ہے ، يہ واقعہ چونكہ بار بارگزر چكا ہے اس كى زيادہ وضاحت كى ضرورت نبيس ترجمہ د يكھتے چلئے فقال النه كؤاال في تن كھن أوا كہا سرداروں نے جنہوں نے تفركيا تھا نوح عليه كى قوم بس سے كہيں ہے يہ گريش جيا۔ ارادہ كرتا ہے تم سے بروا بنے كا وَكُوشَ آعادللهُ اگر الله چا ہتا تو اتارد يتا فر شتے نبيس سن ہم نے يہ بات اپنے بہا آ باء بس نبيس ہے يہ گرا ہے آ دى جس كوجنون ہوگيا ہے پس اس كمتعلق تم انتظار كرو۔

## ایک وقت تک نوح مایی کی قوم کی تکذیب اور کشتی کی تیاری:\_

قال نوح علیشانے کہا ہے میرے رب میری مدوکر پسکا گذابون ما گرمصدریہ ہوتو ان کے جھ کو جھٹلانے کی وجہ سے چونکہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے تو ، تو اب میری مدوکر ، تو میرا انتقام لے بی ظلاصہ ہے واقعہ کا۔

تفصیل کے ساتھ واقعہ پہلے آپ کے سامنے گزر چکا ہے فا فر کیٹنا آلیٹیہ پھر ہم نے تھم بھیجانو ح الیفا کی طرف کہ بنالوکشتی ہماری آتھوں کے سامنے اور ہمارے تھم کے مطابق پھر جس وقت ہمارا تھم آجائے ، اس امر سے امر عذاب مراد ہے ، وَقَالَمَ الشَّنْوُمُ اور جب تنور جوش مارے اس سے مراد بیہ کہ تنور میں سے پانی نکلنا شروع ہوجائے یا فائم الشَّنْوُمُ بطور محاور ہے ہے کہ جس وقت تنور گرم ہوجائے جوش مارے یعنی بالکل عذاب سر پر آگیا تو اس وقت فوراً اپنے اہل وعیال کو معلقین کو مقایلا کے مجاری اس مراد ہے جس وقت تنور جوش مارے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو م علیم کو معرایا ہے:۔

فَاسُلُكُ فِينَهَا بِس داخل كرلے تواس كشى ميں ہر چيز سے زوجين نراور مادہ يعنی دودوو اهلك اہل سے مرادا ہے گھروالے اور متعلقين جنہوں نے آپ كاكلمہ پڑھا ہے اور آپ پرايمان لائے ہيں اہل اورال به متعلقين كيا لفظ بولا جاتا ہے جس ميں ہوياں اولا وتبعين سارے شامل ہوتے ہيں ،سوائے ان كے جن كے اوپر بات سبقت لے گئی يعنی جن كے متعلق غرق كرنے كا فيصلہ ہوگيا ان كوا ہے ساتھ نہ چڑھا اہل وعيال ميں سے بھی جو كا فر بين ان كوساتھ نہ دكھے .....!

وَلَا تُخَاطِبُنِي : اور مجھے خطاب نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نظام کیا کیونکہ بیسب ڈبوئے جائدر جائیں گے فیاڈا استکوئیت صغیر متصل فاعل کی ہے وَمَنْ هُعَکْ اس پرعطف ہور ہا ہے اور بینحو کے اندر آپ قاعدہ پڑھا کرتے ہیں کہ غیر مرفوع متصل پر جبعطف کیا جائے تو اس کو خمیر منفصل کے ساتھ مو کد کیا جاتا ہے، بیانت اس کے ساتھ تاکید کے طور پر آگیا، جس وقت تو اور تیرے ساتھ درست ہوجا نیں کشتی پر تو پھر بید عاکرنا ان محمد کرنا انحصّد کیا ہوائی نہ ہور الظّلید فین اس طرح سے شکر اوا کرنا اور یہ بھی دعا کرنا سیا ہو اندنی مُنْ فَلُولُ اللّٰ ا

وَقَالَالْہَلَا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيثِنَ كَفَرُوْاوَ كُنَّ بُوْا بِلِقَ پس کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی تھی الأخِرَةِ وَآثِرَفْنُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الثُّنْيَا مُعَالَمُنَا لِا ان کو خوشحالی دی اس دنیاوی زندگی میں که تهبیس نَشَرٌ مِّ تُمُكُمُ لِإِنَّا كُلُ مِبَّاتًا كُلُوْنَ مِنْهُ وَيَثْمَ بُولِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُولا انسان تم جیسا۔ کھا تا ہے ان چیزوں میں سے جن کوتم کھاتے ہوں، پیتا ہے اس چیز میں سے جس می<u>ں سے تم پہتے ہوں ا</u> وَلَيِنَ اَطَعُتُمْ بَشَمَّ امِّثَلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذَّا لَّخْسِمُ وُنَ ﴿ آيَعِنُ كُمُ ٱلَّكُمُ النَّكُمُ اگرتم نے اطاعت کی اپنے جیسے انسان کی تو پھرتم البنة خسارے والے ہوجا دُم ہے 🕝 کیا بچہہیں ڈرا تا ہے ال إِذَامِتُمُ وَكُنْتُمُ تُرَابًا وَعِظَامًا ٱنَّكُمُ مُّخْرَجُونَ أَنَّ هَيُهَاتَ هَيُهَاتُ بات سے جبتم مرجاؤ کے اور مٹی ہوجاؤ کے اور ہٹریاں ہوجاؤ کے پھرتم نکالے جاؤ کے 🕾 دور ہے واقع ہوتا لِمَاتُوْعَدُونَ أَنَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَانَهُ وْتُحْمَاوَمَ اس چیز کا جس کاتم وعدہ دیئے جاتے ہو 🕤 نہیں ہے بیگر ہماری دنیاوی زندگی مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ئَحُنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا مَاجُلٌ افْتَرْى عَـلَ اللَّهِ كَنِيبًا ہم اٹھائے نہیں جائیں گے ® یہ اور کچھ نہیں بس ایسا ایک آ دی ہے جس نے اللہ برجموث محمرا۔ ڒۘڡٵڹؘڂڽؙڵۮؠؠؙٷؚڡؚڹؽڹ۞ۊؘٲڶ؆ٮ۪۪ۜٳڹ۫ڞڗڣۣؠؠۜٲڰڹۧؠؙۏڽ۞ۊٙٲڶۘۘۜۨڡؘڋ اورہم اس پرایمان لانیوالے نہیں ہیں 🕥 اس رسول نے کہااے میرے رب میری مدد کرائے مجھے کو جمٹلانے کیوجہ سے 🤁 اللہ نے فرمایا قَلِيُلِ لَيُصْبِحُنَّ لٰكِمِ يُنَ ﴿ فَأَخَذَاتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِ تھوڑی مدت کے بعدالبتہ بیضرور ہوجائیں گےشرمسار 🕑 پس پکڑلیاان کو چیخ نے ٹھیک ٹھیک پھر ہنا دیا ہم نے انکو

غُثَا ءً ۚ فَبُعُ لَا لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ۞ ثُمَّ ٱنْشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا سنکے پس ظالم لوگوں کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہے 🖱 پھر ہم نے ان کے بعد اور جماعتیں اخرينن ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنُ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُ وْنَ ﴿ ثُمَّا پیدا کیں 🕝 نہیں سبقت لے گئی کوئی امت اپنے وقت معین سے اور نہ وہ پیچھے ہٹی 🕆 پھر ۫ؠڛڷڹٵؠؙڛؙڷڹۜٲؾٛڗٳ؇ڴڷؠٵجۜٳۼٲڝۜڐ؆ڛۏڷۿٵڴڹٛؠؙۏڰؙڡٚٲؿؠڠڹۜٳ نے اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجا جب بھی کسی جماعت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا هُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنُهُمُ آحَادِيثٌ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ٣ پھر ہم نے بھی بعض کو بعض کے پیچھے لگادیا اور بنادیا ہم نے ان کو قصے کہانیاں پس دوری ہےان لوگوں کیلئے جوایمان نہیں لاتے 🖤 ثُمَّ ٱلْهَلِنَامُولِمِي وَآخَاهُ لِمُؤْنَ لِمَالِيْنَا وَسُلَطُن مُّبِيْنِ فَي پھر جمیجا ہم نے مویٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ 🕲 إِلَّ فِيرْعَوْنَ وَمَلاَّ بِهِ فَالْسَتَكُبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿ فَقَالُوٓا فرعون اور اس کے سر داروں کی طرف پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ بہت سر چڑھے لوگ تھے 🕙 کہنے گگے ٱنُـؤُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَالَنَا لِحِبُدُونَ ﴿ فَكُنَّا بُوْهُمَا کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دوانسانوں پر حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے 🏵 انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا فَكَانُوا مِنَ الْمُهُلَكِينَ ﴿ وَلَقَ لَ اتَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ پس ہو گئے یہ ہلاک ہوؤں میں ہے ، البتہ محقیق ہم نے مویٰ کو کتاب دی تاکہ یہ لوگ يَهْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَهَ وَأُمَّةَ ايَةً وَّاوَيْنَهُمَا إِلَّى ہدایت پر آئیں 🖱 اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی مال کو نشانی اور ہم نے ان دونوں کو

# ؆ۘڹٛٷۊ۪ٚۮؘٳؾؚۊ<u>ٙؠ</u>ٵؠۣۊۜڡؘۼؽڹ۞

ٹھکانادیااونچی جگہ کی طرف 🕘

#### تفسير

وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِهِ: پس کہاسرداروں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی تھی اور ہم نے ان کوخوشحالی دی اس دنیوی زندگی میں کنہیں ہے بیگر انسان تم جیسا ، توجب یہ ہم جیسا ہی انسان ہے تو پھر اللہ کارسول کس طرح سے ہوگیا .....؟ جیسے آھے بھی تفصیل اس بات کی آھے گی۔

#### رسول کوبشرندماننامشرکاندنظریدکاچربدے:

انہوں نے بھی یونی کیا یکا گل مِستاناً گلون و نمه کھاتا ہے انہی چیزوں میں ہے جن ہے کھاتے ہواور
پیتا ہے ای چیز میں ہے جس ہے مہیئی ہو، یعنی انکا کھانا پیتا بالکل تمہاری طرح ہے اپنے جیسا بشرتو وہ براھۃ بجھے
تے دلیل یہ کہ دیکھواللہ کارسول کس طرح ہے ہوسکتا ہے ۔۔۔۔؟ یہ متاز کس طرح ہے ہوگیا ۔۔۔۔۔؟ اس ذہن میں اصل
میں بات یہ ہے کہ بشریت اور رسالت دونوں میں منافات ہے، وہ چونکہ بجھتے تھے اور آ تھوں ہے و کیمھتے تھے کہ
انسان تو یہ ہے لہذارسول نہیں، اب یہ جولوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ رسول ہے تو بشر نہیں یہ اصل
کے اعتبار سے ای مشرکا نظریکا چربہے۔۔

لیکن بات الٹ ہوگئی کہ اب یہ رسول تو سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ بیٹھے اب رسول مان لینے کے بعد بشر مانے کو طبیعت نہیں چاہتی وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ کا رسول ہوا ور بشر ہو، تو گویا کہ انہوں نے رسول مان کر بشریت کا انکار کر دیا اور وہ بشر تو مانے تھے آئھوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بشر رسول کیسے ہوگیا .....؟ دونوں طرف سے بات ایک ہی ہے یعنی بشریت اور رسالت میں منافات ہے دونوں اسم شے نہیں ہوسکتے۔

#### سارے انسان ل كر بھى رسول كى كردكونيس ينفي سكتے:\_

تویہ جہالت والانظریہ ہے جو پرانے زمانہ سے چلا آ رہا ہے قر آ ن کریم بیشلیم کرتا ہے کہ واقعی انبیاء فیکٹا بشر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فضیلت بیان کرتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے وحی آ محتی تو پھراس کا درجہ بہت اونچاہوگیااب اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اسکا کہنا ماننا اللہ کے کہنا ماننے کے قائم مقام ہے بس یہ فرق جو ہے اس ہے لوگ عافل ہو جاتے ہیں اس فرق کولوگ کافی نہیں سمجھتے کہ اللہ کارسول مان لیا جائے تو کسی بشرکو۔ تو بشر ہونے کے باوجود اس کواتنی فوقیت ہو جاتی ہے کہ پھر باتی انسان سارے کے سارے مل کراس کی سرکرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔

## نظرية مشركين .....! بشريت اوررسالت دونول الحضي جمع نبيل موسكة:\_

یہ بات ان کا ذہن قبول نہیں کر تا وہ کہتے ہیں کہ یہ بردائی کوئی بردائی نہیں ہے، رسول ہوتو اس کو بشر نہیں ہوتا چا ہے۔ اب یہاں ان کی نظر یہاں تک تو جاتی تھی کہ یہ ہماری طرح ہی کھا تا ہے، ہماری طرح ہی بیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر طرح ہے ہماری مثل ہوگئے، ایک بات میں اگر مثل ہوتو ضروری نہیں کہ ہر بات میں مثل ہوگئے تو یہ ذہن جو ہے مشر کا نہ یہ ابتداء ہے چلا آ رہا ہے، کہ بشریت اور رسالت یہ دونوں اکھٹے جمع نہیں ہو سکتے وہ چونکہ بشر ہونے کو اس کھٹے جمع نہیں ہو سکتے وہ چونکہ بشر ہونے کو ان کی آئی کھوں کے سامنے تھا معاملہ۔ اس لیے رسول ہونے کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہے اور آج رسول ہونے کو اسلیم نہیں کرتے ہے اور آج رسول ہونے کو اسلیم نہیں کرتے ہے اور آج رسول ہونے کو اس کے درمیان منافات یہ وہی قدیم جا ہلیت ہے، جس نے صرف رنگ اور عنوان بدلا ہے ورنہ دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، اور آ سے نیجہ نکال لیا۔

#### آج كے مقتداء عوام كى جہالت سے فائدہ الما تے ہيں:۔

وَلَمِنْ اَطَعْتُهُ اِبَدَ اَلَّمُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعِيْدِ اللّهِ عِلَيْ الْمِنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

کابوں انکارکرتے تنے قال اس رسول نے کہا ہے میرے رب! میری مددکران کے مجھ کو جھٹلانے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی مدت کے بعد البتہ ضرور ہوجائیں سے بیشرم سار۔

#### رسول كى بات جيتلانے والوں كواللدنے قصد وكمانياں بناديا:

پس پر لیاان کوسید نے ''صیح'' کالفظی معنیٰ ہے جی اور یہاں سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ جو آتی ہے، وہ چاہے کی شکل میں آئے اس لیے صیحہ کا مصداق برسم کا عذاب بوتا ہے تو پر لیاان کوعذاب نے ایک جی نے جو کہ ایک امر واقعی تھی پر لیاان کو چی نے تھیک ٹھیک، پھر بنادیا ہم نے ان کو جنگے پس ظالم لوگوں کیلئے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یعنی اللہ کی پھٹکار ہے ہی ہی کار کے معنیٰ میں ہے فی آئی آئی آئی پر ہم نے اسکے بعداور جماعت سے دوری ہے، یعنی اللہ کی پھٹکار ہے ہی ہی میں سے فی آئی آئی آئی آئی آئی اللہ کی پھٹکار ہے ہی ہو گئی اللہ کی پھٹکار ہے ہی ہو گئی آئی آئی آئی آئی آئی اللہ کی ہو گئی است اپ وقت متعین سے اور نہ وہ پیچے ہی یعنی معین وقت پران کو پکڑا گئی آئی آئی سکٹنا گئی سکٹنا آئی تو آئی ہو گئی ہو وقت معین سے اور نہ وہ پیچے ہی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کہ آئی سکٹنا گئی سکٹنا آئی تو آئی ہو گئی ہو گئ

فی آئیسلنا: پھر بھیجا ہم نے موی الیدا اور اسکے بھائی ہارون علیدا کواپی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ، واضح دلیل سے مجرز ہ عصامراد ہے، اور ایات سے باتی عام بجرزات مراد ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ بہت سر پڑھے لوگ تھے یعنی متکبر تھے۔ کہنے لگے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دوانیا نوں پر حالا نکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے، یعنی ان کی قوم ہماری غلام ہے اور ہم اپنے غلاموں کی اولا دکی بات مان لیس، بہی فرعونیت ہے جوانیان کا دماغ خراب کرتی ہے اور انسان کے لئے بلاکت کو مہیا کرتی ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ بات جو کہی جارہی ہے مدل ہے یا نہیں سے چاہے کہنے والا کم حیثیت کا ہو، اگر مہیا کرتی ہے دیکھنا یہ چاہی جا در انسان سے جاور اند تعالیٰ کی کہی جارہی ہے، پھرچا ہے بہنچانے والا جولا یا ہو تہمیں اس سے بات تہمار نے نفع کی کہی جارہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کہی جارہی ہے، پھرچا ہے بہنچانے والا جولا یا ہو تہمیں اس سے بیسیا اللہ تعالیٰ ہوائی کو تونہیں دیکھنا بلہ اس نے دیکھنا ہے کہ بات کس کی صبح ہے۔ سے اور کس نے میری بات کس کی صبح ہے۔ سے اور کس نے میری بات

مانی!ان کی قوم تو ہماری غلام ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پرایمان لے آؤ فکگ لگ بُوهماً انہوں نے ان دونوں کوجھٹلایا پس ہو گئے یہ بھی ہلاک کیے ہوؤں میں سے۔

وَلَقَدُ اتَیْنَا: البتہ تحقیق ہم نے موی مائی کو کتاب دی تا کہ یہ لوگ ہدایت پائیں اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے کواوراس کی ماں کونشانی اس کی تفصیل جیسے سورۃ مریم میں گزرچک ہے اللہ کی قدرت کی نشانی تھے اور ہم نے ان وونوں کو کھمکانہ دیا او نچی جگہ کی طرف یا تو اس سے وہی ٹیلہ مراد ہے جس پر حضرت عیسی مائی کی ولادت ہوئی تھی یا بعض نے معرکا علاقہ مرادلیا ہے یا فلسطین اور شام جس میں حضرت عیسی مائی ارستے ہوں کے وہ اردگرد کی جگہوں سے او نچی ہوگی اور ذات قرار کامعنی تھر نے کے قابل اور میوی کے اور کا حین وہ علاقہ اچھا تھا اس کے پاس نہریں بہتی تھیں جس کی سے وہ سر سبز وشاداب علاقہ تھا۔

) كُلُوا مِنَ الطَّيِّبِاتِ وَاعْمَـٰ كُواصَالِحُ رسولو! چيزول لِيُمُّ ۞ وَإِنَّ هٰنِهَ ٱمَّتُكُمُ ٱمَّ ـ قُوَّ بے شک میں تمہارے اعمال کو جانبے والا ہوں 🎱 اور بے شک یہی تمہارا طریقہ ہے اور ایک وَّٱنَامَبُّكُمُ فَاتَّقُونِ ﴿ فَتَقَطَّعُواۤ ٱمۡرَهُمۡبَيْنَهُمۡزُبُرًا ۖ اور میں تمہارا رب ہوں پس تم مجھ سے ڈرو 🏵 پس لوگوں نے اپنے امر دینی کو آپس میں ککڑے ککڑے کرایا ڴڷٙڝؚڒ۬ۑۭۥۑؚٮؘٵڶؘۘۘۘۘڽؽڡؚۣؠؙڣٙڔۣڂۅ۫ڹٙ۞ڣؘڒؘؠۿؠ۫ڣٛۼؠٛڗۑؚؠؗػڟۨ ہر گروہ اس کے ساتھ خوش ہونے والا ہے جواس کے پاس ہے 🏵 ان کوان کی جہالت میں چھوڑ دیجئے! ایکہ يُن@ أَيَحْسَبُوْنَ أَنَّمَانُبِ تُهُمُبِهِمِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿ نُسَامِعُ وقت تک 🏵 کیا پیلوگ بیرخیال کرتے ہیں کہوہ چیز جس کے ذریعہ سے ہم انہیں امداد دے رہے ہیں مال اور بیٹے 🚳 ہم ان کیلئے لَهُمْ فِي الْخَيْرِتِ \* بَلَ لَّا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِيثِيَ هُمْ مِّنْ جلدی کررہے ہیں بھلائیوں میں بلکہ یہ سمجھتے نہیں 🏵 بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی مُمَّشَفِقُونَ ﴿ وَالَّنِ يُنَكُمُ بِالْيَتِ مَ يِبِهِمُ يُؤْمِنُونَ ﴿ ہیت سے ڈرنے والے ہیں @ اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ ایمان لاتے ہیں @ نِينَ هُمْ بِرَبِّهِ مُلايُشُرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَوْا اور وہ لوگ جواپنے رب کے ساتھ شریک نہیں تھہراتے 🕲 اور وہ لوگ جو کہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں لَةُ أَنَّهُ مُ إِلَّى مَ يِهِمْ لَهِ عُونَ أَنَّ أُولِيِّكَ يُسْرِعُونَ اس حال میں کہائے دل ڈرنے والے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنے رب کیطر ف لوٹنے والے ہیں 🛈 یہی لوگ ہیر

فِ الْخَيْرِاتِ وَهُمُ لَهَ الْمِقُونَ ® وَلَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَ بھلائیوں میں جلدی کر نیوالے اور وہ ان بھلائیوں کیلئے سبقت لے جانیوالے ہیں 🕦 اور نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اسکی وَلَكَيْنَا كِتُبُ يَّنُطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بَلُ قُلُوبُهُمُ وسعت کےمطابق اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جوٹھیک ٹھیک بولے گی اور وہ لوگ ظلم نہیں کئے جائیں گے 😙 بلکہ ایکے دل فِيُ غَمَّرَةٍ مِّنَ هَٰ لَمُ اللَّهُمُ اعْمَالُ مِّنَ دُوْنِ ذُلِكَ هُمُ لَهَا غفلت میں ہیں اس کی طرف سے اور ان کیلئے اعمال ہیں اسکے علاوہ بھی وہ لوگ ان عملوں کو عْمِلُوْنَ ﴿ حَتَّى إِذَاۤ اَخَذُنَامُتُرَفِيهِمُ بِالْعَنَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُوْنَ ﴿ عَلِمُ الْعَنَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُوْنَ ﴿ کر نیوالے ہیں 🐨 حتی کہ جب پکڑ لیس گے ہم انکے خوشحال لوگوں کوعذاب کیساتھ احیا نک وہ چلا کمیں گی 🀨 لاتَجُـُّدُواالْيَهُمُ " إِنَّكُمُ مِّنَّالاتُنْصَرُونَ ® قَنْ كَانَتُ الْبِيْ تُتُلَى آج مت چلاؤ! بے شکتم ہماری طرف سے مدنہیں کیے جاؤ کے 🏵 شخفیق میری آیات پڑھی جاتی تھیں تم پر عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ﴿ مُسْتَكُبِرِيْنَ ۚ بِهِ سِبِرًا پھرتم اپنی ایر بیوں پرلوٹے تھے 🛈 بڑے غرورے اس ( قر آ ن ) کے بارے میں رات کومجلس جما کر بے ہودہ تَهُجُرُونَ ۞ ٱ فَكُمْ يَدَّبُّرُوا الْقَوْلَ آمْجَا ءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ إِبَّاءَهُمُ باتیں کرتے تھے 🏵 کیاان لوگوں نے قول میں تدبرنہیں کیا؟ یا آگئی ایکے پاس وہ چیز جوائے پہلے آباء کے پاس الْأَوَّلِينَ۞ ٱمْلَمْ يَعُرِفُوْامَ سُوْلَهُمْ فَهُمُ لَهُ مُنْكِرُوْنَ۞ أَمُّ نہیں آئی تھی 🛈 یانہیں بہچانا انہوں نے اپنے رسول کو پس وہ اس رسول کو اوپرا جاننے والے ہیں 🏵 یا یہ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً ٰ بَلْ جَاءَهُ مُ بِالْحَقِّ وَ ٱكْثَرُهُ مُ لِلْحَقِّ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے بلکہ ان کے پاس حق لیکر آیا ہے اور ان میں سے اکثر حق سے کراہت

# كُرِهُونَ۞وَكُواتُّبُحَالَحَقَّا هُوَآءَهُمُ لَقَسَدَتِالسَّلُوتُ وَالْآرُصُ نے والے ہیں ﴾ اگرحق ان کی خواہشات کا تابع ہوجائے تو زمین وآسان اور جوان میں ہیں وہ فاسد ہوجا ئیں *وَمَنُ فِيُهِنَّ "بَلَ*أَ تَيُنْهُمْ بِنِ كَيْهِمْ فَهُمْ عَنُ ذِكْيهِمُ مَّعُونَ هُ بلکہ ہم ان کے پاس نفیحت لائے ہیں اور یہ لوگ نفیحت سے اعراض کرنے والے ہیں 🏵 ٲڡؙۯؾؘۺؙڴؙۿؙڝ۫ڂ*ۯ*ؙڿٵۏۘڂڒٳڿ؆ؠ۪ۜڬڂؽٷٷۿۅؘڂؿۯٳڵڗ۠ۏؚۊؽڹ؈ یاتم ان سے کوئی معاوضہ ما نگ رہے ہو؟ تیرے رب کا خراج بہتر ہے اور وہی بہترین رزق وینے والاہے 🏵 وَ إِنَّكَ لَتَدُعُوهُمُ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبٍ ۞ وَ إِنَّالَٰذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور بے شک تو البتہ دعوت دیتا ہے انہیں صراط متنقیم کی طرف 🏵 اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِلَلْكِبُوْنَ ﴿ وَلَوْرَجِمَنْهُمُ وَكَشَّفْنَامَا بِهِمُ نہیں لاتے وہ راستہ سے ایک طرف کو بٹنے والے ہیں ۞ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور دور ہٹادیں ان سے اس تکلیف کو مِّنُ ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغُيَانِهِ مُ يَعْبَهُونَ۞ وَلَقَدُ اَخَـٰنُهُهُ جو ان کو ہے تو البتہ اصرار کریں مے یہ اپنی سر مثنی میں بعظتے ہوئے 🚳 اور البتہ مختیق ہم نے بِالْعَنَابِ فَسَااسْتَكَانُوْالِرَبِّهِ مُوَمَا يَتَضَمَّعُوْنَ ﴿ حَتَّى إِذَا انہیں عذاب میں پکڑا پس میہ نہ ویے اپنے رب کیلئے اور نہ میا گڑ گڑائے 🕙 حتی کہ جب نَتَحْنَاعَكَيْهِمْ بَابًاذَاعَنَ ابِشَوِيْ إِذَاهُمْ فِيْهِمْ لِسُونَ ﴿ کھول دیں گے ہم ان کے اوپر درواز ہ سخت عذاب کا تو پس اچا تک وہ اس عذاب میں مایوں ہو نیوا لے ہوں گے 🏵

تفسير

یا یُسٹی الموسل: اے رسولو! کھاؤیا کیزہ چیزوں سے اور نیک عمل کرو! بے شک میں تمہارے اعمال کو جانبے والا ہوں اور بے شک میں تمہار المریقہ ہے اور ایک ہی طریقہ ہے امت طریقہ کو کہتے ہیں اور میں تمہار ا

رب ہوں پس تم جھتی سے ڈروا فَتَقَطَّعُو اَاَمْرَهُمْ بَدُیْکُامْ دُبُواْ، نہو زبور کی جمع ہوتو کتاب کے معنی میں ہوتی ہے اور زبرہ کی جمع ہوتو کلڑ ہے کے معنی میں ہوتی ہے تو یہاں ہے زبرہ کی جمع ہے، پس لوگوں نے اپنے امرد بنی کوآ پس میں کلڑ ہے کوڑ کر لیا ہر گروہ اس کے ساتھ خوش ہونے والا ہے جو اس کے پاس ہے فَلَمُنْهُمُ آ پ آئیس چھوڑ ہے! فِی عَمْمَ اَنْفِامِ غمر ہو اصل کے اعتبار سے تو ااس گہر ہے پانی کو کہتے ہیں جس میں انسان ڈوب جائے اور پانی میں چھپ جائے پھر اس کے ماتھ مراد ہے تھا تاہ کہ کہ معنی پانی میں چھپ جائے پھراس سے مراد جہالت اور مدہوثی غفلت ہے معنے مراد لے لیے جاتے ہیں تو فی غَمْمَ اَنْهُمُ کامعنی ہوجائے گاان کو جہالت میں چھوڑ دیجے! ایک وقت تک اُنیٹ شین کو کہتے ہیں ہوگئے نیاں کرتے ہیں کدہ چیز جس کے ذریعہ ہے ہم انہیں امداد دے رہے ہیں یعنی مال اور بیٹے نُسَامِ کا کہٹ فی اُلْحَدُ فِی الْحَدُیُوْتِ ہم انہیں دیتے جارہے ہیں ہم کررہے ہیں بھلا کوں میں بلکہ سیجھتے نہیں یعنی اگرا نکا خیال ہے کہ یہ مال اور بیٹے ہم انہیں دیتے جارہے ہیں ہم انہیں جارہ کی انہیں جارہ کی اُنٹی شیخہ ہم انہیں دو والے جو اپنے دہولی ہوا ہے اِنَّ الْسَدِیْنُ مُنٹی مُنٹی مُنٹی دولوگ جوا ہے درب کی آ یات کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔

اوروہ لوگ جوا ہے رب کے ساتھ شریک نہیں تھہراتے اور وہ لوگ جو کہ دیتے ہیں جو بچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہیں، اس بات سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹے والے ہیں بہی لوگ ہیں ہملائوں میں جلدی کرنے والے، اور وہ ان بھلائیوں کے لئے سبقت لے جانے والے ہیں قلائی گفت نفسا اور نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو گراس کی وسعت کے مطابق اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک ہولے گی اور وہ لوگ ظام نہیں کے جائیں گے، بن قائد و بھے خیا کا مطلب ہے ہے کہ ان موضین صالحین کی طرح بی شرکین کی اور وہ لوگ ظام نہیں سبحے اور یہ بین کی طرف سے اور ان کے لئے اعمال ہیں اس کے علاوہ بھی وہ لوگ ان عملوں کو کرنے والے ہیں۔

یعنی صرف ایک جہالت اور مدہوثی غفلت ہی انکا جرم نہیں بلکدان کے علاوہ اور اعمال بھی ہیں جو سے
کرر ہے جیں حَتَّی اِذَاۤ اَخَذُ نَااوران کی بیغفلت اس وقت تک جارہی رہے گی جب تک ہماراعذاب نہیں آتاحتی
کہ جب بکر لیں گے ہم ان کے خوشحال لوگوں کوعذاب کے ساتھ اچا تک وہ چلا کیں گے پھر انہیں کہا جائے گا کہ آج
مت چلاؤ! بے شکتم ہماری طرف سے مدونہیں کیے جاؤ گے تحقیق میری آیات بڑھی جاتی تھیں تم پر پھرتم اپنی

ایرایوں پرلوٹے تے بین پیچھے کو بھاگ جاتے تے، مُستُکُورِیْنَ آبِه المبورًا تُلَّهُ جُرُونَ به کی شمیرا کر مفسرین نے بیت اللہ اور حم کی طرف لوٹائی ہے، گواگر چہ بیچھے الفاظ میں مذکور نہیں کیونکہ بیر آیات مکہ میں اتر رہی ہیں اور خاطب بھی مشرکین مکہ ہیں یوں مجھو کہ جب بیت اللہ کے آس پاس بیر آیات پڑھی جارہی ہیں تو وہاں اس کا مصداق بہت جلدی سجھ میں آجا تا ہے۔

انہیں یہ کہا جارہ ہے کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے تکبر کررہے ہوگہ ہم اس بیت اللہ کے مجاور ہیں ، اوراس کی وجہ سے ہمیں عزبت حاصل ہے بہی فخر بہی تکبر تہمیں حق کے قبول کرنے سے مانع بنا ہوا ہے ، توجب وہاں بیت اللہ کے سامنے ہویا قریب ہوتو مستکیرین باس طرح سے پڑھتے ہوئے بہی شمیر مرجع کا جلدی سے ذہن میں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو مُستُکھویٹ کہ کا معنی یہ ہوجائے گا کہتم اس بیت اللہ کی وجہ سے تکبر کرنے والے ہوتم سمجھتے ہوکہ اس بیت اللہ کی وجہ سے تکبر کرنے والے ہوتم سمجھتے ہوکہ اس بیت اللہ کی وجہ سے تکبر کرنے والے ہوتم سمجھتے ہوکہ اس بیت اللہ کی موجہ سے تکبر کرنے والے ہوتم اس بیت اللہ کی عرب ہم مجاور ہیں جب ہم مجاور ہیں تو دنیا اور آخرت کی عزبت ہمارے لیے ہی ہے تو و کی شمیر لوٹ جائے گی حرم یا بیت اللہ کی طرف۔

اور ہ ضمیر کواگر اللہ رسول کی طرف لوٹا کیس تو بھی ٹھیک ہے پھر مُسٹنگوریُن اس کے اندر تکذیب والامعنی ہوگا کیونکہ استکبر عند اصل میں آتا ہے تو بب متعلق ہوجائے گی استکبار کے بیٹ کذیب والے معنی کے اعتبار سے جس کا معنی بہوجائے گا کہتم تکبر کرتے ہواس رسول کی تکذیب کرتے ہوئے اور اگر قرآن کی طرف لوٹا کیں تو بھی وہ وہ بی تکذیب والامعنی ہوجائے گا ہم تکبر کرنے والے ہوا پی ایڈیوں کے بل لوٹ جاتے ہواس حال میں کہ تکبر کرنے والے ہوا ہی ایڈیوں کے بل لوٹ جاتے ہواس حال میں کہ تکبر کرنے والے ہواس قرآن کی تحکی ہی کہ تکبر کرنے والے ہوا ہی ایڈیوں کے بل لوٹ جاتے ہواس حال میں کہ تکبر کرنے والے ہواس قرآن کی تحکی ہی تعلی ہو ہوئے کی تعلیم کرتے ہو، یعنی اس قرآن کی قرآن کی طرف لوٹا کیں تو بھی گنجائش ہے، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا کیس تو بھی گنجائش ہو الدے کے ساتھ اچھی طرف لوٹا کیس کے تو مُسٹنگوریشن میں تکذیب والامعنی ما نیس کے تب جائے یہ جار کا تعلق اس کے ساتھ اچھی طرف سے ہوگا سے واضح ہوجائے گا سامد آئید لفظ سمرے لیا گیا ہے اور سمر کہتے قصہ گوئی کو تشہر ہو نوٹ کی ہمفول بنا کیس تو معنی ہوگا سے ہوگان سے جی چوڑان سے آگر ہوتو چھوڑنے کے معنی میں ہا در آگر سلوراکو تشہر ہوئی کو تشہر نوٹ کا مفعول بنا کیس تو معنی ہوگا ہوئی آئی بیٹی رسول کوتم ایک قصہ کو بچھتے ہواور اس کواس طرح سے تم چھوڑ کر چلے جاتے ہوجیتے کہ کہتے ان کا کی جیا ہالا پروائی کے ساتھ اٹھا، اٹھ کوئی آئی بیٹیا الا پروائی کے ساتھ اٹھا، اٹھ

کر چلا گیا اوراس کوچھوڑ کر میلے مھئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ، تو گو یا کہ رسول کوتم سم سمجھتے ہوئے رسول کوچھوڑ جاتے ہواس طرح سے جیسے تصہ گوکوچھوڑ کر چلے گئے۔

اور سورا: کومفرد کے معنی کی بجائے جمع کے معنی میں بھی لیا جاسکتا ہے اور پھر به کومستکبراکی بجائے سیداً کے متعلق میں کرتے ہوا دراس اللہ کے دسول کے متعلق تم قصد کوئی کرنے والے ہوا دراس اللہ کے دسول کے متعلق تم قصد کوئی کرنے والے ہوا در سیلتے ہو۔ بیٹے والامعنی کریں تو میٹیو سے ہوگا۔

اَلْمُلَمْ يَدَّبُرُواالْقُولَ: كياان لوگوں نے قول ميں تدبرنہيں كيا .....؟ قول سے بہى قول رسول مراد ہے اُلَمْ جَمَا عَفُمْ يا آخَى ان كي پاس وہ چيز جوان كے پہلے اباء كے پاس نہيں آئى تھى يانہيں بچپانا انہوں نے اپ رسول كو پس وہ اس رسول كو او پراجانے والے ہيں ، يايہ كہتے ہيں كداس كوجنون ہان باتوں ميں سے كوئى بات نہيں بلكدان كے پاس حق بات آئى ہے اوران ميں سے اكثر حق سے كراہت كرنے والے ہيں وَلَوِاتَّبَعَالُحَقُّ الرحق ان كو اہشات كے تابع ہوجائے تو زمين وآسان فاسد ہوجائيں گے كيونكدان كی خواہشات متفاد ہيں اور اللہ كے خضب كی خواہشات ہيں تو الى ہيں ، اگر حق اس كو قر اردے ديا جائے جوائی خواہشات ہيں تو اس كا نتيجہ اللہ كے خضب كی صورت ميں ان پر ٹوٹ پر سے گا۔

بن اَتَنْهُمْ وَنِكُمْ هِمْ: بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں اور بیلوگ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں اور تیسنگھٹ عرجاً اورا کی اعراض کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک آ دی با تیں تو آپ کو اچھی بتا تا ہے لیکن بات بتانے پرفیس مانگل ہے یا تو ان سے کوئی خراج مانگل ہے اس لیے بیلوگ بد کتے ہیں؟ یعن خراج بھی آپیس مانگتے فَحْدَا بُح مَوِیْکَ خَیْدُ تیرے دب کا خراج بہتر ہے اور وہی بہتر ین رز ق دینے والے ہے، اور باشک تو البتہ دعوت دیتا ہے آئیس صراط متنقیم کی طرف اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ راستہ سے ایک طرف کو بٹنے والے ہیں وَلَوْمَ حِمْدُ اُورِ مُمْ ان پرمَ کریں اور وہ دور ہٹادیں ان سے اس تکلیف کو جوان کو ہے تو البتہ اعراد کریں گئی ہوئے۔

وَلَقَدُ اَخْذُ لَهُمْ بِالْعَذَابِ: اورالبت تحقیق ہم نے نبیں عذاب میں پکڑا، عذاب سے دنیوی تکلیفیں مراد ہیں فکا اسْتَکَالُو الدَیّهِمْ پس بیندد بے اپنے رب کے لئے اور نہ بیگڑ گڑائے تی کہ جب کھول دیں گے

ہم ان کے اوپر درواز ہ سخت عذاب کا تو پس اچا تک وہ اس عذاب میں مایوں ہونے والے ہیں۔

## (ماقبل سے ربط) نیک اعمال ناشی ہوتے ہیں طلال خوراک سے:۔

جس طرح ہے سورہ کی ابتداء میں اللہ تعالی نے عبادت کی ترغیب دی تھی اس رکوع کی پہلی آیت بھی اس ترغیب کے سلسلے میں ہے رسولوں کو خطاب کر کے جوتھ کم دیئے گئے اور رسولوں کی وساطت سے بہی تھم امتوں کو دیا گیا کہ حطال کھا وَ اور نیک اعمال کرو! ان دوبا توں کی بہت اہمیت ہے اور آپس میں جوڑ ہے حلال کھا کیں گوتو نیک عمل کی تو فیق ہوگی اور نیک عمل کی تو فیق ہی عمل کی تو فیق ہوگی اور نیک عمل کی تو فیق ہی مندی کو نہیں ہوتی اور اگر تھے اور اگر کھا نا حلال نہ ہوتو اول تو نیک عمل کی تو فیق ہی مندی کو نہیں ہوتی اور اگر تو فیق ہو بھی جائے تو اس تم کاعمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا حرام کھا کر کوئی شخص اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کرسکتا، جنت اگر ملے گی تو نیک اعمال سے ملے گی نیک اعمال سے نائی ہوتے ہیں حلال خوراک سے حاصل نہیں کرسکتا، جنت اگر ملے گی تو نیک اعمال سے ملے گی نیک اعمال سے ناہوا ہوتو جہنم ہی اس حدیث شریف میں آتا ہے حضور خلائے نے فرمایا ہم وہ گوشت جو حرام مال کھانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہوتو جہنم ہی اس کو کوئی ہو تے ہیں اور نیکی کی تو فیق دیتے ہیں ، تو اللہ کے رسولوں کو تھم دے کراصل میں سنانا امتوں کو مقصود ہو ور نہ اللہ کے رسول تو معموم ہوتے ہیں ان کی وساطت سے بیکھم امتوں کو تیا جارہا ہے۔

#### سبرسولوں کےاصول ایک بی ہیں:\_

اور پھر فرمایا کہتم سب کا طریقہ یہ ایک ہی طریقہ ہے اور رسول جینے آئے اصول سب کے ایک ہی تھے،
دین ایک ہی ہے وقتی طور پراگر چندا حکام میں اختلاف آجائے توبید بن کا اختلاف نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے
ہم سب کا دین اسلام ہے لیکن آپ جانے ہیں کہ احادیث کی روثنی میں فقہاء کے مسلک علیحدہ علیحدہ بھی ہیں، بیتو
ایسے ہی ہیں جیسے ہم سب انسان ہیں لیکن کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد لمباہے، کسی کا چھوٹا ہے، تو بیہ
تھوڑ اتشخص میں فرق ہوتا ہے اس سے کوئی انسانیت میں فرق نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ دین تو سب کا ایک ہی ہوتا
ہے وقتی مصلحت کے طور پر بیر جزوی اختلافات جو ہوتے ہیں، بیتو ایسے ہی ہیں جیسے انسانوں کی شکل وصورت میں
اختلافات آگے ان اختلافات کے باوجود حقیقت ایک ہی رہتی ہے، توبیطریقہ ایک ہی طریقہ ہے، جس کا حاصل بیہ

ا عن ابي بكران رسول تَنْ فَيْم قال لايد عل الجنة جسد غذّى بالحوام (مشكوة ص ٢٢٢)

ہے کہ میں ہی تمہارارب ہوں، پس مجھ سے ہی ڈرو۔

#### دولت واولادی وجہ سے جولوگ غرور میں آئے ہوئے ہیں بیاللدی طرف سے استدراج ہے:۔

پی لوگوں نے اپنے امردینی کو کلڑے کلڑے کرلیا اور ہر شخص نے جوعقیدہ اختیار کرلیا ای پرخوش ہے تو آپ ان کے پیچے نہ پڑیے ان کوا نکے حال پر چھوڑ دیجئے! ایک وقت تک اور پھراگریہ مال ودولت کی وجہ ہے ہیں بیٹوں کی کثرت کی وجہ سے ہیٹوں کی کثرت کی وجہ سے نیواللہ تعالیٰ کی بیٹوں کی کثرت کی وجہ سے نیواللہ تعالیٰ کی بیٹوں کی کثرت کی وجہ سے نواللہ تعالیٰ کی مطرف سے استدراج ہے ان کی رسی و سیلی چھوڑی ہوئی ہے بیٹ لگا یک شعنہ کوئن بلکہ یہ بھے نہیں یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔

#### نیکیوں میں سبقت کرنے والے اوگ:۔

ہاں البتہ نیکیوں کی طرف مسارعت اور مسابقت ان لوگوں کے لیے ہے، لینی یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان نیکی ہیں آگے ہو ھتا ہے، مال ہیں ترقی، اولا دہیں ترقی کے ساتھ انسان کوئی درجہ حاصل نہیں کرتا ہے اچھے لوگ ہیں جن کا آگے ذکر کیا جارہا ہے یہ مونین کیلئے بشارت ہے اور ان کی مدح ہے جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، تو رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، تو رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، تو رب کی آیات پر ایمان لاتا ور اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ تھ ہرانا اور ہر وقت اس کی ہیبت سے ڈرتے رہنا جیسا کہ فرما یا اور دیتے ہیں جو کھودیتے ہیں اور ان کے دل ڈررہے ہیں کہ ہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو کہ ہیں ایسانہ ہو کہ ہماری اس نیکی کے اندر ضلل واقع ہوجائے یہی لوگ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور وہاں جا کر ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی نیکی کے اندر ضلل واقع ہوجائے یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔

## كوكى ايبانيك كام بين جوانسان ندكر سكے:\_

پھر آ گیان مملوں کی ترغیب اس انداز سے کی گئی کہ جو پچھ یہ ذکر کیا گیا اوپر نیک اعمال یہ کوئی ایسے مشکل نہیں کہ انسان ان کونہ کر نیکے ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دینے مگر اس کی وسعت کے مطابق یہ سارے کے سارے کام انسان کی وسعت میں ہیں کرنا چاہے تو کرسکتا ہے اور جو کوئی کرے گا اس کا کوئی عمل ضائع نہیں کیا جائے گا ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب پچھ درج ہوتا چلا جار ہا ہے اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے ، یہ تو مونین کی ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب پچھ درج ہوتا چلا جار ہا ہے اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے ، یہ تو مونین کی

حالت ہوگئی۔

## مشركين مالدارنيكيول كي طرف متوجه كيول نبيس موتے .....؟: ـ

مشرکین نیکوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ ان کے دل غفلت میں پڑتے ہوئے ہیں اور یہی جہالت غفلت یہی انکا جرم نہیں بلکہ ان کے اور بھی اعمال ہیں انکے علاوہ جن کو یہ کرنے والے ہیں، اس میں سارافسق وفجور آگیا اور عذاب اگر آجائے اور جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے خوشحال لوگوں کا ذکر اس لیے کردیا کہ ان لوگوں کے پاس اپنے تحفظ کا سامان ہوتا ہے اور جب اللہ کی گرفت ان پر آجائے گی تو باقی بیچارے جن کے پاس اپنی تھا ظت کا سامان ہی نہیں ہوتا وہ تو کس شار میں ہیں، جب ہم اکنے خوشحال کو پکڑیں گے عذاب میں تو پس اچا تک سے چلا کی سے چلا کی سے چلا کی ہے جاؤے لیمی اب رکو وہا وہ کو روہ اربی طرف سے مدونیوں ملے گرائم تمہارے ہی ہیں کہ اس کے طرف سے مدونیوں ملے گرائم تمہارے ہی ہیں طرف سے مدونیوں کے جاؤے لیمی اب رو وہیٹو جو چا ہوکر وہماری طرف سے مدونیوں ملے گرائم تمہارے ہی ہیں کہ آیات تم پر پڑھی جائی تھیں اور تم اپنی ایٹر یوں کے بل پھر جاتے تھے منہ موڑ کے چلے جاتے تھے۔

#### كافرول كوحق بُرالكتاب:\_

اگلی آیت کامفہوم میں نے اچھی طرح سے آپ کے سامنے واضح کردیا، تکبروالے ہوتے تھے تم، ای رسول کی بحکذیب کرنے والے ہوتے تھے تم، اللہ کے قرآن اوراللہ کے رسول کے متعلق قصہ گوئی کرنے والے ہوتے تھے تم، یارسول کواس طرح چھوڑ کر چلے جاتے تھے تم، جس طرح سے کی قصہ گوکو چھوڑ کر جایا کرتے ہیں، اب انکے نہ ماننے پر بید کہا جارہ ہے کہ نہ ماننے کی وجہ کیا ہے ۔۔۔۔؟ ینہیں کہ یہ بات بیجھے نہیں اور ینہیں کہ کوئی نئ بات ہم نے ان کے سامنے ذکر کردی جو پہلے لوگوں کے پاس نہیں آئی، یا بیرسول ان کے لیے کوئی اجنبی ہواس کو پہنچا نے نہیں ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ یہتے پگلا ہے اس کو جنون مولی بات ہے کہ ان لوگوں کو تر جو ہے وہ بُرا لگتا ہے، ہم ان کے پاس حن لائے ہیں اور حق ہوا ہے ہیں کہ وقتی ہماری خواہشات کو بی حق کے خود تا بع ہوتے نہیں اور چا ہے ہیں کہتی ہماری خواہشات کو بی حق کے خود تا بع ہوتے نہیں اور چا ہے ہیں کہتی ہماری خواہشات کو بی حق کے خود تا بع ہوتے نہیں اور چا ہے ہیں کہتی ہماری خواہشات کو بی حق قرار دے دیا جائے۔

#### ائی خواہشات پر چلنے کے نتیجہ میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں:۔

اگراس طرح سے اس رسی کوؤ هیلا چھوڑ دیا جائے کہ جولوگ بیچا ہیں ای کوئی قراردے دیا جائے تو زہین وا سان کانظم بھی بھال ہی نہیں رہ سکن فسادہی فسادہی جا گا چنا نچہا پی خواہشات پر چلنے کے نتیج ہیں آپس ہیں اختلافات تو روز پروز ہوتے رہتے ہیں اتفاق تو تبھی رہ سکتا ہے کہ حق ایک متعین ہواوروہ اپی خواہشات کو اسکے تالی کر ہیں اوراگر حق کواپئی خواہشات کے ساتھ موڑ نا شروع کر دیا تو کسی صورت ہیں امن وا مان قائم نہیں ہوسکتا اور فساد ہی فسادہ وجائے گا ، ہم ان کے پاس ان کی تھیجت سے اعراض کرنے والے ہیں یعنی ہم ان کو جویا دد ہانی کروار ہے ہیں ان کی تھیجت سے اعراض کرنے والے ہیں یعنی ہم ان کو جویا دد ہانی کروار ہے ہیں ، اور بیاد ہوئے ہیں ، اور ای اور بیاد ہوئی فیس کا مطالبہ کرتے ہیں ، اور ان کے نہ مانے کی بیوجہ بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ ان سے دنیا طلب کرتے ہیں ، کوئی فیس کا مطالبہ کرتے ہیں ، اجرت لیتے ، اور مطالب کی نفی قرآن کر بیم میں تقریباً ہررسول نے کی کہ ہیں تم ہے کسی فیس کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ سے سراسر تمہارا نفع ہے ، تیرے رب کا خراج ، خراج سے مراد یہاں آ مدنی ہے تیرے رب کا خراج وہی بہتر ہے ، اور وہ بہیں امیر وہ سید ھے راستہ کی طرف بلاتے ہیں اور یہ سید ھے راستہ پر چلیے نہیں اور چو ایمان نہیں لاتے آخرت کے ساتھ وہ سید ھے راستہ ہے کی طرف بلاتے ہیں اور یہ سید ھے راستہ پر چلیے نہیں اور چو ایمان نہیں لاتے آخرت کے ساتھ وہ سید ھے راستہ ہی طرف کو مٹنے والے ہیں ۔

#### نیک بخت تکالیف کود می کراللد کے سامنے جمک جاتے ہیں:۔

اورآ کے بیکہا جارہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تعور کی جو تکلیفیں دیتا ہے تو یہ بھی عبرت کا سامان ہے، نیک بخت وہ ہوا کرتے ہیں جو انہیں تکلیفوں ہے متاکر ہوکر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور جوا کرتے رہتے ہیں پھر سخت عذاب آتا ہے اس کے بعد سنبطنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر سنبطنے کا موقع نہیں ہوتا اگر ہم ان پر رحم کرتے ہیں اور کھول دیتے ہیں اس تکلیف کو جو انہیں پنچی تو یہ اصرار کرتے ہیں اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے اور ہم نے انہیں عذاب میں بکڑااس عذاب سے دنیوی چھوٹی تچھوٹی تھوٹی تکلیفیں مراد ہیں لیکن یہ اپنے رب کے لئے دہ نہیں اور نہ انہوں نے آہ ذاری کی ، یہ سلسلہ ان کا جاری ہے رہے گا جنی کہ تم جب ان کے اوپر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تواج یا کہ اس میں یہ مایوں ہوجا کیں گرچھوٹے کی کوئی تو تع نہیں رہے گا۔

وَهُ وَالَّذِينَ ٱنْشَالَكُمُ السَّهُعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْحِ لَا قَلِيلًا الله وہ ہے جس نے پیدا کیے تہارے لیے کان اور آئکھیں اور دل تم بہت سم ٵؾۺؖڴۯۏڹ؈ۅۿۅٵڷڹؽۮؘ؆ٲڴؠڣۣٳڷٳ؆ڝٛۏٳڶؽۅؾؙڂۺۯۏڹ؈ شکرادا کرتے ہو 🕙 اللہ وہ ہے جس نے تنہیں پھیلایا زمین میں اور اس کی طرف ہی تم جمع کیے جاؤ کے 🏵 وَهُ وَالَّذِي يُحَى وَيُعِينَتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَايِ ا اور وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ای کے لئے ہے رات اور دن کا اختلاف ٱفَلَاتَعْقِلُونَ۞بَلْقَالُوُامِثُلَمَاقَالَ الْاَوَّلُونَ۞قَالُوَٓاءَإِذَا کیاتم سوچتے نہیں ہو؟ 🛆 بلکہ انہوں نے کہا<sup>مث</sup>ل اس بات کے جو کہی پہلے لوگوں نے 🖎 کہتے ہیں کیا جس وقت ہم مرجا <sup>ت</sup>یں <u>گے</u> مِتْنَاوَكُنَّاتُرَابًاوَّ عِظَامًاءِ إِنَّالْكَبْعُوْثُونَ ﴿ لَقَدُوْعِدُنَانَحُنُ اورمٹی ہوجا ئیں گےاور ہڈیاں ہوجا ئیں گے کیا بیٹک ہم البتہ اٹھا ئیں جا ئیں گے؟ ۞ تحقیق وعدہ کئے سکتے ہم وَإِيَا وُنَاهُ ذَامِنُ قَبُلُ إِنَّ هُ ذَا إِلَّا ٱسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ قُلُ بھی اور ہارے آباء بھی اس بات کا اس سے قبل نہیں ہے بیگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں <sup>60</sup> آپ ان سے **پوچسے ا** لِّمَنِ الْأَثُمُ شُ وَمَنُ فِيْهَا ۚ إِنَّ كُنْتُمُ تَعْلَبُوْنَ ﴿ سَيَقُولُوْنَ بیز مین کس کے لئے ہے؟ اور جولوگ اس میں ہیں؟ اگرتم سیجھ علم رکھتے ہو 🏵 تو عنقریب وہ جواب دیں 💆 لِلهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ عَلَّى السَّلَمُ عَ کہ بیسب کچھاللہ بی کیلئے ہے آپ ان سے کہیے کہ پھرتم سوچتے نہیں ہو؟ ۞ آپ ان سے پوچھیے! ساتویں آسان کارب وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ @سَيَقُولُوْنَ بِلَّهِ لَقُلْ اَفَلَاتَتَقُونَ @ اورعرش عظیم کارب کون ہے؟ 🕥 تو عنقریب کہیں گے کہ بیرسب کچھاللّٰہ ہی کے لئے ہےتو آپ کہیے کہ پھرتم ڈرتے نہیں ہو؟ 🗠

# ڠؙڶڡؘؿؘؠؚؾڔ؋ڡؘڵڴۅٛٮؾؙڴڸؚۺؽٶؚڐۿۅؘۑؙڿؚؽۯۅؘڵٳؽڿٵؠؙۼڵؽڮ آپ ان سے یہ بھی پوچھیے! کہ کون ہے؟ جس کے قبضے میں ہے ہر چیز کی ملکیت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ اِنَ كُنْتُمُ تَعْلَبُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ بِلّٰهِ الْقُلْ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ ۞ نہیں دی جاسکتی اگرتم جانتے ہو 🚳 تو عنقریب کہیں گے کہ بیسب صفات اللہ ہی کیلئے ہیں تو کہد دیجئے پھرتم کہاں جادو کئے جاتے ہو؟ 🖎 بَلْ اَتَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ۞ مَااتَّخَذَاللهُ مِنُ وَّلَا بلکہ ہم ان کے پاس سچی بات لائے ہیں اور بیشک بیاوگ جھوٹے ہیں ۞ نہیں اختیار کی اللہ نے کوئی اولا د وَّ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًّا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود، تب لے جاتا ہر اللہ اپنی مخلوق کو اور ان کا بعض بعض پر وَ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَمُسْبَحِٰنَ اللهِ عَبَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا لَهُ عَلَّا يَصِفُونَ ﴿ چڑھائی کرتا پاک ہے ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں 🛈 عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَتَعْلَى عَبَّا يُشُرِكُونَ ﴿ عاضر وغیب کوجانے والا ہے بلندہان کے شریک مفہرانے سے 🛈

#### تفسير

#### ركوع ميں بيان كرده مضمون:\_

سورة مؤمنون کے بیجوآ خری رکوع آپ کے سامنے آرہے ہیں ان میں اللہ تعالی نے زیادہ تر معاد کے مسئلے کو بیان فر مایا ہے اور تو حید بھی ساتھ ساتھ ہے، یہ آیات جو آپ کے سامنے اس وقت آرہی ہیں انکامضمون بار بارچونکہ گزراہوا ہے اس لیے ان کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ترجمہ دیکھتے چکئے! جس آیت کی تفصیل ضروری ہوگی وہ ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی۔

#### شكركا تقاضايه بوتا ہے كمنعم كى عظمت دل ميں لاكراس كى اطاعت كى جائے:

وَهُوَالَيْنَ اَنْشَالَكُمُ الله وه بجس نے پیدا کیے تہارے لیے کان اور آسمیں اور دل تم بہت کم شکرادا کرتے ہو کیونکہ شکر کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ منعم ، احسان کرنے والے کی عظمت دل میں لاکراس کی اطاعت کی جائے کہ تنی بڑی بڑی تعییں ہیں کان ، آسکی ، اور دل جن میں اللہ تعالی نے ہر شم کی صلاحتیں رکھیں ہیں اس بات کواگر سوچا جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے اور ہم ان سے فائد واشعا تے ہیں تو اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہونا چا ہے اس میں احسانات کا پہلو بھی ہے اور قدرت کا بھی ہے قد مُوالَّذِی ذَی اَکُمْ الله والله والله والله والله کی طرف ہی ہے اور قدرت کا بھی ہے قد مُوالَّذِی فَی مُوت وحیات ہے جس نے تہیں پھیلایا زمین میں اور اس کی طرف ہی تم جمع کیے جاؤ گے ، قد مُوالَّذِی فَی مُوت وحیات وہی اللہ ہے جوز ندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اس کے طرف ہی ات اور دن کا اختلا ف مطلب یہ ہے کہ موت وحیات بھی اس کے ہاتھ میں اور یہ اوقات کا ظم بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔

اَفَلَاتَعُقِنُوْنَ: کیاتم سوچے نہیں ہو؟ کہ جس نے زندہ کیا جس کے ہاتھ میں موت ہے جوز مانے کے اندر متصرف ہے کیااس کا کوئی شریک ہوسکتا ہے؟ اور مارنے کے بعد کیاوہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر دوس ؟ جیسے آگے۔ مسئلہ یہی ذکر کیا جارہا ہے۔

#### بعثي كا تكاري الله تعالى كى قدرت كا اتكارلان مآتا به:

بَلْ قَالُوْ الْمِثْلُ مَاقَالَ: بَلْ ادراک کیلئے ہے، توبل سے پہلے یہ بات تکالیں کے کدان ہاتوں میں فور وفکر کے بعد سوچ کروہ تو حید کے قائل نہیں ہوتے اورائ طرح سے وہ آخرت کا عقیدہ نہیں بناتے کہ مرف کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے، بَلْ قَالُوْ اللّٰہ انہوں نے کہا' دمثل' اس بات کے جو کہی پہلے لوگوں نے پہلے لوگوں نے بہلے لوگوں ہے اور بڑیاں نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا قالوا کہتے ہیں عَرافَا مِنْ اللّٰ عَلَى جس وفت ہم مرجا کیں گے اور مٹی ہوجا کیں گے اور بڑیاں ہوجا کیں اب یہ کہتے ہیں۔ ہوجا کیں گے کیا ب یہ کہتے ہیں۔

لَقَدُوُعِدُ مَانَحُنُ: تحقیق وعدہ کیے گئے ہم بھی اور جارے اباء بھی ای بات کا اس سے بل فریس ہے میہ گر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں یعنی پہلے لوگوں نے بھی یہی کہیں تھیں اور یہ بھی یہی کہدرہے ہیں چھے سے چل آرہی ہیں با تیں نقل ہوتی ہوئیں ورند مرنے کے بعدا ٹھنانہیں ہے اور پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جہاں ہمی بعث کاذکر آتا ہے اور وہ لوگ بعث کا انکار کرتے ہیں تو اس میں اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار لازم آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی اس مسئلہ کوذکر کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کو اچھی طرح سے نمایاں کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کاعلم اتنا محیط ہے اور اس کی قدرت اتنی تام ہے تو پھر اس کے سامنے کیا مشکل ہے کہ مارنے کے بعدوو بارہ زندہ کردے ۔۔۔۔۔؟۔

## جب سارى كائنات كاما لك صرف الله بي واسك ساته شريك همرانا چه عنى دارد:

ای قتم کی آیات یہاں اب آری ہیں قل لمن الادض آپ ان سے بوچھے! یہ زمین کس کیلئے ہے۔۔۔۔۔؟ کس کی ملکت ہیں۔۔۔۔۔؟ وَ مَنْ فَیْھَاۤ اور جولوگ اس میں ہیں وہ کس کی ملکت ہیں۔۔۔۔؟ اگر تم پچھام رکھتے ہو۔ تو عنقریب وہ جواب ویں گے کہ یہ سب پچھاللہ ہی کے لئے ہے یہ جواب تومتعین ہے تو آپ ان سے کہیے کہ پھرتم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کہ جواس زمین کا مالک ہے اور جو پچھاس زمین کے اندر ہے اس کا بھی مالک ہے تو اس کے لئے کیامشکل ہے کہ جیسے اس نے پہلے بنایا تھا اس طرح سے دوبارہ بنائے اور جب مالک وہی ہے تو اس کے ساتھ کی کوشریک تھرانا بھی کیے درست ہے۔۔۔۔۔۔؟

قُلْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ السَّلْوْتِ السَّلْعَ: آپ ان سے پوچھے! ساتوں آسان کارب اور عرش عظیم کارب
کون ہے .....؟ تو عنقریب کہیں سے بیسب کچھاللہ بی کے لئے ہے کیونکہ اس سوال کا حاصل بیہ ہے کہ آسانوں میں
حکومت کس کی ہے .....؟ اور اس ساری کا سُتات میں تخت نشین کون ہے .....؟ تخت عظیم کا مالک کون ہے .....؟ تو
اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ریسب پچھاللہ بی کے لئے ہے تو آپ کہیے کہ پھرتم ڈرتے نہیں ہو ....؟۔

## کیاان مشرکین کا د ماغ ماؤف ہے کہتے سوچ نہیں سکتے ....؟

قُلْ مَنْ بِيكِ اللهِ مَلكُوْتُ: اوراآ بِ ان سے يہی پوچھے كدكون ہے جس كے قبضے ميں ہے ہر چيز كى مكيت .....؟ اور وہ بناہ ديتا ہے اور اس كے ظاف بناہ نہيں دى جاستی بعنی سی مصیبت سے بچانا ہوكى وشمن سے بچانا ہوكو وہ تن اللہ بچانا ہوكو وہ بناہ ديتا ہے اور اس كے ظاف نہيں بناہ دى جاستی وہ كى كو پكڑنا جا ہے يا تكليف پنجانا جا ہے تو كوئى بچانہيں سكن إن كُنْدُمْ تَعْلَمُوْنَ الرّم جانتے ہو! سَيَقُولُوْنَ بِلٰهِ تو عنقريب كہيں سے يہ صفات اللہ ہى كے لئے بيں تو كہد د بجے پھرتم كہاں جادوكے جاتے ہو ....؟ لفظى معنى يہ ہواكہ جس طرح سے كى آدى برجادوكر ديا جائے اس كا

د ماغ ماؤف ہوجاتا ہے وہ صحیح سوچ نہیں سکتا اصحیح بات کو سمجھ نہیں سکتا اتو تم پر کیا جادو ہور ہاہے کہ سب باتول کو مان رہے ہو پھراسکا نتیج نہیں مانتے کہ اللہ و حدمہ لاشریک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے جس طرح سے ابتد أپیدا کرتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے تو تم کیا خبطی ہوئے جارہے ہو!۔

#### کافروں کے دوبروے جموث ۔

بَلْ اَتَیْنَا کُور اَلْکُور اِلْکُور الله تعالی اپن صفات ذکرکرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں تجی تجی بات فرمانی ہے تجی بات کیا ۔۔۔۔؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور حساب و کتاب کے لئے پیش ہونا ہے بلکہ ہم ان کے پاس تجی بات لائے ہیں اور بے شک بیلوگ جموٹے ہیں دونوں باتوں میں جموٹے ہیں ہونا ہے بلکہ ہم ان کے پاس تجی بات لائے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اس الوہیت میں ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اس الوہیت میں دوسری چیزیں بھی شریک ہیں اس بات میں جموٹے ہیں کہ ہمارے شفعاء شرکاء ہمیں بچالیں سے دوسری چیزیں بھی ہی جموٹے ہیں بات وہی درست ہے جوہم نے ہمائی۔۔

#### نداللد کی کوئی اولا دے درنہ ہی اسکا کوئی شریک ہے:۔

ماات کی ادارد و بین اختیاری اللہ نے کوئی اور ان کی کھیے مقد مات کے نتیج کے طور پر اثبات تو حید ہے بہیں اختیاری اللہ نے کوئی اولا داور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود إِذَّا لَّذَهَبُ ''اذًا'' کا ترجمہ اردو میں کردیا جاتا ہے تب، تب البتہ لے جاتا ہے ہر اللہ اپنی مخلوق کو اور ان کا بعض بعض پر چڑھائی کرتا، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو بیہ بیان کرتے ہیں حاضر اور غیب کو جانے والا ہے بلند ہے ان کے شریک تھمرانے سے یا بلند شان والا ہے ان سے جن کو بی شریک تھمرانے سے یا بلند شان والا ہے ساتھ شریک تھمراتے ہیں، بیرد شرک کی طرف اللہ تعالی نے واضح نشاند ہی فرمائی کہ اللہ کی کوئی اولا دنییں اور نہ اسکے ساتھ کوئی دوسرا اللہ ہے۔

#### سارے بادشاہ متفق ہوکرد نیا کا نظام نہیں چلاسکتے:۔

اگلی آیات جو کہی جارہی ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ دنیا میں تم دیکھتے ہوا گرقو تیں برابر کی بادشاہی کوحاصل کیے ہوئے ہوں جیسا کرمختلف ملک ہے ہوئے ہیں ،اور ایک ایک ملک میں ایک ایک بادشاہ ہے عادت یہی ہے کہ D

یہ سارے کے سارے باوشاہ بھی اتفاق سے نہیں رہتے ، انسانی تاریخ کے اندراییا ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے باوشاہ اتفاق کر کے اس ونیا کو سنجال لیں اور مخلوق کے لئے راحت اور آ رام کا سامان کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماحول کا حوالہ دیے کر فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مختلف باوشاہ آپی میں اتفاق نہیں کرتے اگر اتفاق بھی کہ بھی لیں تو اتفاق چلیا نہیں ہرکوئی اپنے اپنے ملک کی رعایا کو ساتھ لیتا ہے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے، جنگ وجدال کا میدان بن جاتی ہے بید نیا۔ اگر اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے ، آخران کی بھی مخلوق ہوتی اور ان کے بھی مملوک ہوتے تو ان کا بھی یہی حال ہوتا کہ ہرکوئی اپنی اپنی مخلوق کو ساتھ لیتا بھر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے۔ مملوک ہوتے تو ان کا بھی یہی حال ہوتا کہ ہرکوئی اپنی اپنی مخلوق کو ساتھ لیتا بھر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے غلبہ حاصل کرنے کے لئے۔

## سارى كا نئات كانظام باقى اس لئے ہے كماس يرايك ذات كاكثرول ہے:-

ابتم بی بتاؤ! کہ بید دنیا میں عاجز انسان لڑتے ہیں تو دنیا میں کیا فتنہ فساد ہوتا ہے تو اگر بیہ خدا آپس میں لڑ پڑتے تو کیا کا نتات کا نظام اس لیے باقی ہے کہ لڑ پڑتے تو کیا کا نتات کا نظام اس لیے باقی ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول ایک کا ہے ، توبیا ہی میں کی دلیل ہے جیسے لو کان فیصما الله الله لفسد تا (اس کے تحت بیان کی می کی تربی ہوجائے کے ساتھ اس کا کتات کا برباد ہوجا نالازم تھا۔

## قُلُ رَّبِ إِمَّا تُرِيَنِي مَايُوْعَدُونَ ﴿ مَبِ فَلَا تَجْعَلُنِي فِالْقَوْمِ آ پ کہدد بجئے! کداے میرے رب اگر تو دکھائے مجھے وہ چیز جسکا بیوعدہ دیئے جاتے ہیں 🏵 اے میرے رب! پس نہ کرنا تو مجھے الظَّلِينُن ﴿ وَإِنَّاعَلَى آنُتَّرِيَكَ مَانَعِ مُ هُمُلَقُومُ وَنَ ﴿ اِدْفَحُ بِالَّتِي هِيَ ظالم قوم میں 🐨 اور بیٹک ہم اس بات پر کد آ پکود کھادیں وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں البیتہ قدرت رکھنے والے ہیں 🏵 دفع کیجئے!اس ٱحۡسَنُ السَّبِّئَةَ ۚ لَكُ نُ اعۡلَمُ بِمَايَصِفُونَ ۞ وَقُلُرَّ بِإِ اَعُوْذُ بِكَ بات کے ذریعے جو کہ اچھی ہے بری بات کوہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کوجو سے بیان کرتے ہیں 🏵 اور آپ کہدد یجئے اسے میردے دب مِنْ هَمَا زِتِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ مَ بِ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں شیاطین کے وساوس ہے ۞ اور اس بات سے کہوہ شیاطین میرے قریب آئیں ۞ حَتَّى إِذَاجَاءَا حَكَمُ هُمُ الْبَوْتُ قَالَ رَبِّ الْهِ عُونِ ﴿ لَعَلَّىٰ اللَّهِ عُونِ ﴿ لَعَلَّىٰ حتی کہ جب ان میں سے کسی کوموت آ جائیگی تو پھر یوں کہیں گےا ہے میر ہے رب مجھے لوٹادے 🏵 تا کہ میں ٱۼٮۘٙڷؙڞٳڝٵڣۣؽٮؘٵؾۘڗػؙؾؙڰڵؖ<sup>ڵ</sup>ٳڹۧۿٵڰڶؚٮڎٞۿۅؘۊٵۧؠڶۿ<sup>ٳ</sup>ۅٙڡؚڽ نیک عمل کرلوں اس چیز میں کہ جس کو میں جھوڑ آیا ہوں ہر گزنہیں ہوگا یہ ایک بات ہے جس کو وہ کہنا جار ہا ہے وَّ مَ آبِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَّى يَوْمِر يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّومِ فَلاَّ ا نکے سامنے ایک پروہ ہے اٹھائے جانے کے دن تک 🕥 پھر جس وفت پھونک ماری جائیگی صور میں تو نہیں ٱنْسَابَبَيْنَهُمْ يَوْمَيِنٍ وَلايَتَسَاءَلُوْنَ ﴿ فَمَنْ ثَقُلَتُمُوا ذِينُهُ ہو گئے نسب ایکے درمیان اس دن اور نہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے 🕑 پھر جسکے تر از و بوجھل ہو گئے فَأُولَلِكَهُ مُالْمُفَلِحُونَ @ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَا زِيْنُهُ فَأُولَلِكَ الَّذِيثُ پس یمی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جس کے ترازو ملکے ہوگئے پس یمی لوگ ہیں جنہوں نے

خَسِمُ وَا ٱنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ لَحَلِكُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوْهُهُ ا پیزنفسوں کوخسارے میں ڈال دیا جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے 🏵 آ گے جبلس دے گی ایکے چہروں کو النَّارُوهُ مُ فِيهُا كُلِحُونَ ﴿ ٱلمُرْتَكُنُ الِّي ثُلُّكُ مُ لَكُمُ فَكُنُّهُ اوروہ اس جہنم کے اندر بدشکل ہوں مے 🏵 کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ پھرتم اِن آیات کی بِهَا تُكَدِّبُونَ۞ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِعْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِيْنَ ۞ تکذیب کیا کرتے تھے 😁 وہ کہیں گے اے ہمارے بروردگار! ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم بھکے ہوئے لوگ تھے 🕑 رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَامِنْهَافَانُعُدُنَافَاِنَّاظُلِمُونَ ۞ قَالَاخْسَتُوافِيْهَا اے رب ہمارے! ہمیں اس آگ ہے نکال دے پھرا گرہم ایسی حرکتیں کریں دوبارہ تو پھرہم قصور دار ہوئے 🖭 اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے وَ لَا تُتُكِلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ مَبَّنَآ ذلیل ہوکر پڑے رہواس جہنم میں اور مجھ ہے بات نہ کرو 💮 بیٹک میرے بندوں میں ہے ایک گروہ جو یوں کہا کرتے تھے امَنَّافَاغُفِ رُلَنَاوَا مُ حَمُّنَاوَا نُتَ خَيْرُالرِّحِينِينَ ﴿ فَاتَّخَذُ تُمُوهُ الْأَحِينِ اللَّهِ ے ہارے رب ہم ایمان لے آئے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو بہت اچھار حم کر نیوالا ہے 🏵 تم نے ایکے مذاق اُڑائے بِخُرِيًّا حَتَّى ٱنْسَوُكُمْ ذِكْمِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمُ تَضْحَكُوْنَ ﴿ إِنِّي حتی کہتم ان کے پیچھےاتنے لگے کہانہوں نے تمہیں میری یا دبھلادی اورتم ان سے ہنسا کرتے تھے 🕛 میں نے جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوٓ الْأَنَّهُمُ هُمُ الْفَآيِزُونَ ﴿ قُلَكُمُ لَمِثْتُمُ آج ان کو بدلا دیا ان کے صبر کرنے کی وجہ ہے بیٹک وہی لوگ کامیاب ہونیوالے ہیں ۱۱۱ الله فرمائے گاتم فِي الْأَنْ صِ عَدَد سِنِينَ ﴿ قَالُوا لَهِ ثَنَّا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسُكِّلِ ز مین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ ۱۱۰ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک ہے بھی کم رہے ہوں گے اس لئے جنہوں نے گنتی کی ہوان سے

# الْعَا دِّيْنَ ﴿ قُلُ إِنْ لَهِ ثُنُّمُ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنُتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ یو چھ کیجئے 🐨 اللہ فرما کیں عےتم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے کیا خوب ہوتا اگرتم نے یہ بات سمجھ لی ہوتی 🎟 فَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنْكُمْ عَبَثُا وَ أَتَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١ کیا پرتم نے یہ بھولیا کہ ہم نے تہیں پیدا کیا ہے اس حال میں کہ ہم کوئی نفنول حرکت کر نیوائے ہیں اور بیشک تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ کے 🎟 فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلهَ إِلَّاهُو مَن الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿ پھر بلند شان والا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے کوئی معبود نہیں مگر وہی وہ عرش کریم کا رب ہے 🖭 وَمَنْ بَيَّدُحُ مَعَ اللَّهِ إِلَّهُ الْحَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لَا إِنَّمَا حِسَابُهُ اور جوکوئی بکارے اللہ کے ساتھ اور معبود جس کے معبود ہونے پر اسکے پاس کوئی برھان نہیں پس سوائے اسکے نہیں کہ اس کا حساب عِنْدَكَ كَبِهِ ﴿ إِنَّا ذُلُا يُفْلِحُ الْكُوْرُونَ ۞ وَقُلْ تَرْبِ اغْفِرُوالْهُ حَمَّ اس کے رب کے پاس ہے بیٹک ہات میہ ہے کہ کا فرفلاح نہیں یا تمیں گئے 🕲 اور آپ کہہ دیجئے کہاہے میرے رب وَأَنْتُ خَيْرُ الرَّحِينَ ١ تو بخش دے اور ہمارے او بررحم فر مااور تو بہترین رحم کرنے والاہے 🐿

#### تفسير

## نیک آ دمیوں کوجو تکلیف دنیا میں پہنچی ہے تو وہ ان کے لئے باعث رحمت ہوتی ہے:۔

قُلْ مَّتِ إِمَّا تُويَةِ مُعَايُوْ عَدُونَ: آپ کہدد ہے کہ اے میرے دب! اگر تو دکھائے مجھے وہ چیز جس کا یہ وعدہ دیئے جاتے ہیں اب یہ کو یا کہ عذاب کے وقوع کی طرف اشارہ ہے جس طرح سے بیچھے آیا تھا کہ ہم ان کے اوپر جب عذاب شدید کا دروازہ کھولیں گے تو یہ ایوس ہوجا ئیں گے تو حضور مُل ہے کہ کو یہ دعا تلقین کی گئی کہ آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ! میری زندگی میں ان پر عذاب آئے اور میری آئکھوں کے سامنے آئے ، تو مجھے ہرشم کی تکیف سے دوررکھیو! کیونکہ عذاب اگر چہ مشکرین پر آتا ہے لیکن بسااوقات اللہ تعالی کی حکمت کے تحت اس میں

نیک بھی لیٹے جاتے ہیں یعلیحدہ بات ہے کہ نیکوں کے لئے وہ تکلیف باعث رحمت ہوتی ہے، اور آخرت ہیں اللہ اجرد ہے گا، کین دنیا ہیں تو لیسٹ ہیں سارے آجاتے ہیں، تو سے ظاہری طور پر تکلیف جو ہے وہ دوسروں کو بینی جایا کرتی ہے، اس میں اس عذاب کی شدت کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ حضور مُن اللہ اللہ بی شدت کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ حضور مُن اللہ اللہ بی محصاس ہے حفوظ کو کھو! اے میر سے رب آگر دکھائے تو جمھے وہ چزجس کا یہ وعدہ دیئے جاتے ہیں اسے میر سے رب! کردکھائے تو جمھے وہ چزجس کا یہ وعدہ دیئے جاتے ہیں اسے میر سے رب! کی ایسانیا نہ کرنا کہ ظالمین پرعذاب آئے تو میں بھی تکلیف میں مبتلاء ہو جاؤں ۔ حضور مُن اللہ اللہ اسے کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے جارہ ہیں کا فروں کے اوپر خوف طاری کرنے کے لئے کہ عذاب الی کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے جارہ ہیں کہ اے اللہ! جمھے بچانا اور دوسروں کو تعلیم و بڑی مقصود ہے وَانَاعَلَی اَن کُر یک اور بے شک ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھادیں وہ چزجس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں البنة قدرت رکھنے والے ہیں۔

## يُرانى كادفاع الجِعائى كے ساتھ كريں:\_

اِدُفَعْ بِالْتِیْ هِی اَحْسَنُ: اور جب تک عذاب بیس آتا آپ ان کے ساتھ بیم معاملہ رکھے وقع کیجے اس بات کے ذریعے جو کہ اچھی ہے بُری بات کو لیمن ان کی بُر ائی کا دفاع اچھائی کے ساتھ کیجے ان محت نے مُم خوب بات کے ذریعے جو کہ اچھی ہے بُری بات کو لیمن ان کی بُر ائی کا دفاع اچھائی کے ساتھ کیجے ان محت نے بین اور آپ بیدعا کیجے ۔۔۔۔۔!اس دعا کا حاصل بیہ کہ جب دوسروں کی جانے ہیں اور آپ بیدعا کیجے ۔۔۔۔۔!اس دعا کا حاصل بیہ کہ جب دوسروں کی طرف سے بُر ابرتا و ہوتو بسااوقات عصد آجاتا ہے اور عصد میں آکرانسان ایس بات کر بیٹھتا ہے یا ایس حرکت کریٹھتا ہے جو مصلحت کے خلاف ہوتی ہے اس لیے دعا کر وکہ غصہ ہی نہ آئے۔

#### غمه اکثر شیطان کے دسوسہ والنے سے آتا ہے:۔

اورغصہ اکثر وپیشتر شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے آتا ہے تو یہاں شیطان سے بیخے کے لئے جو اللہ کا تعوذ کیا جارہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر دوسروں کی طرف سے بُر ابرتا وُ ہوتو ہمیں محفوظ رکھے کہ شیطانی وسوسے کے طور پرہمیں غصہ نہ آئے اس غصے میں آ کرہم کوئی الیبی بات کر بیٹھیں یا ایسی حرکت کر بیٹھیں جومصلحت کے خلاف ہوا ہے میرے دب! تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وساوس سے اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ دہ شیاطین میرے قریب آئیں یعنی وہ میرے قریب ہی نہ آنے پائیں۔

## مشركين شرارتيل كرتے رہيں مے جب تك انہيں موت نہيں آتى:۔

حقی إذا جائے: بیری کامغیا محذوف ہے، بیشرک کرتے رہیں سے باای طرح سے ففلت میں پڑے رہیں سے بادر بید یونہی شرارتیں کرتے رہیں گے تی کہ جب ان میں سے سی کوموت آجائے گی او پھر یوں کہیں گے متب ان میں سے سی کوموت آجائے گی او پھر یوں کہیں گے متب ان چھوٹ اے میرے دب! مجھے لوٹا دے، بیجع کا صیغہ یا تو تعظیم سے لئے ہے یا پھر کرار کی وجہ ہے جمع کا صیغہ یا تو تعظیم سے لئے ہے یا پھر کرار کی وجہ ہے جمع کا صیغہ لے آتے ہیں یعنی اے میرے دب الوثا دے جمعی الوثا دے جمعے الوثا دی جمعے دو تا ہم کے دو تا ہم کے دو تا ہم کے دو تا ہم کے دو تا ہم کی دو تا ہم کے دو تا ہم کی دو تا ہم کی دو تا ہم کی دو تا ہم کے دو تا ہم کی دو

#### مشرك دنیامی اگردوباره بیج بهی دیا میا چربهی نیک عمل دین كرے كا:

لَعَنَى آغَتُلُ صَالِعًا: تا كمیں نیک عمل كرلوں اس چیزیں كہ جس كویں چھوڑ آیا ہوں فیفتا سے مراد
دنیا ہے لیعنی دنیا میں مجھے چھوڑ دے یا فیفتا ہے یہ جی مراد ہوسكتا ہے كہ جو مال متاع كے بارے میں، میں نیک عمل
کرآؤں اور مال ومتاع كے بارے میں نیک عمل كیا ہے ۔۔۔۔۔؟ كہ تیرے نام پر خیرات كرآؤں وكلا اللہ كی طرف
سے بیڈ انٹ پڑجائے گی ہرگز نہیں، یہ گلا میں انکار كس بات پر ہے ۔۔۔۔،؟ یا تواد جعوا پر ہے وہ كہتا ہے كہ لوثا دو گلا
ہرگز نہیں ہوگا اور گلا كاتعان اس سے بھی ہوسكتا ہے لقیق آغت كى صالحت افیفتات دَكُتُ وہ كہتا ہے كہ چھوڑ دو جھے
لوثا دو جھے تاكہ میں دنیا كے اندر جاكر اپنے چھوڑ ہے ہوئے سامان میں بھونیکی كرآؤں، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں
اس بد بخت كو اگر لوثا دیا گیا جا كرائے نکی پھر بھی نہیں كر ہے گا میم ہوسكتا ہے۔۔

اِنَّهَا گلِمَهُ ایرات بات بحس کوده کہتا جارہ ہے اورا سکے او پرکوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، ان کے سامنے ایک پرده ہے ایک رکاوٹ ایک برده آگیا جس کی بناء پر اب ایک برده آگیا جس کی بناء پر اب بید نیا کی طرف دوبارہ نہیں آسکیں سے۔

#### اللخة الى:\_

فَاِذَا نُفِحُ فِي الصَّوْمِ: پُرجس وقت پھونک ماری جائے گی صور میں، 'صور'' قرن کو کہتے ہیں جس کے اندر پھونکا جاتا ہے تو اسرافیل مالیا صور میں پھونک ماریں کے پہلی آ واز پر ساری کا ننات میں انتشار ہوجائے گااوردوسری پھونک برسارے اسمحے ہوجا ئیں گے، یہاں سے لفخ ثانی مراد ہے جب مرد میں پھونک ماری جائے

گی تو جہیں ہوں مے نسب ان کے درمیان اس دن اور ندآ پس میں ایک دوسرے سے پوچیس مے بینی کوئی ایک دوسرے سے پیچیس می ایک وقت ہوگا جب پریشانی حساب و کتاب کی سر پر کھڑی ہوگی ورندایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ اقبل بعض علی بعض یک تشک عربی و ن ایک دوسرے سے پوچیس می ورندایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ اقبل بعض علی بعض یک میکا ہوا کی دوسرے سے پوچیس میں میں ہوا؟ یہ مختلف اوقات کے لیاظ سے مختلف احوال طاری ہوں مے جس وقت پہلے پہلے میدان قیامت میں آئیس مے اورانسان کے سامنے اپناانجام پوری طرح واضح نہیں ہوگا۔

# اس وقت تك نفسانفس ہے قیامت كے دن تين وقت اليے آئيں كے كہوئى كى كويا زميس كريكا:\_

حضرت عائشہ فائل نے حضور مالی اللہ! آپ اپنے الل دعیال کوبھی یا در کھو گے یا نہیں ۔۔۔۔؟ تو حضور مالی اللہ! آپ اپنے الل دعیال کوبھی یا در کھو گے یا نہیں ۔۔۔۔؟ تو حضور مالی اللہ! آپ اپنے الل دعیال کوبھی یا در کھو گے یا نہیں ۔۔۔۔؟ تو حضور مالی اللہ! آپ اپنے ہیں کہ کوئی کی یا دنیس آئے گا ایک وہ وقت جس وقت نامہ اعمال اڑائے جا کیں گے، جس وقت تک انسان کوخو واطمیمان نہ ہوجائے کہ میرانا مداعمال میرے دا کیں ہاتھ میں؟ آس وقت تک اپنا ہی دھیان ہوگا کوئی کی دوسرے کا خیال نہیں کرے گا اور ایک وہ وقت جس وقت بیا با کمیں ہاتھ میں؟ اس وقت تک اپنا ہی دھیان ہوگا کوئی کی دوسرے کا خیال نہیں کرے گا اور ایک وہ وقت جس وقت بیا با کمیں میرانا مہا جا گے کہ میری میزان ہاتھ ہے یا بھال تلنے گئیں میں ہوگا، جب تک اسکو پند نہ چل جائے کہ میری میزان ہاتھ ہے یا جماری ؟ اور تیسرے جس وقت بل صراط پر سے گزریں گے تو ایسے مختلف اوقات میں بیا حوال طاری ہوں گے۔ ①

## مومنین کی سفارش:۔

اور دوسرے اوقات میں آیک دوسرے کا خیال بھی کریں گے خاص طور پر موشین سفارش کریں گے اللہ کے سامنے اپنے ساتھوں کے لئے روئیں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور عُلَیْمُ فَر مایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جا ئیں گے جا ئیں گے تو اہل ایمان اپنے ساتھیوں کو یا دکریں گے جن کے ساتھ دنیا میں تعلق تھا اور ان الفاظ کے ساتھ ذکر فر مایا کہتم دنیا میں اپنا حق کسی سے اتنی شدت کے ساتھ نہیں ما تکتے جنتی شدت کے ساتھ اہل جنتی اللہ جنتی اللہ جنتی اللہ جنتی اللہ جنتی اللہ جنتی سفارش کریں گے۔

① سورة صافات ، آيت ٢٤

<sup>⊕</sup> مقتكوة ص× ۴۸ عن عائشه ظافي /سنن ابي داؤ دص ۴۲۰ ج۴ مباب في ذكرالميز ان/الاعتقاد ليبيتي ص• ۲۱ ج ا\_

کہیں گے کہ یااللہ! وہ فلاں لوگ جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے ہم آپی میں ٹل کرروزے رکھا کرتے تھے وہ جہنم میں چلے گئے آئییں نجات دے دے ، اس طرح ساللہ تعالیٰ کے ساتھ اصرار کڑیں گئے تب اللہ تعالیٰ آئییں اجازت دے گا کہ جاؤ! اپنے اپنے رفقاء کو تلاش کرآؤ! تو پھر جنتی جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ہملے اعلان ہوگیا ہوگا تو جہنمی صفیں باند سے کھڑے ہوں گے انتظار میں کہ دیکھو! کوئی ہمارا ملنے والا بھی آتا ہے یا نہیں آتا ۔۔۔۔۔ تو ایک جنتی جارہا ہوگا اور جہنیوں میں سے ایک آدی اسے کہاگا کہ اے اللہ کے بندے! متوجہ کہیں آتا ۔۔۔۔۔ ہوں گے انتظار میں کہ دیکھو! کوئی ہمارا ملنے والا بھی آتا ہوں آتا ہوں کہیں ہوگا کہ اللہ کے بندے! متوجہ کرنے کے بعد کہا گا الماتھ وفندی کیا تو جھے پہچا تانہیں ۔۔۔۔۔ وہ جنتی انکار کردے گا تو وہ کہا گا کہ فلاں وفت میں نو ہوں گئے وضو کیلئے پانی دیا تھا اس جنتی کو یاد آجائے گا ای وفت اسکاباز و پکڑ لے گا کہے گا تھیک ہے چل آلی یعنی اتنا اتنا تعالی ہوگا ہو تھی کو جھا کو چھو کو جھر میں گئے دوسرے کی پوچھا کو چھر کی ہوگا کہ چھو گو چھر ہوگا تو مونیون تو آپی میں ایک دوسرے کی پوچھا کو چھر کی ہوگا کہ چھر کو جھر کو چھر ہوگا تو مونیون تو آپی میں ایک دوسرے کی پوچھا کو چھر کی ہوگا کہ چھر کے تو جو گئے ہوگا تو مونیون تو آپی گئی گا دوسرے کے بھر ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ وہ ہوگا تو ہوگا تو مونیون تو آپی میں ایک دوسرے کی پوچھا کو چھر کی ہوگا کھر ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا تو مونیون تو آپی گا دوسرے کی پوچھا کو چھر کے تو جو ہوگا تو مونیون تو آپی کے اور ایک دوسرے کے بھر ہوگا کو جھر کی ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کو جھر کو جھر کی ہوگا کے گا تھر ہوگا کہ ہوگا تو مونیون تو آپی کے اور ایک دوسرے کے بھر ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ کو تو گھر ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ کو تھے کو جھر کی کو جھر کو جسر کی کو جھر کو جھر

#### كاميابكون موسكم اورنامرادكون موسكك؟:\_

فَنَنْ تَعْلَتُ: پَرجس كِرَ از و بِرجمل بو سِي ايمان والاتر از و بوجمل بوگيا پس يهي لوگ فلاح پاند والے بيں ،اورجس كِرَ از و بلكے بوگئے پس يهي لوگ بيں جنہوں نے اپنے نفول كوشسار بيس ڈال و يا جہنم ميں پر بهيشہ كے رہنے والے بول سے تنگف مُ وُجُوفَائهُ النّائي جہنم ميں پھر ان كے ساتھ كيا بوگا؟ آگجلس د كى ان كے چېروں كو اور وہ اس جہنم كے اندر بدشكل بول سے ،''كالى'' اصل ميں اس شخص كو كہا جاتا ہے كہ جس كے بونث دونوں عام حالات ميں اس كے دائتوں كونہ چھپائيں بلكہ او پر كا بونث او پر كو چر ها بوا بواور سينچ كا بونث ينچ كولئكا بوا بواور اس كے دائت نظے بول چنانچ اس 'كالى'' كي تفسير بھى حديث شريف ميں آتی ہے حضور سائين أن نے فرمايا لين كے دئيلا بونث انكا اسطرح سے متورم ہوجائے گا لئلنا ہوا ناف كو لگے گا اور او پر والاسكر جائے گا دائت اس كے نماياں

① يصف اهل النار فيمر بهبر الرجل من اهل الجنته فيقول الرجل منهر يا فلان اماتعرفنى اناالذى سقيتك شربة وقال بعضهم اناالذى ذهبت لك وضوء فشفع له فيد عله الجنة (مشداحم ١٨٥٣، ١٨٥٪ تذى ١٨٩٣، ١٨٣، ١٩٠١) متدرك حاكم ١٨٦٨، ١٢٥؟ متدرك حاكم ١٢٨، ١٢٤) موں ہے، مندار کا کھل جائے گا آ کھ تکھن الیاق اور پھر روحانی طور پران کو بیر زنش ہوگی ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھیں ۔۔۔۔؟ پھرتم ان آیات کی تکذیب کیا کرتے تھے، وہ کہیں کے اے ہمارے پروردگار! ہم پر ہماری بربختی غالب آگئ اور ہم مسطے ہوئے لوگ تھے اے ہمارے رب! ہمیں اس آگ سے نکال دے پھرا گرہم ایسی حرکتیں کریں دوبارہ تو پھر قسور وار ہوں گے۔

#### جہنیوں کی ہے بی:۔

## مؤمنین کی عزت افزائی:۔

تواللہ تعالی ڈائٹے ہوئے ان کوایک دوسری بات بھی کہیں گے کہ دیکھو! اہل ایمان کی حوصلہ افزائی ہوگی اللہ تعالی ان ہے کہیں گے کہ دیکھو! اہل ایمان کی حوصلہ افزائی ہوگی اللہ تعالی ان ہے کہیں گے کہ اِنّے کُانَ فَدِیْقُ بِ شک میر بندوں میں ہے ایک گروہ تھا جو یوں کہا کرتے تھے اے ہمارے دب ہم ایمان لے آئے تو ہمیں بخش دے اور ہم پررتم کر اور تو بہت اچھا رقم کرنے والا ہے تو فَاتَّ عَنْ تُعُوفُهُمْ مِنْ فُومُ مُنْ مُنْ اِن کے خواق الرائے، تو نیکوں کے ساتھ جو تبہاری عدوات تھی خواق اور تسخر کیا کرتے تھے، آج آئی یہی سراہے کہم اس طرح ہے ذکیل ہو گے اور ان کو میں عزت دوں گائی تم ان کے پیچھے اسے گئے کہ انہوں نے تبہیں میری یا دبھلا دی اور تم ان سے بنسا کرتے تھے، میں نے آج ان کو بدلہ دیا ان کے مبر کرنے کی وجہ ہے اس سے معلوم ہوگیا کہ نیکوں کا خم اق جس وقت یہ کا فراور فاس اڑا کی تو اسکے مقا لیے میں نیکوں کو میرکرنا چاہیے، اس سب کی بناء پر پھر اللہ تعالی بدلہ دے گا آئیم ہُمُ الْفَا آبِدُون کے فک وہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔

## دنیا کی زندگی خواب وخیال معلوم ہوگی قیامت کےدن:۔

فلک گرافیشتہ: یہ فلک کا قائل مذکور نہیں ہے کہ کہنے والا کون ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے پوچیس کے، کوئی کہنے والا پوچھے گا کہ ہم دنیا ہیں کتناعرصہ تھہرے ۔۔۔۔۔؟ اللہ تعالی سوال کریں یافرشتے کریں ایبا بھی ہوسکتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچیس ایبا بھی ہوسکتا ہے، تو دوسرے جواب ویں کے کہ ہم تھہرے ایک دن یا ون کا پچھ حصہ شار کرنے والوں سے پوچیوا وہی تھے بتا کیں ندگی ایک دن میں اور سے پوچیوا وہی تھے بتا کہ ہم ندگی ایک دن میں اور آپ پھوا وہی تھے بتا کیں کرگئی ایک دن میں اور آپ بھوا وہی تھے بین کہ بی ہماری عمریں ہیں وہاں جاکر ایسان شرحی ہوجائے گا جوآج ہم جوجائے گا جوآج ہم جھے ہیں کہ بی ہماری عمریں ہیں وہاں جاکر ایسان شاورگزر گیا قلک گھ آپ شیم پھروہ کہنے والا کہ گا ٹھیک ہے یہ بات تو تھے کہ بس بہن والے معلوم ہوگا جیسے خواب وخیال تھا اورگزر گیا قلک گھ آپ شیم پھروں از ہمان وقت تو ہم بچھتے تھے کہ بس یہی دنیا ہم اور ہم یہاں ہو نے والے بی نہیں ، کہنے والا کہ گا کوئیس تھہرے تھ کہ بس کے مدت کاش کہ آس کہ اس وقت تو ہم بجھتے تھے کہ بس کی دنیا ہم اور ہم یہاں ہوئی دائل ہونے والے بی نہیں ، کہنے والا کہ گا کوئیس تھہرے تھ کہ بہت کے دیا کہ کی کہنیں تھہرے تھی دائل ہونے والے بی نہیں ، کہنے والا کہ گا کوئیس تھہرے تھی کہ بس کی دنیا ہم اور ہم یہاں سے بھی ذائل ہونے والے بی نہیں ، کہنے والا کہ گا کوئیس تھہرے تھی کہ بہت کی دنیا کہ بیاں سے بھی ذائل ہونے والے بی نہیں ، کہنے والا کہ گا کوئیس تھ ہرے تھی کہ بہت کی دنیا ہے والا کہ کا کوئیس کھ ہرے تھی ذائل ہونے والے بی نہیں ، کہنے والا کہ گا کوئیس کھ ہرے تھی دائل کی دور کیا ہے والا کہ کی کوئیس کھ ہرے تھی دائل کہ کا کوئیس کھ ہرے تھی دائل کہ کی دور کی کی دیں کہ کی دیا کہ کوئیں کھی دائل کی دور کی کوئیں کی دور کی کوئیں کی دیا کہ کوئیں کھی دائل کی کوئیں کھی دیا کہ کوئیں کی دیا کہ کوئیں کی دیا کہ کوئیں کوئیں کی دیا کہ کوئیں کوئیں کی دیا کہ کوئیں کی دیا کہ کوئیس کھی دیا کہ کوئیں کوئیں کی دیا کہ کوئیس کی دیا کہ کوئیں کی دیا کہ کوئیں کی کوئیس کی دیا کہ کوئیں کی کوئیں کی دیا کہ کوئیں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کرنے کی کوئیں کی

## انسان کی خلیق کوئی عبث حرکت نہیں:۔

اَفَحَسِبْتُمْ: کیاتم نے بیگان کیا کہ سوائے اس کے پی نیس کہ ہم نے تہ ہیں عبث حرکت کے طور پر بیدا کیا ہے۔۔۔۔۔۔؟ اورعبث کواگر عابثین کے معنی میں لے لیاجائے تو خلقنا کی خمیر سے حال بھی واقع ہوسکتا ہے، کیا پھر تم نے سیجھ لیا کہ ہم نے تہ ہیں پیدا کیا ہے اس حال میں کہ ہم کوئی عبث حرکت کرنے والے ہیں اور بے شک تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤے، فکتھ کی پھر بلندشان والا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے کوئی معبود نہیں مگر وہی وہ عرش کر یم کا رب ہے، قمن بیٹ عور نہیں مگر وہی وہ عرش کر یم کا رب ہے، قمن بیٹ عور ہونے پر اسکے رب کے ہاں رب ہے، قمن بیٹ عور ہونے اس کے نہیں کہ اس کے دب کے کا فر برحان نہیں، پس سوائے اس کے نہیں کہ اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے بے شک بات یہ ہے کہ کا فر فلاح نہیں یا کیس کے قفل تک ہے الحقود قائم کے اور آپ کہد و بینے کہ اے میر سے رب تو بخش دے کس چیز کو فلاح نہیں یا کیس کے قفل تک ہے الحقود قائم کے اور آپ کہد و بینے کہ اے میر سے رب تو بخش دے کس چیز کو بخش دے؟۔۔

مفعول محذوف ہے ہماری ہرتم کی کوتا ہوں کو، گنا ہوں کو معاف کردے اور ہم پردم کر مغفرت میں دفع معزت ہے اور وار م کے اندر جلب منفعت ہے دنیا اور آخرت میں ہماری کوتا ہوں سے درگز رکر اور ہمیں ہرتم کے نقصان سے بچا اور ہمارے او پردم کر اور آخرت میں ہرتم کی فائدے کی چیز ہمیں عطافر ما، فَا نَتَ خَدُولُو جِدِیْنَ اور تقصان سے بچا اور ہمارے او پردم کر اور آخرت میں ہرتم کی فائدے کی چیز ہمیں عطافر ما، فَا نَتَ خَدُولُو جُدُنَ اور تو بہترین رحم کرنے والا ہم کرنے والوں میں سے ہورة کی ابتداء ہوئی تھی قَدُ اَفْلَحُ الْمُوْرِونُونُ سے اور اختیام ہوگیا اِلْکَ فَلَا کُھُونُونُ وَنَ پر مومن فلاح پائیں سے کا فرفلاں نہیں پائیں سے ابتداء اور انتہاء سے یہ مضمون فکل آبا۔



# ﴿ الْمِيا ١٢ ﴾ ﴿ ١٣ سُوَعُ النَّهُ عِلَيْهِ ١٠١ ﴾ ﴿ كُوعاتُهَا ٩ ﴾

مورة نورىد ينديس نازل موكى اس من جونسفة يتي اورنوركوع بي ٟؠۺڡؚؚٳٮؾ۠ۅؚٳڶڗ*ۜڂ*ڶڹۣٳڶڗۜڝؚؽۄ

شروع الله كام عدوروامهريان نهايت رحم والاب

سُوْرَةُ ٱنْزَلْنُهَا وَفَرَضْنُهَا وَٱنْزَلْنَا فِيُهَا الِيْتِ بَيِّنْتِ لَّعَلَّكُهُ یہ سورة اس کو ہم نے اتارااور ہم نے اس کومتعین کیا اورا تاری ہم نے اس سورة میں واضح واضح آپتیں تا کہ قم تَنَكُرُونَ۞ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَا أَلِهُ الْكِالْوَاكُلُ وَاحِدٍ مِّنْهُمَامِائَةً یاد رکھو 🕦 وہ عورت جو زنا کرے اور وہ آ دمی جو زنا کرے پس مارا کرو ان میں سے ہر ایک کوسو جَلْدَةٍ ۗ وَّ لَا تَأْخُذُ لُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ کوڑے اور نہ پکڑلے تم کو ان دونوں کے ساتھ شفقت اللہ کے قانون جمل اگر تم تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِرِ وَلْيَشْهَا مَا مَاللَّهُمَا طَلَّا بِفَا أُمِّنَ ایمان لاتے ہواللہ پراور ہوم ا خرت پراور جا ہے کہ حاضر ہوان کی سزا کے موقعہ پر جب ان کوسزادی جاری ہومومنین ش سے الْهُ وُمِنِيْنَ ۞ اَلزَّانِيُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا ذَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً `وَّالزَّانِيَةُ ایک گروہ 🛈 زانی مرونیس فکاح کرتا محرزانی حورت سے یا شرک کرنے والی عورت سے اور زانی حورت لا يَنْكِحُهَا إِلَّازَانِ اَوْمُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ⊙ نہیں نکاح کرتا اس سے محرزانی مرد یا شرک کرنے والا مرد اور بیرزنا مؤمنین پرحرام کیا محیا ہے <sup>©</sup> وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُخْصَلْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْ الْمُونَ الْمُخْصَلْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْ اللَّهُ المَا مُعَالَمُ المَ اور وہ لوگ جو تبہت لگاتے ہیں یاکدائن مورتوں پر پھر نہیں لاتے جار محواہ

فَاجُلِدُوْهُمْ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا " پس کوڑے لگاک ان کو ای کوڑے اور نہ قبول کرو ان کیلیے کوائی مجمی مجی وَٱولَيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِيثَ تَابُوا مِنْ بَعْنِ وَلِكَ اور بے لوگ بدکار ہیں 🖰 محر وہ لوگ جو توبہ کرلیں اس تہدید لگائے کے بعد وَٱصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ مَّ حِلْمٌ ۞ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْوَاحَهُمْ اوراسین حال کی اصلاح کرلیس بیشک اللدتعالی غوررجم ہے ﴿ اوروولوگ جوتمس، لگاتے میں اپنی بو بول ي وَلَمْ يَكُنُ لَهُمُ شُهَدًا عُ إِلَّا أَنْفُسُهُ مُ فَشَهَا ذَةً أَحَدُومُ أَنْهُمُ وَلَهُمَا وَتُوا مُعَالِمُ اور ان کے لئے گواہ نیس ہیں سوائے اپنی ذاتوں کے پھر ان میں سے ایک کی گوائی مار گوائی میں شَهْلُ بِإِنَّهُ لِأَنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ الله كي متم كماتے ہوئے كه بے فنك وہ آدى البته بجو ميں سے بھ 🛈 اور بانج يں مواى بي بے اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذِبِينَ ۞ وَيَذْمَ وَاعَنْهَا الْعَذَابَ لدوہ ہوں کیے گا کداللہ کی لعنت ہواس آ دی پر کدا گر ہوجھوٹوں میں سے 🕒 دفع کر بھااس جورت سے عذاب کو اَنُ تَشْهَدَ اَمُبَعَ شَهْلَتِ بِاللهِ ۚ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ اس مورت کا کوائل دینا میار کوابیال الله کی منم کما کر کہ بے شک اس کا عوبرالبند جموانوں میں سے ہے 🕥 وَ الْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَاۤ إِنْ كَانَ مِنَ اللَّهِ بِعِينَ ۞ اور اس کا پانچویں کوائی دینا کہ اللہ کا غضب ہو اس مورت پر کہ اگر وہ فادیم کول میں سے ہو آ وَكُوْلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيْمٌ اللَّهِ اللَّهِ تَوَابُ حَكِيْمٌ اللَّهِ اور اگر نہ ہوتا اللہ كافضل اور اس كى رحمت اور اكر نہ ہوتى يہ بات كه الله تعالى توبة قول كر نيوالا حكيم ب

#### تنسير

سُوْرَة الْمَالَة الْمَوْلَة الْمَدُوف الكاليس مع بيسورة السكوجم في اتارا وَقَدَ هُلَة اورجم في السكو منعين كيااورمقرركيايهال وفرض النوى معنى بيس النوى المعنى بيبوگا كراس كالفاظ جم في اتار به اور فَدَ هُلَة الله المعنى بيبوگا كراس كالفاظ جم في اتار به اور فَدَ هُلَة الله المعنى بيبورة بيس السورة بيس ذكر كيه جا كيس عمده مار سي كراس مارونيس المعنى السكو بيس بعض الن بيس سي اصطلاحى فرض بهي بيس اور بعض متحب بيس تو بيفرض اصطلاحى مراونيس المحم في السكو متعين كيا يعنى السكورت كرائد المناه بيب المناه بين السكورت كرائد المناه بيبورت كالمرافق المنت المناه بيبورت كالمرافق المنت المناه بيبورت كالمرافق المنت المناه بيبورت كالمرافق المنت المناه بيبورة واضح المناه بيبورا المارى العَلَامُ مَنْ الله المناه بيبور والله كرف كالي واضح واضح المناه بيبورا المارى العَلَامُ مَنْ الله مناه بيبورا المناه بيبورا المناه بيبور والله بيبورا المناه بيبور والله بيبورا المناه بيبورا بيبورا المناه بيبورا المناه بيبورا المناه بيبورا المناه بيبورا بيبورا المناه بيبورا بيبورا

جس طرح اللہ کے قانون کا نقاضہ ہے رحم کرتے ہوئے شفقت کرتے ہوئے انہیں چھوڑ ونہیں اور نہ پکڑے تہہیں ان دونوں کے ساتھ شفقت، ترس، مہر پانی، نری اللہ کے دین بیل بعنی اللہ کے دین کے نافذ کرنے کے بارے بیل شفقت نہ آئے آگرتم ایمان لاتے ہواللہ پراور ہوم آخرت پراور پوم آخر پراور پراور پوم آخر پراور پراور پراور پراور پراور پوم آخر پراور پ

نہیں نکاح کرتا اِلْا ذَانِیکَ می مرز تاکرنے والی عورت سے یا شرک کرنے والی عورت سے اور زانی عورت نہیں نکاح کرے گااس زانیہ کے ساتھ مگرزانی مردیا مشرک۔ اور حرام کیا گیا ہے یہ مونین پر، بیر رام ہے مونین پر ذاللٹ کا اشارہ بیزنا کی طرف ہے اور بیزنا مونین پرحرام کیا گیا ہے۔

پیاشارہ ہے زنا کی طرف اوروہ لوگ جو کہ جہت لگاتے ہیں پاکدائمن پر دمھنت '' یہ مُحَصَنَة کی جمع ہے ،
جو جہت لگاتے ہیں پاکدائمن عورتوں پر پھر نہیں لاتے چار گواہ اتھی یا ٹھی آنے کے معنی میں ہے پس ان کو کوڑے
لگاؤ جو یہ جہت لگاتے ہیں اس (۸۰) کوڑ ہے بعنی اس (۸۰) دفعہ ان کے کوڑے مار داور نہول کروان کیلئے گوائی
کھی بھی اور یہ لوگ بدکار ہیں اور فاسق، پس یہ جہت لگانے والے مگروہ لوگ جو تو بہ کرلیں اس جہت لگانے کے بعد
اور اپنے حال کی اصلاح کرلیں بے شک اللہ تعالی عفور رحیم ہے ان کی تو بہ قول کرے گا، الاکا استثناء جو ہے یہ
احزاف ایسٹی کے زدیک و اُولیک کھے اُلے اُلے میں قبول، چاہوہ و تو بہ کرلیں باقی ائد کے بعد فاس نہیں
دے گاباتی ہے مہم ہمیشہ رہے گاکہ ان کی گوائی نہیں قبول، چاہوہ تو بہ کرلیں باقی ائد کے زدیک وَلاتَ قُبَلُوْا لَہُمُ

إلّا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ: وه سِجِ دل سے توبہ كرليں اور وه اپنے حال درست كرليں ليكن ميد مسلك احناف كانبيں ہے، تہمت لگانے كى وجہ سے جن پر حدلگ جائے ان كى كوابى بميشہ مردود ہے۔

وہ لوگ جوتہت لگاتے ہیں اپنی ہویوں پر اور اسکے لئے گواہ ہیں ہیں سوائے اپنی ذاتوں کے اور گواہ ہیں جنہوں نے دیکھا اپنی ہوی کو زنا کرتے ہوئے پھر ان کی گواہی ان میں سے ایک کی گواہی ہی اللہ کی تشم کھاتے ہوئے کہ بر ہائے گواہی سے سے بعنی خاوند اللہ کی تشم کھا تا ہوا چار دفعہ گواہی دے گا کہ اوہ بی ہے جوٹ کہ رہا ہے جھوٹ نہیں بول رہا۔ اُن کفٹ الله عکلیہ جوار پانچویں شھا دت ہے کہ دہ بول ہے گا کہ اللہ کی لعنت ہواس آ دمی پر جو جھوٹوں میں سے ہوان تشھد میہ صدر کی تاویل میں ہو کہ یک ڈو گا فاعل ہے " ذر کے یک ڈر کے " کی لعنت ہواس آ دفع کر سے گا اس عورت سے عذاب کو، اس عورت کا گواہی دیتا چار گواہیاں وہ عورت اس طرح سے قتمیں افغائے یا گواہی دیتا چار گواہیاں وہ عورت اس طرح سے قتمیں افغائے یا گواہی دے دیا تا کو دور ہٹا دے گا ، کیونکہ اس کے اوپر صد جاری نہیں ہوگی ، دفع کر سے گا اس عورت سے عذاب کو گواہی دیتا ، اس عورت کا اللہ کی قشم کھا کر کہ بے شک اس کا جاری نہیں ہوگی ، دفع کر سے گا اس عورت سے عذاب کو گواہی دیتا ، اس عورت کا اللہ کی قشم کھا کر کہ بے شک اس کا جاری نہیں ہوگی ، دفع کر سے گا اس عورت سے عذاب کو گواہی دیتا ، اس عورت کا اللہ کی قشم کھا کر کہ بے شک اس کا جاری نہیں ہوگی ، دفع کر سے گا اس عورت سے عذاب کو گواہی دیتا ، اس عورت کا اللہ کی قشم کھا کر کہ بے شک اس کا جاری نہیں ہوگی ، دفع کر سے گا اس عورت سے عذاب کو گواہی دیتا ، اس عورت کا اللہ کی قشم کھا کر کہ بے شک اس کا

شو ہرالبتہ جمونوں میں سے ہے اوراس کا پانچویں گواہی دینا ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کاغضب ہواس عورت پر کہ اگر وہ فاوند ہجوں میں سے ہو، اگر نہ ہوتا اللہ کافضل ، اس کی رحمت اور اگر نہ ہوتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ تو اب حکیم ہے۔ تو جز ااس کی محذوف نکالی جائے گی تو تم مشقت میں پڑجاتے بیلولا کا جواب نکلے گا اگر اللہ کافضل تم پر نہ ہوتا اور بیات نہ ہوتی کہ اللہ تو اب حکیم ہے تو تم تحقی میں پڑجاتے۔

#### مضامين سورة اور ماليل سعربط:

#### شان نزول:\_

پسِ منظرسورۃ کا یہ ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس میں جوبات ذکر کی جارہی ہے وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ فات کی طہارت پا کدائنی اور ان کی عُکوتِ شان کیونکہ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ فات پر جو تہمت لگائی ہیں اور آ پ کے دائمن کو داغ دار کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کی صفائی، آنے والے دور کوع میں دی گئی ہے اس پہلے رکوع کے بعدا گلے جو دور کوع آئی کی کوشش کی تھی تو اس کی متعلق ہیں اور پسِ منظر اس کا یہ ہے کہ شرکین کہ کے ساتھ جو دو شمنی چلی آرہی تھی اور متعدد لڑائیاں ہوئیں سب سے پہلے بدر کا معرکہ ہوا اور اس کے بعدا صد کا ہوا اور چھوٹی چھوٹی تھی آئی اور پھر ایک غزوہ اس اور پھر خند تی پیش آیا جس میں مشرکین اور عرب کے تمام اور چھوٹی تھی ہوگی اور پھر ایک غزوہ اس اور پھر خند تی پیش آیا جس میں مشرکین اور عرب کے تمام ونشان میال اس کھٹے ہوکر مدینہ منورہ پر چڑھ آئے تھے، وہ اس نیبت کے ساتھ آئے تھے کہ اب ہم اس جماعت کا نام ونشان مثادیں میلیکن ایک مہیدنہ تک مدینہ کا عاصرہ کر کے بیٹھے رہے، تو ان کو اپنے مقصد میں کا میابی حاصل نہ ہوئی آخر کا روہ ذیل خوار ہوکر واپس چلے گئے تو جس وقت وہ واپس گئے تو آپ خاتھ اللے خار مایا کہ اب ہم تو ان کی طرف

لڑنے کے لئے جائیں گے اور یہ ہماری طرف لڑنے کے لئے نہیں آئیں گے، اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ آپ اللّٰ اللّٰہ خیک الله کا مطلب یہ تھا کہ آپ اللّٰ الله خیک نہیں کر سکتے اب ان کی جنگ وفاعی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے مسلمان اقدای جنگ نہیں کر سکتے تھے اپنی قوت کے کمزورہونے کی وجہ سے اور اب موقع آگیا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ ہو، اقدام ہواور مشرکین جو ہیں وہ دفاع پر مجبورہ وجائیں۔

#### مسلمانون كى ترقى كاراز.

تو مشرکین نے بھی اندازہ کرلیا کہ چاہے مسلمان تعداد میں کم ہیں اوران کے پاس اسلخ ہیں کی میدان میں، جنگ میں، اس جماعت کو فکست نہیں دی جاستی، وجہ بھی ان کے سامنے آربی تھی کہ مسلمانوں کا عالی اخلاق آپس میں محبت اتفاق اور اپنے امیر کی اطاعت اور بیسب چیزیں تھی جس میں اللہ کی مدد کو حاصل کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ جماعت ہرکامیا بی حاصل کر دی تھی تو اللہ کے راستہ میں انکا جان دینا مقصد تھا جس کی وجہ سے مشرکین مجمعت تھے کہ یہ جماعت مغلوب نہیں ہو سکتی کے دکھ ان کو اللہ کے ساتھ محبت تھی عشق تھا۔

## مشرکین کی نا کامی کی وجہ:۔

بخلاف اس کے کہ مشرکین ہرتم کی کمزوریوں میں مبتلا تھے، اخلاقی کمزوریاں ان میں تھیں اجہا گ کمزوریاں ان میں تھیں اور بڑکٹی کے دل میں اپنی اپنی خواہش اور اپنا مقصدتھا طاہری طور پراگر چدان میں اتفاق نظر آتا تھا لیکن ان کے دل آپنی میں مختلف تھے یہ کمزوریاں تھی ان کی۔

#### كىكست خورده زبىنيت : ـ

تو ہمیشہ بیقاعدہ ہوا کرتا ہے کہ جب ایک فریق اپنی کمزوریوں کی بنا پرفنکست کھار ہاہواوردوسرافریق اپنی خوبیوں کی بنا پر برتری حاصل کرر ہاہوتو یہ کمزوریوں والافریق جوہوا کرتا ہے، یہ میدان میں اگراس کوفکست نہ دے سکے تو اس کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ پھر دوسری جماعت کو بدنا م کیا جائے، رسوا کیا جائے اوران کے اندروہ کمزوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس متم کی کمزوریاں اپنے اندر ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بدنا م ہوجا کیں گے اوران کی اخلاقی برتری نہیں رہے گی، ان کے آپس میں اخلاق ختم ہوجا کیں گے اور آپس میں اس فتم کے شوشت چھوٹ جانے کی وجہ سے اختلاف ہوجائے گا، آپس میں اخلاق میں انقاق نہیں رہے گا جن کمزوریوں میں ہم

مبتلاء ہیں وہی کمزوریاںان میں پیدا ہوجا 'میں گی ، بیشکست خور دہ ذہنیت ہوا کرتی ہے کہا پنے فریق مخالف کو بدنا م کرنے کی کوشش کرو!۔

## منه بولے بیٹے کا تھم:۔

ای پس منظر میں غزوہ خندق کے بعددو تین واقعات مسلسل پیش آئے پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ سرور
کا نات نا گیا نے زیدا بن حارثہ رفائظ کو اپنا مینی بنایا ہوا تھا جس کو ہم منہ بولا بیٹا کہتے ہیں۔اوراس زمانہ میں روائ
یہ تھا کہ جس کو اپنے منہ سے بیٹا کہد دیا جائے اور بیٹا بنالیا جائے تو اس کو هیقی بیٹے کی طرح سجھتے ہے، اس کی بیوی
ایسے حرام ہوتی تھی جیسے هیتی بیٹے کی بیوی حرام ہوتی ہے آپ ناٹین کی وساطت سے اللہ نے اس میں جاہلیت کا
خاتمہ کرنا تھا تو آپ ناٹین نے زید ابن حارثہ دفائی کی شادی اپنی پھوپھی ذات بہن سے کی حضرت زیب بنت
جمش فی اس کے بعد ان کی مقد میں آپ ناٹین کے عقد میں آئی میں زید ابن حارثہ دفائی چونکہ غلام رہ چکے ہے اس کے بعد ان
کوآزادی کی تھی جو بعد میں آپ ناٹین کا دل نیس آتا تھا کیونکہ قریش بہت عالی خاندان تھا تو ایسے خص کے نکاح میں ان کی
کرتری رفعت اور عزیت تھوئی اور اسلام کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ ناٹین نے بہت مجبور کر کے نکاح کردایا
کوآ والڈ کی طرف سے بعد میں ہدایت آگئی کہ منہ بولا بیٹا تھیتی بیٹا نہیں ہوتا ہے صحابہ کرام شائل فرماتے ہیں کہ ہم
کی جان اللہ کی طرف سے بعد میں ہدایت آگئی کہ منہ بولا بیٹا تھیتی بیٹا نہیں ہوتا ہے صحابہ کرام شائل فرماتے ہیں کہ ہم
کیلیان کوزیداین میں کہ کر بلاتے تھے پھر جب آیا ہوائی تو زیداین حارثہ کہ کر پکارتے تھے۔

توبیمانعت آگئی کہ بیقی بیٹے نہیں ہوتے ان کی نبست ان کے اصل باپوں کی طرف کی جائے ، تو اللہ کی طرف سے بیدواقعہ بوں پیش آیا کہ زیداور ندینب کا نباہ نہ ہوسکا آخر زیدنے طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد آپ مائی دل جوئی کے لئے یہی مناسب سمجھا کہ بیس ان سے نکاح کر لیتا ہوں کیونکہ پھوپھی ذات تھی اور پھران کو یہی صدمہ پہنچا کہ بین کاح ان کی مرضی کے خلاف ہواتھا تو نباہ بھی نہ ہوسکا اور طلاق ہوگئی تو آپ مائی نے نہوان کو یہی صدمہ پہنچا کہ بین کاح ان کی مرضی کے خلاف ہواتھا تو نباہ بھی نہ ہوسکا اور طلاق ہوگئی تو آپ مائی نے خلاف ہواتھا تو نباہ بھی نہ ہوسکا اور طلاق ہوگئی تو آپ مائی ہود کے نہن کے ساتھ نکاح کر لیا پہلے تو اس بات کو منافقین نے جو کہ شرکین کے ایجنٹ تھے مدینہ منورہ میں بہود کے ایجنٹ تھے فلا ہری طور پر وہ کلمہ پڑھے ہوئے تھے لیکن سارے کا سارا رابطہ ان کا آئیس دوگروہ کے ساتھ تھا ، ان کی وساطت سے فتنا ٹھایا گیا کہ لوجی! بیٹے کی ہوی سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنے لیے حلال کر لیا تو اس کی تفصیل آگ

سورة احزاب مين آئے گی۔

#### غزوه كى مصطلق كى كچھ تفصيلات: ـ

اوراس کے بعد دوسرا واقعہ پیش آیا غزوہ بی مصطلن میں، بی مصطلن بدایک قبیلہ ہے تو آپ طابی کو اطلاع ملی غزوہ خندق کے بعد کہ وہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کررہے ہیں، تو آپ طابی نے ارادہ فرمالیا کہ اب ان کو حملہ کا موقعہ نہ دیا جائے آپ طابی کی طرف سے اقدام ہوا کہ آپ طابی نے ان پر حملہ کیا اوران کو سنجانے کا موقعہ بھی نہیں دیا اور آپ طابی نے غلبہ حاصل کرلیا عورتیں بچھان کے قید کر لیے اور پھولوگ ان میں سے قتل ہوئے جیسے کہ جنگ کے موقعہ پر قبل ہوتے ہیں، پھھو یہ پیلڑ یہ کی تو یہ جبال مناور ہوگیا تو ابھی آپ طابی اور صحابہ کرام می گفتہ کی جماعت قبیلہ بنی مصطلق میں تھری ہوئی تھی ان کا چشمہ جہاں سے وہ پانی لیتے تھے مریسی کہلاتا ہے اس لیے اس غزوہ کے دونام آتے ہیں۔

غزوہ بی مصطلق اور مریسیج ، مہاجرین اور انصار آپ تا ایک کے ساتھ تھے جیسے کہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں کچھ برابر کے ساتھی ہوں تو معمولی جھڑا ہوا کرتا ہے ، آپس میں الجھ بھی جاتے ہیں ، بتو تو میں میں ہوجاتی ہے آخرانسان ہی ہیں ، کہ ایک مہاجر اور ایک انصار میں سے پائی لینے میں ان کی آپس میں پچھاڑا کی ہوگئی ، اختلاف سا ہوگیا تو تو میں میں تک نوبت آگئی مہاجر نے اپنے ساتھی مہاجرین کو پکارلیا انصاری نے اپنے ساتھی انصاریوں کو پکارلیا سب اکھنے ہو گئے تھنگو کچھ تیزی ہونے گئی تو آپ کواطلاع ملی تو آپ خارجی نے دونوں گروہوں کو ملامت کی اور ملامت کی بیار سے بھی اس کے بعداس فاتھ کو دیا ویا۔

#### رئيس المنافقين كى سازش: ـ

اب یہ تھوڑی ی بات جو تھی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے ہاتھ میں بھی آگی اوروہ بی خزرج میں سے تھااوروہ آ دمی جسکااس آ دمی کے ساتھ جھکڑا ہوا تھاوہ بھی بی نزرج میں سے تھااوراس جنگ کے موقع پر منافقین کثیر تعداد میں سے ماب اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھا یا فائدہ اٹھا کے اپنے قبیلے کے آ دمیوں کو بہکانے لگا اور کہتا ہے کہدو کا من کو جہارے سامنے بولیس تمہاری روٹیوں پر پلنے والے تم ان کو اپنے گھروں میں لے آئے تو تم ان کو خرج دیتے ہواورا سے جائیدادوں میں سے صد دیئے اور یہ تمہارے سامنے بولتے ہیں اب مدینہ آئے تو تم ان کو خرج دیتے ہواورا سے جائیدادوں میں سے صد دیئے اور یہ تمہارے سامنے بولتے ہیں اب مدینہ

منورہ واپس جاکران کوچھوڑ دینا آئیں جائیدادوں میں سے حصے نہ دویہ خود بھر جائیں گے اکھٹے نہیں رہ سکتے اس جیسے الفاظ استعمال کیے کہ ہم عزت والے ہیں اور بیلوگ ذلیل بے قدرے ہیں، مدینہ منورہ میں آئے اب ہم جائیں گے توسب کو وہاں سے نکال دیں گے،اس طریقے سے اپنی جماعت کو بہکایا بیساری با تیں سورہ منافقون کے اندر نقل کی گئی ہیں۔

بیدواقعہ بھی اسی غزوہ میں پیش آیا اور بعد میں جو حالات بھی ہوئے اس طرح سے انصار اور مہاجرین کو آپس میں لڑانے اور بہکانے کی کوشش کی تا کہ بیا اختلاف پیدا ہوجائے ، اختلاف پیدا ہونے کے بعد بیہ جومہاجرین ہیں مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جا کیں ، میں پہلے سردار بننے والا تھا مدینہ منورہ میں بنی خزرج کی سرداری جھے ملنے والی تھی اس قتم کی آرز و ہوا کرتی ہیں جواس تتم کے فساد ہر پاکرتے ہیں بیمشرکین کے ایجنٹ تھے اور یہودان کے دوست سے اور انہی سے دوبیت اختیار کرتے ہیں جواران کی اوراختلاف کرانے کی ۔ بیواقعہ بھی اسی غزوہ میں پیش آیا۔

#### محبت ني مَالِيكُمْ كالرُّ: \_

اس پربھی بعد میں کنٹرول کرلیا گیا تو آپ مُگاٹی کی تربیت اورتعلیم صحابہ دُفائی کو ایسی تھی کہ اگر کوئی بہکانے کی کوشش کرتا تو آپ مُلاٹی کی تربیت اورتعلیم سے نصیحت سے فوراً معالمے کوسلجھا لیا جاتا تھا اس واقعہ کی تفصیل عرض کرنا مقصود نہیں تھی وہ سورہ منافقون میں آئے گی۔ (انشاءاللہ تعالیٰ)

#### سيده عاكشهمديقد فكافا كاواقعه:

تیسراوا تعدای غزوہ میں بیٹی آیا کہ آپ کا گھڑا سفر کرتے آرہے تھے تورات کو ایک جگہ پڑاؤ کیا اور شخ کوچ کا اعلان کردیا، حضرت عاکثہ صدیقہ فاتھ فاتھ فی بیں کہ جب کوچ کا اعلان ہوا تو میں جلدی سے فارغ ہونے کیلئے تضائے حاجت کے لئے جلی گئی، کیونکہ بیقاعدہ ہے کہ جب سفر شروع ہوجائے تو درمیان میں تضائے حاجت کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے آپ جب سفر پر جانے گئتے ہیں تو طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تضائے حاجت سے فارغ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ بعد میں سفر میں رکنانہ پڑے تکلیف نہ ہو، تو حضرت عاکشہ فاتھ کی گئتی ہی اس وقت چھوٹی سی ہلکی پھلکی تھی تو اس وقت پردہ کے احکام آھے تھے اور ہودج جس کوچار آدی اٹھایا کرتے تھے، وہ پردہ دارڈولی کی شکل میں بن جایا کرتا ہے اور پردے لکتے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ فٹا ڈٹال کے اندر بیٹھ جا تیں۔ چارآ دی اس پر متعین ہتے ڈولی پر چارآ دی متعین ہوئے۔ وہ اٹھائے حضرت عائشہ فٹاڈٹال کے اندر بیٹھ جا تیں۔ چارآ دی اس پر متعین تھے ڈولی پر چارآ دی متعین ہوئے۔ وہ اٹھائے حضرت عائشہ فٹاڈٹا فرماتی ہیں ہو ہار میں نے پہنا ہوا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا تھا تو میں واپس اس کو تلاش کرنے ہے جا گئی اوروہ آ دی آ کے انہوں نے ہودج ہا ندھا اورا ٹھا کرچل دیے۔

ان کو پہتہ ہی نہ چلا کہ میں اندر بیٹی ہوئی ہوں یانہیں! کیونکہ میں اس وقت بکی پھلکی اور چھوٹے قد کی تھی اب آ ب اندازہ لگا کیں کہ اس وقت جہاں سفر پہاڑوں میں ہوتا ہے تو وہاں آ دمی کا چلنامشکل ہوجا تا ہے، چندقدم چلے پہاڑی گھاٹی آئی کہیں اتر ہے کہیں چل پڑے تو یہ بہت مشکل معاملہ ہوا کرتا ہے چندمنٹوں سے بعد آ دمی ایک دوسر سے سال طرح عائب ہوجا تا ہے کہ پھر ان کا ملنامشکل ہوجا تا ہے پھررات کے وقت حضرت عائشہ ٹاٹھا کے دوسر سے سال طرح عائب ہوجا تا ہے کہ پھر ان کا ملنامشکل ہوجا تا ہے پھررات کے وقت حضور ڈاٹھا ڈھونڈ نے کے لئے دل میں یہ بات آئی کہ میں پیچھا کرنے کی بجائے یہیں بیٹھی رہوں آ خرروشی ہوگی تو حضور ڈاٹھا ڈھونڈ نے کے لئے بیٹی بیٹھی آئیں گو جائے گا اکمی ان کے پیچھے نہ کو گا اور جھے ساتھ لے جائے گا اکمی ان کے پیچھے نہ جاؤں کچھانڈ کواس طرح ہی منظور تھا۔

چنانچدہ اپنی جگہ جا کر بیٹے گئی جہاں وہ پہلے تھہری ہوئی تھیں اور پھے نیند کا غلبہ ہو گیا تو سو گئیں وہیں پڑے پڑے سو گئیں تو ایک معلی ہوئی تھی کہ وہ قافلے پڑے سو گئیں تو ایک میں ہوجائے بینی جب ون پڑھ آئے تو قافلے کی جگہ کود کھے بھال کر آئیں تا کہ کسی کا کوئی ہو ہو ایس بھی ہو ہو ایس بھی ہو ہو تا کہ گئی جگہ کود کھے بھال کر آئیں تا کہ کسی کا کوئی ہورات کے کوج کے وقت تو وہ سنجالتے چلے آئیں، ان کی ڈیوٹی اس طرح ہے گئی ہوئی تھی اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ ان کو دیرے اٹھے کی عادت تھی جب بیسوتے تیے تو جلدی اٹھ نہیں سکتے تیے تو ہوسکتا ہے معزات نے یہ بھی کہا کہ ان کو دیرے اٹھے کی عادت تھی جب بیسوتے تیے تو جلدی اٹھ نہیں سکتے تیے تو ہوسکتا ہے اور جب دیرے اٹھے تیں کسی کونے میں یہ بھی سوئے ہوئے وہ اور ان کی آئی نہ کھی ہواور قافلے کی روائی کے وقت نہ اٹھ سکے اور جب دیرے اٹھے تو وہ اٹھ ایس ہی ہوئے ہوئے کہا کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے کوئی وجود دیکھا ، یا پھر بیہ تلاش کر رہے تھے کہ کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہوتو وہ اٹھالیں ، یا ویسے گزرتے ہوئے نظر پڑگئی ، تو جب ان کی نظر پڑی تو اس وقت حضرت عائشہ بڑا تھا کو پردے عائشہ بڑا کی کا منہ کھلا ہوا تھا اس وقت پردے کے احکام نے تھے تو اس لئے حضرت عائشہ بڑا تھا کو پردے عبلے گئی بارد یکھا تھا ، اس لئے وہ جلدی بہچان گئے کہ بیتو حضرت عائشہ تھا ہیں تو فوراز بان سے نکلا اِتّا کے بہلے گئی بارد یکھا تھا ، اس لئے وہ جلدی بہچان گئے کہ بیتو حضرت عائشہ تھا ہیں تو فوراز بان سے نکلا اِتّا

للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ۞ توافسوس كا اظهار كرتے ہوئے كديد يهاں كيے رو كئيں دھزت عائشہ في فراقى ہيں كد
ان كاس طرح اناللہ پر ہے ہے فرا ميرى آ كھ كل كئى، ميں نے ابنا كبر اورست كرليا اور وہ آياس نے اونت الأرمير عن بنا كبر اور جا وہ اياس نے اونت جس الأكرمير عن بنا وہ بال بنا كا وہ وہ اور دو پہر كے وقت جس وقت محاب كرام في الله فراق بنا وارد و كررہ ہے تھاس وقت ہم وہاں بنج كے اور حضرت عائشہ في فراق بيں كداس سار مسلم ميں ميں نے سوات اس كلے كے جواس نے پر حافيا إِنّا اللهِ وَإِنّا اللّهِ وَاجْوَنْ صرف بي سااس كے علاوہ مير دوان ميں اس كي وازتك نبيس آئی۔ علاوہ مير دوان ميں اس كي وازتك نبيس آئی۔

## رئيس المنافقين كى أيك اورسازش:

جب دہاں پنچ تو بیجے ہے عبداللہ بن ابی بن سلول جلا ہوا سا آئی رہا تھا، آپس میں جذبات تو بھڑ کے ہوئے تھے تواس نے پیشوشا چھوڑ دیا کہ دیکھو! انگا پہ حال ہے یہ پیچے رہ گئیں کی نہ کی بہانے سے وہ بھی پیچے رہ گیا اس لئے رات انہوں نے ایکے گزاری ہے، اس طرح کرکرا کے اس نے ایک افسانہ بنالیا اور افسانہ بنا کے شوشا چھوڑ دیا اور اس انداز سے پروپیگنڈہ کیا گیا کہ بعض مخلص مونین بھی متاثر ہوگئے جیے طریقہ ہوتا ہے کہ ایک آ دی جیسے جھوٹ بنا تا ہے اور اس کوخوب ہا کرمزین کرتا ہے تو بعض لوگ جن کے دل دماغ کے اندر دوسرے کی بات کو جو کی جنہ نہ نا تا ہے اور اس کوخوب ہا کرمزین کرتا ہے تو بعض لوگ جن کے دل دماغ کے اندر دوسرے کی بات کو جو صفر نے نا تا ہے اور اس کوخوب ہوا کہ متاثر ہوجاتے ہیں۔ ان میں ایک حضرت مطلح بن اٹا شہ ڈاٹٹو بھی تھے جو حضرت ابو یکر صدیق بن اٹا شہ ڈاٹٹو بھی تھے وحضرت ابو یکر صدیق بین اٹا شہ ڈاٹٹو بھی تھے وہ بھی متاثر ہوگئے یہ بدری صحائی ہیں مخلصین میں سے ہیں۔

حضرت حسان بن ثابت فالنظر بھی تھے، حضور طَالَقُولُ کے درباری شاعر حضور طَالَقُولُ کے دفاع میں شعر پڑھا کرتے تے نظمیس بنایا کرتے تھے یہ بھی متاثر ہو گئے اور زینب بنت بھش فالڈ کی بہن حمنہ بنت بھش متاثر ہو گئے اور زینب بنت بھش فالڈ کی بہن حمنہ بنت بھش متاثر ہو گئے اور زینب بنت بھش فاموش رہاور ہوگئے اور ہاتی صحابہ ڈوکٹی جو تھان میں سے بعض فاموش رہاور ہوگئی سے اور ہوگئی جو تھان میں سے بعض فاموش رہاوں ہوگئی سے اور ہوگئے تک یہ بات پنجی تو آپ طَالُولُ فِي مَرْسَيْن ہوگئی تشروع کردی تو اللہ کی طرف سے وی نہیں آئی ، کچھ دریری ہوگئی ، حضرت عائشہ صدیقہ فالٹ کوکوئی خبر نہیں ہوئی کہ میرے بارے میں کیا طرف سے وی نہیں آئی ، کچھ دریری ہوگئی ، حضرت عائشہ صدیقہ فالٹ

① (تغییرابن عطیه مولفه ابومجرعبدالحق بن غالب الاندلسی التوفی ۵۲۳ ص ۱۲۸ ج۲ مطبوعه بیروت/روح البیان ۱۳۳ ج۲ بیروت) -﴿ سنن ابی داؤد ص ۱۲۲ ج۲ باب فی حدالقذ ف/طرح التشریب فی شرح التریب ص۲۷ ج۸/عون المعبودص ۱۴۳ ج۲)

باتیں ہور ہی ہیں۔ مدیند منورہ میں پہنچ کر حضرت عائشہ نگائی بیار ہو گئیں ان کی طبیعت خراب ہوگئی۔ سیدہ عائشہ صدیقتہ نظافا کا واقعہ ان کی زبانی:۔

خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جھے کوئی خرنہیں ہوئی کہ باہر کیا آ ندھی چلی ہوئی ہے؟ ہیں نے یہ بات محسوس کی کہ حضور مگانی کے مشریف لاتے ہیں تو جیسے پہلے مجت کی عادت تھی پیار کرتے تھے فاص طور پر میر سے بیار ہونے کے زمانے ہیں حضور مگانی اول چھی لیا کرتے تھاب وہ دل چھی نہیں تھی میرے پاس غلام ہوتے وہی میری خدمت کرتے تو بس ان سے میرا حال چال پوچھ لیتے ، اور واپس چلے جاتے تھے میرے پاس بیٹھتے نہیں تھے اور با تیں بھی نہیں کرتے تھے ایک مہینہ اس طرح گزرگیا تو بعد میں حضرت عائشہ نے فاف فراتی ہیں کہ میں ایک دفعہ رات کو عادت کے مطابق تضائے حاجت کے لئے باہر کئی کیونکہ اس وقت تک ہمارا وہی پر انا طریقہ تھا کہ رات کو عورتیں باہر جاتی تھیں قضائے حاجت کے لئے تو میر سے ساتھ سطح کی ماں بھی تھی چلتے ام سطح کا پاؤں کہیں اکھڑ ااور وہ گرنے گی تو ان کی زبان سے نکلا تو میر سے ساتھ سطح کر با دہوجائے عارت ہوجائے تو اس طرح اس تم کے الفاظ اس کی زبان سے نکل تو حضرت عائشہ فی بھی نے فر رأا نکار کیا کہ ایسے خص کوکوں دیا ہے کہ جو بدر میں حاضر کے وہائے اور وہ ایتے آ دی ہے۔

تو ماں کی بات پر حضرت عائشہ فٹا ہانے گرفت کی تو ماں نے کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ تیرے متعلق کیا باتیں ہورہی ہیں، حضرت عائشہ فٹا ہی نے خطرہ کو کی خبر نہیں ہے تب ام سطح نے خبر دی تو حضرت عائشہ صدیقہ فٹا ہا کہ مجھے تو کو کی خبر نہیں ہے تب ام سطح نے خبر دی تو حضرت عائشہ صدیقہ فٹا ہوگی واپس آئی تو مراتی ہیں کہ میر اتو خون ہی خشک ہوگی واپس آئی تو سوائے رونے کے کوئی کام نہیں تھا، حضور مثالیق کھر ہیں تشریف لائے حسب عادت ہو چھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عائشہ فٹا پھر بولیں کہ جھے اجازت دیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں آپ مثالیق اجازت دیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں آپ مثالیق اجازت دیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں آپ مثالیق اجازت دیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں آپ مثالیق اجازت دیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں آپ مثالیق اجازت دیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں آپ مثالیق اجازت دیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں آپ مثالیق اجازت دیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں آپ مثالیق اجازت دیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں آپ مثالیق اجازت دیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں آپ مثالیق کی کھر چلی جاؤں آپ مثالیق کی کھر چلی جاؤں آپ مثالیق کی کھر بی کھر جائے کے کام کھر جلی کھر جائے کہ کھر جائے کہ کھر جائے کے کہ کو کھر جائے کے کھر جائے کے کھر جائے کے کہر جائے کے کھر جائے کی کھر جائے کے کھر جائے کی کھر جائے کے کھر جائے کے کھر جائے کی کھر جائے کے کھر کے

## مين اينامعامله الله كيسير دكرتي مون: ـ

حضرت عائشہ فی فی اللہ ہیں کہ والدین کے گھر جانے کا مقصد بیتھا کہ میں ان سے تحقیق کروں وہاں سنیں وہاں سے پچھے حالات کا پت چلاتو سوائے رونے کے کوئی کام نہیں تھا، کتنی مدت گزرگئ وحی نہیں آئی تو حضور مَا الله معرت عا سُده الله الله على التريف لے جاتے ہيں تو بتا اگر کوئی فلطی ہوگئ ہوتو .....؟ اور جرطرح سے سمجھاتے ہیں کہ الله تعالیٰ تو بہ تبول کرنے والا ہے اور اگر کوئی فلطی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ تجھے ہے گناہ قرار دے دیے گاتو معرت عا سُرہ صدیقہ فائل نے ایک نازیس آ کریہ کہا تھا کہ اب مجھ سے کیا بوچھتے ہوتہارے دلوں میں وسوسے تو اس بات کے بارے میں آ کے اگر میں کہدوں کہ میں نے بیکام کیا ہے تو اللہ جانتا ہے میں جھوٹ بولوں گی لیکن تم سی طرح سے یعین کرنے والے ہو ....؟ اس لئے تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر دکرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مرور کھی فیصلہ فرمادیں گے۔

حضرت یعقوب الیا کے اس قول کا حوالہ دیا بخاری شریف میں تین صفے کی کمی روایت ہے بیساراواقعہ اس میں مفصل ذکر کیا ہوا ہے کہ میرا حال تو وہی ہے جوحضرت یوسف الیا کے ابا کا تھا کہ جو پچھتم کہتے ہواس کے خلاف اللہ سے مددلی ہوئی ہے فقید جیدی میں تو صبراختیار کروں گواللہ المستعان اس آیت کا حوالہ دیا۔

## میں اللہ کا فکرادا کرتی ہوں جس نے میرامعاملہ صاف کیا:۔

حصرت عائشہ فی فی فرماتی ہیں کہ حضور مان کی اس کے میں ہی تھے باہر تشریف نہیں لائے کہ آپ مانی کا اس کے اوپروی کے آٹارشروع ہوئے تو آپ مانی کا جوحال ہوا کرتا تھا وہی ہوا۔ تو اس کے بعد اعتشاف ہوا مبارک باددی حضرت عائشہ فی کا کواور آیات پڑھ کرسائی کہ اللہ تعالی نے تجتے بری اللہ مقرار دے دیا اور تیری پا کدامنی بیان کروی ﴿ حضرت عائشہ فی فرماتی ہیں کہ میں اپنی شان اس لائق نہیں سمجھی تھی کہ اللہ تعالی کوئی آیات اتار دے گاجو قیامت تک اس کتاب میں پڑھی جائیں گی وی جو تلو ہو وہ اتاریں کے میں تو جھی تھی کہ اللہ تعالی کوئی آیات اتار دے گاجو قیامت تک اس کتاب میں پڑھی جائیں گی وی جو تلو ہو وہ اتاریں کے میں تو جھی تھی کہ آپ مائی کوئی خواب آجائے گاجس میں میری طہارت ان کے سامنے آجائے گی تو بیاللہ فی اس فرمایا تو جب بی آیات سامنے آئی میں تو حضرت عائشہ فی کی ماں نے فرمایا کہ اب اٹھو! آپ مائی کی تو بیاللہ شکر بیادا کروتو میں نے کہا میں ان کا کیوں شکر بیادا کروں میں اللہ تعالی کا شکر بیادا کروں گی جس نے بیمعا ملہ جو ہے میراصاف کیا بیوا تھ جو پیش آیا حضرت عائشہ فی گئی کے متعلق اور بی آییش اگے دور کوئی کے اندر کھی ہوئی ہیں بیا سی میاست سے زنا ، اس کے احکام ، اس کی سز ااور اسکی افوا کیں بھیلانے والے بید جینے واقعہ میں اتری تھیں اب اس میاسبت سے زنا ، اس کے احکام ، اس کی سز ااور اسکی افوا کیں بھیلانے والے بید جینے واقعہ میں اتری تھیں اب اس میں مناسبت سے زنا ، اس کے احکام ، اس کی سز ااور اسکی افوا کیں بھیلانے والے بید جینے واقعہ میں اتری تھیں اب اس میں اس کی سز ااور اسکی افوا کیں بھیلانے والے بید جینے واقعہ میں اس کی سز ااور اسکی افوا کیں بھیلانے والے بید جینے

<sup>🛈</sup> صحح بخاري من ١٣ ٣ ج. عن عا تشهر ظاف

واقعات ہوا کرتے ہیں یہ آیات ابتدائی آیات میں دی گئی ہیں پہلے تو سورۃ کی عظمت کو ذکر کیا کہ اس کوا تاریے والے ہم والے ہم ہیں پھران میں کوئی الیمی باتیں نہیں ہیں جو کہ جمھے میں نہ آئیں واضح واضح ان کی دلالت کر دی تا کہ کوئی شخص بیرنہ کیے کہ ہماری سمجھ میں یہ آیات نہیں ہیں یا اس میں کوئی پیچیدگ ہے واضح آیات کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے تاکہ تم یا در کھو!۔

## زانی مرداورزانیه ورت کی شرعی سزا: \_

آ گے پہلے زانی کی سزا ذکر کی ہے کہ اگر عورت ہوز ناکر نے والی یا مروہوز ناکر نے والا تو پہلے ان کے سو
کوڑالگایا کرو، قرآن کریم میں بیآ بت اس طرح ہے آئی ہے کیکن سرور کا نئات مُلَّا ہُنِّا نے اس کی تشریح فرمائی کہ اس
میں غیرشادی شدہ مرداور عورت مراد ہیں بعنی شادی شدہ مرداور عورت جن کا آپس میں نکاح ہوگیا ہواور اس کے
بعدان کو ملنے کا موقع بھی ل گیا ہو، مباشرت کا ارتکاب ہوگیا ہو، اس کے بعدا گرکوئی شخص اس فعل میں مبتلا پایا جائے
تو اس کی سزاتو اتر کے ساتھ قطعی طور پر ثابت ہے۔

کدان کو پھر مار مار کر مار دیا جائے ، تو حضور مالی ای وضاحت سے بیٹا بت ہوا کہ بیسر ااس جوڑ ب کی ہے جوغیر شادی شدہ ہوں تو دونوں کی سے ایک شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ ہوتو جوشادی شدہ ہے اس کی سزار جم جوغیر شادی شدہ ہے اس کی سزا کوڑ ہے مار ہے جا کیں گے یہ تفصیل احادیث میں آگئ اور اس لئے اس آ بیت کو خاص کیا جائے گا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ شادی شدہ نہیں ہیں ان کے سوکوڑ ہے مارا کرو ولا تاخذ کد بھما رافة فی دین الله اللہ کا قانون جاری کرنے کے لئے تمہارے دل میں ان کے لئے کوئی شفقت یار جم نہ آ ہے یہ ہر اپوری پوری دو۔

## مجرم پرتس کھانا کو یا جرم کی پرورش کرناہے:۔

کیونکہ بیسزادیناعالمین کے لئے رحمت ہے،معاشرے کیلئے ایک اللہ کی طرف سے مہر بانی ہے، اگر مجرم سے درگز کیا جائے تو جرم پھیلا کرتا ہے۔ مجرم کے اوپر ترس کھانے کا مقصدیہ ہے گئے آپ اس جرم کی پروزش کر نتے ہیں آج کل لوگ ان سزاؤں کو پچھ نہیں ہجھتے لیکن جب لوگوں کی عز تیں لٹتی ہیں اور ان کی بچیاں اغواموتی ہیں اور فساد برپاہوتے ہیں تو ان پرکوئی رحم نہیں آتا کوئی ترس نہیں آتا، چور کا ہاتھ کا لینے سے لوگ کہتے ہیں یہ براظلم ہے ڈر لگتا ہے کہ چور کا ہاتھ کا اندار کی کمائی چور اڑا کر لے جاتے لگتا ہے کہ چور کا ہاتھ کا اندار سونارات کو حرام کردیا ہے۔

# يهاں چور برتو شفقت ہے جس كامال اوٹ ليا حميان بركوكى رحم بين:-

توساری مخلوق پرشفقت اسی طرح ہے کہ بحرم کومعاف نہ کیا جائے جتنی شفقت مجرم کے اوپر کی جائے گا اتنامعا شرہ زیادہ پر باد ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت یہی ہے کہ بحرم کو بیسز ادی جائے اور بیسز احجیب جھپا کرنہ دی جائے اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ علیحد گی میں ،کسی کے جوتے مارلوتو وہ اتنا اثر نہیں ہوتا ،مجمع عام میں اگر کسی کوایک تھیٹر ماروتو اثر بہت ہوتا ہے اس لئے فرمایا گیا ہے کہ وایشھو عذا بھما طانعة امن المؤمنین کرسز امونیین کے تھرو ہوتی جا ہے بیسز اخوب اجھے طریقے سے لوگوں کے سامنے دی جائے تا کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔

# زانی مردمو یا مورت ،معاشرے میں ان کوکوئی مقام میں و با جا ہیں:۔

آ گےزنا کی ذمت ہے، زانی مردہ و یا عورت یہ معاشرے میں عزت کا مقام نہیں پاسکتے شرفاء کوچا ہے کہ ان کے ساتھ سی کا تعلق ندر کھیں! ان کونفرت کی نگاہ ہے دیکھیں! معاشرے میں ان کوگراد یا جائے کیونکہ ذبخی طور پر یہ بھی ایک سزاہے ہم ایک آ دمی کو جانتے ہیں بیزانی ہے تو ہم اس کوعزت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں بیآ دمی شرابی ہے تو ہم اس سے اسی طرح احترام سے پیش آتے ہیں اور ان کا احترام معاشرے میں ویسے ہی جاری رہتا ہے تو ہم اس سے اسی طرح احترام سے پیش آتے ہیں اور ان کا احترام معاشرے میں ویسے ہی جاری رہتا ہے تو اس سے ان کی حوصلہ شکن نہیں ہوتی ، اور یہاں یہی بات ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت وہ پر لے در ہے کے رہتا ہے تو اس سے ان کی حوصلہ شکن نہیں ہوتی ، اور یہاں یہی بات ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت وہ پر لے در ہے کے

کینے اور ذکیل ہیں، شریف لوگوں کوان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، زانی نہیں نکاح کرے گازانیہ کے ساتھ لوگ گندے یا مشرکہ عورت کے ساتھ اور زانی عورت نہیں نکاح نہیں کرے گااس سے مگرزانی یا مشرکہ کونکہ گند ہے لوگ گندے لوگوں کے لائق ہیں، کسی شریف آ دمی کے لائق نہیں کہ کسی زانیہ عورت سے نکاح کرے نہ کسی زانی آ دمی کے ساتھ کسی شریف لڑکی کا نکاح کیا جائے بھاں یہ لایدنکہ صور گختر ہے، لیکن یہاں قابلیت فعلی کو فعل کے درج میں رکھ کرنی کی جارہی ہے جھوٹ ہوئے میں اول کرتا یعنی بادشاہ کی شان سے لائق نہیں ہے کہ جھوٹ ہوئے جسے طالب علم کوئی غلطی کرے یا جھوٹ ہوئے ہیں کہ دیکھوا طالب علم کوئی غلطی کرے یا جھوٹ ہوئے ہیں کہ دیکھوا طالب علم ایسے نہیں کرتے۔

# كوئى نيك آدى زائيست نكاح نيس كرتا:

جیے حدیث شریف میں ہے کہ مومن ایک سوراخ ہے دود فعی بین ڈساجاتا ﴿ ایک دفعہ اگر وہ ڈساجا ہے تو دوبارہ وہ وہاں انگی نہیں ڈالا کرتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو ہوشیار ہونا چاہے کہ جہاں ہے ایک دفعہ دھوکا کھالے تو دوبارہ دھوکا نہ کھائے تو یہ بات ای انداز کی ہے کہ زانی اگر اس کو نکاح کی نوبت آجائے تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی شریف آدمی اپنی شریف بی اسے دے، یہ جائے کی زانی کے متعے لگے یا مشرک کے متعے لگے یہ ایک شریف کھرانے میں نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے، اورا گرکوئی عورت بدکارہ ہوجائے تو اس کے لئے بھی بہی ایک شریف کھرانے میں نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے، اورا گرکوئی عورت بدکارہ ہوجائے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ اس کو کسی شریف کھرانے میں نہ دیا جائے اور بیان کی ذات اور تحقیر کرنے کے لئے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے اور مسلمان زانی عورت سے نکاح کرے خود چاہے، جتنا شریف ہوا چھا ہوائی کا نکاح ہوجا تا ہے اور مشرکہ عورت مومن مردسے نکاح کرے تو سرے سے اسکا نکاح نہیں ہوگا اس مسئلے کی تفصیل علیحہ ہے۔

## مومن مرد کامشر کہ ورت سے تکاح حرام ہے:۔

نکاح کریں گے تو سرے سے ہوگا ہی نہیں زانی سے نکاح کر بے تو ہوجائے گالیکن یہ پندیدہ نہیں ہے، شریف آ دمیوں کو بھی الی چیز دس کی طرف رغبت نہیں ہو کئی حرام کا یہاں معنی ہے ممنوع ہونا حرام شرگی نہیں ہے حرام طبی ہے، اس طرح سورت تصص کے اندرآئے گاحد منا علیہ العداضع ہم نے موئی علیفا پر دودھ پلانے والی عورتوں کو حرام شہرادیا ہے موئی علیفا کی رغبت نہیں ہوتی تھی ان کی طرف بینیں ہے کہ موئی علیفا نے انکا دودھ پی لیا تو شری طور پر حرام تھا یعنی موئی علیفا کی طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی ہم نے اس کو ممنوع تھرادیا تھا اس طرح جومونین کاملین ہیں وہ اس تم کے نکاح کی طرف رغبت نہیں کر سکتے یہ ان کے اوپر حرام کردیا گیا ہے، اس میں قباحت آگئی کہ معاشر سے میں زانی مرداور زانی عورت کا مقام گرا ہوا ہونا چا ہے اور ماحول میں ان کی گنجائش نہ ہواوران کونفر سے کی نگاہ ہے دیکھا جائے ، تو جب یہ معاملہ کیا جائے گا تو آپ جائے ہیں کہ مرض کوخم کرنے کے مواوران کونفر سے کی نگاہ ہے دیکھا جائے ، تو جب یہ معاملہ کیا جائے گا تو آپ جائے ہیں کہ مرض کوخم کرنے کے لئے اور حرام کومٹانے کے لئے یہ بھی ایک کارگر ذریعہ ہے۔

## یا کدامن مورتوں برتبہت لگانے والوں کی سزا:۔

آ گے آگئی یہ بات کہ زنا تو ہے بڑا جرم۔ سزابھی اس کے اوپر سخت ہونی چاہیے کیکن بلاوجہ کس کے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار گانا جب کہ ثبوت نہ ہوتو یہ بھی اس طرح جرم ہے، جولوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ نہیں لاتے تو ان کواسی (۸۰) کوڑے لگا یا کر واور آئندہ ان کی شہادت تبول نہ کی جائے اور بیلوگ فاست ہیں تمرجوتو بہر لیس اس کے بعدا ہے حالات کی اصلاح کرلیس تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔

تفصیل اس ی فقد میں ہے سارے مسئلے یہاں ذکر نہیں کیے جاسکتے ، تہمت لگانے سے یہاں زنا کی تہمت لگانا مراد ہے مصف سے میزاد یا کدامن عورتیں جواس فعل میں بدنام نہیں، جواس فعل میں بدنام ہیں اور ان کی سزا جاری ہوچکی ہوتو پھر یہ حدقیٰہ فٹ نہیں ہے پھراس عورت کی طرف سے مطالبہ ضروری ہے، قاضی کی عدالت میں جاکر دعوٰی کرے قاضی اس تہمت لگانے والے ہے جوت مائے گااگر وہ جوت نددے سکے، تو اس پر حدفذف جاری ہوجائے گا، تر وہ جوت نددے سکے، تو اس پر حدفذف جاری ہوجائے گا، تر وہ جو اس کی سزا کے جاری ہونے کے بعد پھر دو جو باری در دوالعہا دت اور یہ لوگ فاس ہیں۔

#### توبد کے بعداصلاح کرنے والوں کی شہادت قبول کی جائے گی؟

جس طرح پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ احناف بھی کے نزدیک اس کا تعلق اولنك همه الفاسقون كے ساتھ ہے تبوليت شہادت كے ساتھ نہيں ہے۔ تو ان كی گوائی نہيں قبول كی جائے گی بھی بھی ہے بشک تو بہ بھی كيوں نہ كرليں بعض ائمہ كے نزديك اس كا تعلق دونوں سے ہے كہ يددونوں تو بہ كرليس اور تو بہ كے بعد يہ اپنی اصلاح كرليس تو پھران كی شہادت بھی قبول كی جا سكتی ہے۔

#### میاں بوی کے درمیان تہت کے بارے میں مسلد:۔

آ سے استہمت کے سلسلے میں ذکر کیا کہ عام آ دمی کسی عام عورت پر تہمت لگائے تو مسئلہ وہی ہے جواد پر ذکر کیا تھا لیکن خاوند ہوں کا معاملہ اس سے کوئی تھوڑا سامتنٹی ہے کیونکہ عام آ دمی کسی عورت کواس فعل میں بہتلا دیکھے تو پھر خاموش بھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن خاوند کے لئے ہوی کا معاملہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ، پھر چارگواہ دستیاب ہونے بہت مشکل ہیں ،اس لئے ان میں اتنی رعایت رکھی گئی ہے کہ اگر تہمت لگانے والا اس عورت کا خاوند ہے تو پھر دونوں قاضی کے سامنے پیش ہوں کے پیش ہونے کے بعد پھر پیلوان کریں گے یہ جوآ کے عمل ذکر کیا گیا ہے اس کوفقہ کی اصطلاح میں 'ابھان' کہتے ہیں ۔

لعان کا مطلب ہے ایک دوسرے کے مقابے میں لعنت کرنا ، اقواس کی صورت ہے کہ پہلے قاضی فاوند سے پوجھے گا کہ توجوا پی بیوی پر تہمت لگا تاہے تیرے پاس چار گواہ ہیں .....؟ وہ کے گا کہ توبس تو پھراس کو پانی قسمیں دی جا کیں گا کہ اللہ گواہ ہے کہ ہیں قسمیں دی جا کیں گا کہ اللہ گواہ ہے کہ ہیں قسمیں دی جا کیں گا کہ اللہ گواہ ہے کہ ہیں چوب ہوں میں ہوجھ پر اگر ہیں جموث چوں میں سے ہوں چار تھائے گا یا نچویں میں کے گا اللہ کی لعنت ہوجھ پر اگر ہیں جموث بولوں یہ یا بی خوس میں کے گا اللہ کی لعنت ہوجھ پر اگر ہیں جموث بولوں یہ یا بی خوس میں بی گا اللہ کی لعنت ہوجھ پر اگر ہیں جموث بولوں یہ یا بی خوس ہوں ہوگا ہیں۔

یہ حدقذف کے تائم مقام ہیں، ان پارٹی قسموں کے کھانے کے اعداس پر حدقذف نہیں آئے گی اب ان قسموں کے کھانے کے بعد ہوی سے مطالبہ کیا جائے گایا تو وہ اقرار کرے، اقرار کرے گی تو معاملہ صاف ہوگیا اور اگر وہ انکار کرے تو انکار کرنے کے بعداس سے بھی پانچ قسموں کا مطالبہ کیا جائے گا اور وہ پانچ قسمیں جواٹھائے گ وہ حدزنا کے قائم مقام ہوجا کیں گی ، اس لئے یہ لفظ آیا کہ پانچ قسمیں اٹھانے کے بعداس سے اس عذاب کو دور ہٹادےگا، پہلی چارقسموں میں اس طرح کے گی کہ بیجھوٹا ہے میرے اوپر تہمت لگا تا ہے میں نے بیفل نہیں کیا اور
پانچویں شم اس طرح اٹھائے گی کہ اللہ کا غضب ہواس عورت پراگر بیخاوند پچوں میں سے ہو، جب پانچ قشمیں
اٹھائے گی تو پھراس کے بعد نہ تو خاوند کے اوپر حدقذ ف آئے گی اور نہ ہی بیوی کے اوپر حدز نا آئے گی، معاملہ جوتھا
وہ اس طرح سے خلط ملط ہو گیا نتیجاس میں یہ لکے گا کہ خاوند بیوی اس میں ایکے نہیں رہ سکتے یا تو خاوند طلاق دے
دے یا حاکم تفریق کردے گاید ونوں بعد میں اکھے نہیں رہ سکتے ہمیشہ کیلئے ان میں جدائی ہوگئے۔

## لعان کے بعد بچے کے نسبت کس کی طرف ہوگی ....؟:۔

البته جو بچه پیدا هوگاوه عورت کی طرف منسوب هوگاباپ کی طرف منسوب بین هوگا،اس کی نسبت مال کی طرف ہوگی اور ہم اس کوحرام زادہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں نہتو پیتہ چلاہے کہ خاوند جھوٹا ہے اور نہ پہتہ چلاہے بوی جھوٹی ہے،اس میں دونوں احتمال ہیں باپ کی طرف نسبت نہیں کریں گے بیچے کی کیونکداس نے کہددیا ہے رہے دوسرے کافعل ہے اور ہم اس کوحرام زادہ بھی نہیں کہدیکتے کیونکہ مال نے قشمیں کھالیں ہیں کہ میں نے کوئی اور حرکت نہیں کی ،نسبت اس کی ماں کی طرف کریں سے کیکن اس کوحرام زادہ نہیں بلکہ بیاند هیرے میں رہ گیا کیکن میہ ہوا کہ اس کی پانچ قتمیں حدقذ ف کے قائم مقام ہو گئیں اور اس کی پانچ قتمیں جو تھیں وہ حدز ناکے قائم مقام ہو گئیں اس طرح سے دونوں کا معاملہ مطے کردیا گیا اور آخری آیات میں بیمسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ ویک موالم عنها الْعَدَّابَ اَنْ تَشْهَدَ، ان تشهد ميديكُورُ اكا فاعل برور بشادے كااس عورت سے عذاب كو، اس عورت كا كوابيال دينا تو جارگواہیاں اللہ کے نام کے ساتھ دے اپنے خاوند کے بارے میں کہ البتہ بیجھوٹوں میں سے ہے اور یانچویں میں یوں کیے کہ اللہ کاغضب ہواس عورت براگر ہے چوں میں سے ہواور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قانون بنادیا ہے اس میں دونوں فریقوں کی رعایت رکھ دی اگر عورت پراعتبار کرلیا جاتا توممکن ہے خاوند پر حدقنذ ف لگ جاتی کیکن یہاں اللہ نے قیداور قانون ایبابنادیا ہے جس میں دونوں کی رعایت رکھ دی، اس کواخری الفاظ میں ذکر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ رحم كرنے والا اور توبہ قبول كرنے والانه ہوتا تو تم يختى ميں يزجاتے اس طرح اس معاملے كوصاف كرليا كيااب آ مےوہ واقعه شروع مور ہاہے حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھا کا جوآپ کی خدمت میں ذکر کیا۔

ٳڹؖٳڷڹؽڹڿۜٵٷڔٳڷٳڡ۬ڮؗڠۻؠڐٛڡؚۨڹ۫ڴؗؗؗؗؗؠ۫؇ڗؾؘڞؠؙۏؗڰۺؖٵڷڴؗؠ ۔ وہ لوگ جو جھوٹ لائے تم میں سے وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اس کو اینے لئے برا نہ مجھو )هُوَخَيْرٌ لَّكُمُ ۖ لِكُلِّ امُرِئُ هِنْهُمُ صَّا اكْتَسَبَمِنَ الْإِثْمِ ۗ لئے بہتر ہے ان میں سے ہر مخص کیلئے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا نِى تَوَكَّى كِبُرَةُ مِنْهُ مُلَهُ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ لَوُلا ٓ إِذْسَعِعُمُوهُ اور وہخف جواس کے بڑے حصہ کامتولی ہواان میں ہے اس کیلئے بڑا عذاب ہے ۱۱ جبتم نے بیہ بات سی تھی ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۚ وَقَالُوْا هُـ لَآ تو کیوں نہ گمان کیا مؤمن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے لوگوں کے متعلق بھلائی کا اور یہ کیوں نہ کہا ٳڡؙ۬ڬٞۺؙؠؚؽڽٛ۞ۘڶۅ۫ڒڮجۜٳۧٷۊػڶؽڮؠؚٳؠؙؠۼۊۺٛۿۯٳۼ<sup>ٷ</sup>ڣٳڎ۬ڶؠؙؽٲؾ۠ۅٳ کہ بیر صرت مجموث ہے 🕆 کیوں نہیں لائے بیالوگ اس بات کے اوپر جار گواہ پھر جب بیر لائے الشَّهَدَآءِفَأُولِيِكَ عِنْدَاللهِ هُـمُالُكُذِبُوْنَ ® وَلَوُ لَا فَضَلَ گواہ پس اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں 🕆 اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اللهِ عَلَيْكُمُ وَ مَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ لَهَسَّكُمُ فِي مَا تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو البتہ ان باتوں کی وجہ سے جن میں تم لگ گئے تھے هِعَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ إِذْتَكَقَّوْنَهُ إِلَيْ لَشِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ پہنچا تہہیں عذاب عظیم ® جب تم لے رہے تھے اس بات کو اپنی زبانوں کے ساتھ اور بول رہے تھے ۑؚٵؘڡؙؙٙۅٵۿؚڴؙؙؙٞۿؗڟڵؽؙڛؘڷڴۿڔڄۼڵۘۿۜٷؾڞؠؙٷٮۜ؋ۿۑۣۨڹؖٵٷۿۅۼٮ۫ٙڹ تم اپنے منووں کے ساتھ ایس با تیں جن کے متعلق تمہیں کسی تتم کاعلم نہیں اور تم سیجھتے تتے اسے ملکی بات اور وہ اللہ کے

# الله عَظِيْمٌ ﴿ وَ لَوْ لَا إِذْ سَبِعَهُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا اَنْ الله عَظِيْمٌ ﴿ وَ لَوْ لَا إِذْ سَبِعُهُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا اَنْ الله عَظِيْمٌ ﴿ وَ لَوْ لَا إِذْ سَبِعُهُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا اَنْ الله عَلَامُ الله الله الله الله عَلَامُ الله الله عَلَى الله عَلَامُ الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْ لَا فَضَلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَالَىٰ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَامُوفٌ سَّحِيْدُهُ ﴿ وَمَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَامُوفٌ سَّحِيْدُهُ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

اوراس کی رحمت اور یہ بات نہوتی کہ اللہ برد اشفیق مہر بان ہے 🕙

#### تفسير

اِنَّالَیْ اِنْ اَلَیْ اِنْ اَلَیْ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُولُولُلِّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْل

میں ہوا جواس تنم کا جھوٹ لائے ہیں لیگل افسری قِین کھٹے مقا اکتسک مِن الْاثْمِد ان میں سے ہر مخص کے لئے وہ گناہ ہے جواس نے کمایامن الاثم بیدہا کا بیان ہے بینی بیر بہتان لگانے والوں میں سے جس مخص نے جتنا گناہ کمایاوہ اس کے حصے میں ہے۔

مسلمان مرداورمسلمان عورت كمتعلق اجما كمان مونا جايي:

وَالَّنِیْ تَوَلِّی اِنْکُورِو ہُونِ ہِواس کے بڑے جھےکامتولی ہواان میں سے اس کے لیے بڑاعذاب

ہے کولا آ اِ اُسَعِعْتُو گُلُولا کا تعلق طن المومنون کے ساتھ ہے جبتم نے یہ بات کی تھی تو کیوں نہ گمان کیاموں مردوں نے اورموس عورتوں نے اپنے لوگوں کے متعلق بھلائی کا اور کیوں نہ کہا ہے گا آ اِ اُلْکُ مُّوسِیْن یہ صریح جھوٹ ہے لینی سنتے ہی تم یوں کہ دیتے ہے لگا آ اِ اُلْکُ مُّیسِیْن اوراپ لوگ یعنی مسلمان مرداور مسلمان کورتیں ان کے متعلق اچھا سوچنا چاہے تھا اوراچھا گمان رکھنا چاہیے تھا کو لا جا عُو عکنی ہو ہائی بینعقو شھک آع کیوں نہیں لائے یہ لوگ اس بات کے اور پر چارگوا ہوں کی ضرورت ہوتی ہے قراد کے میار سے میں گذرا ہے آ پ کے سامنے کہ کسی پرزنا کا جوت و سینے کے لئے چارگوا ہوں کی ضرورت ہوتی ہے قراد کھو اِنے اللّٰہ ہو کہ آء پھر جب یہ بیس لائے گارہ والے گارہ کو اور کی سے اللّٰہ کے اور کے جو لے جارگوا ہوں کی ضرورت ہوتی ہے قراد کے میار کے جو لے جارگوا ہوں کی ضرورت ہوتی ہے قراد کے میار کے جو لے جارگوا ہوں کی ضرورت ہوتی ہے قراد کے میار کے جو لے جارگوا ہوں کی ضرورت ہوتی ہے قراد کے میار کے جو لے جارگوا ہوں کی ضرورت ہوتی ہے قراد کے میار کے جو کی اللہ کے قانون میں گورہ کو جو لے جی لیک عِنْ کہ اللہ کے فراد کی ہوئے جی ایک کا جو سے جو کے جی اس ۔ جھو نے جی ۔ کی اللہ کے قانون میں اللہ کے خوالے جی اس ۔ جھو نے جی ۔

تَنگلَّمَ بِهٰذَا نَبِين ہے ہمارے لئے کہ ہم تکلم کریں اس کے ساتھ، بولیں یعنی یہ بات ہم اپی زبان پرلائیں یہ مناسبنیں ہے ہمارے لئے کہ ہم تکلم کریں اس کے ساتھ، بولیں یعنی یہ بات ہم اپی زبان پرلائیں ہوا مناسبنیں ہے ہمارے لئے سُبہ طفّ کے بہر بہان اللہ ہوا کا اللہ مناسب کے سات ہوا کہ اللہ کہتا ہے طفّ اہمات کا عظیمہ سجان اللہ بہتان ہو گی بات کو بھی کہتے ہیں۔ ہے تہدیں یوں کہنا جا ہے تھا بہت برابہتان ہے۔ بہتان جموثی بات کو بھی کہتے ہیں۔

الداً معی بھی اگرتم ایمان والے ہوتو ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ مونین کے متعلق کسن طن رکھا کر واور مونین کے متعلق ابداً معی بھی اگرتم ایمان والے ہوتو ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ مونین کے متعلق کسن طن رکھا کر واور مونین کے متعلق بدگمانی میں نہ پڑنا جا ہے جس وقت تک کوئی صرح دلیل نہ آجائے ،اس وقت تک کوگوں کیلئے اپنے متعلق اچھا خیال رکھو! اور بیان کرتا ہے اللہ تعالی تمہارے لئے آیات اور اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے۔

بحیائی کی خبریں مشہور کرنا بے حیائی کوعام کرنا ہے:۔

شہیں جلدی عذاب دیتا تہاری باتوں کی وجہ ہے۔

إِنَّ الْمَ يَعْنَ يُحِيُّونَ أَنْ تَرْشِيْجُ الْفَاحِشَةُ فِي الْمَهْ الْمَعْنَ : بِحْلَده والاَلْ جَدَي بِند كرت بِي كَ فَاحْتُ كَتِيلُ جَائِدُ ان لوگوں ميں جوابيان لائے ، جومو منوں ميں فاحشر كى اشاعت جاہتے ہيں، فاحشر كى اشاعت جاہتے كامطلب يہ ہے كہ بدحياتى كى فرين يں مشہور كرتے ہيں كو كہ بدحياتى كو مشہور كرنا بدحياتى كو عام كرنے كا ايك ذريعه بنتا ہے ، جس وقت اس تم كى فرين من عام ہوجا كيں تو كناه كى نفرت دل و ماغ سنة فل جاتى ہوا و با بنت سنة خودانسان كى طبیعت ميں اس تم كى رغبت بيدا ہوتى ہے بي شك جولوگ جاہتے ہيں كہ جيل جائے ب حياتى ان لوگوں كے بار بي ميں جوابيان لائے للمُحْمَنَاتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ان كے بي عَناه ہونے كو كا أَنْ اللهُ عَنان اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

يَا يُنِهَا الَّذِينَ امَنُوالا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيُطنِ شيطان والو....! ايمان چلو وَ مَنْ يَتَنِعُ خُطُوٰتِ الشَّيُطِنِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْهُنْكُرِ جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرے گا پس بے شک وہ شیطان تھم دیتا ہے ہے دیائی اور منکر کا وَلَوْ لَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَحْمَتُهُ مَا ذَكِي مِنْكُمْ مِنْ أَحِياً بَدًا لا اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اسکی رحمت تو تم میں سے کوئی مجھی بھی یاک نہ ہوتا وَّلْكِنَّاللَّهَ يُرَ كِنُّ مَرِي بَيْشَاءُ لَوَ اللهُ سَبِيعُ عَلِيْهُ اور کیکن اللہ پاک کرتا ہے جِس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ شننے والا اور جاننے والا ہے 🗇 وَلَا يَأْتُكُ أُولُوا الْقَضْ لِي مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ آنُ يُؤْتُوَّا اورتم میں سے جو اہل خیر ہیں اور جو وسعت والے ہیں وہ الیی قشم نہ کھا نیں کہ وہ رشتہ داروںاور أولِي الْقُرْبِي وَالْسَلِكِيْنَ وَالْهُ لِهِ مِنْ فِي سَبِيلِ اللهِ " سکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں سے وَلْيَعْفُوا وَلَيْصَفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِي اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُومٌ جابيك كمعاف كروي اورور كذركري كياتم جابيت بيس موكه الله تعالى تهبيس بخش دے اور الله تعالى بخشش والا نَّحِيُمٌ ۞ إِنَّ النِّيْنَ يَـُرُمُونَ الْمُحْصَلْتِ الْغُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوْا اور رحم والا ہے 🗇 بیشک وہ لوگ جو نتمتیں لگاتے ہیں یا کدامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر ایسے لوگ فِ النُّانْيَاوَ الْأَخِرَةِ "وَلَهُمُ عَنَ ابُّ عَظِيْمٌ ﴿ يُّومَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ د نیاد آخرت میں ملعون ہوئے ایکے اوپرلعنت ہے دنیا و آخرت میں ان کیلئے برد اعذاب ہے 🏵 جس دن گواہی دیں گے

# 

#### تفسير

## سيدنا ابو بكرصديق اللفظ كوالله تعالى كي طرف سے تعبيه:

ولایاتل اولوالفضل: یہ آ بت حضرت ابو برصد بن باللہ کی اس شم سے بارہ یم اثری تقی جوانہوں نے تتم کھائی تھی کہ میں مطح پر خرج نہیں کروں گا کیونکہ یہ طع قریشی رشتہ دار بھی شے اور مہا بر بھی اور مسکین بھی سے اور حضرت حسان فاتھ اور حضرت مسلح فاتھ نے یہاں تلقین کی کہ فضیلت والوں کو اور وسعت والوں کو تور وسعت والوں کو تر مسلم وسعت والوں کو تر مسلم وسعت والے تم میں سے اُولُوا الْفَقْ لِي مِنْ کُلُمْ وَ السّمَة فَعْلُ والے اور وسعت والوں کو تر میں ، جس میں اشارہ ہے کہ جس نے کھائی بوتو، تو ٹر دین چاہیے، اس بات سے تسم میں کھائی جا ہے کہ دوی رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستہ میں بجرت کرنے والوں کو، چاہیے کہ معافی کریں اور درگر درگریں، چاہیے نہیں ہو؟ کہ اللہ تعالی جب بخش دے اور اللہ تعالی بخشے والا اور رقم کر لے والا ہے، حضرت ابو بکر صد این خالی میں جن کہ ان میں ابھرا تو مسلم کی غلطی بھی معافی کریں اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وظیفہ بھی دوگنا کردیا۔

# مؤمنات برتبمت لكانے والے دنیاوآ خرت كے ملعون بين:

بِن ک دوه کو کی جو جو کی ایس کا تے ہیں پاکدامن عورتوں پرالفولت ہوئی ہمالی جوائی ہمالی جوائی ہیں ایسے لوگ سے عافل ہیں ان کے ول د ماغ ہیں اس میں کا کھی کوئی تصور می فہیں آ تاالمو میں ان کے والی ہیں ایسے لوگ د نیا آخرت ہیں، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے حروی یعنی اللہ کی رحمت سے محروی یعنی اللہ کی رحمت سے محروی دنیا ہیں بھی اور آخرت ہیں مجی محروی قلہ حرقان ب عظیم ان کے لئے بڑا عذاب ہے یکٹو می مقلم میں گا ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے باؤں عذاب ہے یکٹو می مقلم میں گا ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے باؤں ان کا موں کی جودہ کرتے ہیں، جس دن ایسا ہوگا تو اللہ تعالی ان کو پورا پورا بدلد دے دے گا دیکہ مالے تھی وین یہاں بدلے کے معنی میں ہے ہزا کے معنی میں قیمت کہ اللہ تعالی کے درمیان خوب انصاف کرنے والا ہے اور جان لیس کے کہ اللہ تعالی کے بیان کرنے والا ہے اور جان اور باطل کے درمیان خوب انصاف کرنے والا ہے۔

# حضور تَالِينُ كُوالله في مرجيزات كى تَالَيْ شان كِلائق عطا وفر ماكى ب: ــ

# حضور ملطيم كى سب بيويان طيبات كامصداق بين:\_

وجہ یہ ہے کہ کفر اور شرک بیہ معاشر ہے میں قابل نفرت نہیں سمجھا جاتا البعۃ زنا اور بدکاری بیہ ہرمعاشر ہے میں قابل نفرت ہے، نبی کا گھر اندایس چیزوں میں جتال نہیں ہوتا جس سے لوگ اپنے معاشر ہے میں نفرت کرتے ہیں قو کفر اور شرک بید دنیا کی ذلت کا باعث نہیں ہیں، بوے برے لوگ جواپنے آپ کومعزز قرار دیتے ہیں اور برے برے برے اوگ جواپنے آپ کومعا حب علم قرار دیتے ہیں وہ بھی کفر اور شرک میں جتال ہوتے ہیں، اور اس کوکوئی ذلت نہیں سے بین ہے کھر انے میں بید خباشت نہیں آسکی تو نبی کو اللہ تعالی طیب ہوی ویتا ہے اور دوسری ہولیوں کے متعلق بھی اشارہ ہوگیا کہ صرف حضرت عاکش صدیقہ فی بیات کا مصداق ہیں ان میں سے سے کے متعلق برگمانی نہیں کی جاسمی ۔

## سيده عا تشمد يقد فالمارتهت لكانے والول كاتكم:

اس لئے ان آیات کے اتر نے کے بعد بھی جوحفرت عائشہ صدیقہ بھٹا کے متعلق افتر اءکرے اور اس قتم کی بات کو زبان پر لائے تو جس طرح رافضیوں اور شیعوں کے متعلق سناجا تا ہے کہ وہ اب تک بھی اس قتم کی باتیں

کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کا فرہیں جیسا کہ تریف قرآن کا قول کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ یہ بیاض عثانی ہے اور حفرت عثان ڈاٹٹونے اس میں کی بیٹی کردی تو وہ بھی کا فر، رافضیوں کا وہ گروہ بھی کا فرہ ہے جو حفرت عائشہ صدیقہ ڈاٹٹو کے متعلق یہ برگمانی کرتا ہے اُولٹو ک مُحَداق حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹٹو کا اور صفوان ڈاٹٹو یہ اق کی کرتا ہے اُولٹو ک میاف سے مرے ہیں لا تعلق ہیں ان باتوں سے حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹٹو اور صفوان ڈاٹٹو یہ اقراء کرنے والوں کے بارے میں آگئی یہ تہمت لگانے والے جو باتیں کہتے ہیں یہ مولوں کی شمیران افتراء کرنے والوں کے بارے میں آگئی یہ تہمت لگانے والے جو باتیں کہتے ہیں وہ مبرءاور پاک ہیں ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔

# يَّا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَنْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْ نِسُوا اے ایمان والو! نہتم داخل ہوا کرو اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں جب تک کہتم انس نہ حاصل کرلو وَتُسَلِّمُواعَلَى الهَلِهَا الْإِلْمُ خَيْرٌ لَّكُمُ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ ۞ اور سلام نہ کر لو گھر والوں پر بیہ بہتر ہے تمہارے لئے تاکہ تم نفیحت حاصل کرو 🕲 فَإِنَ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا آحَدُا فَلَا تَدُخُلُوْهَا حَتَى يُؤُذَنَ لَكُمْ عَ بھراگرتم ان گھروں میں کسی کونہ یا وَ تو داخل نہ ہوا کروان گھروں میں جب تک کتمہمیں اجازت نہ دیدی جائے وَإِنْ قِيْلَلَكُمُ الْهِعُوْافَالُهِعُوْاهُوَاذَكُ لَكُمُ ۖ وَاللَّهُ بِهَا اورا گرتمہیں بیکہددیا جائے کہواپس لوٹ جاؤتو واپس لوٹ جایا کرویة تمہارے لئے یا کیزگی کا ذریعہ ہے اللہ تعالی تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ تمہارے عملوں کو جاننے والا ہے 🕥 تم پر کوئی گناہ نہیں کہ داخل ہوجا وَ ایسے گھروں میں جن میں رہائش نہیں مَسْكُونَة فِيهُامَتَاعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَاتَكُتُونَ ۞ جس میں تمہارے لئے کوئی فائدہ کی چیز ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھتم ظاہر کرتے ہواور جو کچھتم چھیاتے ہو 🏵 قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوامِنَ أَبْصَارِهِ مُوَيَحْفَظُوْافُرُوْجُهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ مؤمن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی فرجوں کی حفاظت کریں بیران کیلئے زیادہ ٱۯ۬ڬڶۿؙؠؙ<sup>ڂ</sup>ٳڹؖٳۺؖٳڵڿڿؠؿڒؠٮٳؽڝ۫ٮؘ۫ۼۅٛڹ۞ۅؘڤؙڵڷؚڷؠؙۅؙؖڝڹ۬ؾؚؽۼؖڞؙ<u>ۻ</u>ؘ یا کیزگی کا ذریعہ ہے بیٹک اللہ خبرر کھنے والا ہے ان کاموں کی جووہ کرتے ہیں 🏵 مؤمن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے! مِنَ ٱبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ بُنَ الْأَمَا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اپنی فرجوں کی حفاظت کریں اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو مگر وہی

2

ظَهَرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِ نَّ ۗ وَلَا يُبُدِيْنَ ان میں ہے جو کہ خود بخو د ظاہر ہوجا تا ہےاوراپی اوڑھنیوں کے آئجل اپنے گریبانوں پرڈال لیا کریں اوراپنی سجاوٹ کو بِيَنَهُنَّ إِلَّالِبُعُـوْلَتِهِنَّ أَوْابَآيِهِنَّ أَوْابَآءِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْابُنَآيِهِ ی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ، ی<u>ا اپنے شوہروں کے باپ کے</u> ٱوۡٱبۡنَاۤءِبُعُوۡلَتِهِنَّا وۡ إِخۡوَانِهِنَّا وۡبَنِيۡۤ اِخۡوَانِهِنَّا وۡبَنِیۡۤ اِخۡوَانِهِنَّا وۡبَنِیۡۤ اِخُوانِهِنَّا وۡبَنِیۡۤ اِخُوانِهِنَّا وۡبَنِیۡۤ اِخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡۤ اِخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡۤ اِخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡۤ اِخُوانِهِنَّا یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا بھائیوں کے بیٹوں، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے اَوْنِسَا بِهِنَّاوْمَامَلَكَتُ آيْبَانُهُنَّا وِالتَّبِعِيْنَ غَيْرِاُ ولِي الْإِنْ بَةِ یاا پی عورتوں کے باان کے جواپنے ہاتھوں کی ملکیت ہیں یاان خدمت گزاروں مرد کے جن کے دل میں کوئی تقاضانہیں ہوتا مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْلُاتِ النِّسَآءِ" یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھیے ہوئے، حصوں سے آشنا نہیں ہوئے وَلا يَضْرِبْنَ بِأَمُ جُلِهِ نَّ لِيُعَلَّمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ 'وَتُوْبُوَّا اور نہ ماریں عورتیں اپنے پاؤں کو تا کہ جان لیا جائے اس چیز کو جو چھپاتی ہیں اپنی زینت سے إِلَى اللهِ جَبِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَالْكِحُوا الْأَيَا فِي رجوع کرواللہ کیطر ف سارے کے سارے اے ایمان والوں تا کہتم فلاح پاؤ 🗇 اورتم میں سے جو بے نکاح ہو مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَا يِكُمُ لِنَيَّكُونُوا فُقَاآءَ اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نیک ہو ان کا نکاح کردیا کرو، اگر وہ تنگدست ہوں تو يُغْزِيهُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ ۗ وَ اللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيْكُ ۞ وَلَيَسْتَعْفِفِ الله انہیں اینے فضل سے غنی فرمادے گا، اور الله وسعت والا ہے جانبے والا ہے 🗇 اور جولوگ نکاح کی

# الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ وَالَّذِيثَ وسعت نەرىكىتے ہوں وہ يا كدامن رہيں يہاں تك كەاللەان كواپنے فضل سے غنى كردے اورتمہارى ملكيت ميں يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ مِتَّا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ جولوگ ہیں ان میں سے جو مکاتب ہونے کی خواہش رکھتے ہوں انہیں مکاتب بنادواگرتم ان میں بہتری پاؤ خَيْرًا ۚ وَالْتُوهُ مُرِيِّنَ صَّالِ اللهِ الَّذِينَ اللهُ لَا ثَكُمُ ۗ وَلَا ثُكُرِهُ وَافَتَالِيَكُمُ اورتم انہیں اللہ کے مال میں سے وے دو جو اس نے ممہیں دیا ہے، اور اپنی باندیوں کو عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ آرَدُن تَحَصُّنَّ الِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا الْمَ زنا کرنے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاکدامن رہنا چاہیں تا کہتم کو دنیاوی زندگی کا کوئی مال مل جائے وَمَنُ يُكْرِهُهُ تَا فَإِنَّاللَّهُ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِ فِنَ غَفُورٌ مَّ حِيْمٌ وَلَقَدُ اور جو مخص ان پر زبردستی کرے تو اللہ انہیں مجبور کرنے کے بعد بخشنے والا ہے مہربان ہے 😙 اور ہم نے ٱنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ البِي شُبَيِّنْتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمُ تہاری طرف کھلے کھلے احکام نازل کئے ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی بعض وَمَوْعِظَةً لِلنُتَقِينَ أَ حكايات اورمتقيوں كيلئے نصيحت نازل كى ہيں 🌚

#### تفسير

آیا یُنھاالَنِ بِنُ امَنُوْالاتَ مُخُلُوا بِیُوتا عَیْرَ بُیدُوتِکُمْ: اے ایمان والو! نتم داخل ہواکروا ہے گھروں کے علاوہ اور کھروں میں غَیْرَ بُیدُوتِکُمْ یہ بیوتا کی صفت ہے، اپنے گھروں کے علاوہ اور کسی کے گھروں میں داخل نہ ہواکر و حَتیٰ تُسْتَا نِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا حَتی کے بعد مضارع آئے تو محاور تا ترجم نفی کے ساتھ کردیا جاتا ہے جب تک کہتم انس نہ حاصل کرلو اور سلام نہ کرلوگھروالوں پرنفی کے ساتھ ترجمہ، اور استنساس سے یہاں مراد ہے

استیذان اجازت طلب کرناجب تک که اجازت ند لے اوا ورگھر والوں پرسلام نه کرلویهاں استیذان کا ذکر پہلے ہے اورتسلیم کا ذکر بعد میں ہے، درمیان میں ہے واؤ اور آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑھا ہے کہ واؤ ترتیب پردلالت نہیں کرتی۔

## كسى دوسرے كے كمريس داخل ہونے كاطريقة:-

## غیر مسکونه کمر میں داخل ہونے کا طریقہ:۔

لَیْسَ عَلَیْکُ مُرجُنَا مُ اَنْ تَنْ خُلُوْ ابْیُونَا غَیْرَ مَسْکُونَدَ ہِنَم پر کوئی گناہ نہیں کہ داخل ہوجاؤ ایسے گھروں میں جن میں رہائش نہیں غَیْرَ مَسْکُونَدَ جن کے اندر کسی کی سکونت نہیں ہے متعین طور پر یعنی جس میں کوئی متعین طور پر رہتانہیں ہے جیسے مسافر خانے ہوتے ہیں ہوٹل ہو گئے ،ہیپتال ہو گئے فیٹھ اَمْتَاعُ کُلُمْ جس میں

الاتا ذنوالمن لم يبدأ بالسيلام مشكوة ص امه/منداني على ٣٨٣ ج٣/شعب الايمان ص ٢١٦ جاا

تہارے لئے کوئی فائدے کی چیز ہے متاع نقع کی چیز وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا اُنْبُدُاوْنَ وَمَا تَكُلُنُوْنَ اور اللّٰہ تعالٰ مِانا ہے مَا اَنْبُدُاوْنَ جو کچھتم ظاہر کرتے ہو وَمَا تَكُلُنُوْنَ اور جو کچھتم چھپاتے ہوائ آیت تک اللّٰہ تعالٰ نے استیانان کے احکام ذکر فرمائے ہیں کیونکہ اس رکوع میں زیادہ تراحکام کا بی ذکر ہے بیساتھ ساتھ ان کی تفصیل سنتے جائے شروع سورت میں جواحکام ذکر کیے جارہے ہیں۔ ان کا تعلق ہے عفت اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ اور انسداد زیا اور انسداد زیا اور انسداد فواحش کے ساتھ ساتھ ہے حیائی کے طریقے ختم کرنے کے لئے زیا کی سزاذکر کی گئی می اور زیا کی بُرائی بیان کی گئی می اور خصوصیت کے ساتھ شوہر ہیوی کا معاملہ ذکر کیا گیا تھا اگر کوئی جھگڑ اہوجائے تو لیان کی اگر ان ایو جھٹے دور کوع میں ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ ڈی اُن کے متعلق۔

# يُراكَى كا آغاز آ كلمين لزنے سے موتاہے:۔

اب یہاں سے جوسائل ذکر کے جارہ ہیں ان کاتعلق بھی انسداد فاحشہ کے ساتھ ہی ہوائی کے بدادہ کے لئے یہادکام دیے جارہ ہیں یونی وہ تمام سوراخ بند کے جارہ ہیں کہ جن سے اس قتم کی بے حیائی پھوٹی ہے جن میں سے پہلا یہ ذکر کیا گیا کہ جا ہیت میں جو طریقہ چلا آتا تھا کہ بلا پو چھے بغیرا جازت کے لوگ ایک دوسرے کے گھر دن میں چلے جاتے تھے اور اس طرح سے جانے میں انسان کی نگاہ ایک چیز پر پڑجاتی ہے جہال مناسب نہیں اور آپ جانے ہیں کہ زیادہ تربی ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نظروں کی حفاظت کرے تو بہت ی برائیوں سے نج جا تاہے جیسے کہ اس دیائی اور قواحش سے نجنے کیلئے نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ موتا ہے کہ زیاسے نجے کے لئے بدمعاشی اور قواحش سے نجنے کیلئے نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ وروازے یا کمرے کے سوراخ سے اندر جمائے کی ممانعت:۔

ایک شخص جو کہ دروازے کے سوراخ میں سے جھا نک رہاتھا آپ مٹا ٹیڈا نے تنبیہ فرمائی اور بیہ کہا کہا گہا گہا گہا ہے تعلیم انکہ دروازے کے سوراخ میں سے جھا نک رہا ہے قد میں تیری آ نکھا ندر سے پھوڑ دیتا اور فرمایا کہ کہ جوکوئی بغیر کسی اجازت کے اندر سے جھا نکے کمرے کے کسی سوراخ سے تو اندر سے جیٹھا ہوا شخص کوئی سی چیز اٹھا کراسے ماردے جس سے اس کی آ نکھ پھوٹ جائے تو اس مارنے والے پرکوئی گناہ

نہیں ہے ۞ اور استیذ ان کا تو مطلب ہی یہی ہے کہتم اجازت طلب کر واورا گرتم پہلے ہی جھا نکنا شروع کردوتو پھراجازت طلب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ استیذ ان بیاصل کے اعتبار سے کسی غلط چیز پرنظر پڑنے سے بچانے کے لئے ہی ہے۔

## دروازے کے سامنے بیں کھڑا ہونا جاہیے:۔

حتیٰ کہ اگر آپ نے اجازت لینی ہے تو دروازے کے سامنے کھڑے ہوکر نہیں جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اگر دستک دیں یا اجازت دیں تو ایک طرف کھڑے ہوکر کھبر جا کمیں کہیں اتفاق سے پر دہ ہٹے یا دروازہ کھلے تو آپ کی نظر نہ پڑے دی یا آ گے سے قورت ہو بات کرنے والی یا کسی اور وجہ سے نظر نہ پڑے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دختور مخافظ جب کی خطرت ہو جاتے تو پہلے اجازت طلب کرتے اور پھر خود دا کیں یا ہا کمیں طرف کھڑے ہوجاتے سے کا نیکن سامنے کھڑے ہاں جاتے تو پہلے اجازت طلب کرتے اور پھر خود دا کیں یا ہا کمیں طرف کھڑے ہوجاتے سے کی سامنے کھڑے ہیں ہوتے تھے تو یہ آتا کھی حفاظت کیلئے ہی ہدایت دی جارہی ہیں اب یہ ختلف قسم کے کھر جس کے تعلق ہے ہدایات دی گئی ہیں۔

## اينے ذاتی مكان ميں داخل مونے كاطريقه: ـ

محرآ مے حکمت بیان فرمائی کہ کیاتم بہ چاہتے ہوکہ اپنی مال کوننگی دیکھے لے .....! تو کہنے لگا کہنیں تو فرمایا

الواعلم الله تنتظرني لطعنت به في عينيك مجح بخاري ٩٢٢ ج ايمن بل بن سعد الله

السنن ابي دانود عن عبد الله بن بسر الأنو بأب كم مرة يسلم الرجل في الاستيذان/شرح النوللغوي ١٨٢٥٢ ١٦

کہ اجازت لے کر اندر جایا کروا ﴿ مطلب کیا ہوا ۔۔۔۔؟ کہ عورتیں گھریں بے تکلف ہوتی ہیں کہ می اپنے کیڑے بد لنے کے لئے کیڑے اتارہ بی ہیں ،اس زمانے میں آپ جانے ہیں کہ گھروں میں خسل خانے اور اس تم کی کوئی پیز ہیں ہوتی تقی اور اب جیسے و بہا توں میں ہے تو بسااو قات خسل وغیر ہ کرنے کے لئے یا کیڑے بد لنے کیلے عورت کیڑے اتارتی ہے، تو اگر ایساا تفاق ہو جائے اور تبہاری مان تکی ہوا در تبہاری نظر پڑجائے ،اور اگر تبہاری بہن تکی ہو تو نظر پڑجاتی ہو کہ بیوی گھر میں تو نظر پڑجاتی ہوکہ بیوی گھر میں اور نظر پڑجاتی ہے تو دونوں طرف نظر پڑجاتی ہے، پھر دونوں طرف شرمباری ہے اور اگر یقین ہوکہ بیوی گھر میں اکبلی ہوتو پھر تو بغیر اجازت کے اندر جاسمتے ہوا ور ہاں اگر بیوی کے پاس کوئی محلے والی آجاتی ہے تو پھر بھی ضروری ہے کہ اجازت لے کر جاؤتا کہ اس پر نظر نہ پڑے ، اتنی تا کید حضور خلائے نظر مائی اپنے گھروں کے متعلق بھی اور اپنی ماں کے گھر کے متعلق بھی تو اسکے علاوہ اور کون ہے ۔۔۔۔۔؟ جس سے انسان بے احتیا طی کرے اور بیا کی مسللہ بی میں کلیتا ہم لوگ اس میں بے احتیا طی کرتے ہیں کین قرآن کر بم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔

### محمريرجا كرملاقات كاطريقه: ـ

لیکن ہمارے ہاں اس میں کوئی اجتمام نہیں ہے، یہ تو ہوگی اپنے گھر کی بات لیکن دوسرے کے گھروں میں جاؤ! تو سب سے پہلے سلام کرو پھران سے پوچھو! کہ میں اشرا آ جاؤں؟ اورا گروہ دور بیٹے ہوں سلام کی آ داز ان تک نہیں پہنچی تو دروازے پردستک دینا یا تھنی بجانا یہ بھی اس اطلاع میں داخل ہے، تو اگر اجازت بل جائے تو اندر جاؤاورا گروہ کہدیں کہ اس وقت ملا قات کا موقع نہیں ہے تو چپ کر کے دالی آ جایا کرو، وہاں اڑکے کھڑے نہ ہو جایا کرو۔ اور پھر تغصیل حدیث شریف میں آئی کہ استیذ ان تین دفعہ ہونا چاہیے۔ پہلی دفعہ السلام علیم جواب نہیں آیا تو، اس طرح دوسری تیسری مرتبہ کرنا ہے اس طرح دستک دینااور کھنی بجانا بھی اس تھم میں ہے تین دفعہ سلام کرنے کے بعدا گرکوئی جواب نہ ملے تو سمجھ جاؤ کہ گھر میں کوئی نہیں ہے یا اس وقت جوکوئی گھر میں ہوہ ملاقات کرنے کے لئے فارغ نہیں ہے، تین دفعہ سے زیادہ نہیں یہ نہیں کہ مسلسل دروازے بجاتے رہوگھنٹی بجاتے رہوہ صرف ایک دفعہ جواب الماس نے چار دکھت کی نیت باندھی ہوتو اس سے فارغ ہوکر باہم صرف ایک دفعہ جو تو اس سے فارغ ہوکر باہم سے ادراگر وہ مخض جیسے آ پ طفے کے لئے گئے ہیں وہ ابھی لوٹا لے کر بیت الخلا میں گیا ہے تو اپنی ضرورت

٠ موطاء ما لك رواية الي مصعب الزهري من ١٨١ ج٢ عن عطاء بن بيار الأنتواب الاستيذان

سے فارغ ہوکر باہر آسکے یا اس طرح سے کسی اور کام میں مشغول ہے تو فارغ ہوکر باہر آسکے، پھر دستک دیں ورنہ آپ نے آگر دستک دی پھر ایک دستک دی پیر کئی ضروری نہیں ہے جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی ہے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے فارغ بیٹھا تھا کہ کب دروازہ کھنگے اور میں باہر جاؤں کیکن ایبانہیں ہے انسان گھر میں بیٹھا ہے تو مختلف ضرورتوں میں مشغول ہوتا ہے۔

صرف تین دفعہ دستک دینے کے بعد واپس آ جانا چاہیے یہ بچھ لیں کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، ہاں البتد الیامکان جہال صرف مردر ہتا ہوا وروہ ملاقات کے انظار میں بیٹھا ہوا ہے تو الیی جگہوں میں انسان بلاا جازت چلا جائے تو ٹھیک ہے اورا گرمسافرخانہ ہے المیشن ہے جہال آ پ اپناسانان رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی بلاا جازت چلے جانا چاہیے اورا گرکوئی دفتر ہے جہال لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو وہاں بھی چلے جانا چاہیے، ہاں اگرکوئی شخص گھر میں اکیلا ہے لیکن ملاقات کا وفت نہیں ہے وہ آ دمی کسی اور کام میں مشغول ہوتو وہاں بھی اجازت لے کرجانا چاہیے اوراسلامی طریقہ بھی ہے کہ پہلے سلام کرو پھرسلام کے بعد پوچھوکہ میں اندر آجاؤں۔

### یا کدامنی اورشرافت کا طریقه: ـ

تواس سے انسان میں شائنگی آتی ہے اور بہت ساری چیزوں سے انسان بچتا ہے جس سے بعد میں پچھتانا نہیں پڑتا، بیسب جواحکام دیئے گئے ہیں اس سے صرف نظر کو بچانا ہے کہ کسی ایسی چیز پر نظر نہ پڑجائے جس سے دیکھنا دکھانا گھروالے کو پہند نہیں ہے۔ ان آیات کے ترجے کود کھے لیس اے ایمان والو! داخل نہ ہوا کروا ہے گھروں کے علاوہ دوسرے گھرول میں جب تک کہ تم انس نہ حاصل کرلو، اجازت نہ لے لو، اور سلام نہ کرلوگھروالوں پر، تمہارے لئے یہ بہتر ہے۔

متہیں بیکہ اجارہا ہے کہتم یا در کھوا دراگر وہاں کوئی موجو ذہیں یعنی کس کے گھر آپ گئے دستک آپ نے دس اور اندر کوئی محسوس نہیں موئی ، یا وہ پرایا گھرہے آپ کا نہیں ہے مسکونہ گھر ہے اور اندر کوئی محسوس نہیں ہواتو بھی اندر نہ جا ہے ، جب تک کہ مالکِ مکان کی طرف سے اجازت نہ ہو یعنی آپ بھی محسوس کرلیں کہ مکان خالی ہے تو بھر بھی اندر نہ جا کیں اگر پرایا گھرہے اس میں انکاسامان رکھا ہوا ہے تو بھی مالک مکان کی اجازت کے جائی اندر نہ جا دُاور اگر تہمیں کہد یا جائے کہ واپس لوٹ جاؤتو اسکواپٹی شان کے خلاف نہ مجھو، اندر سے کسی نے کہہ

دیا کہ بید طاقات کا وقت نہیں ہے! واپس جاؤ تو اڑنے یا ضد کرنے نہ لگ جاؤاور اپنی شان کے خلاف نہ مجھو!

دوسرے خص کو اپنے کا موں میں آزادی ہونی چاہیے یہی تہارے لئے پاکیزگی کا ذریعہ ہے وہاں اڑکے کھڑے ہوجانا بیمناسب نہیں۔اللہ تعالیٰ تمہارے مملوں کو جانے والا ہے یہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو ذکرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے ان احکام کی رعایت رکھیں! اور آ مے وہ بات بتادی کہ جس میں متعین طور پر کسی کی سکونت نہیں اور اس میں کوئی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے جیسے رفاہ عامہ مکانات ہوا کرتے ہیں عام لوگوں کے استعال کے لئے کوئی فائدہ ہوتو ان میں آگر چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔اللہ تعالی جانا ہے اس چیز کو جوتم ظاہر کرتے ہواور جوتم فائر کرتے ہواور جوتم خیاتے ہوئی تا ہے ہوئی وہوئے۔

# كسى كے كرجاكيں تواتى نگابوں كو نيجار كيس:\_

آ گے غفنِ بھر آ گیا اصل میں یہ بات ضروری ہے کہ اگر آپ اجازت لے کر ہی اندر چلے گئے ہیں اور آپ کوکسی وجہ سے اندر بلالیا گیا اور مکان ایسا ہے جس میں مرادنہ بیٹھک نہیں ہے، جس طرح سے عام غرباء کے گھروں میں ہوتا ہے ہرخض کے ہاں مردانہ مکان علیحہ ہ اور زنانہ مکان علیحہ ہ نہیں ہوا کرتا، آپ کسی کے ہاں مہمان چلے گئے اور وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو انہوں نے اجازت دے کر آپ کو اندر بلالیا تو گھر میں ان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے متعلق تھم ہے کہ پردہ کریں تو بقدرضرورت منہ بھی کھولنا پڑتا ہے اور ہاتھ بھی کام کاج کے لئے موتی ہیں، تو اس طرح سے انسان اگر چلا جائے تو نظر نیچی رکھاس لئے یہاں غفنِ بھر کا تھم دیا جارہا ہے ہیں۔ پھراس کے بعد پردے کے احکام ذکر کیے جارہے ہیں۔

# غفن بفركوه فظ فرج من بهت دخل ہے:۔

قُلْ لِلْمُؤُونِيْنَ يَعُفُّهُ وَامِنَ أَبْصَابِهِ مَدَ : مومنوں سے کہدد ہے کہ اپن نظروں کو ینچر کھیں اغْضِ بھر نظرکو نیچار کھنا وَ یکحفظُو افْدُو بُہُمُ اور اپنے فرجوں کی حفاظت کریں جس سے معلوم ہو گیا کہ غَضِ بھرکو حفظ فرج میں بہت دخل ہے ذیك آذگی لَهُمُ اور بیان کے لئے زیادہ یا کیزگی کا ذریعہ ہے اِنَّ اللّٰهَ خَوِیْدُو لِیمَا یَصْنَعُونَ بِشَک اللّٰهُ تَعالَیٰ اللّٰهِ اَلٰہُ اَوْ اللّٰهُ اَور بیان کے لئے زیادہ یا کیزگی کا ذریعہ ہے اِنَّ اللّٰهَ خَوِیْدُو لِیمَا یَصْنَعُونَ بِشِک اللّٰهِ تَعالَیٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

### جہاں فتنہ کا اندیشہ دوہاں نظر نیجی رکھنا ضروری ہے:۔

دوسری جگہ قرآن کریم میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیاشت بھی جانتا ہے، دلوں کے اندرجس قشم کے خیالات چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، تو یہاں غفل بھر وہی ہے جو حفظ فرخ کے لئے ہے یعنی جس کے نگاہ اٹھنے کا طریقہ بھی بہی ہو کہ فرخ پر اثر ات پڑتے ہیں اور فتنے میں جتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو وہاں نظر نجی رکھنی ضروری ہے، ورنہ چلتے بھرتے اگر آپ نظر اٹھا کر کسی چیز کی طرف د کیے لیس تو یہ منوع نہیں ہے 'سید وافی الاحق فانظر وا'' زمین میں چلو پھر وادھر دیکھو! اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھو! اگر چاند دیکھا ہے تو آسان کی طرف آپ نظر اٹھا کی طرف آپ نظر اٹھا کی موجہ کیا! تو آپ کی طرف آپ نظر اٹھا کی موجہ کیا! تو آپ کی طرف آپ نظر اٹھا کی موجہ کیا! تو آپ کی طرف آپ نظر اٹھا کی موجہ کیا! تو آپ کی موجہ کیا اندیشہ ہو یہا کی موقعہ ہے جہاں فقنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو یہا کی موقعہ ہے جہاں نظر نیچی رکھنا ضروری ہے۔

وَقُلْ آلِدُهُ وَمِنْتِ آلِی مُوْمِ آیْ مَا ایرهِ مِنْ آیُ اور مومن عورتوں ہے بھی کہد دیجے ابی نظریں پنی رکھیں!

اس طرح مردوں اور عورتوں دونوں کو تکم ہے کہ اپنی نظروں کو بنچے رکھیں! وَ یَعْحَفَظُنَ فُدُو وَجَهُنَ اپ فرجوں کی حفاظت کریں یہاں بھی وہی بات ہے کہ اپنی نظروں کو بنچے رکھیں وَ لاَیُب پیش فر نین بَنْتُ مُنَ اِلْاَمَا ظَهَی وَمُنْهَا اور خالم ہور کے اور یہاں مواقع زینت مراد ہیں لیمنی بدن کے دہ صے جہاں زیب وزینت کی طاہر نہ کریں زینت اور سجاوٹ کو، اور یہاں مواقع زینت مراد ہیں لیمنی بدن کے دہ صے جہاں زیب وزینت کی صے بدن میں سے چہرہ ہے آ کھوں میں سرمدلگاتی ہیں اور ہونؤں پر جیسے آج کل رواج ہے سرخی وغیرہ کا اور کا نوں میں زیورات کے میں زیورات کے میں زیورات ہوتے ہیں۔

اور اس طرح سے پاؤں وغیرہ میں پازیب وغیرہ کا پُر انا رواج تھا اور آج کل تو رواج رہا نہیں اور پیس کرنے چاہئیں زینت ظاہر نہ کریں، اس سے مراد ہے کہ وہ مواقع ظاہر نہ کریں، جن میں زینت ہوتی ہوا وہ سے ہیں زینت کی جگہ ہے جیسے باز دو غیرہ ہوگے، یہ اس طرح سے ہاتھ بھی ہے باز دو غیرہ ہوگے، یہ اس طرح سے ہاتھ بھی ہے باز دو غیرہ ہوگے، یہ اس طرح سے ہاتھ بھی ہے باز دو غیرہ ہوگے، یہ بدن کے حصے ہیں جن میں زینت کی جگہ ہے جیسے باز دو غیرہ ہوگے، یہ بدن کے حصے ہیں جن میں زینت کی جگہ ہے جیسے باز دو غیرہ ہوگے، یہ بدن کے حصے ہیں جن میں زیب وزینت کی جگہ ہے جیسے باز دو غیرہ ہوگے، یہ بدن کے حصے ہیں جن میں زینت کی جگہ ہے جیسے باز دو غیرہ ہوگے، یہ بدن کے حصے ہیں جن میں زینت کی ہوئی ہوں تو ان مواقع کو ظاہر نہ کرنا چاہے پھرچا ہے زینت کی ہوئی ہو یانہ کی

اوراس طرح سے اپنے سینے کے اوپرلگا کر کھیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ سینہ بھی جھپ گیا اور بیکان بھی جھپ گئے اور انگل کھی جھپ گئے ہور ہتی تھیں اورا گرکپڑا ڈالتی بھی تھیں تو سر کے پیچھے کی طرف ڈال لیتی تھیں جس سے سینہ کان، چہرہ، سب کچھ نظر آتا تھا جیسے اب بھی دیباتی عورتوں کو دیکھا ہوگا کہ سر پر کپڑالیا ہوتھا ہے اور پیچھے کی طرف ہوتا ہے ایسے نہیں کہ سر کے اوپر کپڑالیں اور سینے کے اوپر مار کے رکھیں جس سے سینہ بھی جھپ جائے کیونکر تمین ہوئی ہوتو کسی مدتک سینہ نکلا ہوا ہوتا ہے اور اوپر سے جس وقت چا در لے لی جائے تو وہ جھپ جاتا ہے۔

### عورتیں کن لوگوں سے پردہ نہریں۔

قلا ایک نوش کو ایک کو اور نہ کریں ظاہر اپی زینت کو لین زینت کے مواقع کو جس طرح پہلے ترجمہ کیا الکالیک فو کتی نوبیوں بعل کی جمع آگی بعل کہتے ہیں فاوند کو شوہر کو گر اپنے شوہروں کے لئے ہذا بعلی شیخا قرآن کریم میں دوسری کی جگہ یہ لفظ گذرا ہے، اپنے شوہروں کیلئے اور اَقُوابُنا ہِن قَیْ یا اپنے آباک لئے آباب کی جمع جب کہ اس میں دادا بھی آگی دادا، پردادااصول جینے بھی ہیں اس میں آگئے اور آباکے کی میں ہیں چی وغیرہ چی جب کہ اس میں دادا بھی آگی دادا، پردادااصول جینے بھی ہیں اس میں آگئے اور آباکے کی میں ہیں چی وغیرہ چی سے بھی پردہ نہیں ہے جیسے تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ابانا ہوجی آفُوابُنا و بھی نیا پنے شوہروں کے باپوں کے لئے، شوہر کا باپ جو ہے وہ بھی اپنے باپ کے تھم میں ہاس طرح آگے دادے وغیرہ آبُنا ہوجی تا ہے خود دسری ہوئی ایک جو ہے دہ بیں، ان کے لئے بھی چونکہ یہ ورت ماں کے تم میں ہوتی ہان کے لئے بھی چونکہ یہ ورت ماں کے تم میں ہوتی ہان کے لئے بھی چونکہ یہ ورت ماں کے تم میں ہوتی ہان کے لئے بھی چونکہ یہ ورت ماں کے تم میں ہوتی ہان کے لئے بھی چونکہ یہ ورت ماں کے تم میں ہوتی ہان کے لئے بھی چونکہ یہ ورت ماں کے تم میں ہوتی ہان کے لئے بھی چونکہ یہ ورت ماں کے تم میں ہوتی ہان کے لئے بھی چونکہ یہ ورت ماں کے تم میں ہوتی ہان کے لئے بھی چونکہ یہ ورت ماں کے تم میں ہوتی ہیں کے لئے بھی جونکہ یہ ہوں سے مراد ہوں گے۔ حقیق

بھائی ، اخیافی بھائی ، علاتی بھائی نینوں سم کے بھائی مراد ہیں یعنی جوحقیقی ماں باپ کی طرف سے حقیقی ہوتے ہیں یا باپ کی طرف سے حقیقی ہوتے ہیں یا باپ کی طرف سے یاصرف ماں کی طرف سے البتہ چیازاد بھائی ماموں زاد بھائی پھوپھی زاد بھائی خالہ زاد بھائی ان سب کوہم بھائی کہتے ہیں تیاں میں داخل نہیں ہیں ، ان سب سے پردہ ضروری ہے یہ بھائی میں شامل نہیں بن کوہم عرف میں بھائی ہیں اوبنی اخوانھن یا اپنے بھائیوں کے بیٹے جن کوہم اپنے تھیجے کہتے ہیں یعنی حقیقی بھائی کے بیٹے ان سب سے پردہ نہیں ہے۔

بینی آخواتیمی اپنی آخواتیمی بہنوں کے بیٹے جن کوہم بھانے کہتے ہیں آفرنسکا پوہٹ یاا پی عورتیں عورتوں سے مراد ہے ملنے والی عورتیں لینی جن کا بی حال احوال جانتی ہیں جیسے اجنبی عورتیں ہیں جن کو جانتی نہیں ہیں ان سے بھی احتیاط ضروری ہے اور جو محلے کی عورتیں ہیں جن کے حال احوال کو جانتی ہیں تو ان کے لئے بھی اپنی زینت کو ظاہر کر سمتی ہیں آؤم اَمک گفت آئیک اُنھی یاان کے لئے جن کے لئے ان کے مالک ہیں دائیں ہاتھ لیمن اس میں اکثر فقہاء کے نزدیک صرف باندی اس میں شامل ہے خلام نہیں اپنی باندی اور غلام دونوں شامل ہیں۔احناف کے نزدیک صرف باندی اس میں شامل ہے خلام نہیں اپنی باندیوں کے سامنے مملوک کے سامنے یا دوسرے فقہاء کے نزدیک مطلب ہوگا اپنے مملوک جواہے وہ غلام ہیں جا ہے جوہ باندیاں ہیں۔

 عورة قابل ستر چیز، چھیانے کی چیز لیعنی جوعورتوں کے معاملات پرابھی مطلع اور مجھدار نہیں ہوئے ان بچوں کے لئے۔

## عورتنس زمين برايخ يا وَل آسته ي حَيِل: ـ

وَتُوْبُوَّا إِلَىٰ اللهِ جَمِينَعُ الوبہ كروالله كى طرف سارے كے سارے ـ رجوع كروالله كى طرف سارے كے سارے ـ مارے كے احكام ذكر كيے گئے ہيں دوبارہ كے سارے ـ احكام ذكر كيے گئے ہيں دوبارہ ديسارے ـ احكام ذكر كيے گئے ہيں دوبارہ ديسيں اس كوغفن بھر كے بعد بيہ بتايا كہ عورتوں كوچا ہيے كہ وہ اپنى زينت كا اخفا كريں يعنى مواضع زينت

## تکاح کے بعدنفس ،نظریاک رہتے ہیں:۔

وَأَ فَكِ مُواالْا يَالَى مِنْكُمْ : () ان آیات میں ان لوگوں کا نکاح کردیے کا تھم ہے جو با نکاح نہ ہوں ، جس کی دونوں صورتیں ہیں ایک بید کہ اب تک نکاح ہوا ہی نہ ہو، دوسری بید کہ نکاح ہوکر چھوٹ چھڑا و ہوگیا ہو، یا میاں بیوی میں سے کسی کی وفات ہوگئی ہو۔ آیت شریفہ میں جولفظ ایا می وارد ہوا ہے بیہ ایتہ کی جمع ہے۔ عربی میں ایتہ اس مردکو کہتے ہیں جس کا جوڑا نہ ہو، چونکہ نکاح ہوجانے سے مرداور عورت کے نفسانی ابھار کا انتظام ہوجاتا ہے اور نکاح مردکو کہتے ہیں جس کا جوڑا نہ ہو، چونکہ نکاح ہوجاتا سے مرداور عورت کے نفسانی ابھار کا انتظام ہوجاتا ہے اور نکاح کی کہ اس کے شریعت اسلامیہ میں اپنا نکاح کرنے اور دوسروں کا نکاح کرادیے کی اور ن نہ ہو ہوں کا نکاح کرادیے کی اور نشرہ میں اپنا نکاح کرنے اور دوسروں کا نکاح کرادیے کی دوسات کی دوسرہ میں بیانہ نوذ ہے کونکہ آیات مقدسات کی ریادڈ مگ محنوظ نہیں دو کی می مرتب کی اپنی محنت ہے۔ (محمومین این)

بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ نکاح ہوجانے سے نفس ونظر پاک رہنتے ہیں ممناہ کی طرف دھیان چلا جائے تو اپنے نفس کی خواہش پورا کرنے کے لئے انتظام ہوتا ہے۔ حضرت انس ڈاٹٹٹ سے روایت ہے کدرسول اللہ مٹاٹٹٹ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نے نکاح کرلیا اس نے آ و سے دین کوکامل کرلیا للمذاوہ باتی آ و سے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ ①

حضرت عبدالله بن مسعود الخافظ ب روایت ہے کہ رسول الله مظافظ نے ارشادفر مایا اے نوجوانو! تم میں سے جسے نکاح کا مقد ور بودہ نکاح کرلے کیونکہ نکاح نظروں کو نیجی رکھنے اورشر مگاہ کو پاک رکھنے کا سب سے بڑا ڈربعہ ہے۔ اور جسے نکاح کا مقد در نہ بودہ روز ہے رکھے۔ کیونکہ روز ہے رکھنے سے اس کی شہوت دب جائے گی۔ ﴿

### تبهاری کثرت پر فخر کرون گا:۔

مستقل طور پر قوت مردانہ زائل کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نسل بڑھانا مقصود ہے اور مسلمان کی جواولا دہوتی ہے وہ جواولا دہوتی ہے وہ عموماً مسلمان ہی ہوتی ہے اوراس طرح ہے رسول اللہ طَافِیْلِ کی امت بڑھتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کروجس سے دل گئے اور جس سے اولا دزیا دہ ہو کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلوں میں تبہاری کثرت برفخر کروں گا۔ ﴿

### خصی ہونے کی ممانعت:۔

اگر مردانہ قوت زائل نہ کی جائے پھر بھی نکاح کا مقدور ہوجائے تو اس میں اولاد سے محروم نہ ہوگا۔ حضرت عثمان بن مظعون اللہ عن اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہونے کی اجازت دہنے ! آپ نے فرمایا کیس مِنّا مَنْ خصلی و لا اِخْتَصلی اِنَّ خِصَاءَ اُمّیتی اکھِیام اللہ عنی وہ خض ہم میں سے ہیں جو کسی کوخسی کر مایا کیس مین ہے ہیں جو کسی کوخسی کر سے یا خودخسی ہے ، بے شک میری امت کاخسی ہونا ہے ہے کہ دوزے دیکے جا کیں۔

<sup>🛈</sup> مفحکوة ص ۲۶۸

<sup>®</sup> صحیح بنواری ج۲ص ۸۰۸

<sup>🕝</sup> سنن الي دا ؤ دج اص ٢٨٠

<sup>@</sup>مفكلوةص ١٣٩

عام حالات میں نکاح کرناسنت ہے حضرات انبیاء کرام پیٹا کاطریقہ ہے۔ رسول اللہ کالی آئی ہے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں انبیاء کرام پیٹا نے اختیار فرمایا تھا(۱) شرم کرنا(۲) عطر لگانا(۳) مسواک کرنا(۳) نکاح کرنا ﴿ فقہاء نے لکھا ہے کہا گرکسی کی شہوت کا غلبہ ہواورا سے غالب گمان ہو کہ حدود شریعت پر قائم ندرہ سکے گانفس ونظر کو محفوظ ندر کھ سکے گااوراس کے پاس نکاح کرنے کے وسائل بھی موجود ہوں تو ایسے خض پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ ہے اور نکاح کے وسائل نہیں یا کوئی عورت اس سے نکاح کرنے پر راضی نہیں تو سمن میں مبتلا ہونا پھر بھی حلال نہیں شہوت دبانے کے لئے رسول اللہ منافیا نے روزے رکھنے کانسخہ بتایا ہے اس یو گانسخہ بتایا ہے اس کے باللہ منافیا نے روزے رکھنے کانسخہ بتایا ہے اس یو گل کریں۔

# والدین کی بے پروائی کی وجہ سے يُر عامان كا سے آرہے ہيں:

چونکہ عام طور پراپنے نکاح کی کوشش خود نہیں کی جاتی اور خاص کرعور تیں اور ان بی بھی کنواری لڑکیال
اپنے نکاح کی خود بات چلانے سے شر ماتی ہیں، اور بیشرم ان کے لئے بہترین ہے جو ایمان کے نقاضوں کی وجہ سے
ہ، اس لئے اولیاء کولاکوں اور لڑکیوں کے نکاح کرنے کیلئے متفکر رہنا لازم ہے، اس طرح بردی عمر کے بہشادی
شدہ مردوں اور عور توں کے نکاح کیلئے فکر مندر بہنا چاہیے۔ آیت شریفہ میں جو قا فیک محوالا کیا لمی فر مایا ہے آئی کل
لوگوں نے نکاح کو ایک مصیبت بنار کھا ہے، دیندار جوڑ انہیں ڈھونڈ تے اور دنیا داری ریا کاری کے دھندے چیچے
لوگوں نے نکاح کو ایک مصیبت بنار کھا ہے، دیندار جوڑ انہیں ڈھونڈ تے اور دنیا داری ریا کاری کے دھندے چیچے
لوگوں نے نکاح کو ایک مصیبت بنار کھا ہے، دیندار جوڑ انہیں ڈھونڈ تے اور دنیا داری ریا کاری کے دھندے پیچھے
لوگوں نے نکاح کو ایک مصیبت بنا رکھا ہے، دیندار جوڑ انہیں داور عورت بن نکاح کے بیٹھے رہتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
لڑکیاں بیشرم ہوکر خود سے اپنا جوڑ اڈھونڈ لیتی ہیں اور کورٹ میں جاکر قانونی نکاح کر لیتی ہیں، اب ماں باپ
چو نکتے ہیں کہ ہائے ہائے ریکیا ہوا! اور بعض مرتبہ یہ نکاح شرعا درست نہیں ہوتا اولا دکے نکاحوں کے سلط میں لوگوں
کی بے دھیانی اور بے دائی کی وجہ سے بڑے یہ کیا ہوا! اور بعض مرتبہ یہ نکاح شرعا درست نہیں ہوتا اولا دکے نکاحوں کے سلط میں لوگوں
کی بے دھیانی اور بے دائی کی وجہ سے بڑے یہ کرنے نکائے سامنے آرہے ہیں۔

#### بابرکت نکاح:۔

دینداری کی بجائے دوسری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ بوے بوے خرچوں کے انتظام میں دیر لگنے کی وجہ سے لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں، ریا کاری کے جذبات سادہ شادی نہیں کرنے دیتے۔ ہیں تو سیدصا حب لیکن اپنی مال فاطمہ فی کہا کے مطابق بیٹا بیٹی کے نکاح کرنے کو عار سمجھتے ہیں، اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو کہتے ہیں بیآج کل کا دورہی ایسا ہے لیکن یہیں سوچتے کہ اس دور کالانے والا کون ہے؟ خودہی ریا کاری کا رواج ڈالا اور اب کہر رہے ہیں کہ برے برٹ افراجات نہ ہوں تو لڑکی کا نکاح کیسے کریں اور کس سے کریں ۔۔۔۔؟ مسلمانو! ایسی با تیس چھوڑ و، سادگی میں آجاؤ حضرت عائشہ فی شاہد میں میں خرچہ کے رسول اللہ منافی ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ برکت کے اعتبار سے سب بردا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ آ

### غلام اور باند بول كے نكاح كے متعلق احكام:

غیر شادی شدہ آزاد مرد اور عورتوں کے نکاح کا تھم دینے کے بعد فرمایا وَالصَّلِحِیْنی مِنْ عِبَادِکُمْ وَ فَرَایا وَالصَّلِحِیْنی مِنْ عِبَادِکُمْ وَالْمَ اللّٰ اللّٰہ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

# تین مخصول کی مدد کا ذمه الله نے کے لیا ہے ۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نکاح کرنے والے کی مالی امداد فرمائے گا۔اوراس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تنگدی کی وجہ سے نکاح کرنے سے باز ندر ہیں اگر کوئی مناسب عورت ال جائے تو نکاح کرلیں۔حضرت ابوھریرہ ڈٹائڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منائی کی نیت رکھتا ہے۔ (عنقریب ہی مکا تب کا مدوکرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذھے کرلیا ہے۔ (۱) وہ مکا تب جوادا نیکی کی نیت رکھتا ہے۔ (عنقریب ہی مکا تب کا معنی معلوم ہوجائے گا انشاء اللہ تعالیٰ ) (۲) وہ نکاح کرنے والا جو پاکدامن رہنے کی نیت سے نکاح کرے۔

#### (m) وه مجابد جوالله كى راه ميس جها وكر\_\_\_ (

پھر فرمایا و فیکستینوف اگرینی کاریج گون نے گا گا کھی اندیکی الله میں فضلہ کہ جو لوگ نکاح پر قدرت نہ رکھتے ہوں ان کے پاس مال واسباب ہیں گھر در نیس تو وہ عذر بنا کر اپنی عفت اور عصمت کو داغدار نہ کر لیں نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا اہتمام کریں یوں نہ سمجھ لیس کہ جب میں نکاح نہیں کرسکتا تو نفس کے ابھار وخواہشات کوزنا کے ذریعہ پورا کرلوں۔ زنا بہر حال حرام ہاس کے حلال ہونے کا کوئی راستہیں ہے۔ اللہ تعالی کے فضل کا انتظار کریں۔ جب مقدور ہوجائے تو نکاح کریں اور صبر سے کام لیس اور نفس کے جذبات کودبانے کی تدبیر صدیب شریف میں گزر چکی ہے کہ دوزے رکھا کریں۔

## غلامون اورباند بول كومكاتب بنائف كاحكم:

صبیح نامی ایک غلام نے اپنے آقاحو بطب بن عبدالعزی سے کہا مجھے مکاتب بناد وانہوں نے انکار کر دیا تو

آبت کریمہ قالگنی نیٹ کینیٹ فون الکھنٹ نازل ہوئی۔ آس میں یہ جی اضافہ ہے کہ آبت نازل ہونے کے بعد صبح کے آفانے سودینار پرمکا تب بنادیا اوراس میں ہے ہیں دیناراپنے مکا تب کو بخش دیئے یہ مکا تب بھی مسلمان تھا جوغز دو حنین میں شہید ہوا، اس کے آفا حضرت حویطب ڈاٹٹو بھی صحابی تھے۔ ﴿ چونکہ آبت میں لفظ کاتب وہ مُم المرکا صیغہ وار دہوا ہے اس لئے حضرت عطاء پھٹھ اور عمرو بن دینار پھٹھ نے فر مایا ہے کہ اگر غلام اپنی قبت یا اس مے نادہ کا بت کا معاملہ کرتا چاہے اور اپنے آفا ہے درخواست کرے تو آفا پرواجب ہے کہ اسے مکا تب بنادے اور اپنی قبت سے کم پرمکا تب بنانے کا مطالبہ کرے تو آفا کے ذمہ مکا تب بنانا واجب نہیں ہے۔ لیکن اکثر اہل علم نے یوں فرمایا ہے کہ یہ کہ ایک ایک اس بنادے تو اور اپنی قبت سے کم پرمکا تب بنانے کا مطالبہ کرے لئے ہے۔ یعنی غلام کے کہنے پراگر آفا اسے مکا تب بنادے تو بہتر ہے اگر نہ بنائے گاتو گنہگار نہ ہوگا۔

تکاتِبُو ہُم کے ساتھ اِنْ عَلِمُتُم فَیُوا بھی فرمایا ہے بعن اگرتم ان کے اندر خیر پاؤ تو آئیں مکا تب بنادو، خیر سے کیا مراد ہے۔۔۔۔۔؟ اس بارے میں در منثور میں ابوداؤ داور سنن بیہی ہے رسول اللہ کا ارشاد ہے قال کیا کہ اگرتم ان میں حرفہ بعنی کمائی کا ڈھنگ دیکھوتو آئییں مکا تب بنادو، آئییں اس حال میں نہ چھوڑ و کہ لوگوں پر بوجھ بن جا کین مطلب ہے کہ ان کے اندراگر مال کمانے کی طاقت ادر طریقہ محسوں کروتو مکا تب بنادواییا نہ ہو کہ وہ لوگوں سے مانگ کر مال جمع کرتے بھریں اور اس سے تہیں بدل کتابت اداکریں۔

در منٹور میں بیبھی لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رہا گئا اپنے کی غلام کو مکا تب نہیں بناتے تھے۔ جب تک بینہ دکھے لیتے تھے کہ ایل نہ ہوا تو مجھے لوگوں کے میل کچیل دکھے لیتے تھے کہ ایل نہ ہوا تو مجھے لوگوں کے میل کچیل کھلائے گا بینی مانگ مانگ کرلائے گا۔ جب آقاکی غلام کو مکا تب بنادے تواب وہ حلال طریقوں پر مال کسب کر کے اپنے آقا کو قسطیں دیتارہے دو تین صفحات پہلے حدیث گزریجی ہے کہ تین شخصوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ان میں سے ایک وہ مکا تب بھی ہے جس کا ادائی کا ارادہ ہو۔

بعض حضرات نے خیر سے نماز قائم کرنا مرادلیا ہے یعنی اگرتم یہ بیجھتے ہو کہ وہ نماز قائم کریں گے تو تم انہیں

<sup>🛈</sup> تغسیر در منثورج ۵ص ۴۵

<sup>€</sup>معالم التزيل جساص ۳۴۲

مکا تب بنا دولیکن اس سے بیے بھیے میں آتا ہے کہ کا فرکو مکا تب بنانا جائز نہ ہو حالا نکیہ وہ بھی جائز ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ خیرسے بیمراد ہے کہ آزاد ہوجانے کے بعدوہ مسلمانوں کے لئے مصیبت اور ضرر کا باعث نہ بنے اگرتسی غلام کے بارے میں میحسوس ہوتا ہو کہ آزاد ہونے کی بعد مسلمانوں کو نکلیف دے گا توا یسے غیرمسلم کو مکاتب نہ بنا نا افضل ہے 🛈 اس کے بعد فر مایا قَا اُتُوهُ مُدمِّین مَّالِ اللهِ الَّذِی اللّٰکُمُ اور انہیں اس مال سے دے دوجواللہ نے تمہیں عطافر مایا ہے۔اس کے بارے میں صاحب معالم النزيل نے حضرت عثمان ڈاٹنڈ،حضرت علی بڑاتذ، حضرت زبیر ر النفادر حضرت امام شافعی میشد سے قتل کیا ہے کہ بیآ قاکوخطاب ہے کہ جے مکاتب بنانا ہے اس کے بدل كتابت ميں سے ايك حصه معاف كردے اور بيان حضرات كے نزديك واجب ہے بعض حضرات نے فرمايا ہے ١/٣ معاف كردے بيد حضرت على ولائن كا فرمان ہے اور حضرت ابن عباس ولائنا سے منقول ہے كہ ہے ١/٣ معاف کردے۔حضرت امام شافعی میشد اور دیگر حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی حدنہیں ہے جتنا چاہے معاف کردے۔حضرت عبداللہ بن عمر اٹھ نے ایک غلام کو پینیتیس ہزار درہم کے عوض مکا تب بنایا پھر آخر میں پانچ ہزار درہم چھوڑ دیئے۔حضرت سعید بن جبیر ڈاٹھ نے بیان فر مایا کہ حضرت ابن عمر بڑا ان کا بیطریقہ تھا کہ جب کسی غلام کو مكاتب بناتے تھے تو شروع كى قسطوں ميں سے كچھ معاف نہيں كرتے تھے پھر آخرى قسط ميں سے جتنا حاجے تھے مچھوڑ دیتے تھے۔

آیت بالا کی تفییر میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا خطاب عام مسلمانوں کو ہے اور مطلب یہ ہے کہ عامة المسلمین مکا تب کی مدوکریں اورا یک قول یہ ہے کہ اس سے مکا تب کوز کو قاکی رقم وینا مراد ہے۔ کیونکہ سور قاتو بہیں مصارف زکو قابیان کرتے ہوئے وقی الرقاب بھی فرمایا ہے ۔

# غلام اور باندى كوآ زادكرنے كاعظيم اجر:\_

حضرت براء بن عازب ٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹے کی خدمت میں ایک دیہات کا آ دمی آیا اوراس نے عرض کیا کہ مجھے ایساعمل بتادیجئے! جو مجھے جنت میں داخل کرادے آپ نے فرمایا کہ جان کوآ زاد کردے

①روح المعانى ج ۱۸ص۵۵

<sup>﴿</sup>معالم التزيل جسم ٣٣٣

اورگردن کوچھڑادے اس نے عرض کیا کہ کیا ہے دونوں ایک نہیں ہیں .....؟ آپ نے فرمایا نہیں! (پھرفرمایا کہ) جان
کا آزاد کرتا ہے ہے کہ تو کسی جان کو (غلام ہو یا بائدی) پورا پورا اپنی ملکیت سے آزاد کردے اور فلگ رکھتے اور گردن کا
چھڑانا ہے ہے کہ تو اس کی قیمت میں مدد کرے۔ ( حضرت امام ابوحنیف، امام ابوبوسف، امام زفر، امام محمر، امام
مالک، امام تو ری نے فرمایا ہے کہ آقا کے ذمہ ہے داجب نہیں کہ ہے کہ مال کتا بت میں سے پھوضنع کرے اس پر مجبور
نہیں کیا جائے گا ہاں اگروہ پھور تم خود سے کم کرد ہے تو ہے سخس سے پھر چندوجوہ سے ان حضرات کی قول کی تردید کی
ہے جنہوں نے یوں فرمایا ہے کہ آقا پر بدل کتا بت کا پچھ حصد معاف کردینا واجب ہے۔ (ا

### زنا کاری اوراجرت زناحرام ہے:۔

<sup>1</sup> مشکوة ص ۳۹۳

احكام القرآن للجصاص ٣٢٢

تَحَصُّنَ الِّتَنْبَتُغُوْا عَسَوْضَ الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَا كرونياوى مال حاصل كرنے كيلئے اپنى باند يوں كوز نا پرمجبور نه كروا گروه يا كدامن رہنے كااراده كريں۔ ①

آخریں جوالفاظ ہیں اگروہ پاکدامن رہنے کا ارادہ کریں اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ باندیاں پاکدامن رہنا خاہیں تو انہیں پرمجور کرتا جا کڑے بلکہ آقاؤں کو جروشہ پیاور غیرت دلانا مقصود ہے کہ باندی تو پاکدامن رہنا چاہتی ہے اور تم بے غیرتی کے ساتھ آنہیں زنا کے لئے مجبور کر کے زنا کی اجرت لینا چاہتے ہو، اب جا بلیت والی بات نہیں رہی اب تو زنا بھی حرام ہے اور خوشی اور رضا مندی ہے ہو یا کسی کی زبردتی ہے، اور زنا کا تھم دینا اور اس پرمجور کرنا بھی حرام ہے اور تھی حرام ہے، چونکہ عبداللہ بن الی مسلمان ہونے کا دعو بدارتھا اس لئے آیت شریف میں لفظ اِنْ اَکَ دُنْ تَحَصَّنُ بروھادیا کہ باندی زنا ہے ہی ورت ہے اور تو اسے زنا کے لئے مجبور کر رہا ہے یہ کیسادعوائے مسلمانی ہے ۔۔۔۔۔۔؟

پھر فرمایا وَمَنْ أَیْکُوهُ الله مَنْ الله مِنْ اَلله مِنْ اَلله مِنْ اَلله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله لهن و الله و الله

پھرفرمایا وَلَقَنْ اَنْوَلْمُنَا اِلْمَیْکُمُ الْمِتِ مُعْرَقِنْتُ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام بھیج ہیں جنہیں واضح طور پر بیان کر دیا ہے اور جوامتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان کیلئے بھی بعض احوال اور واقعات بیان کر دیئے ہیں جن میں متقبوں کے لئے عبرت ہے ایسی چیزیں نازل کی ہیں جن میں متقبوں کے لئے تصحت ہے بیان کر دیئے ہیں جن میں متقبوں کے لئے تصحت ہے تھے تا اس لئے الل تھی جن تو سب کے لئے ہے لیکن جن کا گزا ہوں سے بیخے کا ارادہ ہے وہی اس ہے مستقید ہوتے ہیں اس لئے الل تقویٰ کے لئے مفید ہونے کا خصوصی تذکرہ فرمایا۔

# أَنْلُهُ نُوْرُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهِ كَيِشَكُوةٍ فِينَهَا مِصْبَاحٌ الله آسانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایس ہے جیسے ایک طاق ہے اس میں ایک چراغ ہے ٱڵٮؚڞڹٵڂ؋ۣٞۯؙڿٵجٙڐٟٵڶڗ۠ۜڿٵڿڎؙڰٲٮۜٛۿٵڰۅٛڰۘۘڋؠ؆ۨؖؿؙۏڰۮ وہ چراغ ایک شیشہ کے قندیل میں ہے وہ قندیل ایبا ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو وہ چراغ بابرکت ڡؚؽۺؘڿۘۯۊڞ۠ڶڔۘڴڎٟڒؽؾؙۅ۫ٮؙۊؖؖؖ؆ۺؙۊؾۣۊۜۊ؇ۼٛؠؾۊۨ درخت سے روش کیا جاتا ہو جو زیتون ہے یہ درخت نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف النكادر ينها يضيء وكؤكم تنسسه ناه نورعل نور قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روش ہوجائے اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے نور علی نور ہے يَهُ بِى اللهُ لِنُورِ ؟ مَنْ تَبَشَاءُ وَيَضُوبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اللہ جسے چاہنا ہے اپنے نور کی مدایت دیتا ہے اور لوگوں کے لئے اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْدُ هُ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرُ اورالله ہر چیز کوجانے والا ہے اسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے تھم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے فِينَهَ السُهُ ذَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْإِصَالِ ﴿ مِجَالٌ لَا تُنْفِينِهُ اوران میں اللہ کا نام لیا جائے ان میں ایسے لوگ صبح شام اللہ کی یا کی بیان کرتے ہیں 🕝 جنہیں اللہ کی یا د ہے تِجَامَةٌ وَلابَيْعُ عَنْ ذِكْمِ اللهِ وَ إِقَامِرِ الصَّلْوةِ وَ إِيْتَآءِ الزَّكُوةِ مِنْ اور نماز پڑھنے سے اور زکوۃ دینے سے سوداگری اور خریدو فروخت کرنا غفلت میں نہیں والیا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آئکھیں الٹ جائیں گی 🕾 تاکہ اللہ انہیں ان کے

# حَسَنَمَاعَدِلُوْاوَيَزِيْدَهُمُ مِّنْ فَضْلِهِ ﴿ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَبَشَآءُ اعمال کا اچھے سے اچھا بدلہ دے اور اپنے نصل سے انہیں اور بھی زیادہ دے اور اللہ جے جا بتا ہے بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَالَّـٰذِينَ كَفَنُ وَا اعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُ بلاحساب رزق دیتا ہے 🕾 اور جن لوگوں نے کفر کیاان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چیٹیل میدان میں چمکتا ہواریت ہو الظَّمُانُ مَاءً ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَ وَلَهُ يَجِلُهُ شَيًّا وَوَجَدَاللَّهَ عِنْدَهُ جسے پیاسا آ دمی پانی سمجھ رہا ہو، یہاں تک کہ جب اسکے پاس آیا تواس کو پچھ بھی نہ پایااوراس نے وہاں اللہ کی قضاء فَوَقْمَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ اَوْكُظُلُتِ فِي بَحْرِ و بالیا سواللہ نے اس کا حساب بورا کردیا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے 🖱 یا جیسے کسی گہرے سمندر کے ؞ؚۣۣؾۣڹۺؙۿؙڡؘٶٛۼؚڡؚٞڹٛڡؙۅ۫ۊؚ؋ڡؘۅٛۼؚڡؚٚڹٛڡؘٚۅٛۊؚ؋ڛؘڝؘٵ<sup>ٮ</sup>ڟؙڶؙٮۛ<sup>ڰ</sup> تی حصہ میں اندھریاں ہوں جسے موج نے ڈھا تک رکھا ہواس کے اوپر ایک موج ہواس کے اوپر بادل ہو بَعْضُهَافُوْقَ بَعْضٍ ۗ إِذَآ أَخْرَجَيْهَ لَامْيَكُهُ يَالِمِهَا ۗ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اند هیریاں ہیں بعض بعض کے اوپر ہیں جب اپنے ہاتھ کو نکالے تو اسے نہ دیکھ بائے اور جس کیلئے اللهُ لَهُ نُوْرُهُ افْهَا لَهُ مِنْ نُوْرِجُ

#### تفسير

الله نورمقررن فرمائے سواس کے لئے کوئی نورنہیں 🐑

اس آیت کریمہ میں اول تو یوں فرمایا کہ اللہ تعالی آسانوں کا اور زمین کا نور ہے،حضرات مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے لفظ نور منور کے معنی میں ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان اور زمین کوروشن فرمادیا ہے بیروشنی آسانوں اور زمین کے لئے زینت ہے اور زینت صرف ظاہری روشنی تک محدود نہیں۔

### آسان اورز مین کی بقاء ایمان کی وجہسے ہے:۔

حضرات المؤنكة سانوں میں رہتے ہیں وہ اللہ تعالی کی تیج وتقدیس میں مشغول ہیں اس سے بھی عالم بالا میں نورانیت ہے اور زمین میں حضرات انبیاء کرام مین اللہ تشریف لائے انہوں نے ہدایت کا نور پھیلایا اس سے الل زمین کونورانیت ماسل ہے اور چونکہ ایمان کی وجہ ہے آسان اور زمین کا بقاء ہے ایمان والے نہ ہوئے تو قیامت آجائے گی اس لئے ایمان کی نورانیت سے آسان اور زمین سب منور ہیں۔ اس معنی کو لے کر حضرت ابن عباس واللہ فیمی الهل السموات والدض فهم بنورہ الی الحق بهتدون وبهدا من الضلالة من الضلالة من حدون۔ آ

### الله كنورك مثال:\_

پھر فرمایا منگل نُوی ہو گیشک و قوفی او خباع اللہ کنوری الی مثال ہے جیے ایک طاقی ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ الیے قذیل میں ہے جوشیشہ کا بنا ہوا ہے اور وہ قندیل ایسا صاف شفاف ہے جی کہ دارستارہ ہو۔ چراغ تو خود ہی روثن ہوتا ہے پھر وہ ایسے قندیل میں جل رہا ہے جوشیشہ کا ہے اورشیشہ بھی معمولی نہیں اپنی چک د مک میں ایک چکدارستارہ کی طرح ہے۔ پھر وہ چراغ بھی جل رہا ہے ایک بابر کت درخت کے تیل سے جھے زیون کہا جاتا ہے۔ زیون جس کے درخت سے تیل لیا گیا ہے وہ ورخت بھی ایساعام درخت نہیں کے تیل سے جھے زیون کہا جاتا ہے۔ زیون جس کے درخت سے تیل لیا گیا ہے وہ ورخت بھی ایساعام درخت نہیں بلکہ وہ ایسا درخت ہو مشرق کے رخ پر ہے نہ مغرب کورخ پر لیخی اس پر دھوپ پڑتی ہے نہ وہ مشرق کی جانب کوئی آڑ ہے جو اس جانب سے آنے والی دھوپ کو رو کے اور نہ مغرب کی طرف کوئی آڑ ہے جو اس جانب سے آنے والی دھوپ کو رو کے یہ درخت کھے میدان میں ہے، جہاں اس پر دھوپ پڑتی رہتی ہے ایسے درخت کا تیل بہت صاف روثن اور لطیف ہوتا ہے کہ انہی ابھی خود بخو د جمل الھے گا چراغ لطیف ہوتا ہے کہ انہی ابھی خود بخو د جمل الھے گا چراغ روثن ہو جو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہی ابھی خود بخو د جمل الھے گا چراغ روثن ہے پھر اس میں کئی طرح سے دوثنی ہو ھے کے اسباب موجود ہیں۔ یہ سب چیزیں جمع ہو کرنور مالی نور (روثنی کی شان پیدا ہوگئی ہے تشیہ ہے اور ایک مثال ہے۔

٠ معالم التزيل ص ٣٥٥ جوردح المعاني ص ١٢ اج ١٨

## نورسے کیامرادہے؟:۔

اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نورکومثال مذکور میں بیان فرمایا ہے اس سے کیام راد ہے۔ سے جھزت حسن اور زید بن اسلم نے فرمایا کہ اس سے قرآن کریم مراد ہے، اور حضرت سعید بن جبیر ڈاٹٹو نے فرمایا کہ اس سے سیدنا محمد علیم کی ذات گرامی مراد ہے اور حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو اور حضرت ابن عباس ڈاٹٹو نے فرمایا کہ اس سے وہ نور مراد ہے جومومن بندول کے دلول میں ہے وہ اسی نور کے ذریعہ ہدایت پاتے ہیں جے سورہ زمر میں یوں بیان فرمایا افکین شرک اللہ صدرہ فرات سے میں بیان فرمایا ہے۔ اور بعض حضرات نے بیان فرمایا افکین شرک اللہ صدرہ فرات کے دلول میں مورک کوریم میں بیان فرمایا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نور سے فرماں برداری مراد ہے۔

# نور بدایت سے انشراح قبول حل کیلئے بوحتا ہے:۔

صاحب بیان القرآن نے اس مقام پرتشبیہ کو واضح کرتے ہوئے بیفر مایا ہے کہ اس طرح مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ جب نور ہدایت ڈالیا ہے تو روز بروز اس کا انشراح قبول حق کے لئے بردھتا چلا جاتا ہے اور ہرودت احکام پر عمل کرنے کے لئے تیار بہتا ہے گو بالفعل بعض احکام کاعلم بھی نہ ہوا ہو۔ کیونکہ علم قدر یجا حاصل ہوتا ہے جیسے وہ روغن زیتون آگ گئے سے پہلے ہی اور شخی کے کئے مستعد مقاموس بھی علم احکام سے پہلے ہی ان پر عمل کے لئے مستعد ہوا ہوں بھی علم احکام سے پہلے ہی ان پر عمل کے لئے مستعد ہوتا ہے اور جب اس کو علم حاصل ہوتا ہے تو نور عمل لیعن عمل کے پختہ ادادہ کے ساتھ نور علم بھی مل جاتا ہے جے وہ فورا ہی قبول کر لیتا ہے ۔ پس عمل و علم جمع ہوکر نور علی نور صادق آ جاتا ہے اور بینیں ہوتا کہ علم احکام کے بعد اس کو پھل عمل میں تامل و تر دو ہوکہ اگر موافق نفس کے پایا قبول کرلیا و رنہ در کر دیا اس انشراح اور نور کو دوسری آ بے میں اس طرح بیان فرمایا ہے آفکن شرح اللہ میں نامل دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے اور ایک جگہ فرمایا فیکن تیو دِ اللہ آئ تھی دید کی شرح کے لئے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے اور ایک جگہ فرمایا فیکن تیو دِ اللہ آئ تھی دید کی شرح کے لئے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے اور ایک جگہ فرمایا فیکن تیو دِ اللہ آئ تھی دیا ہو کہ کیا گائی گھرد تا گلائی گھرد تا گھرد تا گلائی گھرد تا گھرد تا گلائی گھرد تا کیا تھرد تا گھرد تا گھ

ہاں'' دارالغرور'' دھوکے کے گھر یعنی دنیا ہے دورر ہنا اور'' دارالخلو د'' بیشکی والے گھر کی طرف متوجہ ہونا اورموت آنے ہے پہلے اس کے لئے تیار کرنا بیاس نور کی علامت ہے۔ ①

پھرفر مایا یکھ بی اللہ کی اللہ کی اللہ جسے جاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔اللہ کی ہدایت ہی سے ایمان نصیب ہوتا ہے اور اعمال صالحہ کی بھی توفیق ہوتی ہے اور نفس کوترک ممنوعات اور اعمال صالحہ کرنے کی آسانی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتا ہے اور دونوں کو اعمال صالحہ میں لذت محسوس ہونے کی ہوجاتا ہے اور دونوں کو اعمال صالحہ میں لذت محسوس ہونے کی ہے۔

وَيَضْدِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور الله لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے۔تاکہ ان کے ذریعہ مضامین عقلیہ محسوس چیزوں کی طرح سمجھ میں آجائیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیْءَ عَلِیْتُ اور الله ہر چیز کاجانے والا ہے۔سب کے اعمال واحوال اسے معلوم ہیں اپنے علم و حکمت کے موافق جز اسزادےگا۔

### مساجداورابل مساجد كى فضيلت:\_

فَيْ بُيُونِ اللهِ: ان آیات میں مساجد اور اہل مساجد کی فضیلت بیان فرمائی ہے لفظ فی بیکوت جواس جوجار مجرورہ کس سے متعلق ہے؟ اس میں مختلف قول بیں تفسیر جلالین میں ہے کہ یہ یسبح سے متعلق ہے جواس سے متاخر ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہیں اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے اور زکوۃ اداکرنے سے تجارت اور مال کی فروختگی غفلت میں نہیں ڈالتی ، ایسے گھروں میں صبح شام اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا ذرکیا جائے۔ حضرت ابن عباس ٹاٹٹونے فرمایا کہ ان گھروں سے مسجد یں مراد ہیں۔

علامہ بغوی میشنیم عالم النزیل میں لکھتے ہیں کہ ضبح وشام کا ذکر کرنے سے پانچوں نمازیں مراد ہیں۔ کیونکہ نماز فجر صبح کے وقت اواکی جاتی ہے باتی نمازیں دن ڈھلنے کے بعدادا کیجاتی ہیں لفظ آ صال اصیل کی جمع ہے جوظہر عصر مغرب اور عشاء جاروں نمازوں پرصادت آتا ہے اور بعض علاء نے فرمایا اس سے فجر اور عصر کی نمازیں مراد

### الله کے بندے مال کی محبت میں مغلوب نہیں ہوتے:۔

تجارت اورخریدوفروخت کے اوقات میں نمازوں کے اوقات آئی جاتے ہیں اس موقعہ پرخصوصاً عصر کے وقت جب کہ کہیں ہفت روزہ بازارلگا ہوا ہویا خوب چالو مارکیٹ میں بیٹھے ہوں اور گا کہ پرگا کہ آرہے ہوں کاروبار چھوڑ کرنماز کے لئے اٹھنا اور پھر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ اداکر نا تا جرکے لئے بڑے تخت امتحان کا وقت ہوتا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مال کی محبت سے مغلوب نہ ہوں اور نماز کی محبت انہیں وکان سے اٹھا کر مسجد میں حاضر کردے۔

### نیک تا جرول کی احیمی صفات: ـ

اِقَامِ الصَّلُوةِ كِسَاتِه (وَ إِنْتَآءِ الوَّكُوةِ) بَهِي فرمایا ہے اس میں نیک تاجروں کی دوسری صفت بیان فرمائی اوروہ یہ کہ یہ لوگ تجارت تو کرتے ہیں جس سے مال حاصل ہوتا ہے اور عموماً یہ مال اتنا ہوتا ہے کہ اس پرزکوۃ اواکر تا فرض ہوجا تا ہے۔ مال کی محبت انہیں زکوۃ کی ادائیگ سے مانع نہیں ہوتی ہفتنی بھی زکوۃ فرض ہوجائے حساب کرکے ہرسال اصول شریعت کی مطابق مصارف زکوۃ میں خرچ کردیتے ہیں۔

در حقیقت پوری طرح صحیح حساب کر کے زکوۃ ادا کرنا بہت اہم کام ہے جس میں اکثر پیسے دالے فیل ہوجاتے ہیں بہت سے لوگ زکوۃ دیتے ہی نہیں اور بعض لوگ دیتے ہیں لیکن حساب کر کے نہیں دیتے اور بہت سے لوگ اس وقت تک زکوة دیے ہیں جب تک تھوڑا مال واجب ہولیکن زیادہ مال کی زکوة فرض ہوجائے تو پوری زکوة پر انسے سورو پیدد دیں۔ نفس کوآ مادہ کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ ایک ہزار سے پچیس روپید نکال دیں چار ہزار سے سورو پیدد دیں۔ لیکن جب لاکھوں ہوجاتے ہیں تو نفس سے مغلوب ہوجاتے ہیں۔ اس وقت سوچتے ہیں کہ ارے اتنا زیادہ کیسے نکالوں ۔۔۔۔ ؟ مگرینیں سوچتے کہ جس ذات پاک نے یہ مال دیا ہے اس نے زکوۃ دینے کا تھم دیا ہے اور ہے بھی کتنا کم ۔۔۔۔ ؟ مگرینیں سوچتے کہ جس ذات پاک نے یہ مال دیا ہے اس نے زکوۃ دینے کا تھم دیا ہے اور امال کم ۔۔۔۔ ؟ مردوہ پید پر ڈھائی روپیہ جس نے تھم دیا وہ خالق اور مالک ہے اور اسے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ پورا مال خرج کردینے کا تھم فرماد ہے اور وہ چینئے پر اور مال کو ہلاک کرنے پر بھی قادر ہے ، پھر زکوۃ اداکر نے ہیں تو اب بھی ہے اور مال کی حفاظت بھی ہے دیسب با تیں مونین خلصین کوئی بجھ ہیں آتی ہیں۔

# نیک لوگ اینے اعمال پرغرورو محمند نہیں کرتے:۔

سورہ ابراہیم میں فرمایا إِنَّمَا یُو َ خِرهُ مُّ لِیَوْمِ تَشْخَصُ فِیهِ الْاَبْصَادُ مُهْطِعِیْنَ مُوْنِعِی دُو وَسِهِمْ لاَ یَرُونَدُ اللهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْنِدَ تُهُمْ هُوَاَ وَالله انْہِل ای دن کے لئے مہلت دیتا ہے جس دن آئیس او پرکواشی ہوئی مرہ جا کیں گی جلدی جلدی چل رہے ہوں گے او پرکومرا تھائے ہوں گے ان کی آئیس ان کی طرف واپس نہ لوٹیس کی جلدی جلدی چل رہوا ہوئے ۔ جس نے اس دن کے مواخذہ اور محاسبہ کا خیال کیا اور وہاں کی پیش کا مراقبہ کیا اور فیال کی چیش کا مراقبہ کیا اور فیال کی چیش کا مراقبہ کیا اور فیال کی چیش کا مراقبہ کیا اور وہاں کی چیش کا مراقبہ کیا اور فیال کیا اور وہاں کی چیش کا مراقبہ کیا اور فیال کی جانب کی جس نے اس دن کے مواخذہ اور محاسبہ کا خیال کیا اور وہاں کی چیش کا مراقبہ کیا اور فیال کی جس کے اس کی خوف کھا تار ہا اور ڈرتا رہا کہ وہاں میرا کیا ہے گا ایسا شخص دنیا میں فرائض اور واجبات بھی صبح طریقے پر انجام دے گا

اور گنا ہوں سے بھی بچ گا اور اسے آخرت کی فلاح اور کامیا بی نصیب ہوگی۔ سورہ مؤمنون میں جوفر مایا ہے۔
والگذین یو تون ما تو او قلو بھٹ و جلة البھٹ اللی دیبھٹ داجھون اس کے بارے میں حضرت
عائشہ فی شائے دسول اللہ علی ہے سوال کیا کیا ان ڈرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جوشراب پینے ہیں چوری
کرتے ہیں۔۔۔۔؟ آپ علی اللہ موالے کے ایا اس میں ہی ہی ہیں! اس سے بوگ مراد ہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو
دوزے دکتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور حال ان کا بیہ کہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان
سے ان کاعمل قبول نہ کیا جائے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اُولئے اللّذین یکسادِ عُون فی فی المنظیوں نہ کیا جائے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اُولئے اللّذین یکسادِ عُون فی اللّذی ایک اللہ کو ای کا موں میں آگے بڑھتے ہیں۔ در حقیقت آخرت کا فکر اور وہاں کا خوف گنا ہوں
کے چھڑ انے اور نیکیوں پرلگانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ()

مساجد کے بارے میں جونی بیونت آؤن الله اُن تُرفَع فرمایا ہے اس بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ترفع بمعنی بنی ہے اور مطلب ہیہ کہ اللہ اُن گرفتیر کرنے کا تھم دیا ہے۔ بید حفرت مجاہد تا بعی مُؤاللہ کا قول ہے اور حضرت حسن بھری مُؤاللہ نے فرمایا کہ 'نوفع بمعنی تعظم ''ہے کہ ان مساجد کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے بعنی ان کا ادب کیا جائے ان میں وہ کام اور وہ با تیں نہ کی جا کیں جو مجد کے بلند مقام کے خلاف ہیں۔ مساجد کی تعظیم میں وافل چند چیز ہیں:۔

مساجد کی تغیر بھی مامور بہ ہے اور مبارک ہے جس کا بردا اجر تو اب ہے اور ان کا اوب کر نے کا بھی تھم فرما یا ہے۔ مسجدوں کو پاک وصاف رکھنا ان میں ہُر ہے اشعار نہ پڑھنا ، بھے وشراء نہ کرنا ، اپنی گمشدہ چیز تلاش نہ کرنا ۔ پیاز لہمن کھا کر یا کسی بھی طرح کی بد بو منہ میں یا جسم میں یا کپڑے میں لے کرآنے سے پر بیز کرنا ، ان میں دنیا والی با تیں نہ کرنا ، بہت چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لے جانا ، بیسب چیزیں مجد کی تعظیم میں واضل ہیں۔ مساجد کی اصل آبادی ہے ہے کہ اذا نیں دے کر مسلمانوں کو نماز کے لئے بلایا جائے اور واضل ہونے کیے بعد تحسینة المسجد پڑھی جائے اور جماعت سے نمازیں پڑھی جائیں اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے قرآن مجید کی تعلیم ہودینی با تیں سکھائی اور پڑھائی جائیں ایک نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دومری نماز کا انتظار کیا جائے ان میں اعتکاف کیا

جائے۔ نماز پڑھ کرمجدے نکلے قومجدی میں ول اٹکار ہا احادیث شریفہ میں ان امور کا اہتمام کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈے سے روایت ہے کہ رسول الله طاقی انداز الله علی کہ جبتم کسی شخص کو دیکھو کہ مساجد کا دھیان رکھتا ہے تو اس کے مومن ہونے کی گوائی دے وے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنّما يَعْمُرُ مُسَاجِدًا اللّهِ مَنْ الْمَنَ بِاللّهِ وَالْمَدُمِ الْدُعِرِ۔ ①

## عورتوں کے لئے نماز پر صنے کی مناسب جگہ:۔

آیت شریفہ میں جولفظ ی جال الکا تکھیلیم وارد ہوا ہے اس سے بعض حضرات نے بیا استباط کیا ہے کہ
رجال بینی مرد سجدوں میں آئیں ان میں نماز پڑھیں اور ذکر و تلاوت کریں اور درس میں مشخول ہوں بیمردوں ہی

کے لئے مناسب ہے۔ رسول اللہ مٹائی آئے نے تورتوں کو بعض شرطوں کے ساتھ سجد میں آنے کی اجازت تو دی ہے
لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میدو تھوں تھیں گورت کی نماز
لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میدو تھوں تھیں اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تورت کی نماز
اس کے گھریجی اندر کے جھے میں اس نماز سے بہتر ہے جو تھی میں پڑھی اور خوب اندر کے کمرے میں نماز پڑھے یہ
اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے ابتدائی حصہ میں نماز پڑھے۔ آ

لِیَجُوزِیَکُمُ اللهُ اَحْسَنَ مَاعَمِدُوا تا کرالله ان کوان کا عمال کا چھے ہے اچھا بدلددے۔ وَبَوْنِیْکَ هُمُ قِنْ فَضَلِهِ اور انہیں اپنے فعل سے اور بھی زیادہ دے۔ وَاللّٰهُ یَوْدُقُ مَن یَشَاءُ بِفَیْرِحِسَالِ ۔ اور اللہ جے چاہتا ہے بلاحساب رزق عطا فرما تا ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کیلئے اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے سے اچھا اجر ہے اور زیادہ سے زیادہ تو اب ہے بلاحساب رزق ہے۔

## كافرول كے اعمال كى مہلى مثال:

وَالَّذِیْنَکُفَرُ وَااَعْمَالُهُمْ: اہل ایمان کے اٹھال کی جزابتانے سے بعد کافروں کے اٹھال کا تذکرہ فرمایا آخرت میں ان کے منافع سے محرومی ظاہر کرنے کے لئے دومثالیں ظاہر فرمائیں۔ کافرلوگ دنیا میں بہت اٹھال کرتے ہیں۔مثلا صلہ دحی بھی کرتے ہیں۔جانوروں کو کھلاتے ہیں، چیونٹیوں کے بلوں میں آٹا ڈالتے ہیں مسافر

<sup>19</sup>مڪكوة ص ٢٩

<sup>﴿</sup> البوداؤرج اص ١٨

خانے بناتے ہیں، کنویں کھدواتے ہیں اور پانی کی مبلیں لگاتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ اس سے ہمیں موت کے بعد فائدہ پنچے گاان کی اس غلط نبی کو واضح کرنے کے لئے دومثالیں ذکر فرمائیں۔ پہلی مثال بیہ ہے کہ ایک شخص پیاسا ہو وہ دور میں مراب یعنی ریت کود کھے اور اسے بیسمجے میہ پانی ہے تخت دو پہر کے وفت جنگلوں کے چٹیل میدانوں میں دورسے ریت پائی معلوم ہوتا ہے اب وہ جلدی جلدی اینے خیال میں پانی کی طرف چلا وہاں پہنچا تو جو پچھاس کا خال تماس كمطابق عجويمى ند بإياو بال توريث لكى جو تخت كرم تنى نداست كهاسكتاب نداس سے بياس بجه عمق کے جس طرح اس پیاہے کا عمان جموٹا نکلا ای طرح کا فروں کا پی خیال کہ طاہری صورت میں جواجھے اعمال کرتے ہیں بیموت کے بعد نفع بخش ہوں مے غلط ہے کیونکہ اعمال صالحہ کے اخروی تواب کے لئے ایمان شرط ہے وہاں بَهْ بِي عَرِوْسَ عُمْلِ كَا يَسِي مَعِيدً مُركيا مُمّا لَهُ يَعِيمُ فَاكْدُهُ نَهُ يَنْجِ كَاكُما قال تعالى وَقَدِ مُنا إلى مَاعَمِلُوامِنَ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءُ مُنفودا اورجم ان محاجمال كى طرف متوجه بول محسوان كوايبا كردي مح بي يثان غبار کیکن الله تعالی کا فروں کے اعمال جو بظاہر نیک ہوں بالکل ضائع نہیں فرما تا ان کابدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے ، حضرت انس خالف سے روایت ہے کہ رسول الله علی اس الله علی کے بارے میں بھی ظلم بیں فرمائے گاد نیا میں بھی اس بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزادے گالیکن کا فرجونیکیاں اللہ کے لئے کرتا ہے دنیا میں اس کابدلہ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب آخرت میں پنچے گااس کی کوئی بھی نیکی نہ بچی ہوگی جس كااسے بدلہ دياجائے۔

قَوَجَ مَاللَّهَ عِنْ مَا فَوَ فُدهُ حِسَابَهُ: اوراس نے اللَّد کواپی عمل کے پاس پایاسواس نے اس کا حساب بوراکردیا۔ بعنی دنیا عبس اس کے اعمال کا بدلہ دیا جاچکا ہوگا۔

و الله سَرِیْمُ الْعِسَابِ: اور الله جلدی حماب لینے والا ہے۔ بینی اسے حماب لینے میں دیز ہیں گئی اور ایک حماب کی عمال کی میں میں میں کا تعالیہ کی میں میں کا تعالیہ کی حمال کی میں میں ہوتا۔

کافروں کے اعمال کی دوسری مثال:۔

كافروں كے اعمال كى دوسرى مثال بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا أَوْ كُفْلُلْتِ فِي بَحْدٍ لُوْتِ يابوں جمو

جیسے بہت سے اندھیرے بڑے گہرے سمندر کے اندورنی حصہ میں ہوں اور اس سمندر کو ایک بڑی موج نے وہا کہ لیا ہو پھراس موج کے اوپر دوسری موج ہو پھراس کے اوپر بادل ہو نیچے اوپر اندھیریاں ہیں۔اگر کوئی شخص دریا کی تہد میں ہو جہاں فہ کورہ اندھیر یوں پر اندھیریاں ہوں اور اپنا ہا تھ تکال کر دیکھنا چاہے تو وہاں اس کے اپنے ہاتھ کے دیکھنے کا ذرا بھی اختال نہیں۔ای طرح کا فربھی گھٹاٹوپ اندھیریوں میں ہیں وہ بجھرے ہیں کہ ہمارے انمال کا اچھا تیجہ نکلے کا طال نکداس کا پھر بھی اچھا تیجہ نکلے والانہیں مضرابن کیر (۲۹۲ج س) فرماتے ہیں کہ پہلی مثال ان کا فروں کی ہے جو جہل مرکب میں مبتلا ہیں وہ سیحھتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لئے نفع مند ہوں گے اور دوم ہمیں کہاں ان لوگوں کی ہے جو جہل بسیط میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کے سرغنوں کے مقلد ہونے کی وجہ دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو جہل بسیط میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کے سرغنوں کے مقلد ہونے کی وجہ سے کا فر ہیں ، انہیں چھے پیٹ نہیں کہ ہمارے قائد کا کیا حال ہے اور وہ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جائے گئم کہاں جارہے ہوتو کہتے ہیں کہ ہم اپنے سرواروں کے ساتھ ہیں پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہاں جارہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں پیٹ نہیں۔

اوربعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی مثال ان کا فروں کی ہے جوموت کے بعد تواب ملنے کے قائل ہیں اور پول بیجھتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال ہمارے لئے نفع مند ہوں گے اور دوسری مثال ان کا فروں کی ہے جو قیامت اور آخرت کو مانتے ہی نہیں اور وہ اعمال کی جز اسز ا کے منکر ہیں۔ان کے پاس وہمی نور بھی نہیں جب کہ پہلی فتم کے کا فروں کے پاس ایک وہمی اور خیالی نور تھا سوجن لوگوں نے آخرت کے لئے کوئی عمل کیا ہی نہیں ان کے لئے تو بس کا فروں کے پاس ایک وہمی اور خیالی نور تھا سوجن لوگوں نے آخرت کے لئے کوئی عمل کیا ہی نہیں ان کے لئے تو بس کا فروں ہے۔

مفرابن کیرنے فلکٹ بھٹ آفوق بعض کی تفییر کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رفائن کا تول نقل کیا ہے کہ کا فریا نج اندھریوں میں ہاس کی بات ظلمت ہاس کا ممل ظلمت ہاس کا اندرجانا عمارت میں داخل ہوناظلمت ہاور تیا مت کے دن وہ دوزخ کی اندھریوں میں داخل ہوجائے گا۔ ہوناظلمت ہاور تیا مت کے دن وہ دوزخ کی اندھریوں میں داخل ہوجائے گا۔ وَمَنْ تَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَكُنُو مِنَّ اللّٰهُ لِلْمُ اللّٰهُ لِلْمُ اللّٰهُ لِلْمُ اللّٰهُ لِلْمُ اللّٰهُ لِلْمُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ لِللّٰهُ لِلْمُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

# ٱلمُوتَرَأَنَّ اللهُ بُسِبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّهُوٰتِ وَالْاَرْضِ اے مخاطب کیا تونے نہیں دیکھا کہ وہ سب اللہ کی تنبیح بیان کرتے ہیں جو آسانوں اور زمین میں ہیں وَالطُّهُوۡ طَفَّتُ ۗ كُلُّ قَلۡ عَلِمَ صَلَاتَةُ وَتَسُعِيبَحَةُ اور برندے جو کہ پھیلائے ہوئے ہیں ہر ایک نے اپنی نماز اور تنبیج کو جان لیا ہے والله عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَيِتْهِمُ لَكُ السَّلُوتِ وَالْاَئْمِ ضَ اور جن كاموں كولوگ كرتے ہيں الله انہيں جانتا ہے اور الله بى كيلي ملك ہے آ سانوں اور زمين كا وَ إِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ ﴿ اللَّهُ تَرَانَ اللَّهُ يُرْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ اوراللہ ی کی طرف لوٹ کرجانا ہے 🗇 اے مخاطب کیا تونے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے پھر بادلوں کو باہم ملادیتا ہے *ڲؠڿڡ*ؙٙڲ؋؇ڰٲڝٵڣػڗؽٵڷۅؘۮۊؘۑؘڂ۫ۯڿؙڡؚڹ۫ڿڵڸؚ؋ٷؽڹۘڒۣڷڡؚڹ پھراس کوتہہ بہتہہ ہنادیتا ہے، پھراے مخاطب توبارش کودیکمتا ہے کہاستے درمیان سے نکل رہی ہے اور بادل سے یعنی بادل کے السَّمَآه مِنْ جِهَالِ فِيهُ امِنُ بَرَدٍ فَيُصِينُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصُرِفُهُ بدے بوے کووں میں سے جو بہاڑ کی طرح برساتا ہے بھران کوجس پر چاہتا ہے گرادیتا ہے اورجس سے جا ہتا ئن مَن يَشَاءُ لَيُكَادُسَ اَبَرْقِهِ يَذُهَبُ بِالْرَابُصَامِ أَن يُقَلِّبُ اللهُ ہے ان کو مثادیا ہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی روشنی آ تھوں کوختم کردے اس اور الله رات اور دن لَّيُكُوالنَّهَامَ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِإُولِهِ الْأَبْصَامِ @ وَاللهُ خَكَقَ بدلتا ہے اس میں ضرور عبرت ہے آگھ والوں کے لئے 🕆 اور اللہ نے ػؙڷۮٳۜؾڐٟڡؚٞڹڝۜٳ<sup>؏ٷ</sup>۫ۑڹ۫ۿؙؙؙؙؙؙؗٛڝؙڞؾؠۺؽڠڮڹڟڹؚ؋<sup>ٷ</sup>ۅڡ۪ڹ۫ۿؠٞڡۜؖڽؙ ہر چلنے والے جاندار کو یانی سے پیدا فر مایا پھران میں بعض وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو

# دو پیروں پر چلتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو چاریاؤں پر چلتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ۔ ڡؘٵؽۺٙآءٛ<sup>ڵ</sup>ٳؾٞٵڵۿۼڮڴڸؚۺؽٶؚۊؘۑؽڗ۞ڵڟٙۮٲڹٛڒۘڶڹٵۘٳڸؾؚڟۘؠؾۣڹؾ بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے 🕲 واقعی بات یہ ہے کہ ہم نے الیمی آیات نازل کی ہیں وَاللَّهُ يَهُ لِي مُن لَّيْشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَيَقُولُونَ امَنَّا جوبیان کرنے والی ہیں،اوراللہ جے جا ہے صراط متعقم کی طرف ہدایت دیتا ہے 🕥 اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم إللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعُنَاثُمَّ يَتَوَكَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعُنِ ذَٰلِكَ الله پراور سول پرایمان لائے اور ہم فرما نبر دار ہیں پھراس کے بعدان میں ہے ایک فریق روگر دانی کر لیتا ہے وَصَا ٱولَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَادُعُوَّا إِلَى اللهِ وَمَسُولِهِ لِيَحْكُ اور بہلوگ مومن نہیں ہیں 🏵 اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ وہ ان کے درمیان بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ مُّعُرِضُونَ ۞ وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقَّ يَأْتُوَا فیصلہ فرماد ہے تو ان میں ہے ایک فریق اس وقت پہلو تہی کر لیتا ہے 🕙 اورا گران کا کوئی حق ہوتو اس کی طرف اليُهِمُ نُعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ مُمَّرَضٌ آمِرَا ثُمَا اُبْوَا آمُرِيَخَافُونَ فرمانبردار بنے ہوئے چلے آتے ہیں اس کیا ان کے دلوں میں مرض سے یا انہیں فک ہے اللهُ عَلَيْهِمْ وَكُنَّ سُؤُلُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الظَّلِيْوْنَ فَ ل آس بات كاخوف ب كران براللداوراس كارسول ظلم كريس كے بلك بات يد ب كر يك لوگ طالم بين ا

ان آیات میں الله عزومل شاند کی قدرت کے بعض مظاہر بیان فرمائے بی اور محلوق میں جوال کے

تصرفات ہیں ان میں سے بعض تصرفات کا تذکرہ فرمایا ہے اور ریجی فرمایا ہے کہ آسانوں اور زمینوں میں جور ہے

والے ہیں وہ سب اللہ کی تیجے بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ ہرعیب اور ہر تقص سے
پاک ہے۔ اس مخلوق میں پرند ہے بھی ہیں جو پر پھیلائے ہوئے فضا میں اڑتے ہیں یہ بھی اللہ کی تیجے وتقدیس میں
مشغول رہتے ہیں ان کا فضاء میں اڑنا اور زمین پرنہ گرنا ان کے پروں کی حرکتوں کو اس قابل بنانا کہ ان سے اڑیں
اور زمین پرنہ کریں ان سب میں اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے یہ ضمون کہ آسانوں میں اور زمین میں جو بھی بچھ ہے
مدر بیان کرتے ہیں پہلے بھی گزر چکا ہے اور قرآن مجید میں بہت ی جگہ نہ کور ہے۔

## الله كالنبيع وتقديس زبان حال سي بعي اورزبان قال سي بمي :-

اللہ کی تبیج و تقدیس میں مشنول ہونا زبان قال ہے بھی اور زبان حال ہے بھی ہے۔جولوگ اہل زبان

ہیں وہ زبان ہے اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں اور جن چیز وں کوقوت کو یائی عطانہیں فرمائی گی وہ بھی اپنے حال کے
مطابق اللہ کی تبیج میں مشغول ہیں ، اول تو ہر چیز کا وجود ہی اس بات کو بتا تا ہے کہ اس کا خالق ، مالک ، قادر مطلق اور
عام مقرف اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالی نے جس کو جونیم اور شعور عطافر مایا ہے اپنے اس شعور سے اللہ کی تبیع میں اور اس
کی عبادت میں مشغول ہے فرشتوں اور انسالوں اور جتات ہیں لایا دو عقل ونہم ہے۔ اس سے کم حیوانات میں (وہ
ہمی وادر آگ اور اس سے کم نباتات میں اور اس سے کم جمادات میں ہے جمادات میں بظاہر نہم وادر آگ اور شعور
ہمی وادر آگ اور سورہ بقرہ میں پھروں کے بارے میں فرمایا ہے (ویان مِنْهَا لَمَا اللّٰهِ اللّٰهِ) اور سورہ نج

## كائنات كى برجز الله كة كريس مشغول ب-

کام کے میں لگادیا وہ اس میں گی ہوئی ہے اور جس کو جوالہام فرمادیا وہ اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں مشغول ہے۔ میں مشغول ہے۔

### ایک اہم اشکال کا جواب:۔

یہاں یہ جواشکال ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کے وجود ہی کونیس ہانے ان کہ ہارے میں یہ کینے کہا جاسکتا ہے کہ وہ اللہ کی شاخ بیان کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باعتباران کی خلقت کے اٹکا اپناوجود ہی اللہ کی سخز یہ بیان کرنے کے لئے کافی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہان نالائقوں کو سنبہ کرنے کیلئے ارشاو فرمایا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی شیح بیان کرتی ہیں تم ایسے نا جہار ہو کہ جس نے تہدیس پیدا کیا ہے اس کونیس ہائے اور اس کی تسبیح وتقدیس میں مشخول نہیں ہوتے اس لئے آیت کے آخر میں واللہ تعالی سے دوروہ اہل تفرکو بھی جا ویا ہے وہ سب کی جزامز اجتماع موافق کا فذفر مادے گا۔

اس کے بعدار شادفر مایا اَلَمْ تَدَانَّ اللّه مَیْوْجِیْ سَحَابًا اس بین عالم علوی کے بعض تصرفات کا تذکر وفر مایا ہے کہ الله تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف چلاتا ہے، پھران کو آپی بین ملادیتا ہے پھران کو تہہ بہتہہ جمانے کے بعداس میں سے بارش نازل فرما تا ہے۔اے خاطب! تو دیکتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش لگاتی رہی ہے اور جب اس کی مشیت ہوتی ہے تو آئیس بادلوں کے بڑے بڑے حصوں بیں سے جو پہاڑوں کی ماند ہیں اولے برسادیتا ہے۔ بیاوں کے بڑے برے حصوں بین سے جو پہاڑوں کی ماند ہیں اولے برسادیتا ہے۔ بیاوں کے بڑے بین جس کی جان یامال کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے الله تعالیٰ اسے اولے برسادیتا ہے۔ بیاوں نقصان پہنچانا ہوتو وہ ان اولوں کو اس کی ہلاکت یا کیشر تعلیٰ ضرر کا سبب بنادیتا ہے۔ بیادیتا ہے اور جے مالی جانی نقصان پہنچانا ہوتو وہ ان اولوں کو اس کی ہلاکت یا کیشر تعلی ضرر کا سبب بنادیتا ہے۔ بیادیتا ہے دوس مرتبہ بادلوں میں بحلی پیدا ہوتی ہے جس کی چیک بہت نیز ہوتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی الیمن مرتبہ بادلوں میں بحلی پیدا ہوتی ہے جس کی چیک بہت نیز ہوتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی

آ تکھوں کی بینائی کوا چک لے گی اس کا پیدا فرمانا بھی اللہ تعالیٰ کے تصرفات میں سے ہے۔ اس کے ذریعے اموات بھی ہوجاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی جس کوچا ہتا ہے بچالیتا ہے۔

### ولائل میں غورنہ کرنا اور حق کونہ مانٹا گرائی کا سبب ہے:۔

انہیں تعرفات میں ہے رات اور دن کا پلٹنا بھی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ہوتا ہے ای کوفر مایا میں تعرفات میں ہے رات اور دن کا پلٹنا ہے۔ رات اور دن کا تعلق ظاہری اعتبار ہے آفناب کے طلوع وغروب ہونے سے ہے لیکن آفنا ہے۔ ملاوع وغروب کا نظام مقرر فر مایا دیا ہے ایک کے مطابق چاتا ہے۔

اِنَّ فِي أَلِكَ لَمِهِ مِنْ مَنَّ الْأَبْصَابِ: بلاشبه اس میں آنکھوں والوں کے لئے عبرت ہے جوشخص اپنی عقل وفہم اور بصیرت سے کام لے گا اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تکوین کے مظاہروں پرغور کرے گا اسے ضرور اللہ تعالیٰ کی توحید واضح طور سے مجھے میں آجائے گی اور جس نے اپنے لئے یہ طے کرلیا کہ مجھے دلائل میں غور نہیں کرنا اور جن کونہیں ماننا تو وہم اور جس میں میں اسراکی میں خور نہیں کرنا اور جن کونہیں ماننا تو

### عالم مفلى كيعض تصرفات:\_

اس کے بعد بعض سفل تصرفات کا تذکرہ فرما پارشاد ہے قالله حکق کل دَا ہُدہ ہوں گئی دَا ہُدہ ہوں اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے پھر نے والی چیز کو پانی سے بیدا فرما یا اس سے حیوا نات مراد ہیں جو نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں پھران جانوروں میں بعض وہ ہیں جواپ بید کے بل چلتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ اور بعض وہ ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں جانسان اور پرندے (جب کہ نشکی میں ہوں) اور بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں جیسے اونٹ بھینس گائے بکری وغیرہ پہنے گئی اللہ ما ایک ایک عربی وجو پاہتا ہے پیدا فرما تا ہے اسے پورا اختیار ہے جیسے جس حال میں اور جس شکل وصورت میں پیدا فرمائے ۔ اور جس کو جس طرح چاہے تو ت وقد رت عطافر مائے دیکھو! پیٹ کیل چلے والے جانوروں کو جس طرح چلے اور بھا گئے کی قوت عطافر مائی ہے ان میں سے بہت ی دواور چار پائکوں والی چیز وں کوعطانہیں فرمائی ۔ چیکلی کود کیولووہ جیت سے الٹی لئک کر بھی دوڑ لیتی ہے دوسری مخلوق ایسا کر ہے تا گئوں والی چیز وں کوعطانہیں فرمائی ۔ چیکلی کود کیولووہ جیت سے الٹی لئک کر بھی دوڑ لیتی ہے دوسری مخلوق ایسا کر ہے تا گئوں والی چیز وں کوعطانہیں فرمائی ۔ چیکلی کود کیولووہ جیت سے الٹی لئک کر بھی دوڑ لیتی ہے دوسری مخلوق ایسا کر ہے۔

#### ایک افٹکال کا جواب:۔

اِنَّاللَّهُ عَلَیْ کُلِی اللهٔ عَلَی کُلِی اللهٔ عَلَی کُلِی اللهٔ الله بر چیز پر قادر ہے۔ جس کو جیسا جا ہا بنایا (وَهَاهَاءَ اللهٔ کَانَ وَهَالُهُ مِنَالُهُ مِنْ مِنِي اللهُ كَانُ وَلَهُ وَتَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ كَانُ وَلَهُ وَتَالَّلُهُ مِنَالُهُ مِنَالُهُ مِنَالُهُ مِنَالُهُ مِنَالُهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ كَانُ وَلَهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُل

## عقل فہم سے کام نہ لینے والا دلائل سے فائدہ ہیں اٹھاسکتا:۔

٠٥ معالم التزيل ص ١٥٥ج ١٨ روح المعاني ص ١٩٣ج ١٨

واپس لے لیں کیونکہ میں اس سودے پر راضی نہیں تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تونے اپنی خوشی سے میہ معاملہ کیا ہے اس زمین کا حال جانتے ہوئے تونے خریدا ہے۔

جیھے اس کا واپس کرنا منظور نہیں اور ساتھ ہی ہی فر مایا کہ چل ہم دونوں رسول اللہ سَائِیْمُ کی خدمت میں ا پنامقدمہ پیش کریں اس بروہ کہنے لگا کہ میں محمد مان فائل کے یاس نہیں جاتا وہ تو مجھے سے بغض رکھتے ہیں اور مجھے ڈرہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں مجھ برظلم کردیں ہے۔اس برآیت نازل ہوئی چونکہ وہ مخص منافق تفااس لئے اس نے ندکورہ بالا بے مودہ مستاخی والی بات کہی۔اور چونکہ منافقین آپس میں اندرونی طور برایک ہی تھے اور کھل مل کررہتے تھے۔ نیز ایک دوسرے کا تعاون بھی کرتے تھے اس لئے آیت شریفہ میں طرز بیان اس طرح اختیار فرمایا کہ سب منافقین کوشامل فر مالیا۔مفسرابن کثیر مینید نے حضرت حسن میندیسے بیمی نقل کیا کہ جب منافقین میں سے کسی سے جھگڑا ہوتا اور وہ جھکڑانمٹانے کے لئے رسول اللہ منگفا کی خدمت میں بلایا جاتا اور اسے یفین ہوتا کہ آپ میرے ہی جن میں فیصلے فرمائیں سے قو حاضر خدمت ہوجا تا ہے اور اگر ارادہ ہوتا کہ کسی برظلم کرے اور اسے خصومت کا فیصلہ كرانے كيلئے آپ كى خدمت ميں حاضرى كے لئے كہاجا تا تو اعراض كرتا تھا اوركى دوسر في خص كے ياس حلنے كوكہتا تھا، منافقین نے اپنا پہطریقد بنار کھا تھا۔ اس پراللہ تعالی شانہ نے آیت نازل فرمائی۔ سبب نزول بچھنے کے بعد اب آیات کاتر جمداورمطلب سیحے! ارشا دفر مایا که بیلوگ ( بینی منافقین ) ظاہری طور پر زبان سے سے یوں کہتے ہیں کہ ہم انتداس کے رسول مُنافِظِ برایمان لائے اور ہم فرما نبردار ہیں اس ظاہری قول وقر ارکے بعد عملی طور بران میں سے ایک جماعت مغرف ہوجاتی ہے چونکہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں اس لئے انہوں نے طرزعمل بیا بنار کھا ہے جب ان سے کہاجاتا کہ اللہ اور اس کے رسول مُلائق کی طرف آؤتا کہ تمہارے درمیان فیصلہ کردیا جائے تو ان کی ایک جماعت اس سے اعراض کرتی ہے کیونکہ آئیس معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ظلم کر رکھا ہے کہ اللہ کے رسول مُلَّقَعُ کی خدمت میں میں حاضر ہوں سے تو فیصلہ ہارے خلاف جائے گا اور اگر ان کاحق کسی برآتا ہوتو اس حق کے وصول كرنے كے لئے آ تخضرت مَاليَّكُمُ كى خدمت ميں بدى بى فرمال بردارى كے ساتھ حاضر بوجاتے ہيں۔مقصدان كا مرف دنیا ہے ایمان کا اقرار اور فرماں برداری کا قول وقر اردنیا وی منافع ہی کے لئے ہے۔ خدمت عالی میں حاضر ہونے کی صورت میں بھی طالب دنیا ہی ہیں اور حاضری دینے سے اعراض کرنے میں بھی دنیا ہی پیش نظر ہوتی ہے۔

### منافقین کے قلوب مریض ہیں:۔

اَفِي قُلُو بِهِهُ مُصَّوَعُ : كياان كودون عين مرض ہے۔ يعنى اس كايقين ہے؟ كه آپ الله كرسول منبين ہيں انه تائيق آئ يَين الله عَلَيْهِم وَكَاسُولُهُ ياوه فَرِفَ عَلَيْ الله عَلَيْهِم وَكَاسُولُهُ ياوه فَرِفَ كَا الله عَلَيْهِم وَكَاسُولُهُ ياوه فَرِفَ كَالله اوراس كرسول عَلَيْهِم كَلُم طرف سے ان برظلم ہوگا۔ مطلب بيہ كه ان تين باتوں عين سے كوئى چيز نبين ہے آئيس بي ہمى يقين ہے كه آپ واقعى الله كرسول بين اوروه بي ہمى يجھے ہيں كه آپ كي خدمت عين ماضر ہوكر جو فيصله ہوگا اس ميں ظلم نبين ہوگا جب بي بات ہے تو اعراض كا سبب صرف يهى ره جاتا ہے كه خودوه على ماضر ہوكر جو فيصله ہوگا اس ميں ظلم نبين ہوگا جب بي بات ہو اواض كا سبب صرف يهى ره جاتا ہے كه خودوه غلالم بين بالله أوليك هُم الظّيم وَن وه چا ہے ہيں كہ دوسروں كامال تو بميں بل جائے كيكن ہم پر جوكى كاحق ہوہ دينا نہ پڑے۔ اگر آئيس ڈر ہوتا كہ آپ كا فيصله انصاف كے خلاف ہوگا تو جب اپنا حق كى پر ہوتا ہے اس كے لئے دوڑے ہوكا تو اعراض كر يتا ہے اس كے لئے خلاف ہوگا تو اعراض كر يتا تھے كہ ہارے خلاف ہوگا تو اعراض كر يتا ہيں جي تھے كہ ہارے خلاف ہوگا تو اعراض كر يتا تھے كہ آپ كا فيصله صاحب حق مين على ہوگا۔ كين جب بي تجھتے تھے كہ ہارے خلاف ہوگا تو اعراض كر يتا ہو ان كام تھے وانصاف كر انائيس بلكہ دوسروں كامال مارنا ہے۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ الِكَ اللهِ وَمَسُولِ مِلْ يَعُكُمَ بَيْنَهُ مؤمنین کی میہ بات تو ہوتی ہے کہ جس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے جائیں تا کہ رسول ایکے درمیان ٱنۡؾَـٰڠُوۡلُوۡاسَبِعۡنَاوَاطَعۡنَا ۖ وَٱولَيِكَهُمُ الْبُفَلِحُوۡنَ ۞ وَمَنۡ يَبَطِعِ فیصله کردیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم ن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں @ اور جواللہ کی<sup>،</sup> الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولِلِّكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ ﴿ ا طاعت کرے اور اسکے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ ہے ڈ رے اور پنج کئے کر چلے پس یہی لوگ کامیاب ہو نیوالے ہیں 🕝 وَٱقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهُ لَا يُعَانِهِ مُلَذِنَ آمَرُتَهُ مُ لَيَخُهُ جُنَّ لَا قُلُ منافقین اللہ کی قشمیں کھاتے ہیں اگر آپ مُلافظ انہیں تھم دیں گے تو البتہ ضرور نکل جائیں گے آپ مُلافظ کم لَّا تُقْسِمُوا عَلَا تُقَمَّعُرُوفَةٌ لِانَّاللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ ا بیجے کہتم فشمیں ندکھا و تمہاری فرما نبرداری جانی پہچانی ہوئی ہے بیٹک اللہ تعالی خبرر کھنے والا ہے 🏵 آ ہے م أطِيعُوااللهَ وَأَطِيعُواالرَّسُولَ \* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَكَيْهِ مَاحُبِّلَ بیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھراگر بیلوگ پیٹے پھیرین اس کے سوا پچینیس کہ اللہ کے رسول کے ذمے وہ بات ہے جواس وَعَلَيْكُمْ صَّاحُيِّلْتُمُ ۗ وَإِنْ تُطِيْعُوْ لُا تَهْتَكُوْ الْوَصَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا پرڈالی گئی ہےاورتم پروہ چیز ہے جوتم پرڈالی گئی ہےا گرتم اللہ کے رسول کی اطاعت کرد گئے تو تم نے سیدھاراستہ یالیااورنہیں ہے رسول کے ذیہ كُمُّالْمُهِدِينُ @ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ امَنُوْا مِنْكُمْ وَعَهِلُوا الصَّلِحٰتِ ر پہنچادینا خوب اچھی طرح سے کھول کر 🏵 اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیاان لوگوں سے جوایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے نیکے عمل کئے يَسْتَخْلِفَنَّهُ مُ فِي الْآثُرُضِ كَهَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينِ مِنْ قَبْلِهِمْ "

نته ضرور خلیفہ بنائے گا اللہ تعالی انہیں زمین میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جوان سے پہلے گذرے ہیں

وَ لَيْمَكِنْنَ لَهُمْ فِينَهُمُ الّذِي الْهَ تَصَى لَهُمْ وَ لَيْبُولَ اللّهُمْ وَ لَيْبُولَ اللّهُمْ وَ لَيْب اورالبة ضرور محكانه ديكان كے لئے اس كاس دين كو جوالله نے ان كيلئے پندكيا اور البة ضرور بدل دے گا الله تعالى ان كوان كوف كے بعد الى برطيك يول يرى عبادت كرته رہيں اور ير عبائه كوفري يد شمرائي اور جوكؤاس الله تعالى ان كوان كوف كے بعد الى برطيك يول يرى عبادت كرته رہيں اور ير عبائه كوفري كوفرائي الرّب كوفرة الله كا من الله على الله كوفرة كوفرة الله كوفرة كوفرة كوفرة كوفرة كوفرة كوفرة الله كوفرة كوفرة الله كوفرة كو

#### تنسير

اِلْمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ: أَنْ يَتَعُوْلُوْا يِمِضارَعُ پِرجبِ أَنْ آجائِ تو تحویل قاعدہ ہے کہ یہ مصدر کی تاویل میں ہوکر بن جائے گا قولھ داور یہ کان کا اسم ہے اور قول المؤمنین بینجر ہے۔ کو معنیٰ میہ ہوگیا کہ سمعنا واطعنا کہدوینا یہ مونین کا قول ہے جس وقت کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں۔ منافق تو دیکھتے تھے کہ ہما رافا کہ وہ ہوگا یا نہیں! اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرانے میں فیصلہ ہوتو کے واقع کے جارافا کہ وہ ہوگا یا نہیں! اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرانے میں فیصلہ ہوتو کے اور عد الت میں لے جاتے ہیں۔

### مونين اورمنافقين كاكروار:\_

کافیصلہ اللہ ہے کروالیں اللہ کے رسول سے کروالیں۔اور بھی ان کو بلایا جائے کہ یہ جو ہمارے درمیان میں جھٹڑا ہو گیااس کافیصلہ اللہ ہے کروالیں اللہ کے رسول سے کروالیں۔اور بھی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔تو منافقین کے مقابلے میں یہ مونین کا کروارنمایاں کیا گیا، کہ مومن صرف اس وقت شریعت کی طرف نہیں آتا جب اپنا فائدہ و یکھا ہے۔ بلکه اپنا نقصان نظر آئے تو بھی وہ شریعت کا فیملہ قبول کرتا ہے اور اپنا فائدہ دیکھ کرشریعت کا فیملہ قبول کرنا اور جب اپنا نقصان نظر آتا ہوتو پھرشریعت کا فیملہ قبول نہ کرنا میرمنافقین کی علامت ہے میرموشین مخلصین کی علامت نہیں ہے۔ فوز وفلاح حاصل کرنے کا طریع تھے:۔۔

قصن بیطیع الله اور جوالله کی اطاعت کر ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ ہے ڈرے اور نی کر چلے ہیں یہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں یم فہوم بینکل آئے گا کہ فوز وفلاح حاصل کرنے کے لئے اللہ کی اطاعت ضروری ہے ، اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے ۔ اللہ کی اطاعت ضروری ہے بیتو کتاب اللہ کی اتباع آگئی۔ اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے بیات اج می کی سنت آئی کی ۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دونوں کی اتباع ضروری ہے ۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب بیر ہے کہ پہلی کوتا ہوں سے تو بہ کرے ، استغفار کرے اور یہ تھہ کا مفہوم ہوری ہے کہ بہلی کوتا ہوں سے تو بہ کرے ، استغفار کرے اور یہ تھہ کا مفہوم ہو کہ کہ تندہ بھی نیج نیج کر چلے ، اللہ کی نافر مانی فہ کرے ، جب بیج ارکام ہوجا کیں گے تو اس وقت فوز وفلاح حاصل ہوجا کی ۔ جب بیج ارکام ہوجا کیں گے تو اس وقت فوز وفلاح حاصل ہوجا سے گا

كردار، قول كے جونے كى دليل موتا ہے .۔

وَاقْسَمُوْا بِاللهِ بَهْ مَا أَيْمَالِهِ مَ نَهِ كِيرِ وَبِي مِنْ فَيْنِ كَيْ بِاتْ كُواللّه كَاللّهِ عَلَى الله كَاللهِ عَلَى الله كَاللهِ عَلَى اللهُ كَاللّهِ عَلَى اللّهِ كَاللّهِ عَلَى اللّهِ كَاللّهِ عَلَى اللّهُ كَاللّهِ عَلَى اللّهُ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ہمیں خوب پیۃ ہے اصل بات یم ہے کہ جب کی شخص کے پاس کردار کی قوت نیاں ہوتی اوروہ اپنے عمل کے ساتھ اور کردار کے ساتھ اپنے قول کوسچانہ ٹابت کر سکے تو پھر طریقہ یہ بوٹا ہے کہ لوگ میں کھا کہا ہے اپنی بات کے ساتھ اور کردار کے ساتھ اپنے قول کوسچانہ ٹابت کر سکے تو پھر طریقہ یہ دائت ماصل ہوتی ہے کردار کا وہ کوسٹ کرنے بیں جس آ دمی کو ثقابت حاصل ہوتی ہے صدافت حاصل ہوتی ہے کردار کا وہ

#### الله اوراس كےرسول كى اطاعت كروا: ـ

قُلْ اَطِیْعُوااللّٰهُ وَاَطِیْعُواالرّسُولُ: آپ کهدویجے! کہ الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرو پھراگر

یوگ پیٹے پھیریں فران تو لُوا فرافسا فلیو فالحین پیٹی پر اللہ کے رسول کی طرف لوٹ رہی ہے اس کے سوا پھے

نہیں کہ اللہ کے رسول کے ذہبے وہ بات ہے جواس پر ڈالی ٹی ہے۔ جو ذمہ داری اس پر ڈالی ٹی ہوہ اس کے ذب

ہوہ ہے تبلیغ کی ، انہوں نے اپنی ذمہ داری اواکر وی وَ عَلَیْهُ مُنْ اَلْمُولُ مَنْ ہُروہ چیز ہے جوتم پر ڈالی ٹی وہ وہ اس کے داری اواکر وی وَ عَلَیْهُ مُنْ اللّٰهِ اورتم پروہ چیز ہے جوتم پر ڈالی ٹی وہ وہ اس اطاعت اللہ کے رسول نے اپنی و مہ داری اواکر وی ، اب آگر تم باری و مہ داری باتی ہے اگر تم اس و مہ داری کو اوا نہیں کرو گے تو اس میں اللہ کے رسول کی نقصان کوئی نہیں ہے دسول کے ذب می گری بنچا دیا خوب اچھی طرح سے کرو گے تو تم نے سیدھاراستہ پالیا وَ صَاعَلَی الرّسُولُ اورنہیں ہے رسول کے ذب می گری بنچا دیا خوب اچھی طرح سے کھول کر مطلب یہ ہے کہ ایسے طور پر پہنچا دیا کہ اس میں کوئی کی قتم کا شک شہدنہ رہے۔ تو بلاغ مبین اللہ کا رسول کر دیکا آگے تحلصین کے لئے وعدہ ہے دنیا کے اندرکا میا بی کا۔

مخلصین مؤمنین کے ساتھ وعدہ استخلاف:۔

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ : اس كوآية استخلاف كهاجاتا ب، اس ميس الله تعالى في خلافت كا ذكر فرمايا الله تعالى

نے وعدہ کیاان لوگوں سے جوای ان لائے تم میں سے اور انہوں نے نیک عمل کیے البت ضرور خلیفہ بنائے گا اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جوان سے پہلے گزرے ہیں، اور البت ضرور ٹھکا نہ دے گاان کے لیے ان کے لیے پند کیا ہے۔ اور البت ضرور بدلہ دے گااللہ تعالیٰ ان کوان کے خوف کے بعد امن بشر طیکہ بیلوگ میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کی کوشر یک نہ تھ ہما کیں اور جو کوئی اس نہمت استخلاف کے بعد ناشکری کرے گائیں بہی لوگ حد طاعت سے نکلنے والے ہیں۔ مطلب اس کا بیہوا کوئی اس نہمت استخلاف کے بعد ناشکری کرے گائیں بہی لوگ حد طاعت سے نکلنے والے ہیں۔ مطلب اس کا بیہوا کہ پیچھے جو ذکر کیا تھا کہ منافقین تر دو میں پڑے ہوئے ہیں، تو منافقین کے نفاق کی ایک وجہ بیہ بھی تھی ان کے دل میں جو کفر چھیا ہوا تھا اور ایمان ظاہر کرتے تھے اور یہود کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے تو ۔ اس کی ایک وجہ بیہ بھی تھی کہ ان کو تر دو تھا کہ معلوم نہیں مستقبل میں بیہ سلمان غالب آئیں گے یا کافر بی دوبارہ غالب آجا کی گئی کہ اس کے ساتھ لیک کرا ہے مستقبل کو محفوظ کرلیں آجا کیں گئی کہ اس کے ساتھ لیک کرا ہے مستقبل کو محفوظ کرلیں گئی کہ سے بارے میں وہ مطمئن نہیں میں کہ آئے وال زبانہ کس کے غلے کا ہے ۔ ۔۔۔؟ اس لیے وہ دونوں طرف بی جھا نکتے رہتے تھے۔

دين كي حكومت آحنى، امن وامان قائم بوكيا\_

## حمكين وين اورامن وامان خلفائ راشدين كدوري يوهكركس دوريل بين مواز

اورآ مے حصرت ابو بھر صدیق بھٹو کے زبانہ میں اور اس کے بعد پھر حضرت فاروق ٹلٹوٹ کے زبانہ میں اور اس کے بعد پھر حضرت عثان ٹلٹوٹ کے زبانہ میں تو بیدین کی حکومت پورے ورج پر پہنچ گئی اور و نبا کا جومعتذ بہ حصہ جو تھا وہ حضرت عثان ٹلٹوٹ کے زبانہ میں فتح ہوگیا، تو خلافت راشدہ حضور نلٹوٹ کے بعد بید جو خلافائے آئے ہیں ان کی صدافت پریہ آیت ولالت کرتی ہے، اگر ان لوگوں کی خلافت کو خلافت میں جو نہ ہم جا جائے ۔ تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ آج تک قرآن کریم کا بیدوعدہ کی وقت میں پورائیس ہوا کیونکہ جو اس والی اس دور میں تھا اور جس طرح سنت دین کی تمکین اور اس وابان کی دوسرے دور میں قبیل اور جس طرح سنت خلافت کو اللہ تعالی کے وعدے کا مصدات نہ بنایا جائے تو پھر اس کا مطلب بیہ ہے کہ ان آ یات کا مصدات و نیا میں خلافت کو اللہ تعالی کے وعدے کا مصدات نہ بنایا جائے تو پھر اس کا مطلب بیہ ہم کہ ان آ یات کا مصدات و نیا میں مختق ہوا ہی نہیں اور یہ کہنا کہ ترقی علی الیا ہوگا۔

مختق ہوا ہی نہیں اور یہ کہنا کہ آخر آخر میں جا کر حضرت مہدی کے زبانہ میں ایسا ہوگا یا حضرت عسی علیا ہوگا۔

گرتہ پھرا ایا ہوگا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت بھی ایسا ہوگا۔

### خلفائے راشد ین کی خلافسے عقد کی ولیل:۔

کین بیدوعدہ تو کیا جارہ ہے جفنور مُلاہی کے خاطبین سے اور بیدوعدہ پوراہو، کہیں دواڑھائی ہزارسال کے بعد جاکے بیہ بات کوئی جوڑ بیس کھاتی اللہ تعالی کی ہا تیں الیس کی نہیں ہوا کرتیں تو مخاطب ان کے وہی ہزارسال کے بعد جاکے بیہ بات کوئی جوڑ بیس کھاتی اللہ تعالی نے آئیں ایمان اور عمل صالحہ کی برکت سے خلیفہ بنایا وگر ہیں جوحضور مُلاہوں کے دیانہ میں موجود تھے، اور اللہ تعالی نے آئیں ایمان اور عمل صالحہ کی برکت سے خلیفہ بنایا و نیا میں حکومت دی اور اس دین اسلام کو دنیا میں قائم فر مایا اور خوف کوامن سے بدلا اس لیے وہ خلافت بالکل برخی خلافت تھی۔

ای طرح گاہے بگاہے اللہ تعالی ایمان وعمل کی برکت ہے اور خلافتیں بھی قائم کرتے رہیں ہے آگر چہ ورمیان میں کچھ فلط خلافتیں بھی ہو کیں جن میں دین کی وہ بات پوری ندر ہی کہ دین کی حکومت ہولیکن گاہے بگاہے آج تک اس طرح سے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو برتری دی اور حضرت مہدی کے ذمانہ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ کے ذمانہ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ کے ذمانہ میں اور حضرت بھیشداس

آیت کوخلفا براشدین کی خفانیت کے لئے بطور دلیل کے ذکر فرمایا کرتے ہیں اور واقعہ بھی بہی ہے کہ بلاشک و شہریہ آیت ان کی خلافت کی خلافت حقہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، کہ اللہ کے وعدے کے تحت بہی حکومت تھی جوحضور ماٹیٹی کے آخری دور سے شروع ہوئی اور خلفاء اس کا بعد میں اولین مصداق ہیں اور آ سے عدل ونصاف کا دور دورہ جب بھی آیا تو سب کے سب اس میں داخل ہو سکتے ہیں کہ جب حضور ماٹیٹی کی امت عمل صالح کی حامل ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کو درجہ بذرجہ اس طرح سے خوف وخطرہ سے امن دیا اور ان کی حکومتیں صحیح طور پر قائم ہوئیں۔

### الله کی رحمت کب حاصل ہوگی؟:۔

وَاَقِیْمُواالصَّلُوقَ وَالْتُواالرِّكُوقَ نیتا كیدی جارہی ہے كہ بدوعدہ اللّٰدتعالیٰ كا پوراہوگاتم این طور پرنماز قائم ركھواورزكوا قریتے رہواورسب سے بوی بات بدے كہ اللّٰہ كےرسول كی اطاعت كروتا كرتم كے جاؤ اللّٰد كی رحمت تبھی حاصل ہوگی جب كہ اقامت الصلوا قاورا بتاء الزكوا قاورا طاعت رسول ان صفتوں كے تم حامل ہوجاؤ كے، اور كافر جواس وقت مخالفت كررہے ہيں بداللّٰد كے بس سے باہر نہيں بدشمنوں كے سركو شنے كی طرف اشارہ كرديا كہ تمہارے دشمن عنقریب عاجز آجائيں كے بداللّٰد كی قدرت سے باہر نہيں ہيں۔

### يسبكافراللدكى قدرت سے باہر بين :

## يَّا يُّهَاالَّ نِيْنَ امَنُوالِيَسْتَا ذِنَكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتُ اَيْبَانُكُمُ وَالَّذِيْنَ اے ایمان والو! چاہیے کہ اجازت طلب کیا کریں تم سے وہ لوگ جن کے مالک ہیں تمہارے وائیں ہاتھ مُريَبُلُغُواالْحُلُمَ مِنْكُمُ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَالَوةِ الْفَجْرِ اور وہ جو نہیں نہنچے بلوغ کو تم میں سے تین مرتبہ فجر کی نماز سے وَ حِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابُكُمُ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنَ بَعْدِ صَلْوةِ اور جب تم اینے کپڑے آثار دیتے ہو دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد العِشَآءِ ثُثَلَثُ عَوْلَاتِ لَكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلا عَلَيْهِمُ جُنَاحٌ کئے تین عورتیں ہیں نہیں تم پر اور ان پر کوئی حرج بَعۡٮَهُ نَّ ۚ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعۡضُكُمْ عَلَى بَعۡضٍ ۚ كَـٰهُ لِكَيْبَيِّنُ ان تین وقتوں کے بعدان کا بھی تمہارے پاس آنا جانالگار ہتا ہے تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس ، ایسے ہی بیان اللهُلَكُمُ الْأَيْتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَإِذَا بِكَغَالًا طُفَالُ مِنْكُمُ لرتا ہےاللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیات اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے 🚳 اور جب تمہارے بیچے بلوغ کو پہنچ جا <sup>ک</sup>یں الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْ الْكَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَا كُذَٰ لِكَ پھرجا ہے کہ وہ اجازت طلب کرلیا کریں جیسے کہ اجازت طلب کرتے ہیں وہ لوگ جوان سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں يِّنُانلُهُ لَكُمُ الْبَتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَالْقَوَاعِدُمِنَ النِّسَآءِ ا پے بی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات اللہ تعالیٰ علم والاحکمت والا ہے 🚳 اورعورتوں میں سے جو بیٹھ جانے والی عور تیں ہیں ٵڵؾؽؙڒؽڔؙڿؙۅ۫ؽڹڴٲڂۘٵڡٞڬۺۘ؏ؘڮؽ۫ۿؚڹۧڿؙڹٵڿٲڽۨؿؘۜڝٛۼڹؿؚؽٵڹۿؙڹؖ جو نہیں امید رکھتی نکاح کی ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اینے زائد کپڑے اتار دیا کر پر

## ۼٙؽڒڡؙؾڮڗۣڂؾۭڔؚڔۣؽؽۊ<sup>ٟ</sup>ۅٲڽۺۜؿۼڣڡٚڹؘڂؽڒڷۿڹۧ<sup>ڂ</sup>ۅٵٮڷ۠ڡؙڛؽڠ نه ظاہر کرنے والی ہوں اپنی زینت کو اور اگر نیج کر رہیں تو یہ ان کیلئے بہتر ہے اور اللہ تعالی سننے والا عَلِيْمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَى إِلَّا عُلَى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا اور جائے والا ہے 🛈 نامینے پر کوئی حرج نہیں ہے لنگرے پر کوئی تنگی نہیں بیار پر کوئی حرج نہیں ہے اور خود عَمَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوْ امِنْ بُيُوْتِكُمُ اَوْ بُيُوْتِ تم ہر کوئی حرج نہیں کہ تم کھالیا کرو اپنے گھروں سے یا اپنے آباء کے گھروں سے ابآ يِكُمُ أَوْبِيُوتِ أُمَّ لَهِ يَكُمُ أَوْبِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَخَوَ تِكُمُ أَوْبِيُوتِ یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے أغمامِكُمْ أَوْبِيُوْتِ عَلَيْكُمُ أَوْبِيُوْتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْبِيُوْتِ خَلَيْكُمْ أَوْمَا یا اپنے چیاؤں کے گھروں سے یااپنی بھو پھیوں کے گھروں سے یااپنے ماموؤں کے گھروں سے یااپنی خالاؤں کے ٮٙڴؿؙؠ۠ڟؘۜۊڗڂۿٙٲۉڝٙڔؽۊؚڴؙؠؗ<sup>ٵ</sup>ڮؽڛؘۼڶؽڴؠؙڿڹۜٳڂٲڽؙۛؾٲ۠ڴڵۉٳڿؚؠؽڠؖٳ گھروں سے یاان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اس میں نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ٱۅٛٲۺؾٵؾٵٷٳۮٵۮڂڵؿؙؗؠؙؽٷٵڣڛٙڷؠۅٛٵڰٙ۩ٙڶڡؙٛڛڴؗؗؗؗؗؗؗ؞ڗؘڝؚؾؖڐٞڝؚڽؗۼڹٝۑ بيكةتم كعاليا كروا تعضے موكريا اسكيا سكيے موكر پھرجس وقت تم داخل موگھروں ميں تو اپنے لوگوں پرسلام كها كرو اللهِمُلِرَكَةُ طَبِّبَةً لَا كَالِكَيْبَةِ ثَالِكَ اللهُ لَكُمُ الْأَلِيتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ شَ بيسلام الله كي طرف سے بركت والا بے يا كيز كى كا ذريعہ ہے، ايسے بيان كرتا ہے الله تعالى تمہارے لئے آيات تا كرتم سوچو 🛈

#### تفسير

نَیا یُنهاالَ نِینَ امنُوَالِیَسْتَا ذِفَامُ الَّنِیْنَ مَلَکْتُ اَیْسَانُکُمْ: اے ایمان والو! جاہیے کہ اجازت طلب کیا کریں تم سے وہ لوگ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، اور وہ جونہیں پنچے بلوغ کوتم میں سے یعنی تہارے

#### یرده کے احکامات:۔

وَإِذَا بِكُمُّ الْاَ طُفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ : جبتم میں سے منکم کا خطاب احرار کو ہے بعنی آزاد لوگوں میں سے نابالغ نیج جس وقت وہ احتلام کو بی جائیں بعنی بالغ ہوجا کیں فلیشٹ اُؤٹو اُ پھرچا ہے کہ وہ اجازت طلب کیا کریں گلیشٹ اُؤٹو اُ پھرچا ہے کہ وہ اجازت طلب کیا کریں گلیشٹ اُؤٹو اُ پھرچا ہو جی جیں جیے ان سے گسااسٹ اُؤٹ اللّہ نین جیسے کہ اجازت طلب کرتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں جیسے ان سے پہلے جولوگ اجازت طلب کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی اجازت طلب کیا کریں گان لیک یہ بیٹ الله فائلہ می الله الله عالی کرتے ہیں الله تعالی تمہارے لئے اپنی آیتیں الله تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے وَالقَواعِدُ مِنَ اللهِ مَنَاللّهِ اَللهُ عَاللهُ عَبِي اللهُ تعالی می اور وہ صفت جو کہ مِنَ اللّهِ اللهُ اللهُ عَبِي اللهُ وَاللّهُ مِن اللهُ اللهُ

حَامِلٌ عالم عُورت کو حامل کہتے ہیں یہ بھی تا ہے خالی ہے اور مُرْضِع دور ھیلانے والی عورت بہتا ہے خالی ہے تو اسل بات یہ جوصفت مختص بالا نظی ہو جومردوں میں نہیں پائی جاتی عورتوں میں پائی جاتی کو ذکر کرتے وقت بساوقات تا ہے خالی کردیتے ہیں، یہ طالق، مرضع، حامل، یہ ساری صفتیں ایسی ہیں جوعورتوں کے ساتھ خاص ہیں یہاں بھی تو اعد ہے بوڑھی عورتیں مراد ہیں اس لئے اس کا مفرد جو ہے وہ قاعد ذکر کردیا جائے تو بھی مخبائش ہے، ایسی عورتیں جو بیٹے جانے والی ہیں لایڈو ہُوڈ ن نِو کا ہے اورکاح کی امید نہیں رکھتیں لیعنی نکاح کی عمر ہے گزرگئیں ہیں، اور عورتوں میں ہے جو پیٹے جانے والی جورتیں ہیں جونییں امیدر کھتیں نکاح کی فکلیس عکی ہوئی ہے گزرگئیں ہیں، اور عورتوں میں ہے جو پیٹے جانے والی عورتیں ہیں جونییں امیدر کھتیں نکاح کی فکلیس عکی ہوئی ہے ہوئی ہے خاخ ان پرکوئی گناہ نہیں آئ یقت فن قورتیں ہی جو دان عورتیں ہیں جو ان عورتیں اپنے ہوئی ہے ہوئی ہوئی اور کی خان گئیستہ جوان عورتیں اپنے سینے کو چھیانے کیلئے ہوئی جان کے وائ گئیستہ خوائی میں ہوجائے گاان عورتیں ہے وائ گئیستہ خوائی ہوں اپنی زیدت کو مقبل ہے وائ گان گئیستہ خوائی ہوں اپنی نہتر ہے ان کے لئے وائن گئیستہ خوف ن ہر من ہیں ہوجائے گاان عورتوں کاف کی سے حوائی ہوں اپنی تو اگر ہوڑھی عورتیں ہے وائ گئیستہ خوف ن ہر من ہیں ہوجائے گاان عورتوں کاف کے کہ بہتر ہے ان کے لئے وائن گئیستہ خوف ن ہر من ہیں ہوجائے گاان عورتوں کاف کے کہ بہن ہمتر ہے ان کیلئے اللہ تعالی سنے والا ہے جانے والا ہے۔

شروع رکوع سے جوآیات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ان کا تعلق ہے مسئلہ استیذان کے ساتھاور مسئلہ بجاب کے ساتھ ورتوں کے لئے جوذکر کیا گیا تھا وکلا یُٹ پیٹین ذینہ بھٹ والا مسئلہ بھی ہے۔ اس معاطے میں سہولت کی آ گے ترمیم کی جارہی ہے کہ یہ عام عورتوں کے لئے نہیں بلکہ پوڑھی عورتوں کیلئے پچھاس معاطے میں سہولت ہے۔ اور استیذان کا مسئلہ جوذکر کیا تھا کہ بغیرا جازت کے کس کے گھر نہ جایا کروتو اس سکلے کی بھی تھوڑی کی وضاحت کی جارہی ہے جہاں اسٹناء ذکر کیا گیا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جن کے سامنے جاب نہیں ان میں آپ کو معلوم ہے ما ممکلہ گٹ آئیسا فلف کا ذکر بھی آیا تھا اور اس طرح سے آ والظفیل الگیائین کے نے جہاں اسٹناء کو کر بھی آیا تھا اور اس طرح سے آ والظفیل الگیائین کے سامنے جاب نہیں ہے عورت ذکر بھی آیا تھا، اپ مملوک کے لئے جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے سامنے جاب نہیں ہے عورت الیس میں ہیں جس طرح سے محرم ہیں اس طرح سے محملوک ہیں۔ اس تھم میں میں ہیں۔ اس تھم می

آتے جاتے رہتے ہیں بھی اندر چلے گئے بھی خدمت کے لئے اندرآ ناپڑا بھی باہر چلے گئے اگریہ اجازت لیں تو پھر اجازت لینے میں تنگی ہے، عام اوقات میں اگریہآ کیں جا کیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

#### تين وقتول مين احتياط: ـ

لیکن تین وقول میں ان کوبھی پابند کردو جوتمہارے فاوت فانے ہوا کرتے ہیں ان میں بغیر اجازت کے بیچھوٹے ہے جھی اندر نہ آئیں، تمہارے ملوک اور تمہارے فادم بھی اندر نہ آئیں ایک وقت عشاء کے بعد کا اور در اوقت فجر سے پہلے کا اور تیسر اوقت وہ پہر کا اس وقت جب آرام کرتے ہیں، تو عادت ہانیان اپنے کپڑے اتار لیتا ہے کوئی معمولی سے کپڑے کہرے اتار لیتا ہے کوئی معمولی سے کپڑے کہرے اتار لیتا ہے کوئی معمولی سے کپڑے کہرے اور وقوں میں انسان لیتا ہے تو اپنے کپڑے اتار لیتا ہے تو انسان اپنی بیوی کے اور اس طرح اور وقوں میں انسان لیتا ہے تو اپنے کپڑے اتار لیتا ہے تو انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں محبت پیار کے، تو ان اوقات میں ان کوچا ہے کہ چھوٹے بچ بھی اندر نہ جا کہر جو اپنے آپ ایکی ہونے کی صورت اندر نہ جا کہر ہوا ہوتو بچے آئیں ہے کہوں یا اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، اس تفصیل کا مطلب بیہ ہوا اس کیے ہونے کی صورت میں بدن کھلا ہوا ہوتو بچے آئیں ہے تھی خمیں ہے اور اگر بیوی کے ساتھ ہوں تو بھر بھی بچوں کا اندر جا نامناسب میں ہوا ہوتو بچے آئیں ہے۔

کی ایسا ہوسکتا ہے کہ آپ کوا پسے حال میں و کھے لیں جس میں و کھنا مناسب نہیں ہے، اس میں آپ کے لئے شرم ساری ہوگی بچوں کے ذہن پر غلط اثر پڑے گا اس لئے ان تین اوقات میں ان کو پابند کرو کہ یہ تین اوقات تمہاری ہے بردگ کے جیں، اس میں تہہیں بچھ پردے کی ضرورت ہے ان اوقات میں یہ بغیر اجازت کے نہ آیا کریں، البتہ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بغیر اجازت کے آئیں تو کئی حرج نہیں ہے کیونکہ باتی اوقات کام کاح کے ہوتے جیں آئیں اس میں کے خلل کا اندیشنہیں ہوتا۔

## جوني جي الله المرت إلى المرت بين جب بالغ مول وان يركم آن ير يابندى لكادين :-

البتہ جس وقت میرچھوٹے بچے بالغ ہو جائیں تو پھران کو بالغین کی طرح پابند کردو کہ جس طرح سے بڑے آ دمی پہلے سے اجازت کے پابند ہیں۔ چونکہ ان کے لئے تھم پہلے آ چکا ہے بڑے لوگ جس طرح سے پہلے اجازت کے پابند ہیں تو اس طرح چھوٹے بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی بالغین میں شار کر کے اس طرح پابند کردینا

چاہے۔ یہ بیں خیال کرتا چاہے کہ جب ہے بچپن سے گھر میں آتے جاتے ہیں تواب بھی کیا ضرورت ہے اول نہیں بلکہ بالغ ہونے کے بعد انکو گھر میں آنے کی بالغین کی طرح پابندی لگا دو پہلی آیات کے اندر تو یہ واضح کیا گیا کا طوف گون عکی ٹھ کے منظم کھ میں ہوجہ بیان کی گئی ہے اس تسہیل کی کہ چونکہ کشرت ہے آتا جاتا ہوتا ہے اس لیے ہروفعہ اجازت لینے میں حرج لازم آتا ہے، تو جہیں اجازت دے دی گئی کہ آگے ہی جی اجازت لینے کی ضرورت خبیں البتہ ان تین اوقات میں ان کو پابند ضرور کردو پہلے جھے کے اندر تو اس مسئلے کی وضاحت آئی ہے گلہ لاک میں البتہ ان تین اوقات میں ان کو پابند ضرور کردو پہلے جھے کے اندر تو اس مسئلے کی وضاحت آئی ہے گلہ لاک میں اشارہ اس میں اندر تو اس میں ہوگیا کہ جو تھم پہلے آیا تھا استیذ ان میں بیا قیادود فعد آیا ہے اللہ تعالی نے اپنے علم وحکمت کا حوالہ دیا جس میں بیا تا مقصود ہے کہ بیا دکام بہت حکمت پر پی تی تبین جانے کہ اس میں کیا کیا مصلحت ہیں! اللہ تعالی نے اپنی ہو اللہ تعالی کے اس میں اللہ تعالی کے علم وحکمت ہیں جانے کہ اس میں کیا کیا مصلحت ہیں! اللہ تعالی نے تھیں، تو اللہ تعالی کے علم وحکمت سے بیا دکام آرہے ہیں۔

توان کی پابندی کرنی چاہے یہ تہمارے تی میں بہتری ہے، تہماراعلم ناتھ ہے آس کی صلحتی نہیں سیھے
اور اس طرح سے ان میں جو حکمتیں ہیں وہ اللہ تعالی جانے ہیں تم نہیں جانے تو صفات کے حوالے دینے کا یہ مطلب ہوا، ایک بات کی وضاحت ہوگی اور دوسراتھم اس کا تعلق بھی اس فجاب کے مسئلے سے ہے کہ ذکر کیا گیا تھا کہ عور تیں اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں پر جو فہرست آ کے دے دی گئ تھی بدن کے حصے ان کے سامنے ظاہر کیے جاسکتے ہیں ہے مآیا تھا کہ سرکی اوڑھنی سینے پرڈال کر رکھیں سر، کان، گلہ سیند، سب جھپ جائیں اب اس کی بھی یہاں وضاحت کی جارہی ہے۔ کہ بیتھم جوان عور توں کے لئے ہے۔

## نابالغ بچيول كاتكم:-

آپ جانتے ہیں بچیاں جو بالکل جھوٹی ہوتی ہیں جوکل شہو نے نہیں ان کے متعلق بھی تاکید نہیں وہ بھی باہر آ جاسکتی ہیں، دوسروں کے سامنے جس طرح گھر میں محارم کے سامنے ہوتی ہیں تو دوسروں کے سامنے بھی آ جاسکتی ہیں جس وقت محل شہوت ہوجا ئیں توان کے لئے بھی حجاب ضروری ہوا۔

### بورهمي عورتول كے لئے مدايات:\_

اس طرح ہے عورت آخری عربیں جا کر محل شہوت نہیں رہتی، جس وقت اتی بوڑھی ہوجائے بینی اٹھنے ہیں ہے۔ بیٹی ہے جہ سے عاجز آگئی، بیٹھ جانے والی ہے بدن کی صلاحتیں اس بیل ختم ہو گئیں، اور جس کی وضاحت آگے ذکر کردی گئی کہ میں نماز آگئی، بیٹھ جانے والی ہے بدن کی صلاحتیں اس بیل طرف ہے کہ وہ محل شہوت نہیں ہے اس عمر کو بیٹھ گئی کہ اب کوئی شخص اس کی طرف نکاح کی توجہ نہیں رکھتا ہے بھی پھر بچوں کے تھم میں آجاتی ہیں، ذائد کپڑے جو پردے کے لئے کے گئی خوات سے بات میں وہ اگرا تاردیں تو ان کے لئے بھی گئی کہ اپنی مورت کے لئے محرم کے سامنے سر نگا ہو جائے تو کوئی حرح نہیں ہے، اس طرح سے یقصیل آپ کے سامنے آئی تھی کہ گئی ہو گیا، بازو، شخفی کندھے ہوگئے جن کو محارم میں وہ سارے کے ہو گئی جن کو محارم میں وہ سارے کے بات میں ہوگئے جن کو محارم میں وہ سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے، تو بوڑھی عورت کے لئے باتی بھی جو غیر محرم ہیں وہ سارے کے سامنے ظاہر نہ ہو جس طرح سے سارے محرم بی ہیں، ہاں البند اس وقت احتیا طرنی چا ہے کہ بن سنور کرلوگوں کو سامنے ظاہر نہ ہو جس طرح سے سارے میں میں میں تو آپ کو بید دیکھنے کی نوبت آئے گی کہ الی عورتیں جن کے میں منہ دانت نہیں ہوتے وہ بھی بن سنور کر بازار کی طرف ثکتی ہیں بی مناسب نہیں ہوتے وہ بھی بن سنور کر بازار کی طرف ثکتی ہیں بی مناسب نہیں ہوتے وہ بھی بن سنور کر بازار کی طرف ثکتی ہیں بی مناسب نہیں ہے۔

اس کی مناسبت آگے غیر متبر جات ہزینة بڑھاہے میں جاکراگریے چزیں خم ہوگئ زیب وزینت کا شوق نہیں رہاجے دیورت ہوتو ہوڑ ہوا ہے میں تواس کا شوق نہیں رہاجے اس کے لئے یہ چاب ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ زیب وزینت کے لئے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لئے یہ چاب ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ زیب وزینت کر سے تواس کا نتیجہ تو آپ جانتے ہیں کہ اصل کے اعتبار سے نہیجے ۔۔۔۔۔ تو اس بناوٹ کے ساتھ ہی مرفوب ہوسکتی ہے بوڑھی ہیں کہ واصل کے اعتبار سے نہیجے ۔۔۔۔ تو اس بناوٹ کے ساتھ ہی مرفوب ہوسکتی ہوسکتی ہے بوڑھی ہیں سے گوشت کو قصائی خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لوگ اس کی طرف رغبت کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے اگر یہ بوڑھی مائیں ہمی بن سنور کرنکلیں گی چاہے عارضی طور پر بناوٹ سے لیکن ایبانہیں کرنا جا ہے۔۔

تو دوسرے علم کا حاصل بیتھااس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ اگر چہ اجازت ان کو دے دی گئی ہے کیکن ان کے اوپر پابندی نہیں ہے ، لیکن بیتھی نے کر رہیں تو بہتر ہے بیتھی زیادہ ترکوشش بہی کریں پر دہ کرنے کی ، گھر میں بیٹھنے کی ، کیونکہ پھران کا اثر زیادہ ترجوان لڑکیوں پر ہوسکتا ہے ، بوڑھی مائیں اگر گھروں میں مختاط

رہیں گی تو جوان عورتیں اور زیادہ گھروں کے اندرمخاط رہیں گی بوڑھیوں کے نگلنے کے ساتھ بسااوقات دوسروں پر ہیں گاتو جوان عورتیں اور زیاد بھی اثر پڑسکتا ہے، اس لئے بہتر یہی ہے کہ یہ بچیں اگر تکلیں تو ان کے لئے اجازت ہے بچ دھج کے اور زیب وزیدت کے ساتھ من تکلیں کیونکہ اللہ تعالی نے سمج علیم کی صفت ذکر کردی کہ اللہ تعالی سب کے حالات کو سفنے والا اور جانے والا ہے۔ جس قتم کے حالات قلوب میں ہیں یا زبان سے باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ سے تخفی نہیں ہیں اس لئے ہرآنے جانے میں خیال رکھا کرواور ملنے جلنے میں کہ کوئی بات اللہ سے تخفی نہیں ، اس لئے اللہ تعالی تمہاری کے ہرآنے جانے میں خیال رکھا کرواور ملنے جلنے میں کہ کوئی بات اللہ سے تخفی نہیں ، اس لئے اللہ تعالی تمہاری ہر بات کو سنتا ہے اور ہر حال کو جانتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا تصور رکھا جائے تو پھر اس میں احکام کی پابندی آسان ہو جاتی ہے دوسرے تھم کی یہ وضاحت تھی۔

### رشته داروں اور دوستوں کے گھروں میں کھانے پینے کی اجازت:۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجُ : نابينے بركوئى حرج نہيں ہے وَلاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ لَنَكُر م بركوئى تَكَى نہیں ہے "حرج" "تُنگی کو کہتے ہیں و لا على السويف حرج يهار بركوئى حرج نہيں ہے و لا على أنفس كم اور خودتم پر كوئى حرج نہيں أَنْ تَأْكُلُوْ المِنْ بُيُو تِكُمْ كُمْ كُمَاليا كروائي كھروں سے أَوْ بُيُوْتِ الْبَآبِكُمْ ياائي آباء كے كھروں سے یعنی این باب دادے کے گھرے اُفہیدت اُفہید تا تھ ماؤں کے گھروں سے اُمکات بدام کی جمع ہے اَفْهُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ يا اين بهائيوں كے كرسے اخوان أخ كى جمع ب أَفْهُيُوْتِ أَخُولِكُمْ يا ينى بهنول كے كرسے اخوات أُخت كى جمع ب أَفْهُيُوْتِ أَعْمَامِكُمْ مِاسِين جِيادَل كَكُر عِداعمام عَمْل جَع ب أَفْهُيُوْتِ عَلْمِكُمْ یا پی پھوپھیوں کے گھرسے ممات یہ عمَّة کی جمع ہے أو بُینُوتِ أَخْوَالِكُمْ مااینے مامووَں کے گھر سے اخول خال کی جمع ہے اَوُہیُوْتِ خُلیکُمْ ماا بنی خالا وَں کے گھرے۔ خالات میہ خالہ کی جمع ہے جو ماں کی بہن ہوتی ہے اَوْمَا مَلَكُنَّهُمْ مَّفَاتِحَةَ يهاں بھی مَاسے بيوت مراد ہيں، ياان كے گھروں سے جن كى جابيوں كے تم مالك ہومفاتحہ يہ ٥ ضمیر ماں کی طرف لوٹ گئی لفظوں میں مفرد ہونے کی وجہ سے مَا سے مرادیہاں بیوت ہی ہیں ، یاان گھروں سے جن کی جابیوں کے تم مالک ہو اَوْصَدِیْقِکُمْ یا ہے دوستوں کے گھروں ہے کیسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحُ اَنْ تَأْكُلُوا جَمِیْعًا نہیں ہےتم پرکوئی گناہ یہ کہتم کھالیا کروا کھٹے ہوکر اُوْا شُتَاتًا یا سیلے اسلے ہوکرا سیلے بھی کھاسکتے ہواورا کھٹے ل کر

٠ ل هاسية ١٠٠ -جب مغرول مين داخل موتوسلام كهو:\_

قرادانہ تا جات میں اللہ کا اللہ علم اللہ واقت م واض ہو گھروں میں فسرا اللہ واللہ وا

### كسى كامال اس كى اجازت كے بغير حلال نہيں: ـ

٠ ياره نمبر ١٨٥ سورة نمبر ١٦ آيت نمبر ١٨٨ ص ١٧

الى يارەنمبر ١٥ اسورة نمبر ١٥ آيت نمبر ٣٥٨ ص ٢٥٨

کے گھر چلے جاتے تھے، اور جا کے ایک دوسرے کی چیز بھی اٹھا کر کھا لیتے تھے عرف تھا اور اس کولوگ بُر انہیں بیجھتے تھے کھانے پینے کے معاطے میں اور مہمان نوازی میں عرب کا معاشرہ بہت اچھا تھا مہمان نوازی توختم تھی ان لوگوں پر۔ اس لئے کوئی کسی کے گھر جا کر کھالے تو کوئی پُر امحسوس نہیں کرتا تھا اگر بسااوقات راستے میں کوئی مختاج آ دی ال جاتا تو اس کواپنے بھائی کے گھر میں لے جا کر کھانا کھلا دیتا تھا۔ اور مختاج جو تھے وہ بھی اس طرح لوگوں کے گھروں میں آتے جاتے رہتے تھے تو اس وقت اللہ کی طرف سے بیاد کام نازل ہوئے اس وقت بھرا یک ذہنوں کے اندر جانتے ہیں کہ ایک بھیب سا ہوتا ہے، مختلف قتم کے شکوک وشبہات پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح لوگ احتیاط کرنے گئے کہ کسی کے گھر میں جا کر پچھکھا کمیں اور نہ ہی کسی غریب کوکس کے گھر میں لے جاتے تھے۔

### ایک ساتھل کر کھانے میں احتیاط:۔

اور پھرا کھے کھانے میں بھی احتیاط کرتے تھے کہ شتر کہ چیز جب ہوتی ہے تو اس میں سب کاحق ہوتا ہے لیکن جب ہم مل کر کھا کیں گے پہنیں کون زیادہ کھائے!اور کون کم کھائے!اس میں بھی ایک دوسرے کی حق تلفی کا اندیشہ ہے تو بیر مختلف چیز ہیں جو تھیں اس قتم کے احکام کے آنے کے بعدانسان کے ذہن میں بطور سوال کے ابحر تی بیں کہ معلوم نہیں کہ کہاں تک ہمارا کر دار درست ہے ۔۔۔۔۔؟ اور کہاں تک غلط ہے ۔۔۔۔۔؟ ہمارے ہاں گھریلو ماحول جو ہیں کہ معاشرت وہ ہے خاندان میں اشتر آک کی صورت، ہمارے باپ کا گھر علیحد ہ نہیں اس طرح دوسرے دشتہ دار جو ہیں وہ بسااوقات ایک مکان میں رہتے ہیں سب کی ملکیت مشتر کہ ہوتی ہے کین عرب میں بیر معاشرہ نہیں تھا عرب میں ہر سمی کی ملکیت مشتر کہ ہوتی ہے کین عرب میں بیر معاشرہ نہیں تھا عرب میں ہر کسی کی ملکیت علیحہ ہ تھی ، باپ کا گھر علیحہ ہ بیٹے کا گھر علیحہ ہ، بیٹی کا گھر علیحہ ہ، ابنا گھر علیحہ ہ جیسے جیسے انسان بالغ ہوتا جا تا ہے۔

اس طرح اسکاسا مان اوراس کا مکان علیحدہ کردیا جاتا ہے، ان کواپنے سے جدا کردیا جاتا ہے تو پھروہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بیوی اور خاوند کی املاک علیحدہ ہوتی ہیں، بیوی کا مال علیحدہ شار ہوتا ہے اور خاوند کا مال علیحدہ شار ہوتا ہے اور خاوند کا مال علیحدہ شار ہوتا ہے ہاں البتہ کھانے پینے کے لئے کوئی چیز مشتر کہ رکھ دی تو بیوی اور خاوند کی مشتر کہ بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کا کھانا اکشما ہے خاوند کے ذمے بیوی کا نفقہ ہے تو بیا کشم بھی کھاسکتے ہیں، لیکن بیوی کی جو جائیداد ہے اس کا حساب علیحدہ ہوگا مہر وغیرہ کی رقم جواس نے وصول کی ہوئی ہے اسکا حساب علیحدہ ہے، بہن بھائیوں کی طرف سے اس کوکوئی

تخذ ہدیبہ ملتا ہے تو اس کا حساب علیحدہ ہے، تو بیوی کا مال علیحدہ ہوتا ہے عرب کے اندر معاشرہ اس طرح سے تھا اور اس میں بہی حکمت ہوتی ہے تا کہ کسی کے حق تلفی کی نوبت نہ آئے رضامندی کے ساتھ خوشی سے ل کر جو چاہیں کرلیں لیکن جہاں تک حقوق کا سوال ہے حقوق ممتاز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیوضاحت کی ہے کہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ بیر عجبت ہے ایک دوسرے کے پاس آتا جانا اس میں قواعد بتائے گئے ہیں۔

اس کا پیمطلب نہیں ہے کہتم ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہی چھوڑ دو! اور کسی کے گھر سے پچھ کھایا ہیانہ كرو! جس طرح تمهارا يبلي آناجانا تهاتم ال طرح آجاسكتے ہوليكن سلام كهـ كرجاؤ اجازت طلب كركرے جاؤ کھانے پینے کی ممانعت نہیں اس طرح اگر بے تکلفی کے ساتھ کسی مختاج کوساتھ لے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔موقع ملے توتم اکٹھے بیٹھ کر کھاسکتے ہو علیحدہ بھی کھاسکتے ہو، وہ معاشرہ اس طرح سے ہے اُسکی ممانعت نہیں کی گئی کین ہتہیں بتادیا گیا کہ اجازت لے کرجاؤباتی جاسکتے ہوئے تکلفی بھی ہونی جاہیے، بے تکلفی سے کھاسکتے ہو جس طرح پہلےتم کھاتے تھے اور آج بھی مسلہ یہی ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے رشتہ داری کی بنا ہر یا محبت ادر دوستی کی بناء پر که آپ اس کے گھر جا کیں اور جا کرکسی چیز کواٹھا کر کھا ٹیس وہ بُر انجسوس کرے بلکہ وہ خوش ہوکہ دیکھو!میرے ساتھ بے نکلفی کی اورمیرے گھر آ گئے اور آ کے اس طرح سے کھا گئے ، تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بلاا جازت بھی انسان کھاسکتا ہے لیکن اگر ماحول ایسا ہوجیے کہ اب اکثر ہوتا جار ہاہے کوئی کسی کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوتا ہرکوئی ایک دوسرے سے بخیل ہوتا جار ہاہے ،کوئی کسی کواجازت نہیں دیتا کہ کوئی دوسرااس کی چیز کواٹھا کر کھالے جاہے وہ اس کارشتہ دارہی کیوں نہ ہو، جاہے کوئی دوست ہوتو جہاں نا گواری محسوس ہود ہاں اجازت نہیں ہے تو دلالت حال کے ساتھ رضامعلوم ہوجائے تو ان گھروں میں جاکرانسانوں سے یو جھے بغیر بھی کھا بی سکتا ہے اور اگر دلالٹاً معلوم ہوجائے کہ اجازت نہیں ہے تو الیی صورت میں پھرصراحثاً اجازت لئے بغیر انسان کود دسرے گھر میں جا کرتصرف نہیں کرنا جاہیے۔

#### مشتركه چيز كاستعال مين احتياط:

ان آیات پردوبارہ نظر ڈال لیجئے!''انگی''اندھا ہو گیا''اعرج'' کنگڑا ہو گیا''مریض'' بیار ہو گیاا نکا ذکر کردیا گیا کہ بیلوگ دوسروں کے ساتھ ل کر کھانے سے احتیاط کرنے لگ گئے تھے یاد دسرے لوگ ان کے ساتھ لل کرکھانے سے احتیاط کرنے لگ گئے تھے تو جب مشتر کہ چیز ہول کر بیٹیس کے مکن ہے بیاس طرح سے نہ کھا سکیں گئے جس طرح سے کہ ہم کھاتے ہیں، اند سے کواچی اچھی چیز نظر نہیں آئی اور ہم اچھی اچھی چیز اٹھا کر کھا جا کیں گے،

لکڑے کو بیٹھنے ہیں تکلف ہوتا ہے، مریض پوری طرح سے نہیں کھا سکتا، اور ان لوگوں کے دلوں میں خیال آ سکتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ل کرنے کھا کیں شایدلوگ بُر امحسوں کرتے ہیں یا ہمیں جولوگ مختاج سمجھ کرگھروں میں لے جاتے تھے تو شاید گھروں الے اچھا نہ سمجھیں! تو یہ بھی اپنی جگہ کچھ کا طسے ہوگئے تھے اس لئے صراحثا اٹکا ذکر کردیا گیا ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہم السیخ گھروں سے جاکر کھا سکتے ہوا ہے گھروں میں بیو یوں کے گھروں سے جاکر کھا سکتے ہوئے دکھا سکتے ہوا ہے گھروں سے معلیمدہ ہو سکتی ہوگئے دہوں کے گھروں سے ، بہنوں کے گھروں سے ، بھا کیوں کے گھروں سے ، بہنوں کے گھروں سے ، بھا کیوں کے گھروں سے ، بھو پھیوں کے گھروں سے ، ماموؤں کے گھروں سے ، بھو پھیوں کے گھروں سے ، ماموؤں کے گھروں سے ، بھو پھیوں کے گھروں سے ، ماموؤں کے گھروں سے ، بھو پھیوں کے گھروں سے ، بھو پھیوں کے گھروں سے ، ماموؤں کے گھروں سے ، بھو پھیوں کے گھروں سے ، بھو پھیوں کے گھروں سے ، بھا کیوں کے گھروں سے ، بھو پھیوں کے کہوں کے بھیاں تہرار سے بھو پھیوں کے گھروں ہے ، بھو پھیوں کے گھروں ہے کہوں کے گھروں ہے کہوں کے گھروں ہے ، بھو پھیوں کے گھروں ہے کہوں کے گھروں ہے کھروں ہے کہوں کے گھروں ہے کہوں کے کھروں ہے ک

تواستعال کی چیزاگر گھر میں پڑی ہوتو آپ پوچھے بغیر چیز کواستعال کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کی وسعت تھی لیکن اگر دلالت سے معلوم ہو کہ چائی اگر چہ دے گئے ہیں لیکن بعد میں آ کر دیکھا کہ کوئی اور چیز غائب ہے تو آتے ہی ناراضگی ہوگئی کہ اس کو کیوں استعال کیا ہے! توا سے وقت میں پھراستعال نہیں کرنا چا ہیے دلالتا یہ معلوم ہو کہ اس کا استعال ان کونا گوارنہیں تو وہ چیز اٹھا کے استعال کر سکتے ہیں۔

### غریب دینیم بچوں کی تولیت اور ان کے مال کے استعال میں احتیاط:۔

ماملکتم مفاتحہ ان کے اندریہ بھی آسکتا ہے کہ جن کی تولیت تہیں حاصل ہے جیسے کہ وہ غریب بچے بیتے کہ وہ غریب بچے بیتے ہے ہوں کی جا بیاں تہارے پاس بیں قرآن کریم میں ہی مسئلہ صراحنا ذکر کیا، سور ق نیاء میں وَمَنْ کَانَ غَینیا فَلْیَسْتَغْفِفَ وَمَنْ کَانَ فَقِیدُوا فَلْیَا کُلُ بِالْمَعْدُ وْفِ () کہ اگر میں موجود ہے بھرتو تم خدمت بیتم جوتہاری تولیت میں ہے اور تہارا اپناگز ارہ ہے۔ ضرورت کی چیز تہارے پاس موجود ہے بھرتو تم خدمت

کے طور پر معاوضہ بھی نہ لے لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے وَمَنْ کُلْ فَقِیْدُا فَلْیَا کُلْ بِالْمَعُرُ فَفِ اس صورت بیں کا معاوضہ بھی نہ لے لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے وَمَنْ کُلْ فَقِیْدُا فَلْیَا کُلْ بِالْمَعُرُ فَفِ اس صورت بیں بقار ضرورت وہ لے سکتا ہے اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے اس آیت کے تحت آگئ تھی تو ملکتم مفاتحہ بیں یہ بھی شامل ہوسکتا ہے کہ جو تہاری تولیت بیں جی جن کی چابیاں تہارے پاس بیں، اور تم ان کی فدمت کرتے ہوان کے ولی ہوتو اس خدمت اور ولایت کے معاوضے بیں تہمیں کھانے کی اجازت ہے۔ تو اس ظرح سے بھی کھاسکتے ہوجن کی چابیاں تہارے ہیر د بیں اور وہ بات جو ہے کہ اعتا دکر کے مکان کی چابی آپ کو دے گیا تو اس کی عدم موجودگی بیں کوئی قابل استفال چیز پڑی ہواور آپ بچھتے ہیں کہ اس کے استعال سے اس کو تا گواری نہیں ہوگی تو وہ بھی لے سکتے ہو۔

#### دوستول كرساته بيدكركمان بس احتياط:

اوراس طرح دوستوں کے گھروں سے اوراگرا کھٹے کل کرکھاؤٹو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ کھالوتو کوئی حرج نہیں ہے، کیکناس میم کے شک میں نہ پڑو کہ اکھٹے کھا کیں گے۔۔۔۔۔ تو کون زیادہ کھائے اورکون کم کھائے۔۔۔۔۔ کلیکن اس بارے میں دیکھیں۔۔۔۔! اتنا انسان کے اندرقلی طور پرغناء ہونی چاہیے کہ دل سے یہ وسعت ہوکہ دوسرافیض اگر زیادہ کھا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تنگی ہے اور انسان یہ جھا مکتا ہے کہ دوسرافیض زیادہ کھا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تنگی ہے اور انسان یہ جھا مکتا ہے کہ دوسرافیض نیادہ کھا رہا ہے تو بھی نا گوارگز رہا ہے تو ایک صورت میں یہ شتر کہ چیز اکھی نہیں کھائی چاہیے، پر تقسیم کر کے علیحدہ علیحہ وکھائی چاہیے آگر مولوں میں تنگی ہے اورائرول میں یہ خیال آئے کے ایکھی پیٹر دوسرے کے ساتھ شرکیک ہو کر نہیں کھانا چاہیے آپ کہ ذیادہ کھاؤں اور دوسرا زیادہ نہیں ہو گوئی دیا تھا ہم بن گئے کہ آپ کا جذبہ یک ہے کہ میں اچھی چیز کھالوں اور زیادہ کھالوں اور زیادہ کھالوں ، اگر یہ جذبات نہیں بلکہ دلوں کے اندر وسعت ہے کہ کوئی زیادہ کھا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور مُلاَیِنَا نے فرمایا کہ جب ایکے بیٹھ کر کھاؤ! تو مثلاً انگور ہوں تو ایک ایک کر کے انگورا ٹھاؤاگر دودواٹھاؤ گئے،تو پھر رفقاء سے اجازت کینی جا ہے تھجور ہیں توایک ایک تھجوراٹھاؤ باقی سائتی ایک مجودا تھارہے ہیں اورتم دودوا تھا کرمنہ ہیں ڈالنا شروع کردویہ جائز نہیں ہے ① یہ صراحناً صدیث شریف میں آتا ہے اس طرح دوسرے دفقاء سے اجازت لینی چاہیے، یا دلالٹا ہوکہ دوسر اگر اندمنائے تو الی صورت میں بھی کرسکتے ہیں اورا گر گھروں میں جاؤتو سلام کہہ کر جایا کروا پنے لوگوں کوسلام کرویہ تحیہ ہے، یہ دعا ہے یہ مفعول مطلق ہے کہ سلام کہوسلام کہنا اللہ کی طرف سے یہ شروع کیا گیا ہے، بڑی برکت والی چیز ہے بڑی پاکیزہ چیز ہے کہ اگر اپنے گھروں میں جاؤتو سلام کرو کھذالک یہیں اللہ یہاں بھی تبیین کا ذکر آگیا تو معلوم ہوگیا کہ یہ وہی معاشرت کے احکام جن کا ذکر استیز ان میں آیا تھا ان کی یہاں وضاحت کی جارہی ہے۔

# اِنْ الْمُوْمِنُونَ الَّنِينَ امَنُوا بِاللّٰهِ وَكَاسُولِ اوَ اَ اَ كَانُوا مَعَهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَاسُولِ ا موائے اس کے نہیں کامل ایمان والے وی لوگ ہیں جواللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جس وقت بےلوگ اللہ کے

# ٱڞڔۣڿٵڡؚ؏ڷۜڝ۫ؽڶؙۿڹؙۅ۫ٳڂڟ۠ؽۺؾٲۮؚڹؙۅٛڰ<sup>ٵ</sup>ٳڹۧٳڮۧٳڷؽڮۺؾٲۮؚڹؙۅٛنك

رسول کے ساتھ اجھا کی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت کئے بغیر نہیں جاتے بیشک وہ لوگ

# ٱولٓڸٟكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَمَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَا ذَنُوكَ لِبَعْضِ

جوتم سے اجازت طلب کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں جب بیلوگ آپ سے اجازت طلب کریں

## شَانِهِ مُفَاذَنُ لِّمَنُ شِئْتَ مِنْهُمُ وَاسْتَغُفِرْلَهُمُ اللهَ ﴿ إِنَّ اللهَ

ا پنے کسی کام کی تو آپ انہیں اجازت دیدیا کریں جس کو آپ جاہیں ان میں سے اور ان کیلئے اللہ سے دعا سیجئے بیشک اللہ تعالی

# ۼٛڡؙؙۏ؆ؖڿؚؽؠٞ۞ڵڒؾؘڿۘۼڶۅٛٳۮۼۜٳٙٵڵڗۜڛؙۅ۫ڸڹؽڹۜڴؗؠۧڴڽؙۼۜٳٙۘۼۻ۬ڴؠؙڹۼۻؙٵ

ا بخشش دالا اوررحم والا ب س اپ درمیان رسول کے بلانے کوابیان مجھوجیے آپس میں ایک دوسرے کو بلالیا کرتے ہیں

# قَنْ يَعُلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمُ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْنَى ِالَّذِينَ يُخَالِفُوْنَ

الله تم میں سے ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جوایک دوسرے کی آڑیے کر چیکے سے کھسک جاتے ہیں لہذا جولوگ اس کے تھم

## عَنْ أَمْرِةَ أَنْ تُصِيْمُ مُ فِتُنَدُّ أَوْيُصِيْمُ مُ عَنَابُ الدِيْمْ ﴿ الآ إِنَّ لِلَّهِ

کی ظلاف ورزی کرتے ہیں ان کواس بات سے ڈرنا جاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آپڑے یا آئیں کوئی وردناک عذاب نہ پکڑے 🏗 خبرداراللہ عل

### مَافِي السَّلُوتِ وَالْا مُضِ الْعَدُيعُكُمُ مَا أَنْتُمْ عَكَيْهِ الْوَيُومَ يُرْجَعُونَ

کیلئے ہے جو پچھآ سانوں میں ہےاور جو پچھ زمینوں میں ہےاللہ تعالی جانتا ہے جس پرتم ہواور جس دن پہلوگ لوٹائے جائیں

### اليُهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَاعَمِ لُوَالْوَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيْمٌ ﴿

گانٹد کی طرف اللہ ان کوخبر دے گا ان کا موں کی جو بیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے 🀨

#### تفسير

اِنْمَاالْمُؤُمِنُونَ الَّهِ إِينَ الْمُنُوا بِاللّٰهِوَ مَسُولِهِ: سوائے اس کے نہیں کہ کامل ایمان والے وہی لوگ بیں جواللہ کے اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے بیں قراذا کا اُو اُمَعَهُ عَلَی آمُوجِ اِمِعَ اور جس وقت بیلوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے بیں کسی امر جامع پر کسی ایسے کام پر جولوگوں کوا کھٹا کرنے والا ہے، اس کی نبست امر کی طرف کردی کئی بینی کسی ایسے کام پر بیں جن کے لئے لوگوں کوا کھا کیا گیا ہے امر جامع کا بیمعنی ہوگیا، کسی ایسے کام پر جس کے لئے لوگوں کوا کھا کیا گیا ہے امر جامع کا بیمعنی ہوگیا، کسی ایسے کام پر جس کے لئے لوگوں کوا کھا کیا گیا ہے اس کو جامع کہ وہا تھے گئی گئی گئی ہوگیا۔ اس کے اس کو جامع کہ جس کے ایم کو جامع کہ جس کے ایم کو جامع کہ میں ایک کے اور انہا ہے، جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کیا گئی ہوگیاں۔

### آ داب نبوت اور منافقین کو تنبیه: ـ

اِنّا اَلْنِ مَنْ اَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللهُ ا

توتمہاری مرضی ہے جا ہے آؤ بانہ آؤاوراگراللہ کارسول بلائے تو آناضروری ہے،اور پھر جبتم اللہ کے

رسول کے بلائے ہوئے آئے ہوکسی مشتر کہ کام کے لئے تو بغیراجازت کے پھرواپس نہ جایا کرومنافقین کیا کرتے تے اول تو آنے میں دیر کرتے تھے، اور اگر بلائے ہوئے آبھی جاتے تو پھر اگر کوئی محض حضور مَالَيْظُ کی اجازت کے ساتھ اٹھ کر جاتا تو دوسر ہے بھی اس کی آٹر میں جھپ کر چلے جاتے ، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لیبیں آپ کے سامنے مثال ہے کہ سی کام نمیلئے طلباء کو اکھٹا کرلیا مثال کے طور پریہاں آؤککڑیاں اٹھانی ہیں اور اینٹیں اٹھانی ہیں تو ا کھٹا کرنے میں بعض اوقات آنے میں طلبہ ستی کرتے ہیں اور اگر آ گئے تو آ ہستہ آ ہستہ آ نکھ بچا کرایک دوسرے کی اوٹ سے نکل جاتے ہیں تھوڑی در کے بعد دیکھو! تو تھوڑے سے کھڑے رہ جاتے ہیں باتی کوئی ادھر کومنتشر ہوجاتے ہیں اور کوئی دوسری طرف کو چلے گئے بیدواقعہ ہوتا ہے یانہیں ہوتا .....؟ یوں سمجھیں! کیکن جب اللہ کارسول بلائے تو تم برآنا واجب ہے، پھر اگر کسی امر جامع کے لئے اکھٹا کیا گیا ہے بعنی کوئی مشتر کہ کام ہے جس کے لئے حمہیں اکھٹا کیا گیا ہے۔تو بغیراجازت کہ جایا نہ کرو! یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامل مومن وہی ہیں جوکسی کام کے لئے آتے ہیں تو بغیرا جازت کے جاتے نہیں ہیں ،اورجس ونت وہ اجازت طلب کریں تو آپ کی مرضی جس کو اجازت دیں اور جس کواجازت نہ دیں اورا گراجازت دے دیں توان کے لئے استغفار کریں ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک آ دمی اینے لئے ایک کام کوضروری سمجھتا ہے۔ اور حقیقت میں ضروری نہ ہواور اس کے مقابلے میں رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ ال کے واسطے استغفار کریں اور حضور مُالِيَّا کی مجلس کوچھوڑ کر چلے جانا اپنے کام کے لئے بیکھی بظاہر ایک قتم کی کمی اور کوتابی ہے توان کے لئے آپ استغفار کریں،جس میں بتادیا گیا کہ جن کابیکردارہے جو بلانے پر دوڑے ہوئے آتے ہیں۔اور پھرکسی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے ضرورت پیش آ جائے تو صراحناً اجازت لیتے ہیں یہ تو ہیں کامل مومن اوراس کے مقابلے میں دوسرافریق کہ جوآنے میں ستی کرتا ہے آجاتا ہے تو دل چھی سے کام نہیں کرتے، بغیراجازت کے چلے جاتے ہیں، تو معلوم ہو گیا کہ یہ کامل مومن نہیں ہیں منافق ہیں کیےایمان والے ہیں اور یمی عادت منافقین کی تھی کہ وہ حضور منافیظ کی مجلس سے بغیرا جازت کے چلے جاتے تھے۔ بیدونوں فریق یہاں آ گئے تو اجازت طلب کرنا اوراجازت لینے کے بعد جانا تو گویا پیرکمال ایمان کی علامت قرار دے دی گئی، یہی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی تھم ہے وقت کے حاکم کا، وقت کے امیر کا، جو بھی مسلمانوں کے معاشرے کے اندرالی

4

شخصیت ہوجب وہ قومی ضرورت کے لئے کسی کو بلائے ورثاءانبیاء کا بھی یہی درجہ ہے اور وقت کے حاکم اور امراء کا مھی میں درجہ ہے،اس لئے قومی ضرورت کے لئے بلائیں تو آٹا پڑے گااور پھر بغیرا جازت کے جانانہیں جا ہے ورنہ اس طرح ہے پھروہ کام درمیان میں رہ جائے گا، وہ کام ہوہی نہیں سکتا بلائے ہوئے آؤ!اورا گرجانا ہے تو اجازت لے كر جا والكر ايسے على محك تو چريدا چى علامت نہيں ہے اس ميں وضاحت كى كئى حضور مَالْيُوْا كے مرتب كى لاتجعلوا دعاة الرسول اسكااكيترجمة يول بوگادعاء يهصدر بادررسول كي طرف اس كي اضافت مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے اس کے مطابق اس کی اضافت مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے اس کے مطابق میں نے آپ کے سامنے تقریر کی رسول کے بلانے کوآپس میں ایسے نہ بنایا کر دجیسا کہ تمہار ابعض بعض کو بلاتا ہے۔ یعنی رسول مہیں بلائے تو تم ایسے سمجھو! جیسے تم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہومرضی آؤ، مرضی ندآؤ بلکہ رسول کے بلانے بر ضرورة و، تويها بلانے والا رسول مواور دعا مصدراس كى اضافت فاعل كى طرف موكئ، ترجمداس طرح سے موا، نہ کیا کروتم رسول کے بلانے کوآپس میں مثل بلانے بعض کے بعض کو، اور دوسرا ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ دعا میہ مصدر ہاضافت رسول کی طرف اسکی اضافت الی المفعول ہے بعنی جب تنہیں نوبت آئے کہ اللہ کے رسول کو بلاؤ اب بلانے والے تم ہواورالله کارسول مرعوبے تو اللہ کے رسول کو بلا ناتمہاراا بیانہیں ہونا جائے، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہوہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو بے تکلفی کے ساتھ اس کا نام لے کرتزاخ تزاخ كمآ وازدينا شروع كردية بين،الله كے رسول كواگر بلانے كى نوبت آجائے توادب سے بولا كرو، دھيمى آواز سے بولا كرواس ميں آواز زيادہ اونچي نہيں ہونی جا ہيے اس ميں پچھ شوخی اور گستاخی كاشبہيں ہونا جا ہے۔

### رسول الله مَا يُلِيمُ كُويا مُحمد كبه كرنه يكارو:\_

جس طرح سے مسورت محجوات میں آپ کے سامنے آئے گا لاتجھرواللہ بالقول کے جھربعض کم لبعض آ اللہ کے رسول کے لئے تم جرکے ساتھ نہ بولا کروجیے تم ایک دوسرے کے سامنے تراخ ترواخ کر بولتے ہو،اللہ کے رسول کے سامنے ایسانہ بولا کروا پی آ واز کو بست رکھا کروجولوگ اللہ کے رسول کے سامنے ایسانہ بولا کروا پی آ واز کو بست رکھا کروجولوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آ واز کو بست رکھتے ہیں انہی لوگوں کے دل ایمان والے ہیں۔ای سورت جمرات میں تفصیل آئے گ

وہاں بیآ داب ذکر کیے جا کیں گے کہ اگر اللہ کا رسول گھر میں موجود ہوتو با ہر سے آواز نددیا کرو بلکہ انظار کیا کروکہ جب وہ خود با ہر تشریف آ کیں تو چھر بات کیا کرو، اور جوجرات کے باہر کھڑے ہوکر آوازیں دینی شروع کردیتے ہواللہ ہیں بیہ بیت ہورت جرات میں تفصیل آئے گی جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہواللہ کے رسول کو نام لے کرنہ پکارویا رسول اللہ، یا نبی اللہ اس طرح کسی لقب کے ساتھ خطاب کرنا چاہیے تام لے کر خطاب نہیں چاہیے بہر حال لا تنجھ کھ اُوگو گئا گا اللہ اس میں میر میں ہوسکتا ہے کہ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہوساں کو بلانا تو بہاں یا محمد کہ کر بلانے کی ممانعت ہوگئ اس طرح بیمعلوم ہوتا ہے۔

كه جولكه دية بين ديوارول كےاوير'' يامحم'' توبيهي ادبنہيں جب الله تعالیٰ کو يامحمه کالفظ صحابہ کرام ﷺ کی زبان پر پسندنہیں آیا اوراس کوادب کےخلاف قرار دیا گیا تو دیواروں پرکس طرح سے پسند آسکتا ہے؟ اس لئے بینظمول والےنعتوں میں'' یامحک' اکثر شعروں میں لکھ دیتے ہیں۔ بیمناسب نہیں ہےادب کےخلاف ہے خطاب کی صورت حضور مَنْ فَیْمِ کانام نہیں لینا چاہیے، بلکہ یارسول اللہ کہہ کر خطاب دینا چاہیے تو بیر جمہ ہوجائے گا جب مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، نہ بناؤتم اللہ کے رسول کے بلانے کو مفہوم بیہوگا کہ اللہ کے رسول کے تم بلاؤ توتمہارابلانا ایسے طور پرنہیں ہونا چاہیے جس طرح تمہارا بعض بعض کو بلاتا ہے۔ قَدُیعَلَمُ اللّٰهُ الّٰذِینَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِحَافًا كَصِل جانا اس میں بیلفظ سے لیا گیا ہے سل السیف آہتہ آہتہ نیام ہے تلوار کو کھرکانا تلوار کو جونیام سے کھینچاجا تا ہے اس کوسل سے تعبیر کرتے ہیں اور تسلل کامعنیٰ ہوگا آ ہستہ آ ہستہ کھسک جانا اور لواذید لفظ لاذ یکوذ مجردے آتا ہے الوز ، اعوذ کے معنیٰ میں کسی کی پناہ لے لینا کسی کی اوٹ میں آجانالاذبا لشجر درخت کی اوث مين آسكياتولوافاً بياب مفاعله موكيا لاورز، مُلاورة أيك دوسركى اوث كركهسك جات بي يَتَسَلَّلُونَ کھسک جاتے ہیں۔ لِوَافَا ایک دوسرے کی اوٹ لیتے ہوئے جولوگتم میں کھسک جاتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ اب بدلوگ بھی معلوم تھے جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے بہرحال قرآن کریم کی خمیریں لوٹانے میں ہمیں تواشکال ہوتا ہے کہ میٹمیر کدھرلوٹ رہی ہے۔

لیکن جس معاشرے میں بیآیات اتر رہی ہیں ان لوگوں کو پہتہ ہوتا ہے کہ اس قتم کے کو نسے لوگ ہیں بغیر اجازت کون نہیں جاتے ،شوق سے کون آتے ہیں ،شوق سے کون کام کرتے ہیں وہ بھی معلوم ہوتے ہیں اور جن کی عادت ہے اول تو آئے بیں اگر آجاتے ہیں تو آہتہ ہے کھ سک جاتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں تو اس میں ندمت ان کی ہوجائے گی فلیکھ فکریا لَذِی نُن اُنٹھ فُلون عَن اَصْرِ قَ قُر رَا جا ہے ان لوگوں کو جو حضور طَالِی اُنٹھ کے حکم کی خالفت کرتے ہیں فلیکھ فند یہاں آگیا عن ، اس لئے مخالفت میں یہاں صد فی قد والا معنیٰ ہے جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں انہیں ڈرنا چا ہے اس بات نے کہ انہیں کوئی فند پیش آجائے۔

اَن تُوسِيْمَهُمْ فِتْتَ اَوْ يُصِيْمَهُمْ عَذَا اللهُ الْمِيمُ عَذَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ع



,

.

.

## ﴿ اَسَانِهَا ٤٤ ﴾ ﴿ ٢٥ سُوَرَةُ الْفَرَقَ إِن مَلِيَّةً ٢٢ ﴾ ﴿ كُوعَانَهَا ٢ ﴾

سورة فرقان مکه میں نازل ہوئی اس میں تنتر (۷۷) آپتیں اور چھرکوع ہیں

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كے نام سے جو برامبریان نہایت رحم والا ہے

## تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَ انَ عَلْ عَبْدِ وَلِيَّكُونَ لِلْعُلَدِيْنَ نَذِيرٌ اللَّهِ

برکت والا ہے وہ جس نے اتارا فرقان کواپنے بندے پرتا کہ ہوجائے وہ بندہ تمام جہانوں کیلئے ڈرانے والا 🛈

# الَّذِي كُلُهُ مُلُكُ السَّلُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَكُ اوَّلَمْ يَكُنُ

برکت والا ہے وہ جس کیلئے سلطنت ہے آ سانوں اور زمین کی اور نہیں اختیار کی اس نے اولا د اور نہیں ہے

# تَّ هُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَى ﴿ فَقَدَّى كُلُّ شَى ﴿ فَقَدَّى كُلُ اللَّهِ مَا الْ

اس کے لئے کوئی شریک سلطنت میں اور پیدا کیااس نے ہرشے کو پھراس کا اندازہ کیا ایک خاص اندازہ کرنا 🕥

# وَاتَّخَـٰ لُوْامِنُ دُوْنِهَ الِهَ لَمَّ لَّا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَّ هُـمُ يُخْلَقُونَ

اختیار کئے ان لوگوں نے اس اللہ کےعلاوہ اورمعبود نہیں پیدا کرتے وہ اللَّسی کواوروہ خود پیدا کئے جاتے ہیں

# وَلايَمْ لِكُونَ لِا نَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلانَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَلِولًا

اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے نفسوں کیلئے نقصان دور ہٹانے کا اور نفع کے حاصل کرنے کا اور نہیں ہیں وہ مالک موت کے اور نہ زندگی کے

## وَّلانشُوْرًا ﴿ وَقَالَ الَّذِيثَ كَفَرُوْا إِنْ هَٰ ذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَالِهُ

اور نہ دوبارہ اٹھنے کے 🕥 اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہٰ ہیں ہے بیقر آن مگر جھوٹ ۔ گھڑ لیا ہے اس رسول نے

## وَ أَعَالَهُ عَلَيْهِ تَوْمٌ إِخَرُونَ ۚ فَقَدُ جَآءُو ظُلُمًّا وَ زُوْرًا أَ

اور مدد کی ہےاس رسول کی اس قر آن کے بنانے پر پچھاورلوگوں نے تحقیق انہوں نے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے 🏵

# وَقَالُوٓ السَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اكْتَبَهَا فَهِيَ تُمُلِ عَلَيْهِ بُكُمَ ۗ قُو اور بہلوگ کہتے ہیں کہ بہتو پہلے لوگوں کی حکامیتیں ہیں اس بندے نے ان حکایات کوکھوادیا ہےاوراور مبح وشام وہی اس کے سامنے پڑھ کر اَصِيلًا ۞ قُل اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعُلَمُ السِّرَّفِي السَّلُوتِ وَالْآنُ مِنْ السَّالُوتِ وَالْآنُ مِنْ السّ سنائی جاتی ہیں ⑥ آپ کہدد بجئے! کہ اتارااس قرآن کواس نے جو جانتا ہے جو کچھ چیمی ہوئی ہے آسانوں میں اور زمین میں إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا سَّحِيْبًا ۞ وَ قَالُوا مَالِ هُذَا الرَّسُولِ بینک وہ بخشش والا اور رحم کرنے والا ہے آ اور یہ مشرک کہتے ہیں کیما ہے یہ رسول يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِي فِي الْأَسُواقِ لَوْلَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ پس وہ ہوتا مَعَ اللَّهُ اللَّ اس کے ساتھ ڈرانے والا 🎱 کیوں نہیں ڈالا جاتا خزانداس کی طرف یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے سیکھاتا وَقَالَ الظَّلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَجُلًا مَّسْحُومًا ۞ أُنْظُرُكُيفَ ضَرَبُوا اور پیظالم کہتے ہیں کہبیں بیروی کرتے ہوتم مگراس آ دمی کی جس پر جادو ہوگیا ہے 🔿 د کھے تو کیسے بیان کرتے ہیں لَكَ الْأَمْثَ الْ فَضَالُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا أَ تمہارے لئے مثالیں پس وہ بھٹک گئے پس وہ ہیں طاقت رکھتے راستے کی 🛈 تَبْرَكَ الَّيْنِي إِنْ شَاءَجَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَٰلِكَ جَنَّتِ برکت والا ہے وہ جو اگر چاہے تو بنادے تیرے لیے بہتر اس سے جو پچھ یہ کہتے ہیں لیعنی تَجْرِيْمِنَ تَعْنِهَا الْأَنْهُرُ لَا يَجْعَلَ لَّكَ قُصُوْرًا <a href="#">اللَّكَ ثَهُوا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْ باغات جس کے بنچے نہریں جاری ہیں اور بنادے تیرے کئے محلات 🛈 بلکہ لوگوں نے قیامت

بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَالِمَنُ كُنَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِذَا

کی تکذیب کی اور ہم نے تیار کیا اس مخص کیلئے جس نے قیامت کو جھٹلایا بھڑ کتی ہوئی آ گ کو 🕦 جس وقت

؆ؘٲؿٚۿؠٞڝؚ<sub>ٞ</sub>ڽڟڮڹۼؚؽۑڛؘۼٷٳڷۿٲؾؘۼؿۜڟٲۊٞڒڣؚؽڗٳ؈

آ گ أنبين ديکھے گي دور کي جگہ سے تو يہ لوگ اس كے بھرنے اور بھنكارنے كى آ وازيسنيل كے ال

وَإِذَا ٱلْقُوامِنْهَامَكَانًاضَيِّقًامُّقَ يَنِينَ دَعَوْاهُنَالِكَثُبُورًا اللهِ

اور جب ڈال دیئے جائیں گے اس جہنم کی ایک تنگ جگہ میں اس حال میں کہ وہ جکڑے ہوئے ہوئے پکاریں گے دہ وہاں ہلاکت کو 🍽

لاتَنْ عُواالْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُواتُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلْ أَذِلِكَ خَيْرً

انہیں کہا جائےگا کہ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو 👚 آپ انہیں کہہ دیجئے

اَمْ جَنَّ قُالْخُلْدِالَّتِي وُعِدَالْبُتَّقُونَ لَكَانَتُ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيرًا @

مركيا يه بهتر سے يا جيڪ كا باغ جسكا وعده كيے كئے بين متقى لوگ وه باغ ان كيلئے بدلداورلو شنے كى جگه ہے @

كَهُمْ فِيهُ اَمَا يَشَاءُونَ خُلِوِيْنَ لِكَانَ عَلَى مَا يِكَ وَعُدًا صَّمُعُولًا ®

ان متی لوگوں کیلئے اس باغ میں وہ چیز ہوگی جسکووہ جاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہو نگے یہ تیرے رب کے ذمہ دعدہ ہے جسکے متعلق سوال کیا جائے گا 🕚

وَيُوْمَ بِيَضُّهُ مُ وَمَا يَعْبُ لُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُولُ ءَانْتُمْ

اورجس دن کہ اللہ تعالی ان سب کوا کٹھا کر بیگا اور ان چیزوں کوجع کر بیگا جن کی بیعبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ

اَضُكُلُتُمْ عِبَادِى هَوْ كُلَّ عِامَهُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ فَ قَالُوُا سُبُحْنَكَ

پھراللہ تعالیٰ کمے گاان معبودوں کوخطاب کر کے کیاتم نے میرےان بندوں کو گمراہ کیاتھایا وہ خود ہی راستہ سے بھٹک گئے تھے 😢 وہ معبود کہیں گے اے اللہ!

مَا كَانَ يَتُبَغِيُ لَنَآ أَنُ نُتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ أَوْلِيآ ءَ وَالْكِنْ

تو ہرتتم کے شرک سے پاک ہے ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم تیرے علاوہ اولیاء کارساز بناتے لیکن ہوایہ کہ

# مَّنَّعْتَكُمْ وَ إِنَّ عَهُمُ حَتَّى نَسُوا الْكِّكُرَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوكُا ( ) فَقَلُ الْبِ اللهُ ال

### تفسير

تبارک الی نور کر کے جی جی جی کی کر کے والی ہے تو اس کا مطلب بیہ وتا ہے کہ اس ہے ہیں بہت فا کدہ بی جی جی جی جی جی جی کے وہ اس کا مطلب بیہ وتا ہے کہ اس ہے ہیں بہت فا کدہ بی جی اس ہے۔ ہمارے لئے خیر کی کر کت والا ہے وہ جس نے اتارا فرقان کو اپنے بندے بر فرقان سے مراد قر آن کر یم ہے اور فرقان کا مطلب بیہ وتا ہے کہ فارق بین المحق و الباطل جو تن اور باطل کے فرقان سے مراد قر آن کر یم ہے اور فرقان کا مطلب بیہ وتا ہے کہ فارق بین المحق و الباطل جو تن اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے اپنے بندے پر، بندے سے یہاں مراد صنور بالی ہی فون المعلود فرق کر ان کر کے اپنے بندے پر، بندے سے یہاں مراد صنور بالی ہی اس لیے فون المعلود بندہ تمام جہانوں کے لئے ڈرانے والا الگی کی کہ مُسلف السلود و والا تی موجائے وہ بندہ تمام جہانوں کے لئے ڈرانے والا الگی کی کہ مسلمات ہے آ سانوں اور زبین کی اور نہیں اختیار کی اس کے ساتھ اس کے لئے کوئی شریک سلمات میں، بیدا کیا اس نے ، ہرشتے کو فقد دہ تقدید الجراس کا اندازہ کیا ایک خاص اندازہ کرنا قائد کے غلاہ ہ اور معبود اندازہ کیا ایک خاص اندازہ کرنا قائد کے خلاہ ہ وہ مین دونے آلیہ کے اضاف کول نے اس اللہ کے علاہ ہ اور معبود اندازہ کیا ایک خاص اندازہ کرنا قائد کہ فون کوئی ڈونے آلیہ کے اختیار کئان لوگوں نے اس اللہ کے علاہ ہ اور معبود

الهه إلى جمع لَا بِيَخْلُقُونَ شَيْئًا نهيں پيدا كرتے وہ الهه كى شئے كو قَد هُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ خود پيدا كئے جاتے بيں خود كلوق بيں وَلا يَسْلِمُونَ لاَ نَفُوسِهِمُ اور نهيں وہ اختيار ركھتے اپنے نفوں كے لئے ضَرَّا اَوَلا نَفْعًا نقصان دور بنانے كا اور نفع كے حاصل كرنے كا ' ضرا' كا و پرمضاف محذوف فكے گادفتم ضرِّ اور نَفْعًا كے او پرمضاف محذوف فكے گادفتم حَرِّ اور نَفْعًا كے او پرمضاف محذوف فكے گادفتم بيں نہ نفع كے حاصل كرنے كا اختيار ركھتے ہيں نہ نفع كے حاصل كرنے كا اختيار ركھتے ہيں نہ نفع كے حاصل كرنے كا اختيار ركھتے ہيں۔

ویے حاصل ترجہ اس طرح ہے بھی ٹھیک ہے کہ اپنانسوں کے لیے وہ نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے وہ نوع اور ندو اس اس مرح ہے ہوا کہ موت کے ، اور ندو بارہ اٹھنے کے ۔ نثور لازم بھی ہوتا ہے اور اگر متعدی کے طور پر ترجمہ کیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ دو بارہ زندہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے نموت پر اٹکا کوئی اختیار ہے اور نہ بی زندگی پر نہ اپنا مرنا جینا ان کے اختیار میں ہے ، اور نہ بی کی دوسرے کی موت نموت پر اٹکا کوئی اختیار ہیں ہے ، نہ مرنے کے بعد دو بارہ تی اٹھنا ان کے اختیار میں ہے نہ کی دوسرے کو اٹھا لینا ان کے اختیار میں ہے نہ کی دوسرے کو اٹھا لینا ان کے اختیار میں ہے دینا کی آئی انگر آفاد کر کتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تفری اِن فلے لَمَا ہذا کا اشارہ فرقان کی اختیار میں ہے بیتر آن ، بیفرقان بیا تاری ہوئی چیز جو اللہ نے اتاری اپنے بندے پر جس کو بندہ پڑھر کر سنا تا کی اس قرآن کے بنانے پر پچھے اور لوگوں نے فقی کہ چا خو خُلا ہا قر ڈوٹرا جا تا یہ بیٹ کی اس تر آن کے بنانے پر پچھے اور لوگوں نے فقی کہ چا خو خُلا ہا قر ڈوٹرا جا تا یہ کی اور جوٹ کی اس تر آن کے بنانے پر پچھے اور لوگوں نے فقی کہ چا خو خُلا ہا قر ڈوٹرا جا تا یہ کے اس رسول اور اس کی تھیں ان لوگوں نے ارتکاب کیا ظم کا اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ڈور جھوٹ کو کہتے ہیں قبلے میں جوٹ ہیں و قالو ااور یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس موٹ کے بیا کہ کیا کہ بیا کہ بیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ بیا کہ کیا کہ کیا کہ بیا کہ کیا کہ بیا کہ کیا کہ کیا کہ کو اس کیا کہ کہ بیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کیا

اَسَاطِیْدُ الْاَقَلِیْنَ کہ بیجو کچھ پڑھ کرسنارہا ہے جس کوکہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور قرآن ہے بیہ تو پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں جو منقول چلی آرہی ہیں آساطیر اُسطُورَ آقی کی جمع ہے اُسطُورَ آقی اس کو کہتے ہیں جو بات منقول ہوتی چلی آرہی ہو۔ اکٹنگیکا اس بندے نے ان حکایات کو کھوالیا ہے اکتتب دوسرے سے کہنا کہ مجھے تو لکھ دیے کھوالیا ہے اس نے ان حکایتوں کو فھی تعلی علیہ پس وہی حکایتیں املاکی جاتی ہیں اس براملا

کھوانے کو کہتے ہیں کھوائی جاتی ہے اس پر یعنی پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے اور اس کے سامنے ہی لوگوں کو کھوائی جاتی ہیں اس کے سامنے اور اس کے سامنے ہی لوگوں کو کھوائی جاتی ہیں اس پروہ حکایات بُکُمُ اَدُّ وَ اَصِیْلَا صِحَ وَشَام اور یہاں تُلْقیٰ کے معنی میں بھی آ سکتا ہے کہ وہ وہی حکایات اس پروائی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں فُٹ اَنْڈ وَلَمُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّدُ السِّدُ السِّدُ السِّدُ السِّدُ السِّدُ السِّدُ السِّدُ السِّدُ اللَّهُ الْمَانِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ

جو کچھ چھیا ہوا ہے آ سانوں میں اور زمین میں بیں بے شک وہ بخشش والا اور رحم کرنے والا ہے اور بیہ مشرك كتي مين مَالِ هُلَا الرَّسُولِ اس رسول كوكيا موكيا ....؟ يدكيا رسول بي سياكُلُ الطَّعَامَ كمانا کھا تاہے دَیکشی فی الْا سُوَاقِ اور بازاروں میں چانا ہے اسواق بیسوی کی جمع ہے لؤلا اُنزِل اِلیہ ملک کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ....؟ فَیَكُوْنَ مَعَكُنْ نِیْدًا پس ہوتا اس كے ساتھ ڈرانے والا اَوْيُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزُ يهِ بَعِي 'اولا" كي ينج داخل إ، كون نهيس والاجاتا اس كى طرف فزانه يَاكُلُ مِنْهَا يهاس ك كها تا ربتا وَقَالَ الظُّلِمُونَ اور بي ظالم لوك كتي بين إنْ تَتَّبِعُونَ إِلَا مَهُلًا مَّسْحُومًا تَتَّبِعُونَ كاخطاب الل ایمان کو ہے، بینظالم کہتے ہیں کنہیں پیردی کرتے ہوتم مگراس آ دمی کی جو کہ مخبوط الحواس ہے، مسحور کا لفظ بہسحر ہے لیا گیا ہے سحر کہتے ہیں جادوکومسحور ہیں،جس پر جادو کیا گیا ہومطلب ان کابیہ ہے کہ کسی نے ان کے اوپر جادو کر کے ان ک عقل کوخراب کردیامخبوط الحواس ہوگیا ہے اس لئے بیالی باتیں کرتا ہے، توتم مخبوط الحواس کے پیچھے کیوں لکتے ہو جس کی اپنی عقل ٹھکانے نہیں بہی باتیں کرتا ہے اُنظُو کیف ضَربُوالک الا مُشَال کیے بیان کرتے ہیں۔تہارے لئے مثالیں فضلوا پس وہ بھٹک گئے فلایشتطیعون سیدیلاپس وہ نہیں طاقت رکھتے رائے کی تَبُرَكَ الَّذِينَ إِنْ شَاعَجَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ بركت والابوه جوا كرجا بتوبناد يترب لئ بهتراس سے جو پچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے باغ ہوتو تیرے لئے اس بھی بہتر بنا دے باغات جس کے نیچے سے نہریں جارى بين وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوْمًا اور بنادے تيرے لئے ملات تصور قصرى جَع بَلْ كُذَّ بُوْا بِالسَّاعَةِ "وَأَعْتَدْ نَالِمَنْ كُذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا اور بهم نے تیار کیااس شخص کے لئے جس نے قیامت کو جفٹلایا بھڑ کتی ہوئی آ گ کو سَعِیْرًا آگ کو كت بي إذَا مَا أَثْمُ جس وقت آ ك أنبين وكيه كي قِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ دور كي جَديد سَمِعُوالهَاتَعَيُّنَا وَزَفِدُوا

تغیظ غصی بن آناورز فیریہ چیخے چلانے کو کہتے ہیں لھم فیھا زفیو وشھیق ﴿ جیسے سورۃ ھود میں لفظ آتا تھا یہ اصل میں گدھے کی طرح آواز نکا لئے کو کہتے ہیں، جیسے گدھا پوراز ورلگا کر چیختا چلاتا ہے تغیظ غصے میں آنے کو کہتے ہیں دونوں کا حاصل ہیہ ہے کہ نیں گے بیاس جہنم کے لئے جوش وخروش بیاس کا حاصل ترجمہ موجائے گامطلب یہ ہے کہ غصے میں آئی ہوئی ہوجیسے بچرتی ہے ایک چیز غصے میں آگر تواس کے بچرنے سے بھی آواز بیدا ہوتی ہے۔

جس طرح سے سانپ خرائے مارتا ہے، تو صوتِ تغیظ مراد ہے غصے اور جوش میں آنے کے ساتھ جو آواز بیدا ہوتی ہے تو حاصل ترجمہ بیہ موجائے گا کہ نیں گے اس کیلئے جوش وخروش، آپ نے دیکھا ہوگا مجھی جس وقت آپ تندور کو جلاتے ہیں جس وفت وہ جلتا ہے تو کس طرح آ واز آتی ہے وہی اس کے جوش کی آ واز ہوتی ہے وَإِذَا ٱلْقُوْامِنْهَامَكَانَاضَيَّقًا اور جب وال ديئ جائيس عياس جنم سايك تنك جله ميس يعنى خودتو جنم بهت بڑی ہے جس طرح سے جیل بڑی ہوتی ہے لیکن جس قیدی کوسزا دین مقصود ہوتی ہے تو اس کو ایک تنگ کوٹھڑی میں ڈال دیتے ہیں، تو یہاں مکان خیت ہے جہم کی تنگ جگہ مراد ہے لیکن خود جہنم فراخ ہے لیکن ہر کا فراور مشرک کے لئے تنگ کوٹھڑی ہوگی جب وہ اس تنگ کوٹھڑی میں ڈال دیئے جا ئیں گے "مغدنین"اس حال میں کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں کے دَعَوْاهُنَالِكَ مُبُومًا يكاريں كے وہ وہاں بلاكت كو۔ موت كو بكاريں كے كہ ہم مرجاكيں لَاتَكُ عُوا الْيَوْمَ نُبُوْرً اوَّا حِدًا لا تدعو اس يهلي يقال لفظ محذوف نكالا جائے گا أنبيس كها جائے گا آج ايك موت کونه پکارو بلکه بہت ی ہلاکت کواور بہت ی موت کو پکارو قِل آپ انہیں کہدد بیجئے اَ ذٰلِكَ خَيْدٌ بيمصيبت جس کی نشاندہی کی گئے ہے کیا یہ بہتر ہے یا بیشکی کا باغ وُعِدَ الْمُتَقَونَ جس کا وعدہ کیے گئے ہیں متقی لوگ کالمَتْ لَهُمْ جَزَآعً وَّمَصِينَوًا وہ باغ ان کے لئے بدلہ ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے لَهُ حُد فِینُهَ اَصَالَیَشَآ عُوْنَ ان مُتَقَی لوگوں کے لئے اس باغ میں وہ چیز ہوگی جس کووہ جا ہیں گے "خلیدین"ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کائ علی تمابیّات وَعُدّا یہ تیرے رب کے ذمے وعدہ ہے مَّسْتُولًا جس کے متعلق سوال کیا جائے گا، وعدہ پورا کرنے کیلئے کہا جائے گا جو ما تکنے کے قابل ہے جس کے متعلق سوال کرنا جا ہیے، بیوعدہ مسئول ہے اللہ تعالیٰ نے اسپیے فضل وکرم کے ساتھ بیوعدہ کیا فضل وکرم کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کووعدے کامسئول تھبرایا کہتم اس سے مانگو جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔

کر سکتے ہو وَمَنْ یَقُلِدِهُ مِّنْکُهُ اور جس شخص نے تم میں سے ظلم کیاظلم سے مراد شرک ہے عَذَابًا کَہِ فَیوًا ہم آئیں سے براعذاب چکھا کیں گے وَمَا آئیسَلْنَا قَبْلُکَ مِنَ الْمُوْسَلِیْنَ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی رسول اِلاَ اِنَّهُ هُ لَیَا کُلُونَ الطَّعَامَ مُر وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے سے وَیَهُ شُونَ فِی الْاَ سُواقِ اور بازاروں میں چلتے پھرتے سے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْفِی فِیْنَةٌ ان میں سے بعض کو بعض کیلئے آزمائش کا ذریعہ بنایا فقنہ آزمائش کو کہتے ہیں اُنَصَّدِوُنُ صر کرتے ہو؟ یعنی تمہیں صر کرنا چاہیے وَگانَ مَ بُلْكَ بَعِمْ مُوالوب و کی خوالا ہے۔

### کی سورتوں کے مضامین:۔

یہ سورہ فرقان کی ہے بار ہا آپ کی خدمت میں عرض کیا جاچکا کہ کی سورہ میں اصول کا ذکر ہوتا فروی احکام نہیں ہوتے ، اور اصول میں اثبات توحید ، اثبات رسالت ، اور اثبات معادیہ تین چیزیں ہیں اور ان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوئے روشرک اور رسالت کے متعلق ان کے جوشبہات تھے ان کا جواب اور معاد کے متعلق جو شبہات تھے ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ ترجمہ ہے آپ کو معلوم ہوگیا کہ ان آیات میں بھی یہی مضامین ہیں۔

#### مقام عبدیت:۔

سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کو بابرکت تھہرایا تو خیر کشر کا منبع اسی میں ہے جب کہ کو بھلائی حاصل ہوتی ہے اور یہ بندوں کو بھلائی پہنچانے کی ایک صورت ہے کہ تن اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی سورت اس نے اتاردی اور اپنے خاص بندے پراتاری، قرآن کریم کے اتار نے کاذکر جب بھی اللہ تعالی نے کیا تو سرور کا کنات منافی کوعبد کے عوان سے ذکر فر مایا قرآن گذشتہ فی تمییب مقال نے کیا تو سرور کا کنات منافی کی عبد کے عوان سے ذکر فر مایا قرآن گذشتہ فی تمییب مقال نے کہ نے کہ اللہ تعالی کی طرف منا نے کہ نہ کے کہ اللہ تعالی کی طرف منازل ہوتا ہے سُنہ کے ن اللہ تعالی کی طرف منازل ہوتا ہے سُنہ کے ن اللہ تو اللہ کی اللہ تعالی کی طرف سے نی ن ن ایک ہوتا ہے دوہ جو لے گیا اپنے بندے کو معراج والا

<sup>🛈</sup> ياره نمبراسورة نمبرا آيت نمبر٢٢ص٥

<sup>🗘</sup> ياره نمبر ۱۵ سورة نمبر ۱۵ آيت نمبر اص ۲۵۵

کمال عطا کیا تو وہاں بھی عبدوالا لفظ ذکر فرمایا قرآن کریم کا کمال عطا کیا، تو اس کوبھی عبد کے ساتھ ذکر فرمایا اپنے بندے کو لے گیا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا ہے بھی بہت بڑا کمال ہے۔

### مدِتعریف:۔

### حضور مَا اللهُ تمام جهانوں کے رسول ہیں:۔

ا تارااس لئے تا کہ تمام جہانوں کے لئے ڈرانے والا ہوجائے ،جس سے معلوم ہوگیا کہ حضور مُنَافِیْنَم کی نبوت رسالت کسی ایک طبقے کے یاکسی ایک ملک سے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ،آپ مُنافِیْم تمام جہانوں کے لیے رسول ہیں۔

### الله كى ذات وحدة لاشريك ہے: \_

کرنے والا ہے پیدا کرنے کے ساتھ کہ یہ چیز کیسی ہونی چاہیے....؟اور اس میں کیسی کیسی حکمتیں ہونی چاہیں....؟ جس مقصد کے لئے اسے بنایا جارہا ہے۔اس مقصد میں اس کی صورت اس کی شکل اس کی استعداد کیسی ہونا چاہیے؟ خلق کا مفہوم یہ ہے کہ کی معدوم کوموجود کردیا،اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ پھراس میں ہر چیز کی مناسبت کی رعایت رکھ دی تو اللہ تعالی نے ہر چیز کا اندازہ کیا اور اس میں رسالت کا ذکر بھی آگیا اور دلیل رسالت یعنی قرآن کریم کا نزول بھی ہوگیا اور تو حید کا تذکرہ بھی آگیا۔

### معبودان باطله باختيار بين:

# مشرکین مکہ کے قرآن کریم پراعتراضات:۔

آ محقر آن کریم کے متعلق جو بکتے تھے اور بُرے بُر کے لفظ بولتے تھے اس کا حاصل یہ ہے، کہتے تھے کہ یہ اس کے قبر آن جھوٹ ہے جس کو اس نے گھڑ لیا، اب جب حضور مُناتیکی کی طرف اس بات کی نسبت کرتے کہ بیاس

یعن کہتے ہیں کہ جموت کے پاؤل نہیں ہوتے جس کے ساتھ وہ چلے۔ بات بنتی ہے آ گے چلتی نہیں، اگر الی کوکوئی مددگارل گئے اوران کے ساتھ ل کرانہوں نے کتاب بنائی تو قرآن تو کہتا ہے تم سارے دوست اورانسان اکھٹے ہوجا و تمہارے پاس اسباب بھی ہیں یاردوست بھی ہیں تو تم ان کے ساتھ ل کریے کام کیوں نہیں کر لیت ۔۔۔۔۔؟ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں اورانہوں نے جو کہا عانہ علیہ قوم اخرون تو یہ بہت ظلم کا ارتکاب کیا اپنے نظریات میں یہ نظام اور مشرک ہیں آ گے مختصر ساجواب اس کا دیا گیا کہ یہ کھوائی ہوئی حکایات نہیں لوگوں کی جوڑی ہوئی نہیں بلکہ اس کو اتارا اس نے جوز مین اور آسان کے بھیدوں کو جانتا ہے اور وہ خفور رحیم ہیں متعلق تم ایسی کی مولیے ہو کیونکہ ایسے وہ خفور رحیم ہے اس یہ کی شان ہے۔ اس لئے تم پر جلدی گرفت نہیں کرتا۔

### رسول معتعلق مشركين كنظريات:-

اورحضور مَنَّ الْقِيْمُ کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کوئی رسول بھیجنا تھا تو فرشتے کورسول بنا کر بھیجے انسان کو کیوں رسول بنا کر بھیجا؟ یہ عجیب رسول ہے۔اس کیا ہو گیا ہے۔۔۔۔؟ یہ تو کھانا کھا تا ہے۔۔۔۔؟ جیسے ہم کھاتے ہیں تو بازاروں میں چاتا پھرتا ہے جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں اس لئے وہ ہرتتم کی جھوٹی با تیں گھڑتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو بیتو امیر ہوتا ،اس کے پاس باغات ہوتے ،اس کوکوئی ضرورت پیش نہ آتی جس طرح ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے ،ہم اپنی ضرورت کی چیز لینے کے لئے بازاروں میں جاتے ہیں اس لئے اس کا حاصل سے ہے کہ وہ حضور تالیق کی ہر بات کوجھوٹا سجھتے تھے۔

### مشركين الزام لكانے مس بھى بھكے پھرتے ہيں:-

باقی رہی یہ بات کہ جو کہتے ہیں باغ ہونا چاہیے، اگر اللہ چاہ تواس سے بھی بہتر آپ کودے سکتا ہے یہ تو ایک باغ کہتے ہیں اللہ تعالی ایسے کی باغات دے دے جن کے نیخ نہریں بہتی ہیں اور تیرے لئے محلات بنادے لینی آج کل کے محاور ہے ہیں مطلب یہ ہوگا کہ مکان بھی اچھے سے اچھے میسر آجا کیں۔ اور ذریعہ معاش بھی اچھے سے اچھے میسر آجائے ایسا ہوسکتا ہے لیکن اللہ کی یہ عکمت نہیں ۔ دنیا کے اندر انبیاء عظم کواس طرح سے خوشحال کرنا یا اس خوشحال کرنے کے ساتھ لوگوں کے سامنے برتری ثابت کرنا یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے کوئکہ انبیاء عظم جس کام کے ساتھ توت روحانی ہواکرتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے وی جو آتی ہے یہ کتاب جو ملتی ہے یہ اس کام کے ساتھ توت روحانی ہواکرتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ساتھ یا اچھے مکانات اور جائیداد کے ساتھ دوسروں کومتا ٹرکرنا یہ انبیاء عظم کا منصب نہیں ہے۔ ورنہ یہ بیس کہ اللہ دے ساتھ دوسروں کومتا ٹرکرنا یہ انبیاء عظم کا منصب نہیں ہے۔ ورنہ یہ بیس کہ اللہ دے ساتھ کے اس سکتا بلکہ دے سکتا ہے۔

### كافركامياني ونياكى چك دمك ميس يجهية بين:\_

بَنْ گُذُو اَبِالسَّاعَةِ: ان کِنظریات کی بنیاواس بات پرنبیں کدیدی چاہتے ہیں کی نوٹ کی ان کودکیل نہیں ملتی بلکداصل بات یہ ہے کہ قیامت کے منکر ہیں۔ اگرا نکا قیامت پرائیان ہوتا تو ان کومعلوم ہوجاتا کہ کامیا بی کا مدار دنیا ہیں باغات طنے پرنہیں ہے یانا کام آ دمی وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا ہیں باغات اورمحلات نہیں بلکہ کامیاب وہ ہے جس کو آخرت ہیں اللہ تعالی باغات اورمحلات دے دے ، اگران کا آخرت پرائیان ہوتا تو پھریہ نیکی اورتقوی کی قدر کرتے چونکہ آخرت کی تکذیب کرتے ہیں اس لئے کامیا بی ای کو بچھتے ہیں دنیا ہیں رہتے ہوئے اچھا کھانے پہنے کوئل جائے۔ بلکہ انہوں نے تکذیب کی قیامت کی اور تیار کیا ہم نے اس شخص کے لئے جو قیامت کی عاصل کھانے پہنے کوئل جائے۔ بلکہ انہوں نے تکذیب کی قیامت کی اور تیار کیا ہم نے اس شخص کے لئے جو قیامت کی عاصل سے قواس کا کوئی فائد و نہیں ہے۔

### برخوامش كى تحيل كامل دنيانبين ـ

آ گاس سیر یعنی جوئی ہوئی آ گیا تعارف کرادیا کہ جب وہ آ گانیں دیکھے گا یعنی ان کے سائے

آ کے گا تو اسکا جوش وخروش بنیں گے اور جب اس جہنم میں کسی تک جگہ کے اندر ڈال دیے جا کیں گے تو چر دہاں

سے ہلاکت کو پکاریں گے موت کو دعوت دیں گے پھر کہاجائے گا کہ ایک موت کونہ پکارہ کیونکہ اب مصیبت ایک نہیں

ہوتو یہ ذکر کر کے ان سے پوچھے کہ یہ مصیبت بہتر ہے یا جو نیکوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی کا کا باغ دے گا وہ بہتر

ہوگا ہو جا ہیں باغ کا متعین سے وعدہ کیا گیا تو اس کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ اس حال کو حاصل کرنے کا ذرایعہ

تقویٰ ہے، اور ان متعین کو بطور بڑا کے ملے گا۔ اور بیان کے لئے لوٹے کی جگہ ہوگا، اور وہاں ان کو ایک خوشخال

ہوگی جو چا ہیں گے اس باغ میں ان کے لئے وہ بی چیز ہوگی، و نیا کے اندر رہتے ہوئے کو نی خفص بید ہوگا نہیں کرسکتا کہ

میں جو چا ہتا ہوں کر لیتا ہوں جو چا ہتا ہوں ہو جا تا ہے اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہوں تو یقینا یہ مکن

میں جو چا ہتا ہوں کر لیتا ہوں جو چا ہتا ہوں ہو جا تا ہے اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہوں تو یقینا یہ مکن

میں جو چا ہتا ہوں کر لیتا ہوں جو چا ہتا ہوں ہو جا تا ہے اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہوں تو یقینا یہ مکن

میں جو چا ہتا ہوں کر ایتا ہوں جو چا ہتا ہوں ہو جا تا ہے اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہوں تو یقینا یہ کس نہیں ہو جا تا ہوں گو ہو ہیں ہو جا تا ہوں کو وہ چا ہیں ہو جا تا ہو تا کہ اس باغ میں ہروہ چیز ہوگی جس کو وہ چا ہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو تکے ، اور یہ بات اللہ نے اپنی

ذے وعدے کے طور برلازم کرلی ہے اور بداللہ سے سوال کیا جانا چا ہیے۔

### شكر گزارى كے سامان كوناشكرى كاسامان بنايا: \_

آ گے پھروہ کی روشرک ہے کہ جس دن اللہ ان کوجع کرے گا اور ان کے معبود وں کوجع کرے گا تو اللہ تعالیٰ معبود وں کو خطاب کر کے بوجھے گا یہاں سے مراد ملا تکہ ہوں گے، انبیاء ظیل ہوں گے، اولیاء ہوں گے، جن کو اللہ کا کوگوں نے شریک ٹھرایا تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر کے بوجھے گا ان بندوں کوتم نے گرای کیا ہے؟ یا خود یہ بھٹے ہیں؟ تو یہ متبولین جن کولوگوں نے اللہ کا شریک ٹھرایا وہ سار کے ہیں گے کہ یا اللہ ہم تو تیرے علاوہ کی دوسرے کو کارساز نہیں جھے تو خود ہم کیے ان کو کہدیے کہ ہم کارساز ہیں! اور ہمیں کارساز ہمو! ہم نے ایک بات نہیں کی کارساز نہیں اور ہمیں کارساز ہمو! ہم نے ایک بات نہیں کی اس نے اس کو خوشحالی دی اور یہ کھاتے پیتے مست ہو گئے اور ان کو تیری یا دبھول گئی گویا کہ شکر کراری کیلئے جو سامان تھا وہی ناشکری کا ذریعہ بن گیا، اور یہ ہلاک اور برباد ہونے والے ہیں۔ جب یہ جواب ملے گا تو پھراللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ لو! جو با تیس تم کہتے تھے تمبارے شرکاء نے تو تمہیں جھوٹا ہتلا یا اب جہارا عال یہ ہے کہ نہ تو تم اپنے سے عذا ہو ہٹا سکو گے اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرسکو گے اور تم میں سے تہارا عال یہ ہے کہ نہ تو تم اپنے سے عذا ہو ہٹا سکو گے اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرسکو گے اور تم میں سے جس جس نے شرک کا ارتکا ہی گیا ہے ہم اس کو عذا ہی بیر چکھا کیں گے اس میں اشارہ اس بات کی طرف کردیا کو جہ سے ہے۔

### رسالت اوربشریت میں کوئی منا فات نہیں:۔

آ گاس شبکا جواب دیا جووہ حضور سکا گیا کی متعلق کہتے تھے کہ پیکیارسول ہے؟ بازاروں میں چانا پھرتا ہے اور کھا تا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان جاہلوں کو پیتے ہیں کہ رسالت اور بشریت میں کوئی منافات نہیں رسول بشر ہوتا ہے اور اس کی ضروریات بشر والی ہوتی ہیں۔ اور پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کی بہی کیفیات تھیں۔ ہم نے فرشتوں کورسول بنا کر بھی نہیں بھیجالوگوں کے لئے اگر یہاں فرشتے آباد ہوتے تو ان کی طرف فرشتہ رسول بنا کر بھی نہیں بیجالوگوں کے لئے اگر یہاں فرشتے آباد ہوتے تو ان کی طرف فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جا تا ، جب انسانوں کی تعلیم کے لئے رسول بھیجا جا رہے تو وہ انسان ہی ہے اس کی ضرور یات وہی ہوا کرتی ہیں جو عام انسانوں کی ہیں۔ بازاروں میں چلنا اور کھا نا پینا یہ منصب رسالت کے منافی نہیں ہے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو مگر وہ بھی بازاروں میں چلتا تھے اور کھانا کھاتے تھے اس سے معلوم ہوگیا کہ اپنی

ضروریات کیلئے بازار میں آناجانا، کھانا پینا، یہ بھی انبیاء طبیلا کی سنت ہے۔ بلکہ اس تکبر کی بنا پر بازار میں آناجانا کہ لوگ کہیں گے یہ خودخریدتے پھررہے ہیں اورخود چیزوں کواٹھائے پھرتے ہیں یہ ندموم ہے۔

### آپس کا ختلاف آزمائش کاسبے:۔

وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے آز مائش کا ذریعہ بنایا بی خطاب اہل ایمان کو ہے۔ اُنصَّدِوُوُوْنَ کیا تم صبر کرتے ہو یعنی تمہیں صبر کرتا چاہیے کی کو خوشحالی دے دی ، کی کونگی میں مبتلا کر دیا مخلف حالات جس طرح سے انسانوں پر جیں ، رسول لوگوں کے لئے آز مائش کا ذریعہ جیں اور کھا درسول کے لئے آز مائش کا ذریعہ جیں کہ تکلیف پہنچا کیں گے تکذیب کریں گے بدرسول کے صبر کا امتحان ہے ، اور اس طرح سے اہل ایمان کا ذریعہ جیں کہ تک گئی ہوئی آگئی کی کے لئے خوشحالی ہوئی اور کسی کو کوئی تواحت کو کوئی راحت کے بھی صبر کا امتحان ہے کسی کے لئے تنگی آگئی کسی کے لئے خوشحالی ہوئی اور کسی کو کوئی تکلیف ہوئی کسی صبر کرتے ہوئی تمہیں صبر کرتا چاہیے یہ کہنچی بیآ پس میں جو اختلاف ہے بیسب آز مائش کا ذریعہ ہے۔ کیا تم صبر کرتے ہوئی تمہیں صبر کرتا چاہیے یہ استفہام ترغیب کے لئے ہے۔

### مبركرنے والول كى قدر:\_

وکان کر بنگ بھور کی اور تیرارب دی کھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے اس بیں بہت ہوی بات ہے کہ جبتم اس کے لئے تکلیف اٹھا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہاں اس کے لئے تکلیف اٹھا دہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہاں اس کی کتنی قدر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر کتنے خوش ہوں گے، آپ کے لئے اگر کوئی تکلیف اٹھا رہا ہوتو آپ کو پہند چال جائے کہ فلال شخص نے میری وجہ سے یہ صیبت اٹھائی ہے، آپ اپنے دل کے اندر خور کر کے دیکھیں کہ اس کی کتنی قدر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیا ہے اس کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں اگر تم اس کے لئے تکلیف اٹھاؤ کے اس کے لئے مشکلات برداشت کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اسی طرح سے تہمیں جزادےگا۔

# وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَالُوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلْيِ اور کہا ان لوگوں نے جن کو جاری ملاقات کی اُمید نہیں کہ کیول نہیں اتارے گئے ہم پر فرشتے ٱوۡنَىٰ اِی مَ بَّنَا لَقَدِ الْسَتَّكُ بَرُوۡافِیۡ اَنْفُسِهِ مُوَعَتَوْعُتُوَّا كَبِيْرًا ۞ یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو ہیٹک انہوں نے بڑا جانا اپنے آپ کو اپنے دلوں میں اور سرکشی اختیار کی بہت بڑی سرکشی 🖤 يَوْمَ يَرَوْنَ الْبَلْيِكَةَ لا بُشَرَى يَوْمَ بِإِللْمُجُرِمِ يُنَ وَيَقُولُونَ جس دن کہ دیکھیں گے وہ فرشتوں کو تو اس دن مجرموں کے لئے کوئی بشارت نہیں ہوگی پھرتم کہو گے حِجْمًا مَّحْجُوْمًا ﴿ وَقُومُنَا إِلَّى مَاعَبِلُوْامِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ کہ ہمیں بچالو ہمیں بچالو 🕝 اور ہم آئیں گے ان کے اعمال کی طرف پس کردیں گے ہم اُس کو هَبَاعَ مَّنْ ثُوْرًا ﴿ أَصُحْبُ الْجَنَّةِ يَوْمَ إِن خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ بمھیری ہوئی گر دوغبار 🕝 جنت والے اس دن بہتر ہوں گے ازروئے مشفر کے اور اچھے ہول گے مَقِيُلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَا ءُبِالْغَمَامِ وَنُرِّ لَ الْمَلْمِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿ مَقِيلًا ازروئے مقبل کے آ اورجس دن کہ آسان پھٹے گابادل کے ساتھ اورا تارے جائیں گے فرشتے اتاراجانا @ ٱلْمُلُكُ يَوْمَ بِنِ إِلْحَقَّ لِلرَّحْلُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَفِرِينَ عَسِيْرًا ١٠ حکومت اس دن رخمن کیلئے ہوگی اور وہ دن کافرول پر بڑا سخت دن ہوگا 🖰 وَ يَوْمَ يَعَضَّ الظَّالِمُ عَلَى يَرَيْهِ يَقُولُ لِلَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ اور جس دن کہ کاٹے گا ظالم اینے ہاتھوں کو کہے گا اے کاش! میں رسول کے ساتھ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ لِوَيْلَتُى لَيْتَنِي لَمُ التَّخِذُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿ راستہ اختیار کرلیتا اے میری بربادی کاش کہ میں نہ اختیار کرتا فلاں کو دوست

# كَقَدُاضَلَّنِي عَنِ الدِّكْرِبَعُ لَ إِذْ جَآءَ فِي ﴿ وَكَانَ الشَّيُطِنُ لِلَّانْسَانِ البتة تحقیق اس فلاں نے بھٹکا دیا مجھ کونصیحت سے بعداس کے کہوہ نصیحت میرے یاس آئی تھی اور شیطان انسان خَذُولًا ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ لِيرَبِّ إِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرَّانَ کیلئے خذول ہے 🖰 اے میرے رب بیٹک میری قوم نے اس قرآن کو مجور مَهُجُوْرًا ﴿ وَكُنُولِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٌّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِ يَنَ الْمُجْرِمِ نَنَ الْمُجُورِمِ اللَّهِ وَلَيْنَ الْمُجُورِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال قرار دیا 🖰 اور ایسے ہی بنایا ہم نے ہر نبی کے لئے مجرموں میں سے وشمن وَكُفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيْرًا ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ اور تیرا رب کافی ہے ہادی اور نصیر ہونے کے اعتبار سے 🖱 اور کہا کافروں نے کیوں نہیں اتارا گیا عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَنْالِكَ ۚ لِنُقَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ اس پرقر آن پورا کا پورا ہم ایسے ہی اتارتے ہیں تھوڑ اتھوڑ اکر کے تاکہ ثابت رکھیں اس کے ذریعہ ہے آ کیے دل وَمَ تَلْنُهُ تَرْتِيلًا ۞ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثِّلِ إِلَّا جِئْنُكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ كواور بردها بم نے اسكوتھوڑ اتھوڑ اكر كے برهنا اورنبيس لاتے آ كے پاس يكوئى مثال مگر بم آ كے پاس ت لے آتے ہيں تَفْسِيْرًا ﴿ أَلْنِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِمُ إِلَّى جَهَنَّمَ لا أُولَيْكَ اور زیادہ اچھی بات لے آتے ہیں از روئے تغییر کے 🕆 جولوگ جمع کئے جائیں گےایئے چیروں کے بل جہنم کی طرف میں لوگ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ بدتر ہیں ازروئے ٹھکانے کے اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں ازروئے راستہ کے 🏵 وَ لَقَ لَ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَامَعَةَ آخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿

اور البتہ مختین ہم نے مویٰ کو کتاب دی اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا

نَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّابُوْ الْإِينَا الْ نْهُمُ تَنْ مِنْكُوا ﴿ وَقُوْمَ نُوْمِ لَّهَا كُنَّا بُواالرُّسُ ت و نابود کردیا 🖰 اور ہلاک کیا ہم نے نوح کی قوم کوجم عُرَقُتُهُمُ وَجَعَلُنُهُ مُ لِلنَّاسِ إِيَّةً ۗ وَٱعْتَدُنَا لِلظَّلِيدُنَ ر سولوں کی تکذیب کی اور ہم نے ان کو لوگوں کے لئے نشانی بنادیا اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے عَنَاكِا ٱلِيُهِدُ أَخَّ وَعَادًا وَثَهُوُ وَأُوَاصِّحُ بِالرَّسِّ وَقُرُونُنَّا بَيْنَ در دناک عذاب 🕲 اور ہلاک کیا ہم نے عاد کوشمود کو اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان اور بھی بھ إِلِكَ كَثِيْرًا @ وَكُلَّا ضَرَبْنَالَهُ الْاَ مُثَالَ وَكُلَّا تَبَيْرُنَا تَتَهِيُرًا ® جماعتیں 🕲 اوران میں ہے ہرایک کیلئے ہم نے مثالیں بیان کیں اوران میں ہے ہرایک کوہم نے برباد کیا برباد کرنا 🕲 وَلَقَ ثُواَ تَواعَلَى الْقَرْيَةِ الَّذِي الَّذِي أَمُطِرَتُ مَطَى السَّوْءِ \* أَ فَلَمْ يَكُونُوا اور البتہ محقیق آتے ہیں یہ لوگ اس بستی پر جو کہ بُری بارش برسائی محنی تھی کیا پھر انہوں نے ڔَوْنَهَا عَلَى كَانُوْالا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ۞ وَ إِذَا مَا وَكَ إِنْ يَتَّخِذُ وْنَكَ اس مبتی کو دیکھانہیں؟ بلکہ بیلوگ نشور کی امیر نہیں رکھتے ۞ اور جب بیلوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو نہیں بناتے لَاهُـزُوًا ۚ أَهٰـنَاالَـنِي كَبَعَثَاللَّهُ مَاسُؤُلًا ۞ إِنْ كَادَلَيُضِلُّنَاعَنُ پ کو مر مخصصہ کیا ہوا کیا بھی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے 🕥 قریب تھا کہ یہ بھٹکادے جمیر لِهَتِئَالَوُلَآ أَنْصَبَرُنَاعَلَيْهَا ۗ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَكُوُنَ مارے معبودوں سے اگر ہم ان کے اوپر جم کرنہ بیٹے اور عنقریب بیان لیس مے جبکہ عذاب دیکھیں۔

# الْعَنَابَ مَنَ اَضَلُ سَبِيلًا ﴿ اَنَ عَيْدَ مَنِ النَّحَى النَّحَى النَّحَى النَّحَى اللَّهَ هُولَهُ الْمَا لَكُون ذياده بعظا ہوا ہے ادروے راستہ کے ﴿ کیا آپ نے دیما اس فَض کوجم نے بالیا باالہ اپنی فوائش کو اُن اَفَا نُتَ تَکُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكُثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ كَا اَفَا نُتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكُثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ كَا اَفَا نُتَ تَكُونُ اِن لُوكُوں بِرُكَارِماز بیں؟ ﴿ یَا تِ جَمَتَ ہے کہ ان میں ہے اکثر سنتے ہیں یا بجھے ہیں؟ اَو يَعْقِلُونَ اللَّهُ اِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### تفسير

وَقَالَ الَّذِي مَنَ الْاَيْ مِنْ الْاَيْنِ الْكَالِيَ وَجُوْنَ اوركها ان لوگوں نے، جن كو ہمارى ملاقات كى اميد نہيں، كيوں نہيں اتارے گئے ہم پر فرشتے يا ہم د كھے ليتے رب كو، به شك انہوں نے براجاتا اپنے آپ كواپنے دلوں ميں اور سركتى اختيار كى بہت برى سركتى يَوْمَ يَوَوْنَ الْمَلَا لَكِي كَةَ جَس دن كه ديكھيں گے وہ فرشتوں كوتواس دن ہجرموں كے لئے كوئى بشارت نہيں ہوگى، اوركہيں گے يَعُونُونَ كَي خميركا فروں كى طرف لوث رہى ہم منہوم بيہ كه جس دن فرشتوں كوديكھيں گے وہ فرشتوں كوديكھيں ہے كہ جس دن فرشتوں كوديكھيں گے توكان باہ بناہ بناہ مطلب ہے كہ ہم الله تعالى سے مطالبہ كرتے ہيں كہ وہ اس مصيبت كو بہر ہوں كے مال كو بھى ظاہر نہيں كيا جاتا، عامل اس كا محذوف ہے تو جہما مشخبو مالى اس كا محذوف ہے تو جہما مشخبو مالى ہو اس مالى اس كا محذوف ہے تو جہما مشخبو مناہ بناہ بواتا ہے اے اللہ! مجمعے بناہ حرار اس سے بہتے كے لئے انسان جس طرح سے بناہ بناہ بواتا ہے اے اللہ! مجمعے بناہ مالى اس اس خور كو تكہ طویل يعنی لمبی كلام نہيں ہواكرتی مختصر سے لفظ ميں انسان اپنے مقبوم كوا داكيا كرتا ہے۔

تواس کے حیثما منتخبونما یہ ایسے ہی ہے جیسے معاذ اللہ معاذ اللہ یوں انسان کہتا ہے بہتو یکھوٹوٹ کے اندر جوشمیرتھی، وہ ہم نے کفار کی طرف لوٹا دی مطلب یہ ہوا کہتم فرشتے دیکھنے کی تمنا کررہے ہوجس دن فرشتے سامنے آئے تہیں پید چل جائے گا کہ تمہارے لئے کیا مصیبت آنے والی ہے پھرتم کہو سے کہ ہمیں بچالوہمیں سامنے آئے تا والی ہے پھرتم کہو سے کہ ہمیں بچالوہمیں

بچالو۔اورحضرت ابن عباس ٹاٹٹوے ایک روایت ہے کہ وہ پیقوٹون کی ضمیر مجر مین کی طرف لوٹانے کی بجائے فرشتوں کی طرف لوٹاتے ہیں تو پھر حضمًا مصحبہ قرمًا کا معنی ہوگا حر اما محر ما علیکم البشری بعنی جس دن یہ مجرم فرشتوں کو دیکھیں سے تو اس دن ان کے لئے کوئی بشارت نہیں ہوگی فرشتے کہیں گے کہ یہ بشارت تمہارے لئے حرام ہے ممنوع ہے اس طرح ہے بھی اس کا معنیٰ کیا گیا ہے تو حجر رکاوٹ کو بھی کہتے ہیں اور مجورااس کی تاکید ہے آئے اس سورة میں جعلنا بینھما حجو ا محجور اکا لفظ آئے گاتو وہاں شدید رکاوٹ والامغہوم ہوگا۔

وَقَدِمُنَا إِلَى صَاعَدِهُ وَالدِهِم آئي سَلِ عَلَان كَاعَال كَ مُورِي عَلَى مَوْجِهِ بول عَيْ بِهِ رَدِي عَل ہم اس كو بھيرى ہوئى گردوغبار يعنى ان كے اعمال كوہم گردوغبار كى طرح اڑاديں گے ايبا گردغبار جواڑا ديا گيا، اَصْحَبُ الْجَنَّةِ جَنْت والے اس دن بہتر ہوں گے ازروئے متعقر كا درا چھے ہوں گے ازروئے مقبل كے ، متعقر قرار پانے كى جگہ مقبل آرام كرنے كى جگہ يہ مقبل كا لفظ قبلولہ سے ليا گيا ہے قبلولہ دو پہر كے وقت آرام كرنے كو کہتے ہیں، وَيُوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاعُ اور جس دن كه آسان پھٹے گا بادل كے ساتھ اور اتارے جائيں گے فرشتے اتاراجانا مفعول مطلق سے ساتھ جوتا كيد آگئ تواس كامفہوم يہ ہوگيا كہ بہت كثرت كے ساتھ فرشتے اتارے جائيں سے گروہ درگروہ اَلْمُلْكُ يَدُومَهِنِي حكومت اس دن رحمان كے لئے ہوگي اوروہ دن كافروں پر ہوا سخت دن ہوگا

ق یوف یکھٹ الظالی اورجس دن کہ کانے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو کہے گا اے کاش! میں رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیتا ہے اختیار کر لیتا اے میری بربادی، کاش کہ میں نہ اختیار کرنا فلاں کو دوست البتہ ختیق اس فلاں نے بھٹکا دیا جھے کوفسے سے بینی اس نے جھے بہکایا جس کی بنا پر میں نے فسیحت سے اعراض کیا بعد اس کے کہ وہ فسیحت میرے پاس آئی تھی اور شیطان انسان کے لئے خذول یعنی شیطان انسان کو دقت آنے پر جواب دینے والا ہے، پھر وقت پر یہ کامنیس آتا جب ضرورت ہوتی ہاں دقت ساتھ چھوڑ دیتا ہو قال پر جواب دینے والا ہے، پھر وقت پر یہ کامنیس آتا جب ضرورت ہوتی ہاں دقت ساتھ چھوڑ دیتا ہوقال الموسول اور کہارسول نے اے میرے دب! بے شک میری قوم نے اس قر آن کو بچور قرار دیا بچور بمعنی متروک لیتی میری اس قوم نے قرآن کو متروک قرار دے دیا۔ اور بچوراگر ھنجو سے لیا جائے تو ھنجو کامنی ہوتا ہے بکواس کرنا تو مبور کامنی ہوگا وہ بات جس میں بلبک لگا دی جائے لیتی جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے تو بلبک کرنے لگ جاتے ہیں دونوں طرح سے ترجمہ کہا گیا ہے۔

وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا اورایسے ہی بنایا ہم نے ہر نبی کے لئے مجرموں میں سے دشمن اور تیرارب کافی ہے ہادی اورنسیر ہونے کے اعتبار سے، ہادی راستہ دکھانے والا اورنسیر مدد کرنے والا، وَقَالَ الَّهٰ بِیْنَ کُفُرُوْا اور کہا کا فروں نے کیوں نہیں اتارا گیا اس پرقر آن پورا کا پورا گیڈ لیک ہم ایسے ہی اتارتے ہیں تھوڑ اتھوڑ اکر کے تاکہ فابت رکھیں اس کے ذریعہ سے آپ کے دل کو اور پڑھا ہم نے اس کو تھوڑ اکر کے پڑھنا، اور نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال یعنی بطوراعتراض کے کوئی بات نہیں کرتے گرہم آپ کے پاس حق لے آتے ہیں اور زیادہ اچھی بات لیا گئے ہوئے جا کیں گائے چیروں کے بل جہنم کی بات لے آتے ہیں ازروئے تھائے کے اور زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں ازروئے راستہ کے۔

وَقُدُوْ فَا اوران کے درمیان اور بھی بہت ساری جماعتیں جن کا ذکرنام بنام بیں کیا گیا جیسے چندر سولوں کو ذکر کیا گیا تو میں برایک کیلئے ہم نے مثالیں بیان کیں ، اوران میں سے ہرایک کیلئے ہم نے مثالیں بیان کیں ، اوران میں سے ہرایک کوہم نے برایک کیلئے ہم نے مثالیں بیان کیں ، اوران میں سے ہرایک کوہم نے برایک کوہم نے برایک برباد کر باتبونا تنبیدا بھی اسی طرح سے جس طرح فَدَ مَّدُونُهُ مُدَّدٌ مِدْ بُوا تھا۔

وَكَفَ مُأتَواع لَى الْقَرْيَةِ اور البته عَقِيق آئے ہیں باوگ اس بستی پرجو که بری بارش برسائی گئی تھی مین بقروں کی بارش کی گئی تھی۔اس سے اشارہ ہے لوط ملیٹیا کی بہتی کی طرف البتہ تحقیق آئے ہیں یہ لوگ یعنی آتے رہتے ہیں یہ وہاں پہنچے ہیں ،انہوں نے بستیاں دیکھی ہیں اس بستی پر جو کہ بُری بارش برسائی گئے تھی کیا پھرانہوں نے اس بستی کو دیکھانہیں .....؟ بلکہ بیلوگ نشور ہے ڈرتے ہیں،''نشور'' کی امیزنہیں رکھتے نشور مرکز پھراٹھنا بیلوگ مر كر پھراٹھنے كى اميزہيں كرتے ان باتوں ميں، قدا ذَامَ أَوْكَ ور جب بدلوگ آپ كود كيھتے ہيں تونہيں بناتے آپ كو مرتضفه كيا موانداق اڑاتے بيں مذاق اڑانے كى ايك بيصورت ب أهٰذَ اللَّذِي بَعَثَ اللَّهُ مَسُولًا كيا يمى ب جس کواللہ نے رسول بنا کر بھیجا! یہ بطور استہزاء کے کہتے تھے،مطلب یہ ہے کہ اس میں کونسا امتیاز ہے نہ ان کے پاس مال ودولت، نہ جائیداد، نہ باغ،نہ کل،نہ کوئی خزانہ کیا یہی ہیں جن کواللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ قریب تھا کہ بیہ بھٹکادے ہمیں ہمارے معبودوں سے اگر ہم ان کے اوپر رجم کرنہ بیٹے، بینی اگر ہم مستقل مزاج نہ ہوتے اور ان معبودوں پر جم کرنہ بیٹھتے ،اس کی تو کوشش ایسی تھی کہ ہمیں بھٹکا دیتا لیکن ہم جے رہے ہم نےصبر کیا قریب تھا کہ بھٹکا دے ہمیں ہارے معبودوں سے اگر ہم ان کے اوپر جم کے نہ بیٹھتے ، اور عنقریب بیجان کیں گے جب کہ عذاب ریکھیں گے کہ کون زیادہ بھٹکا ہواہے از روئے راستہ کے۔

أَمَوَيْتَ مَنِ التَّحَفَ كيا آپ نے ديكهااس مخص كوجس نے بناليا اپنا إِلْهَا أَيْ خوامش كولينى جس طرح معبود کی بات بلاچوں چراں مانی جاتی ہے اسی طرح سے بیانی خواہش کی اتباع بلاچوں چراں کرتے ہیں تو یوں سمجھو ....! کہان کی جوخواہش ہے وہی ان کا خدا ہے، اَفَانْتَ تَکُونُ کیا پھر آپ کوئی ان لوگوں پر کارساز بي ....؟ أَمْ تَعْسَبُ يا توسم عنا على الله عن الشريخة بين إن هُمْ اللا كَالْا نَعَامِ نه يه عنة بين نه يتمحة ہیں بلکہ بیتو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں از اروئے راستہ کے۔

### اللَّهُ كَا خُوف ركھنے والا لا يعني كفتكونييں كرتا: \_

کفار ومشرکین کے مختلف اشکالات ذکر کئے گئے تھے اور ان کا ساتھ ساتھ جواب دیا گیا تھا تو یہ ابتدائی آيات ميں جوان كا ايك قول نقل كيا ہے جس كووہ ذكر كرتے تے الَّذِينَ لَا يَكُوجُونَ لِقَا عَنَا يعنوان اختيار كيا گیااس لیے کہلالینی اعتراض وہی شخص کیا کرتاہے جس کوانجام کی فکر نہ ہو،اورا گرکسی شخص کواینے انجام کی فکر ہواللہ

کے سامنے پیش ہونے کا اس کوڈر ہوتو پھروہ اس قتم کی لا یعنی مفتگونیس کیا کرتا پھر تدبر کر کے بات کو بھنے کی کوشش کرتا ہے ان کوچونکہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امیرنہیں اس لیے جومنہ میں آتا ہے بکتے رہتے ہیں۔

### كافرون كى لا يعنى تفتكوا وراعتر اضات: ـ

لولا اُنْوِلَ عَلَيْمُ الْهَلَوْكَةُ اَوْنَدْى مَبَّنَا يدوبا تين نقل كين حاصل جن كابيب كديكافر كتبة بين جو

آخرت سے نبین وُرتے كديدرول جو كہتا ہے كداس كے پاس فرشتے آتے بين تو ہم پر كيون نبين آتے .....؟اگر

ہم پر فرشتے اتار ديئے جائين تو پھر ہم مان جائين كدواقعى اسپر بھى آتے ہوں كے ياہم اپنے رب كوبى اپنى آئحموں

سے دكي لين اور رب ہميں براہ راست كهدے كدواقعى يديمرار رول ہے تب ہم مان جائيں گے آپ جانے بين يہ

ايک بيبوده بات ہے اللہ تعالى ہم ايک پر فرشتے نبين اتاراكر تا ،اللہ تعالى كى بيشان ہے كہى كساسنے آكر خود كہتا

پھرے اس ليكے اسكا يہاں تفصيلى جواب دينے كى بنا پر اتى بات كهدى گئى كديد متكر بين اور سركش بين اس قتم كى

### دنیایس رویت باری تعالی ممکن جیس:\_

انہوں نے اپنے آپ کو ہڑا سمجھ لیا اس قابل سمجھ ہیں کہ فرشتے ان پر بھی اتریں اور دب کود کھنے کا تول کر کے تو یہ بالکل ہی حدانسانیت سے نکل مجے ، کیونکہ فرشتوں کا اتر نا انسانوں پر بیتو واقعہ ہے جہاں اللہ کومنظور ہوتا ہے وہ اتر تے ہیں باقی اس دنیا کے اندر دہتے ہوئے رؤیت رب تو ممکن ہی ہیں تو پہلامطالبدان کا کہ ہمارے اوپر فرشتے اتارے جائیں بیت کبر ہے، اور بیمطالبہ کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں بیتو بالکل ہی حدانسانیت سے خروج ہے۔ اجمالی طور پراس کارد یونہی کردیا گیا کہ دیمترانہ بات ان کی اور سرکشوں جیسا قول ہے آگر بیمتواضع ہوتے اور ان کو انجام کی فکر ہوتی تو اس تھی کی باتیں ان کے منہ سے نگلتیں۔

### مجرمین پر جب فرشتے اتریں محاتوان کے ہوش اڑ جا کیں مے:۔

ہاں فرشتے ان پراتریں گے بیدا نظار کریں جس دن فرشتے اتریں گے پھرائے ہوش ٹھکانے آجا کیں گے۔آگے ای عذاب کا ذکر کیا کہ آئیں گے فرشتے ذراا نظار کرد!اور جب وہ آجا کیں گے پھرتم چیخو گے کہ میں بچالوہمیں بچالو! پھر وہ مصیبت تہمیں نظر آئے گی تو فرشتوں کا اتر نا بطور عذاب ہوگا ایسے نہیں ہوگا جس طرح رسولوں کے پاس آتے ہیں یہ تہمارا تکبر ہے اور اپنی تمہاری بڑائی ہے جواس قتم کی تمنا ظاہر کرتے ہوآ گے وہی عذاب کا وقت ذکر کیا کہ جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت مجر مین کے لئے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی پھر

یچنیں گے چلائیں گے۔ کافروں کے اعمال کی مثال:۔

اورائی جننی کاروائیاں ہیں، جننے اعمال ہیں چاہوہ اپنے طور پران کوا پیھے کمل سیحھتے ہیں، لیکن ہم اس دن ان کوگردو خبار کی طرح اڑادیں ہے، وجہ آپ کے سامنے بار ہاذکر کردی گئی کہ جس عمل کے اندرا بمان کی روح نہ ہودہ بظاہر چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہولیکن اس کی حقیقت ''ر ماذ' کی طرح ہے جس طرح سے سورہ ابراہیم میں مثال آگئی تھی یا ھُبَا ﷺ مُنْ فُرْ مَّا ہے جس طرح سے یہاں مثال ذکر کردی گئی عمل کے اندر جان جو پیدا ہوتی ہے یاوز ن جو پیدا ہوتا ہے وہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ایمان سے خالی ہوتو اسکا کوئی وزن نہیں وہ اس طرح سے بلکی پھلکی ہے جس طرح سے راکھ ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان سب کواس طرح سے اڑاد یکے جس طرح سے کردوغبار ہوتا ہے تو ان کے اعمال ان کے کام نہیں آ سمیں گے وہ اعمال جن کو بظاہر سے سیم جو جنت میں سے جان کہ یہ نیک ہیں اور ان کے او پرکوئی اچھا نتیجہ مرتب ہوگا ، ہاں البستان کے مقابلے میں جو جنت میں سیم جو جنت میں علی جانکیں گئی جانکی سے جانکی کیا گیا۔

### الحچىي اور يُرى محبت كى مثال: ـ

آ مے وَیَوْمَ تَسَقُوْ السَّمَا عُریآ ہے ویس ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں آپ کے سامنے پہلے گذری تھی و کرکیا تھا کہ یہ بادل کا آتا یہ تشابہات میں سے ہے ، تواییے ہوگا جس طرح سے کوئی تخت شاہی آتا ہے اس میں اللہ کی جنی ہوگا حساب و کتاب کے لئے اللہ تعالی تشریف لائیں گے اپنی شان کے مطابق اور پھراس کے ساتھ فرشتوں کی صفوں کی صفوں کی صفوں کی میں واقعہ کی طرف اشارہ ہے ، حساب و کتاب کے لئے اللہ تعالی کا جونزول ہوگا اپنی شان کے مطابق و یکھنے والوں کو بظاہراس طرح معلوم ہوگا جیسا کہ آسان کی طرف سے کوئی بدلی اتر رہی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے اور اس میں اللہ تعالی کی جنی ہوگی جیسا کہ آسان کی شان ہے ہو با تیں مشابہات میں سے ہوا

كرتى ہيں جن كومثال كے ساتھ بورى طرح سے واضح نہيں كيا جاسكتا اور بية سان كا بچشنا كھلنے كے معنىٰ ميں ہے تباہ وبربادہونے کے معنیٰ میں نہیں جینے فخہ اولی کے وقت ہوگاجس دن آسان عصے گابادل کے ساتھ لینی بادل اس میں ے اترے گا اور آسان کھلے گا اور فرشتے کثرت کے ساتھ اتارے جائیں مے اس دن پوری بچی واقعی حکومت رحمان کی ہوگی اوروہ کا فروں پر بہت سخت دن ہوگا۔اب اس دن بیکا فرلوگ جود نیامیں بُری رفاقت اختیار کرنے کی بناہ پر گمراہ ہوتے تھے، وہ چینیں سے چلائیں سے اللہ تعالی نے یہاں ان کی چینیں نقل کی ہیں اچھی صحبت اور بُری صحبت کے لئے بدآیات بہت واضح ہیں کہ دنیا میں اچھی محبت آخرت کے اندر انسان کے سامنے اچھا نتیجہ لائے گی اور بُری صحبت بُرانتیجہ لائے گی۔

شان زول:\_

شان نزول میں ایک واقعد قل کیا گیا ہے، اور آپ کی خدمت میں تفسیری اصول کے تحت بیذ کر کیا گیا کہ آیات شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتیں اس جیسے جتنے واقعات ہوں گے سب پروہ بات صادق آجاتی ہے عقبة بن ابی معیط بدایک شرک ہے حضور ما اللہ کی اس نے دعوت کی توحضور مالی اس کے گر تشریف لے گئے جب کھانا سامنے آیا تو آپ مال کھانا کھانا کھانے سے انکار کردیا اور کہا جس وقت تک تو کلم نہیں پڑھتا اس وقت میں میں تیرا کھانانہیں کھاؤں گا،تواس نے حضور مَالَيْظُ کوخوش کرنے کیلئے کلمہ پڑھ دیا اوراس بات کی خبرانی ابن خلف کو پینی وہ اس کا دوست تھا، تو اس نے آ کر اس کو بہت ملامت کی، جب ملامت کی تو اس نے کہا حضور مَنْ الله مير علمر آمي مير معززمهمان تصيين كيه كوارا كرسكتا تها كدمين ان كوخوش نهكرول-

الی ابن خلف نے کہا کہ میں تھے سے اس وقت تک بات نہیں کرتامیری تیری اس وقت تک دوسی نہیں جب تک تو سامنے جا کے ان کا اٹکارنہ کر کے آئے تو عقبہ چونکہ دوست تھا تو وہ بہکانے کے ساتھ گیا اور جا کر اور کے گاکہ بائے کاش میں رسول کے ساتھ رفاقت اختیار کر لیتا اور فلاں شخص کو دوست نہ بناتا فلال کا مصداق یہاں ہوگا ابی ابن خلف 🛈 تو میرے یاس نصیحت آ گئی تھی لیکن اس نے مجھے بھٹکا دیا۔ لیکن جو بھی واقعہ اس متم کا ن تغيير مجابد جا ص٥٠٩مطبوعه معر/ تغيير يجي بن سلام جاص ٩ ٢٥مطبوعه بيروت/ تغيير عبدالرزاق ج٢ ص٥٣ اتفير الطمر اني ج ١١٦٢ مهم/ تغييرابن ابي حائم ج ١٩٨٧

### پین آ جائے سب کاوپراب آیات صادق آئیں گی واقعدا کر چیشان نزول میں بیا یک بی ندکورے۔ قیامت کے دن مرے دوست کے متعلق کیا نظریہ ہوگا؟

توجوش کی دوست کے ساتھ ل کرکمی نیک سے محروم رہے اور کی دوست کی رفانت بیل کی برائی بیل بہتلاء ہوجائے جیسے ایک ووسرے کو بہتا کے سینما بیل لے جاتے ہیں ، نشے بیل بہتلاء کردیے ہیں ، توالی صورت بیل وہ سارے کے سارے ہی کچھتا کیں گے بائے کاش! ہم فلال کو دوست نہ بناتے ان دوستوں کے متعلق بی تمنا ہوگی کہ بائے کاش! میرے اوراس کے درمیان بعد المشر قین ہوتا جب کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جذبات بہتے کہ بیکی زندگی کرتم کہاں اور ہم کہاں اور چند منے کی بھی جدائی انسان کو گوارہ نہیں ہوتی ۔ اس وقت بہجا ہیں گے کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا تو کہی صحبت کے نتیج کو دکھانے کے لئے بیآیات بہت ہی واضح ہیں ۔ فالم سے کردوار ہوا، بدکردار آدی اسے باتھوں کو کائے گا کہ کا کہ بائے کاش! میں رسول کی رفاقت اختیار کر لیتا اسے کاش! میں اور کی ووست نہ بناتا ہم تھیں اس فلال نے گئے کہاں دوست نے جھے بحث کا دیا تھیں ہے۔ بعد اس کے کہ وقعیت میرے یاس آ می تھی۔

### يُرائى كى تلقين كرنے والاشيطان كاممداق ب:-

وگان الشینطان الزنسان خار والا یہ اللہ تعالی کا براہ راست قول بھی ہوسکتا ہے اور اس حسرت وافسوس کرنے والے کا قول بھی ہوسکتا ہے مغسرین کی دونوں رائی ہیں تو یہ کھے گاکہ فلاں تو شیطان تھا جس نے بھے بھٹکا دیا اب دیکھو! میں عذاب میں جتلاء ہور ہا ہوں اور وہ میر ہے کھھ کا منہیں آتا شیطان، واقعی وقت پرصاف جواب دے جاتا ہے۔ یا اللہ تعالی یہ کہتے ہیں اس بات کوفل کرنے کے بعد کہ انہوں نے شیطانوں پراعتاد کر کے فیجت کو چھوڑ ااور شیطان وقت پر جواب دے جاتا ہے، شیطان کسی کے کامنہیں آتا تو جو خص بھی بُر انی کی تلقین کرنے والا جو وہ شیطان کا مصدات ہے وہ انسانوں میں سے ہوچا ہے جنوں میں سے ہو، تو ایسے دوست جو بُر انی کی طرف لے جاتا ہے، شیطان کا مصدات ہیں۔ طرف لے جاتا ہے ہو ہو انسانوں میں سے ہوچا ہے جنوں میں سے ہو، تو ایسے دوست جو بُر انی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہا ہے۔ وہ انسانوں میں سے ہوچا ہے جنوں میں سے ہو، تو ایسے دوست جو بُر انی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ مصدات ہیں۔

### رسول کی اینے رب کے حضور شکایت:۔

اوررسول نے کہا اے میرے رب ایداللہ تعالی کے سامنے رسول کی شکایت ہے اس زندگی میں رہتے

ہوئے بھی اور قیامت کے دن بھی کہ میری قوم نے اس قرآن کو بھور قرار دیامتر وک قرار دیا بیمتر وک قرار دینے میں اگر چہ یہاں مراد کا فربی ہیں کئین درجہ بدرجہ یہ بات صادق آسکتی ہے کہ اس پرایمان ندلا نا یہ بھی اس کو بچور قرار دینا ہے اور اس میں قدیر نہ کرنا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا اس کی تلاوت نہ کرنا سب مجبور قرار دینے کے متر ادف ہے کیونکہ قرآن کریم کاحق یہی ہے کہ اس پرایمان لا یاجائے اور اس کی تلاوت کی جائے اس کو مجھا جائے بچھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کیا جائے ، یہ سب قرآن کریم کے حقوق ہیں اور جیننا جو شخص اس کے مق میں کو تا ہی کرے گا گویا کہ اس نے قرآن کریم کو اس درجے میں مجبور قرار دے دیا ، چیسے حضرت شخ الاسلام نے اس طرح عوم کا قول کیا ہے کہ اس نے قرآن کریم کو اس درجہ میں ہور قرآن کی تھدیق نہ کرنا اس میں قدیر نہ کرنا اس میں قدیر نہ کرنا اس میں قدیر نہ کرنا اس کی تعلویت یا حقیر چیز وں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صور تیں درجہ بدرجہ بحران قرآن کے تعد اس کے بعد اسکے باقی حقوق اوائیس کرتا۔

### كافرول كااعتراض كقرآن كريم اكثمانازل كيول نبيس مواز

اگے الفاظ حضور علی المجھ کے بلور سل کے جیں کہ اگر بیلوگ آپ کے ساتھ دشمنی کرتے جیں تو پہلے بھی انہیاء بھی انہیاء بھی کے ساتھ دائی ہے ہوگا فروں کا ایک قول نقل کیا بھوراعتراض کے کہ اگر بیاللہ کی کتاب ہے تو بھر ساری اکٹھی کیوں نہیں انری .....؟ تھوڑی تھوڑی تھوڑی جوساتے ہیں تو اس میں شبہ ہوتا ہے کہ بید بنابنا کر لار ہے ہیں، تو ساری اکٹھی اتار دی جاتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکٹھی نہیں اتاری گئی بلکہ ہم تھوڑی تھوڑی اتارتے ہیں کہ اس میں حکمت ہے کہ آپ کے دل کے لئے تو ثیق ہے کہ جب کوئی اتاری گئی بلکہ ہم تھوڑی تھوڑی اتارتے ہیں کہ اس میں حکمت ہے کہ آپ کے دل کے لئے تو ثیق ہے کہ جب کوئی اعتراض ہوتا ہے فوراً جواب دیتے ہیں اور بار بار جرائیل ملی اس خیس جس سے اللہ کی مداور نفرت نگاتی ہے۔ اور بار بار جرائیل ملی آت ہیں جس سے اللہ کی مداور نفرت نگاتی ہے۔ اور بار بار جرائیل ملی آتی ہے، تو اس کی تبلیخ بھی آسان، یا دکر نا بھی آسان، آگے اس کی تبلیخ بھی آسان، اور ہم آئیت موقع مولی کے مطابق اتر تی ہے، تو اس کی تغییر بھی واضح ہوتی چلی آر ہی ہے، کس موقعہ پر بیاتری تھی، اس مطلب واضح ہوگیا اس تسم کے کیڑو اکہ ہیں، جس کی بنا پر ہم نے اس کو تھوڑ اکر کے موقعہ پر بیاتری تھی، اس مطلب واضح ہوگیا اس تسم کے کیڑو اکہ ہیں، جس کی بنا پر ہم نے اس کو تھوڑ اکر کے اتارائے اکھی نہیں اتاراگیا اور آپ کے سامنے بیکوئی مثال بطور اعتراض کے لئے آئیں تو اس کے بعد اس کا اتارائے اکھی نہیں اتاراگیا اور آپ کے سامنے بیکوئی مثال بطور اعتراض کے لئے آئیں تو اس کے بعد اس کا

جواب واقعہ کے مطابق بہت واضح وے دیا کرتے ہیں ، تو یہ بھی بار بار نازل کرنے میں حکمت ہے آگے پھران کے لئے وعید ہے کہ جولوگ چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہ مرتبہ کے لحاظ سے بہت بُرے ہیں اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔

## واقعات کے ذریعہ بات زیادہ واضح ہوجاتی ہے:۔

قرآن کریم کی جس طرح سے عادت ہے آپ کے سامنے بارباراس کی تفصیل کی گئی کہ اصول کے ذکر کرنے کے بعد پھر کچھ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، جن سے ان اصول کی صدافت ثابت ہوتی ہے کہ توحید ورسالت کو قبول کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اس کی باتوں کو قبول کرکے چلنے والوں کا انجام دنیا میں کیا سامنے آتا ہے اور دوسر نے فریق کا انجام کیا سامنے آتا ہے، واقعات کے ساتھ سے باتیں زیادہ واضح ہوتی ہیں اس لیے اگلی آیات میں واقعات کی طرف اشارہ ہے۔

پہلے حضرت موئی علیہ کی قوم کا واقعہ ہے یہ بہت ہی مخضر کر کے ذکر کیا اور یہی کہا کہ جب انہوں نے
آیات کی محکد یب کی تو ہم نے ان کوریزہ کردیا دوسر نے نمبر پرقوم نوح کی طرف اشارہ کیا کہ جب انہوں نے
تکذیب کی تو ہم نے انہیں ڈیودیا اور ان کولوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور بیتو دنیا کی بات ہے اور آخرت میں ہم
نے ان کے لیے عذاب الیم تیار کردکھا ہے، اور آ کے پھر عاد، ثمود، اصحاب رسول ان کا بھی اجمالاً ذکر کردیا قوون
ہین ذالک اس کے درمیان میں اور بہت می جماعتیں گزری ہیں، جن کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا ہر کسی کے سامنے
ہم نے مثالیں پیش کیں سمجھانے کے لئے نیتجناً جب وہ نہیں سمجھے تو سب کو تو ٹر پھوڑ دیا اور آ گے تو م لوط کے واقعہ کی
طرف اشارہ ہے اس ستی پرتویہ آتے رہتے ہیں جس کے اور پرکری بارش کی گئی تھی مرادی تھروں کی بارش ہے تو یہ اس کو
د کھے نہیں اس میں کوئی تد برنہیں کرتے اصل بات یہی ہے کہ ہے آخرت سے نہیں ڈرتے ان کو اٹھنے کی امیر نہیں۔

### کافرخواہشات کے پیاری ہیں:۔

آ کے پھروہی کا فروں کی طرف سے استہزاء کی بات کہ جب آپ کود کیھتے ہیں تو نداق کرتے ہیں مطلب سے ہے کہ کیا حیثیت ہے ان کی کہ اللہ نے انکورسول بنادیا، یوں کہہ کر نداق اڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم ثابت قدم نہ ہوتے اوراپنے آپ کوخوب اچھی طرح سے جما کرندر کھتے تو یہ میں بہکاہی دیتا، اللہ تعالی فرماتے ہیں ثابت قدم نہ ہوتے اوراپنے آپ کوخوب اچھی طرح سے جما کرندر کھتے تو یہ میں بہکاہی دیتا، اللہ تعالی فرماتے ہیں

جب عذاب سامنے آئے گا تب یہ پنہ چلے گا کہ بھٹکا ہوا کون ہے؟ پھران کی ممراہی کی ایک دجہ ذکر کردی کہ یہ جو بھلے پھرتے ہیں اور گمراہ ہیں ان کی وجہ ریہ ہے کہ بیخواہشات کے پیچھے چلتے ہیں بیاپنے خالق کواپنا خدانہیں سبھتے ، ا پی خواہش کواپنا خدا سجھتے ہیں تو خدا سجھنے کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کی بلاچوں چراں اطاعت کی جائے کہ جو اس کاتھم آجائے سرآ تکھوں پرتوجس کاتھم آپ اس طرح سے مانیں بلاچوں چراں اس کے پیچھے لگ جائیں توعملاً آب نے اس کوالھا، قراردے دیا، میخص اپنی خواہشات کواس درجے میں لائے ہوئے ہے کہ جودل میں آجائے وہ کرتا ہے اپنی خواہش کے خلاف برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں ہے توبیاوگ ایسے ہیں جوایی خواہشات کے بجاری ہیں ایسافخص کسی کاسمجھا یاسمجھانہیں کرتا ہدایت اس مخص کوملا کرتی ہے جواپنی خواہشات کومٹائے۔

احکام خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں:۔

احكام كومقدم ركھاہے ول كى آرزوكے پيھے نہ چلے، كيونكه دل ميں خواہشات انسان كے اس قتم كى ا بعرتی ہیں جواس کونسق و فجور کی طرف لے جاتی ہیں اور یہی راستہ غلط ہے جو ہلا کت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اوراحکام خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں صدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت جنت کو پیدا کیا تو جرئيل الينا كوفر مايا كه جاؤجنت كى سيركرك آؤتوجس وقت جرئيل الينائ في سيركى تو كهنبه لكه يا الله! تو في تواس میں اتن عیش وعشرت رکھی ہے تو جو خص بھی اسکے متعلق تذکرہ سنے گا وہ ضرور جنت میں چلا جائے گا یہ ہوہی نہیں سکتا کہ وہ جنت میں نہ جائے ،تو پھراللہ تعالیٰ نے اس کے اردگر دباڑ کردی میکار ہ کی ناگوار چیزوں کی جوخواہشات کے خلاف ہیں، کہ جب تک کوئی مخص ان نا گوار یوں کو ہر داشت نہیں کرے گا اس وفت تک جنت میں نہیں جائے گا تو جب جبرئیل مائیں نے دوبارہ جا کردیکھا تو آ کے کہتا ہے یاللہ مجھے تو امید نہیں کوئی جنت تک بہنچ سکے اتن نا گواریاں كون برداشت كرے گا ....؟ اورايے بى جب جہنم كو پيدا كيا تو الله تعالى نے جرئيل اين كو بھيجا تو جرئيل اين كہتا ہے کہ اس میں اتنا سخت عذاب آپ نے پیدا کر دیا کہ جو مخص بھی سن لے گاوہ مجھی ادھر آنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو پھراللدتعالی نے اس کے اردگرد با رشہوات کی کردی تو خواہشات کے مطابق چلنے والے گویا کہ جہنم کا سفر طے کررہے ہیں توجب جرئیل ملینیانے دوبارہ جا کردیکھا تو کہتاہے یا ٹندکوئی نہیں بیچے گاسب ادھرہی آئیں گے 🛈۔ ٠ سنن ابي داؤد باب خلق الجنة والنارعن ابي هريره / منداحدج ١١٠٠ من ٢٩/سنن الترفذي باب ماجاء حفت الجنة بالمكاره / اسنن الكبري للنسائي جهم اسهم/سنن نسائي الحلف بعوة الله تعالى /مندالي يعلى ج٠١ص٣٥/ميح ابن حبان ج١١ص٢٠٩

# خواہشات کے بیچے چلناجہم کے راستہ وقطع کرنا ہے:۔

کے داستہ کو قطع کرنے والی بات ہے، تو جب خواہش کے پیچے چلنے کی کوشش کرتا ہے، خواہش کے پیچے چلنا ہے جہنم کے داستہ کو قطع کرنے والی بات ہے، تو جب خواہشات کے پیچے چلیس کے تو جہنم میں چلے جا کیں گے انہوں نے اپنا معبودا پی خواہش کو بنالیا، کیا آپ ان پرکوئی وکیل ہیں کارساز ہیں؟ کہ آپ نے ان کوراستہ ضرور دکھانا ہے اپنا ہم جو آپ سنتے ہیں تو آپ جھتے ہوں کے کہ بیان بھی رہے ہیں اور بھی بھی دہ ہیں ہے کہنیں سنتے سبحتے یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راستہ سے بھٹے ہوئے اس مضمون کی تفصیل سورہ اعراف میں کردی گئی۔

ٱڮؘمۡ تَرَاِلۡىٰ مَبِّكَ كَيۡفَ مَ تَالظِّلُ ۚ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلُمُا اے فاطب! کیا تونے اپنے رب کی طرف نظر نیس کی کہاس نے مار کو کیے پھیلایا ہے، اور اگروہ جا بتا تو اس کو تعمرا بوار کتا، پھر جم نے الشَّهُسَ عَكَيْهِ وَلِيثُلَا ﴿ ثُمَّ قَبَضَنْهُ إِلَيْنَاقَبْضًا لِيَسِيْرُا ۞ وَهُوَ آ فاب کو اس پر علامت مقرر کیا ال محر ہم نے اس کو آ ہتہ آ ہتہ اپن طرف سمیٹ لیا اور وہ اكَنِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَامَ الیا ہے جس نے تمہارے کئے رات کو لباس اور نیند کو آرام کی چیز بتایا، اور دن کو پھیل جانے نُشُوْرًا ۞ وَهُ وَالَّذِئَ ٱلْهَ سَلَ الرِّلِيحَ بُشَرًّا بَدْنَ يَدَى مَ مُعَيِّهٍ \* کا وقت بتایا 🕙 اور وہ ایبا ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیج دیں، وَٱنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءً طَهُورًا ﴿ لِنُحْقَ بِهِ بَلْنَاةً مَّيْتًا وَّنُسُقِيَهُ اورہم نے آسان سے پاک کرنے والا پانی اتارا اس تاکہ ہم اس کے ذریعے مردوز مین میں جان ڈال دیں، اورتاک میدیائی مِتَّاخَلَقُنَآ اَنْعَامًا وَّانَاسِىَّ كَثِيْرًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفُنْهُ بَيْنَهُمُ ہم اپن مخلوق میں سے چار پایوں کواور بہت ہے انسانوں کو پلادیں 🕆 اور ہم اسے ان کے درمیان مختیم کردیتے ہیں لِيَنَّكُرُوا ﴿ فَا لِيَ اكْتُوالنَّاسِ إِلَّا كُفُونًا ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے بغیر نہیں رہے ، اور اگر ہم جاہتے تو كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا أَفَّ فَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَجَاهِدُهُمُ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا @ مرستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے ﴿ سوكافرول كى بات ندائيے، اوراس كے ذريدان سے خوب بردامقا بلد كيج ﴿ وَهُ وَالَّذِي مُ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هِ نَاعَلُ بُ فَرَاتٌ وَهُ فَا امِلْحُ أَجَاجُ<sup>عٌ</sup> اوروہ ایساہے جس نے دودریا وَل کوملایا جن میں بدیٹھاہے پیاس بجمانے والاہے، اور بیر شوریلا ہے کڑواہے،

# ﻜِڔۘؽڹۜۿؠۘٵۘڔۯڒؘڂٵۊۧڿؚڿۘٵڡۧڂڿؙۏ؆ٵ۞ۅؘۿۅٙٵڵۧؽؽڂؘػ*ۊڡ*ڹ ان کے درمیان میں ایک جاب بنادیا اور رکاوٹ بنادی اور وہ ایسا ہے جس نے یانی سے انسان کو پیدا فرمایا الْهَآءِبَشَرُافَجَعَلَهُ نَسَبًاوَّصِهُمُ الْوَكَانَ مَ بُكَافَ قَدِيرًا ﴿ وَكَانَ مَ بُكُونَ مچر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنادیا اور تیرا پروردگار بوی قدرت والا ہے 🏵 اور اللہ کو چھوڑ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُهُ مُولا يَضُرُّهُ مُ ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى مَهِ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جوانہیں نہ کچھ نع پہنچا سکیں اور نہانہیں کچھ ضرر دے سکیں ، اور کا فراپنے رب کا طَهِيُرًا ﴿ وَمَا آئُ سَلُنُكَ إِلَّا مُبَيِّمً الَّائِذِيرًا ﴿ قُلُمَا اَسُكُلُمُ عَلَيْهِ عالف ہے اور ہم نے آپ کومرف فو تخری دیے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجاہے اللہ آپ فرماد یجئے کہ میں تم سے اس پر مِنَ أَجْرٍ إِلَّا مَنِ شَكَ عَانَ يَتَخَذِلَ إِلَّى مَا يِهِ سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ہاں جو مخص بیرچاہے کہاہیے رب کی طرف راستہ اختیار کرلے 🙉 اور آپ ای ذات الَحِيّ الَّذِي لَا يَهُوْتُ وَسَيِّحُ بِحَهْدِ لا وَكُفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِلا بر بحروسه سیجئے جوز ندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی ،اوراس کی شیع وتمید میں لگےرہے ادروہ اپنے بندول کے گنا ہول خَوِيُرُ الْهَ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَثْمُ ضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيًّا مِ سے خبر دار ہونے کیلئے کافی ہے @ جس نے آسان کو اور زمین کو اور جو پچھان کے درمیان ہے چھودن میں پیدا ثُمَّالُستَوٰى عَلَى الْعَرْشُ ۚ ٱلرَّحْلِيُ فَسُكِّلِهِ خَبِيْرًا @ وَإِذَا قِيْلَ فر مایا مچروہ عرش پرمستوی ہوا، وہ بڑام ہربان ہے مواس کی شان کسی جاننے والے سے دریا فت کرلو 🙉 اور جب ان سے کہا جا تا ہے لَهُمُ اللَّهُ مُو الِلَّهُ حُلْنَ قَالُوْ اوَمَا الرَّحُلْنُ ۗ اَنَسْجُ مُ لِمَا تَأْمُونَا كەرخمان كوسجده كروتو كہتے ہيں كەرخمان كيا ہے كيا ہم اس كوسجده كريں جس كوسجده كرنے كا تو جميل تھم ديتا ہے،

# وَزَادَهُمْ نُفُوْمُ الْ

اوران کواورزیاد ونظرت موتی ہے 🛈

تفسير

اَكُمْ تَدَرَ إِلَّهُ مَدِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلُّ الم تو كا فيطاب برخاطب كوي احد مخاطب! كيا تونے ويكھا اسے رب کی طرف کداس نے کیسے پھیلایا سائے کواور اگر تیرارب جا بہتا تو البیتہ کردیتا اس سائے کوساکن، پھر بنایا ہم نے سورج کواس پردلیل ،ایک چیز جودوسرے کو بچھنے کا ذریعہ بنتی ہے تواس کودلیل کہا جاتا ہے فحر فکف فرالینا پھرہم نے قبض کیا اس سائے کواپی طرف قبض کرنا آ ہتہ آ ہتہ، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کولہاس بنایا بعن جس طرح سے لباس انسان کے بدن کو چھیا لیتا ہے ای طرح سے داست بھی ہم سب کو چھیا لیتی ہے **وَاللَّهُ وَمَ** سُبَاتًا اورنيندكوراحت بناياةً جَعَلَ النَّهَاسَ مُشُورًا نشورا فعنا دونول معنول مين آتا إوريهان جَعَلَ النَّهَاسَ وَكُنَّتَ النَّشُورِ بهم نے بنایا دن کوتمہارے اٹھنے کا وقت اکثر و بیشتر موت کے بعد نشور کا لفظ آیا کرتا ہے **تو سوکر انس**نا ہی مجمی ایسے ہی ہے جیسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس لیے اللہ تعالی نے اکثر وبیشتر آ فرت کے اندر جو احدث اموات ہوگی تو اس کو نیند کے مسئلے کے ساتھ ہی سمجھایا ہے، تو وقت نشور اٹھنے کا وقت ہم نے بنایا اس دن کو، وَهُوَالَ فِي أَنْهُ سَلَ الرِّليحَ بُشْرًا اور الله وع جس في بيجابواوَل كورياح بتع بورح كاور بشرجع موسكتي ب بٹیرگ بھی اور بشور کی بھی لیکن بات ایک بی ہے بنایا ہم نے ہواؤں کو بشارت دینے والی اللد کی رحمت سے پہلے رجمیت سے بہاں بارش مراد ہے بارش سے پہلے ان مواؤں کو بشارت دینے والی بنایا وَأَنْدَلْنَا مِنَ السَّمَا اورا تارا ہم نے آسان سے پانی طمور طمور کہتے ہیں جو پاک ہواور پاک کرنے والے ہو لِنْ اُن بِه بَلْلَ اُلْفَالُنا الله الله كرين جم اس يانى ك ذراييه بيه مرده علاقي كو "بلده " شركو كت بين يهال علاقه مراد ب تاكه جم اس يانى ك ذربعدت بنجرعلاقے كوآ بادكريں۔

# ما فبل ركوع سے دبط:۔

پچھلے رکوع میں اللہ تعالی نے امم سابقہ کے واقعات بیان فرمائے تھے، اور ان واقعات سے تاریخی دلائل کے ساتھ تو حید، رسالت، معاد، کی صدافت کو پیش کیا تھا اور سرور کا نئات منافظ کے لئے تسلی کا سامان مہیا کیا تھاجس طرح سے قرآن کریم اپنے مرکا کو ثابت کرنے کے لئے عقلی دلائل دیتا ہے اس طرح سے تاریخی دلائل بھی ہوتے ہیں اور واقعات بیتاریخی دلائل کے درج میں ہیں کہ دیکھو! فلاں وقت میں بھی ایک پنجبرای طرح سے آئے تھے ایک نبی آئے تھے ایک رسول آئے تھے انہوں نے آ کریمی تبلیغ کی تھی ، ید دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نظریات صحیح ہیں بید ہا تیں بیلی بی تیں جو صرف اس پنجبر نے تہا رہ سامنے کہیں ہوں رسالت کا سلسلہ بھی قدیم اور تو حدی وعوت و تبلیغ بھی قدیم ہے۔ پہلے سے چلی آ رہی ہے بیتاریخی دلائل ہوتے ہیں۔

پھررسولوں کے ساتھ جومعاملہ کیا جاتا ہے اس کا بیان سرور کا نئات ما ایک ہے گئے باعث تسلی ہے، آپ

کے دل کوقوت پینی ہے کہ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اور ان کی عادت یہ ہے کہ جوان کو سمجھائے ان کے سامنے تن بات کے بدلوگ اس کو پریشان کمیا کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ سامنے آجانے کے بعد بشارت اور انذار دونوں مضمون تحقق ہوجاتے ہیں کہ مانے والوں کے سامنے کس طرح سے اچھا نتیجہ آیا اور نہ مانے والوں کو کس طرح سے اچھا نتیجہ آیا اور نہ مانے والوں کو کس طرح سے اچھا نتیجہ آیا اور نہ مانے والوں کو کس طرح سے برباد کردیا گیا، یہ دنیاوی عذاب اور دنیاوی کا میابی اس کو بھی بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے یہ بشارت اور انذار کا مضمون ہوتا ہے۔

### عقلی دلائل سے جہاد:\_

اس رکوع میں اللہ تبارک وتعالی نے آفاقی دلائل پیش کے ہیں، اس کا نکات میں اللہ کا قدرت جس طرح سے تمایاں ہے، جس میں ایک ایک چیز کے اندرانسان کے اوپراحسان کا پہلوہ بھی ہے اورائی قدرت کی بھی اللہ نے وضاحت فرمائی۔ زمین کی موت ہوتی ہے، اس کا بخر ہوجانا، اس کوزندہ کرنا ہوتا ہے اس کوآباد کرنا جب اس میں فہاتات آگی ہیں تو گویا کہ وہ زندہ ہوگئی آخرت کے بعث پراور نشر پراللہ تعالی نے زمین کے احیاسے بھی استدلال کیا، کس طرح سے زمین بخر ہوتی ہے بعد میں اللہ تعالی اسے آباد کر دیتا ہے، اس طرح سے زمین بخر ہوتی ہے بعد میں اللہ تعالی اسے آباد کر دیتا ہے، اس طرح سے مرنے کے بعد تم دوبارہ بی اللہ تعالی آباد کی استدلال اس سے بھی کیا گیا، تاکہ زندہ کریں ہم اس کے ذریعہ بخر علاقے کو و نسفیہ اور ب خل ہم اس کے ذریعہ بی کیا گیا، تاکہ زندہ کریں ہم اس کے ذریعہ بھی ہیا گیا، تاکہ زندہ کریں ہم اس کے ذریعہ بھی ہیا گیا، تاکہ و نسفیہ اور ب خل ہم اس پانی کو پھیرتے ہیں اننے درمیان یعنی بھی کی جگہ اتاردیا بھی کی جگہ اتاردیا کی جگہ توڑا اتاردیا کسی جگہ زیادہ اتاردیا کی جگہ توڑا اتاردیا کسی جگہ زیادہ اتاردیا نیک گئر اللہ کہ فوٹرا لفظی معنی بنا ہے، کسی جگہ زیادہ اتاردیا فیات کی اللہ کہ فوٹرا لفظی معنی بنا ہے، کسی جگہ زیادہ اتاردیا فیات کی اللہ کا فوٹرا لفظی معنی بنا ہے، کسی جگہ زیادہ اتاردیا فیات کی الفظی معنی بنا ہے، کسی جگہ زیادہ اتاردیا فی کوٹرا لفظی معنی بنا ہے، کسی جگہ زیادہ اور ب

انکارکیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری کا حاصل ترجمہ اس کا کردیا جاتا ہے کہ اکثر لوگ ناشکری کے بغیر نہ رہے، وَلَوْشِنْ اورا گرجم چاہتے تو البتہ اٹھادیتے ہرستی میں، ڈرانے والا پس تو کا فروں کی اطاعت نہ کراور جہاد کران کا فروں کے ساتھ اس قر آن کے ذریعہ سے بڑا جہاد بھی ضمیر بعض نے اللہ کی طرف بھی لوٹائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے لیکن پہلامعنیٰ زیادہ رائے ہے۔

قد الله تعالی سے ایک ہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے بحرین کو چلایا ان میں سے ایک بیٹھا ہے اور ایک کر وا ہے۔ ہیں ، اور ان بحرین کا مصدات ہیں ایک تو سمندر جو کہ کر وا ہے اور بیٹھے دریا یہ ہیں جو کہ زمین کی سطح پر بہتے ہیں ، تو اللہ تعالی نے زمین پر ہی دونوں دریا چلا ہے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ پیدا کردی کہ سمندر اور دریا مل کر ساری زمین کو فتح نہیں کر سکتے اور سمندر کو جو کر وابنایا ہے ، یہ ہی اللہ تعالی کا بہت برا احسان ہے بیٹھے پائی کی بیر خاصیت ہے دائر ایک جگھ دریا تک ہی ساکن رہ جائے تو اس میں بو پیدا ہوجاتی ہے ، اور کوئی چیز اگر اس میں مرجائے تو کہ اگر ایک جگھ دریا تک ہی ساکن رہ جائے تو اس میں بو پیدا کر دیتی ہے لیکن کر وابانی اس میں بوئیس پیدا ہوتی درندا کر یہ سمندر سارا کا سمارا میٹھا ہوتا تو اس میں اتنی بد بو پیدا ہوتی کہ بیر آبادی جو ہے اس کا جینا مشکل ہوجا تا ، تو یہ اللہ کی حکمت ہے اور دوس سے باد ہوں کی قدرت کی دلیل ہیں ہمکین پائی کے بھی فوا کہ ہوتے ہیں اور بیٹھے پائی کے بھی فوا کہ ہوتے ہیں اور بیٹھے پائی کے بھی فوا کہ ہوتے ہیں با یہ کمی فوا کہ ہوتے ہیں با یہ موسلے ہوکہ اللہ نے دونوں دریا الگ الگ ایٹ اپنے اپنے موسلے علی اور دونوں کے بچی میں بہت جگہ زمین حاکل کے دیں۔ اس کردی۔

جو پہلامطلب ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ بھی مراد ہوسکتا ہے اور دوسرا مطلب بھی وَ اُمُوَ اللّٰذِی خَلَقَ مِنَ الْمَاءَ اللّٰہ اللّٰالِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

وکائ م بینی آباد تیرارب قدرت رکھنے والا ہے جس طرح سے چاہتا ہے کی چرکو بنادیتا ہے اب یہ دلائل تو تقاضا کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے جو ہر طرح سے قادر ہے مالک ہے لیکن یہ لوگ توحید افتیار نہیں کرتے بلکہ شرک میں بہتلا ہیں ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کرا ایسی چیز وں کی جونہ نفع و سے سمتی ہیں اور نفقصان کی بچچاسکتی ہیں اور کافراس کا مددگار ہے ، نہیں بھیجا ہم نے آ پکو گر مبشر اور نذیر بنا کراس لیے انکا منوانا آپ کے ذیر خبیں آپ ان کواچھائی افتیار کرنے پر اچھے نتیجے کی بشارت دیں برائی افتیار کرنے پر برے نتیج سے ڈرائیس آپ کا فرض تو اتنا ہی ہے۔ اور انہیں صاف صاف کہدویں کہ میں اس تبلیغ پرکوئی اجرت نہیں ما نگا کہ تمہارے نہ مانے کی بنا پر میرے کاروبار میں کوئی فلل آئے گایا تم اس لیے میری بات نہیں مانے کہ میں تم سے کی تاوان کا مطالبہ کرتا ہوں ایسی بات نہیں میرا تو مطالبہ ایک ہی ہے کہ جو چاہے اسپے رب کی طرف راستہ افتیار

اور یہ جو خالفین کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ پر واہ نہ کیجے! بلکہ اللہ کی ذات پر بھر وسہ کیجے! بھو کہ جی ہے اور لا یموت ہے ان لوگوں کے معبود دوں کی طرح نہیں کہ جو یا تو مرے ہوئے ہیں یا پھر مرجا کیں گے آپ کا معبود ایسا ہے کہ جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اس پر بھر وسہ کیجے! اور میں شام اس کی تیجے جمید میں مشغول رہے کیونکہ اللہ کا ذکر دل کے لئے قوت کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے، اور ان کو اللہ تعالی وقت پر پوچید لے گا۔ اللہ تعالی اللہ کا ذکر دل کے لئے قوت کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے، اور ان کو اللہ تعالی وقت پر پوچید لے گا۔ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی وقت پر بوچید والا ہے، آگے پھر ای قدرت کا ذکر ہے کہ جس نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے درمیان والی چیزوں کو چھے دن میں اس کا ذکر بار بار آپ کے سامنے آچکا ہے کہ چھے دن سے وہی اللہ تعالی کے نزدیک جو دن ہیں وہی مراد ہیں۔ اس کے ساتھ بھی تو حید کے اوپر دلیل مہیا کرنی مقصود ہے اور سرور کا کنات مثاقیا کو انہی دلائل کے ساتھ سلے کیا جار ہا ہے جس کے بعد کہا جار ہا ہے عقلی دلائل کے ساتھ ان لوگوں سے جہاد کیجے سے جہاد سے جہاد سے جہاد بیا استین جہاد بالسیف جہاد بالسیف جہاد بالسیف جہاد اللہ جو ہیں وہ اس جہاد کہ جہاد ہیں اس کی جہاد ہیں اس کی جہاد ہو جی وہ اس کی جہاد ہو جیں وہ اس جہاد ہیں اور پھر حضور مثافیا کی طرف سے بہی تبلیغ کی صورت میں تھا اور بید دلائل جو ہیں وہ اس جہاد سے بہت تبلیغ کی صورت میں تھا اور بید دلائل جو ہیں وہ اس جہاد ہو جیں وہ اس کر جھیا رہیں اور پھر حضور مثافیا کی کے اس میں تستی بھی ہیں۔

# انسانی زندگی کے لئے سامیاوردھوپ دونوں کی ضرورت ہے:۔

اکٹہ تکو الی کر بیٹ گئے میں الظالگ ہے قاتی کی طرف متوجہ کیا ظل سے یہاں سا یہ بھی مراد ہوسکتا ہے جو
آ بھا، دیواروں کا، درختوں کا بھی ہوتا ہے سے کوجس وقت سورج نکلنے لگتا ہے تو بیسا یہ بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے آ ہستہ
آ ہستہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے بینی استواء کی حالت میں ہوتا ہے تو بعض موسموں میں سابیہ بالکل ختم ہوجاتا ہے یا
برائے نام رہ جاتا ہے جیسے لائھی وغیرہ کھڑی ہوتی ہے، تو بعض موسموں میں بعض علاقوں میں بالکل ہی سابیختم
ہوجاتا ہے بھر دوسرے وقت میں جب سورج غروب کی طرف آتا ہے تو سابیشر ت کی طرف پھیلنے لگ جاتا ہے تو
اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نمایاں ہے اوراحسان بھی ،احسان تو اس طرح سے کہ انسان کی زندگی میں اس کے لئے
جس طرح دھوپ ضروری ہے اس طرح سے سابی بھی ضروری ہے۔

اگراللہ تعالی ہمیشہ سایہ ہی رکھتا جس طرح ہے کہ مثال کے طور پر فجر کا وقت ہے جس میں دھوپ کا نام ونشان نہیں اگر یہی موسم باقی رہا وردھوپ نہ آئے تو آپ جانے ہیں کہ انسان کی زندگی اس میں بھی گزار نامشکل ہے ، اوراگر دھوپ ہی رہے سایہ میسر نہ آئے تو اس میں بھی مشکل ہے ۔ آپ د یکھتے ہیں کہ بھی دھوپ کی ضرورت محسون ہوتی ہے ، سائے کی ضرورت ہوتی ہے ، سائے کے اثر ات آپ کے بدن پر اور باقی چیز وں پر اور پڑتے ہیں اور دھوپ کے اثر ات اور پڑتے ہیں ، تو اگر ایک کیفیت ہی باقی رہتی تو زندگی میں لطف ندر ہتا تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایسے طور پر بنایا کہ وہ چڑھتا ہے جم کت کرتے ہوئے چانا ہے اور پھر دنیا کی چیز وں کو اس طرح سے بنایا کہ دھوپ کے سامنے رکا وٹ بیدا کر کے سامیہ ہیا کرتی ہوتے یہ ہر چیز میں اللہ کا انعام بھی ہے اور اللہ کی قدرت بھی ہے۔

اگرانٹدتعالی سورج کی حرکت کواس طرح سے نہ بناتا بلکہ وہ ایک ہی جگہ کھڑار بتا تو جہاں سابیہ وتا وہاں سابیہ وتا وہاں دھوپ ہوتی وہاں دھوپ ہی رہ جاتی ، یا سورج کے اثر ات اس زمین تک نہ پہنچتے یا سورج کی روشنی ایسے ہوتی کہ چیزیں اس کے سامنے رکا وٹ پیدا نہ کرتی تو انسانی زندگی میں گتنی مشکلات پیدا ہوجا تیں تو بیاللہ تو اللہ کی قدرت بھی ہے کہ اس نے سلطرح سے دنیا کے نظم کو چلارکھا ہے اور ہم سب کیلئے کس طرح سے راحت کا سامان بنارکھا ہے اس میں اللہ کا احسان بھی ہے اور اگر ظل سے مراورات کا سابیہ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے جبیا

# انسان كوسكين وراحت تاريكي من حاصل موتى ہے:۔

اوراللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کولباس بنایا دن کوراحت کی چیز بنایا اب بیرات ہمارے لیے پردہ
پڑی کا باعث ہے اور انسان کی اللہ تعالیٰ نے طبیعت ہی ایسی بنائی کہ جتنا سکون تاریکی میں حاصل ہوتا ہے دن کی
روشیٰ میں اتنا سکون حاصل نہیں ہوتا اس لئے فطری طور پر انسان رات کوسونا چاہتا ہے، دن کوجا گنا جتنا آسان ہے
رات کو اتنا آسان نہیں ہے، رات آتی ہے قوہر مخص لیٹنے کا تقاضا کرتا ہے آرام کا تقاضا کرتا ہے اور تاریکی کے اندر
نیند بھی سکون کی آتی ہے، اور بیتاریکی انسان کے لئے پردہ پوٹی کا باعث بن جاتی ہے کہ انسان سویا ہوا ہوا ور کیڑا
ورمرات کو کر لیتا ہے۔
وردات کو کر لیتا ہے۔

# نینداللہ تعالی کی عظیم نعت ہے:۔

اللہ نے تمہارے لیے رات کولباس بنایا نیند کوراحت کی چیز بنادیا اور دن کواٹھنے کا وفت بنادیا رات ختم ہوتی ہے تو خود ہی تقاضا ہوتا ہے اٹھنے کا اور پھراٹھنے کے بعد انسان پھر دوبار ہ اپنی نقل وحرکت شروع کر دیتا ہے۔

# بارش سے سلے ہوائیں بارش کی خوشخری دیتیں ہیں:۔

اوراس طرح سے اللہ تعالی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجنا ہے جولوگوں کو بشارت دیتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے پہلے ہوائیں بھیجنا ہے جولوگوں کو بشارت دیتی ہیں حاصل ہوتی ہے والی ہے پہلے ہوائیں چلتی ہیں جس سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ بارش آرہی ہے تو بارش والی نعت بھی حاصل ہوتی ہو اور ہواؤں کے چلنے سے جب بارش کے آنے کا پید چلنا ہے تو ہم اپنے آپ کو سنجال لیتے ہیں کوئی چیز باہر بھیگنے والی ہوتی ہے اس کواٹھا کررکھ لیتے ہیں کوئی پانی کے ساتھ نقصان ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو سنجال لیتے ہیں میہ ہوائیں آتی ہیں پہلے خوش کر دیتی ہیں اس کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے، رحمت سے بارش مراد ہے اور آسمان سے ہم نے یائی اتارا یا کیزہ۔

## لفطساء دومعنول میں استعال مواہے بہلامعنی:

سمآء کالفظ قرآن میں دونوں معنوں میں استعال ہوا ہے سمآء جس کی جمع سموات آتی ہے اس کا مصداق ایک تو وہ آسان ہیں جن کی وضاحت سرور کا نئات مگا ہے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسان بنائے ہیں اوپر تلے ان کا مصداق وہ بھی ہیں، جہاں تک فرشتوں کی رسائی ہاور عام آ دمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس میں درواز ہے جملتے ہیں درواز وں کے اوپر فرشتوں کے پہرے ہیں اس قتم کی تفصیلات بیان کی گئیں ہیں۔ ایک آسان ہے چراس کے اوپر دوسرا ہے چر تیسرا ہے چوتھا ہے اس طرح سے سات آسان پھر اوپر اللہ کاعرش وکری جو بھی ہے اللہ کے علم میں ہے۔

بہرحال آسان وجودی چیزیں ہیں اور بیطعی عقیدہ ہے جس میں کوئی کسی تتم کا اختلاف نہیں کیا جاسکتا کہ آسان سات ہیں ان کی تعداد سات ہے نصوص کے اندراس کا ذکر آیا ہے۔

## ساءكا دوسرامعنى ومصداق: ـ

## بارش كذر بعد الله تعالى بنجر علاقول كوآ بادفر مات بين:

اس پانی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ بخرعلاقے کو آباد کرتے ہیں ہی آپ کے سامنے ہے کہ کردا اُرتی ہوتی ہے زمین پر نسکی چڑھی ہوتی ہے لیکن جب پانی امر تا ہے تو وہ علاقہ یکدم آباد ہوجا تا ہے ہز ہ نکل آتا ہے ہے نہیں کی ذری ہے اور جو پائے اور انسان بھی اس کو پیتے ہیں آنا ہیں گھیو آ اس لئے کہدو یا کہ بہت ساروں کو ہم پانی پلاتے ہیں کیونکہ ہیچے چونکہ بارش کا ذکر ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کیلئے ہینے کا پانی بارش کے ذریعے مہیا ہوتا ہے ،اگر چہ شہری آبایوں کے اندر نکلوں کے ذریعے سے نیوب و پلوں کے ذریعے سے نیان کا پانی ارش کا حاصل کر لیتے ہیں ، اس لئے ان کو بظاہر بارش کی طرف اتنی احتیاج فیس ہوتی ہفتی کہ و یہاتی لوگوں کو ہوتی ہے اور اس زمانے میں تو زیادہ آباد کی تھی ہو کہ بارش کی طرف اتنی استعال کرتے تھے۔ ای سے ساری ضرور تیں پوری کر تے تھے اور پھر اس بارش کو اللہ تعالی پھر پھیر کر اتار تے ہیں کہیں زیادہ آتاردی کہیں کم اتاردی بھی کی علاقے میں تا کہ ہرشم کے فوائدلوگوں کو حاصل ہوتے رہیں ۔.

# الله ك تصرفات كود يموااين ما لك وخالق كوي بياسين كى كوشش كرو:

## حضور مَنْ يُنْفِرُ مِلْخُ انسانيت بين: \_

آ می حضور طاقیم کو بلیغ پر ابھارا جارہا ہے کہ آپ بلیغ کریں اور خوب اچھی طرح زور لگا کرکریں اللہ تعالیٰ نے بیرآ پ کے جصے میں بی سارا کام رکھا ہے آگر اللہ چا ہے قہر بہتی میں علیحدہ علیحدہ ڈرانے والا بھیج دیتا لیکن اللہ نے آپ کے دھے میں بی سارا کام رکھا ہے آگر اللہ چا ہے درجے بلند ہوں گے اور ساری دنیا کے لئے نذیر نے آپ کو دے بیکام لگایا ، اور آپ کے اس کے ذریعے سے درجے بلند ہوں گے اور ساری دنیا کے لئے نذیر ایک بی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور پیغیر بن کے صرف آپ بی آئے ہیں ، اگر ہم چا ہے تو ہر ہر بستی میں ایک بی وقت میں بھیج سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے لیکن اکسیا آپ کو بھیجا ہے اس لئے آپ خوب کوشش کرکے تیل میں ایک ہم چا ہے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیے ، کا فروں کا کہنا نہ ماشیے ! جو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں بات چھوڑ دو ہمار سے بتوں کی تر دید نہ کرو۔

# جهادلسانی کے ذریعہ باطل کی تروید:۔

اور اس قرآن کریم کے ذریعے ہے ان کے ساتھ جہاد کیر کیجے! برا جہاد کیجے! زورشور سے جہاد

کفر کی تر دید پر اور باطل کی تر دید پر بھی جہاد کا لفظ بولا گیا ہے جہاد اسانی ہے جو کہ دلائل کے ساتھ ہوتا ہے، جوعلماء

کفر کی تر دید پر اور باطل کی تر دید پر بھی جہاد کا لفظ بولا گیا ہے جہاد اسانی ہے جو کہ دلائل کے ساتھ ہوتا ہے، جوعلماء

کا حصہ ہے اور پھراس کو جہاد کیر کہا گیا، ہمارے ایک برزگ تبلیغی جماعت میں کام کرتے تھے وہ اس کے کیر ہونے

کا نقطہ بیان کیا کرتے تھان کا نام تھا ابو یونس محدث صاحب دہلوی پھیٹیوہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھواللہ تعالی نے

کا نقطہ بیان کیا کرتے تھان کا نام تھا ابو یونس محدث صاحب دہلوی پھیٹیوہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھواللہ تعالی نے

ہرا؟ کہتے ہیں ایک لڑائی میں بندوق کے ساتھ یا کواراور نیزے کے ساتھ تم حتی کی جماعت میں نکلے دوسراباطل

گردن افرادی اپنے لئے آپ نے جمقا بلے میں آگیا دونوں نے مقابلہ کیا آپ کا واراس پر چل گیا آپ نے اس کی

گردن افرادی اپنے لئے آپ نے جنت خرید لی اوراس کے متبے میں آپ نے اس کا فرکوئل کر کے غلبہ حاصل کر لیا

آپ حتی کی جمایت میں کا فر کے مقابلے میں نظے اوراس کے متبے میں آپ نے اس کا فرکوئل کر کے غلبہ حاصل کر لیا

تو خود تو اپنے لئے جنت حاصل کر لی اور اسے جہنم میں پہنچا دیا اوراگر آپ تبلیخ کے لئے لکلیں گے اورقر آن کر یم کی کے دورہ ہوا کیا کہ کے لئے لکیں گے اورقر آن کر یم کیلی کے دورہ کیا مطلب سے ہے کہ وہ تہما در لیل کے ساتھ کی کا فریر فنج یا کمیں گے اوراس کو مغلوب کر لیں گے مغلوب کرنے کا مطلب سے ہے کہ وہ تہما در لیل کے ساتھ کی کا فریر فنج یا کمیں گے اوراس کو مغلوب کر لیں گے مغلوب کرنے کا مطلب سے ہے کہ وہ تہما در کیا کہوں کے دورہ تہما در کیا کے دورہ تہما در کیا کہ اور اس کو مغلوب کرنے کا مطلب سے ہے کہ وہ تہما دیا

کہنے کی وجہ سے تمہارے بیان کرنے کی وجہ سے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو تم نے اس پرفتے پالی اس کوتم نے فتح کرلیا

وہ تمہارے سامنے مغلوب ہو گیا تو تم خود بھی جنت میں گئے اور اس کو بھی جنت میں لے گئے اس لئے کہتے تھے یہ لیغ

والا جہا د دونوں فریقوں کو جنت میں لے جاتا ہے تبلیغ کرنے والوں کو بھی اور ان کو بھی جن کر تبلیغ کی جاتی ہے اور دوسرا

جہادا ایسا ہے کہ جب میدان میں آمنے سامنے لڑائی ہوتی ہوتی ایک فریق اس میں جنتی ہوتا ہے اور ایک فریق اس

میں جہنمی ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس تبلیغ کو جہا دکھیر کہا ہے اچھا نقط ہے۔

آ گے چروہی اللہ تعالیٰ کے تصرف کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے دودریا چلائے ایک پیٹھا دارایک کر دا، کر وا دریا تو متعین ہے سمندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے سمندر کو کر وا کر دیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے سمندر کے اندر کی مخلوق اس سے زیادہ ہے جتنی کے ختلی میں ہے اور ویسے بھی زمین کے تین حصے سمندر کی ز د میں ہیں اور چوتھا حصہ ہے جس کے اوپر بیآ بادی ہے، اب وہ مخلوق اس میں پیدا ہوتی ہے مرتی ہے اور اس طرح سے دریاؤں میں سے بہتی ہوئی ساری چیزیں وہاں جا کے گرتی ہیں تو اگر یہ پانی میٹھا ہوتا کر وانہ ہوتا تو اس میں بد بو پیدا ہوجاتی یہ مرتب جاتا۔

# انسانی عقل الله کی ذات وصفات کو بوری طرح سجھنے اور احاط کرنے سے عاجز ہے:۔

اس کے بعد فرمایا شخصا استوای علی العور فی پھراس نے استواء فرمایا۔ استواء قائم کرنے کواور عرش بخت شائی کو کہاجاتا ہے ۞ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے بارے میں فخصا استوای علی العور فی مایا ہے اور الو تحمل علی المعرفی استوای بھی فرمایا ہے اس کو بچھنے کے لئے بعض لوگوں نے مختلف تاویلیس کی جیں۔ اس کے بارے میں حضرات سلف صالحین صحابہ وتا بعین تو گئے ہے جو بات منقول ہے وہ سے کہ انسانی عشل اللہ جل شانہ کی ذات وصفات کو پوری طرح سجھنے اور اصاطہ کرنے سے عاجز ہے لہذا جو پھے فرمایا ہے اس سب پر ایمان لا کمیں اور سجھنے کے لئے کھود کرید میں نہ پڑیں۔

یمی مسلک بے غبار اور صاف و میجے ہے۔ حضرت امام مالک رکھناتہ سے کسی نے استویٰ علی العرش کامعنی پوچھا تو ان کو پسینہ آ گیا اور تھوڑی دریر مرجھ کانے کے بعد فرمایا کہ استویٰ کامطلب تو معلوم ہے اور اس کی کیفیت سمجھ

أنوث: يهال سے سورت كے آخرتك تفير انوار البيان سے ماخوذ ب

ہے باہر ہے اور ایمان اس برلا ناواجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔

پھرسائل سے فرمایا کہ میرے خیال میں تو گراہ خص ہے اس کے بعدا سے بنی مجلس نے نکاوادیا صاحب معالم نے لفظ الرحمٰن کے بارے میں صاحب روح المعانی سے لکھتے ہیں بیر فوع علی المدح یعنی ھوالرحمٰن مطلب بی ہے کہ ابھی جس کی شان خالقیت بیان کی گئی ہے وہ رحمٰن ہے جل مجدہ فَسْتُلْ بِہ خَبِیْتُوا پس اے خاطب! تو اس کی شان کے بارے میں کسی جانے والے سے دریا فت کرلے۔ آسانوں زمینوں کو پیدا کرتا پھراپنی شان کے مطابق عرش پراستواء فرمانا سب رحمٰن کی صفات ہیں، اس کی تحقیق مطلوب ہوتو باخبر سے برادح تعالی یا جبرائیل امین ہیں اور بیا حتمال بھی ہے کہ اس سے مراد کتب سابقہ کے علاء ہوں، جن کو اپنے اپنے پنج بروں کے ذریعیاس معاملہ کی اطلاع ملی۔

تَبْرَكَ الَّذِي بَعَكَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَ السِّكَاوَّقَكُمَّا وہ ذات عالی شان ہے جس نے آسان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور ان میں ایک چراغ بنایا روشن مُّنِيُرًا ۞ وَهُوَ الَّذِي مَعَلَ الَّيْلُ وَالنَّهَا رَخِلْفَةً لِّمَنْ آرَادَ کر نیوالا جا ند بنایا 🛈 اور وہ ایبا ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کے آ مے چیجے آ نے جانے والا بنایا ٱنۡؾُنَّاکُمَ اَوۡاَ مَادَشُكُومًا ﴿ وَعِبَادُالرَّحُلُنِ الْنِينَ يَبۡشُـوۡنَ اس مخض کیلئے جو سجھنا جا ہے یا شکر کرنا جا ہے 🌐 اور رحمٰن کے بندے وہ بیں جو عاجزی کے ساتھ زمین پر عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوْاسَالِمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْجِهِلُونَ قَالُوْاسَالُمُ الْ علتے بیں اور جب ان سے جہالت والے بات كرتے بين تو وہ كمه ديتے بين كه مارا سلام ہے الله وَالَّنِيْنَ يَبِينُتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿ وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ اور وہ لوگ میں جوابے رب کے لئے اس طرح رات گذارتے میں کہ مجدول عن اور قیام عن مشغول رہے میں 🏵 اور وہ لوگ میں جو یوں کہتے میں مَ بَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَنَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَنَابَهَا كَانَ غَرَامًا أَهَّا کہ اے ہارے رب! ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھتے بلاشبداس کا عذاب بالکل ہی تباہ کر نعوالا ہے ا إِنَّهَاسَا ءَتُمُستَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَالَّذِينَ إِذَا ٱنْفَقُوالَمُ يُسُرِفُوا بے شک وہ بُرا ٹھکانہ ہے اور بُرا مقام ہے 🕆 اور جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ۞ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ اور نہ تکی کرتے ہیں اور ان کاخرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال والا ہوتا ہے 🏵 اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مَعَ اللهِ إلها اخَرَوَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا معبود کو نہیں یکارتے اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگم

بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ \* وَمَنْ يَنْفُعَلَ ذَٰلِكَ يَلْقَا ثَامًا ﴿ يُضْعَفُ لَهُ حق کے ساتھ ، اوروہ زنانہیں کرتے ، اور جو محض ایسے کام کرے گاتو وہ بڑی سزاے ملاقات کر یگا 🗹 اس کیلیے الْعَنَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخُلُلُ فِيهُ مُهَانًّا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ قیامت کے دن عذاب بردهتا چلا جائیگا اور وہ اس میں ذلیل ہوکر ہمیشہ رہے گا 🕆 سوائے اس کے جس نے وَإِمَنَ وَعَبِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيِّكَ يُبَرِّلُ اللهُ سَيِّا تَهِمُ حَسَنْتٍ توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل سے سویہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو الله نیکیوں سے بدل دے گا، وَكَانَانتُهُ غَفُورًا رَّحِيبُهُ ا@وَمَنْ تَابَوَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ اورالله بخشے والا ہے مہربان ہے ﴿ اور جو محص توب كرے اور نيك كام كرے سود والله كيطرف خاص طور بررجوع إِلَى اللهِ مَتَابًا ۞ وَالَّذِيثَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْمَ لُوَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو ونا ہے 🕒 اور وہ لوگ بیں جو جوٹ کے کاموں میں حاضر نیل ہوتے اور جب بیودہ کاموں کے پاس سے گذرتے ہیں تو شرافت کیماتھ مَرُّوْا كِهَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوْا بِالْيَتِ مَيِّهِمُ لَمْ يَخِمُّ وَاعَلَيْهَا گذرجاتے ہیں ۞ اوروولوگ ہیں كہ جب انہيں ان كرب كى آيات كے ذريعے تمجمايا جاتا ہے تو ان پر بہرے صُبَّاةً عُنْيَانًا ﴿ وَالَّذِيثَ يَقُولُونَ مَ بَّنَاهَبُ لَنَامِنَ أَزُوَاجِنَا اور اندھے ہوکر نہیں گرتے اور وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے عارے رب عاری بعالی وَ ذُرِّ يُتِنَّا قُرَّةً اعْدُنِ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ﴿ أُولَإِكَ اور ہماری اولا د کی طرف ہے ہمیں آتھوں کی شنڈک عطا فرمائے اور ہم کومتقیوں کا امام بنادیجئے ﴿ بیدوولوگ ہیں يُجْزَوْنَ الْغُمُّ فَةَ بِمَاصَبَرُوْا وَيُكَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَّسَلْبًا فَي جنہیں ثابت قدم رہنے کی وجہ سے بالا خانے ملیں مے اور اس میں ان کو بقاء کی دعا اور سلام ملے گا ا

# خُلِلِ اِنْ فِيهُ الْمُسْتَقُرُّا وَ مُقَامًا ﴿ قُلُمَا يَعُهُ وَالِكُمُ الْمُعَالَى فَلُمَا يَعُهُ وَالِكُمُ الدوه الى مِن بميشرين كروه مُرخ كرا بَي جَد ما وراج الما عام عن آپ فراد بج كرم رارب مَن فَي لَوْ لَا دُعا وَ كُلُمُ فَقَلْ كُنَّ بُنْمُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِوَامًا ﴿ مَنْ لَوْ الْمُا الْحَالَ لَوْ الْمُا اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

#### تفسير

## الله کے نیک بندوں کی صفیات:۔

اَسُمْ ای بِعَبْدِ الله فرمایا ہے بیشان عبدیت ہی تو بندہ کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بناتی ہے اور آخرت میں بلند ورجات نصیب ہونے کا ذریعہ ہے۔

#### دومري صفت: ـ

دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ زمین پرعاجزی کے ساتھ چلتے ہیں یعنی غروراور تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے نہیں چلتے سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے وکا تنمش فیی الارْضِ مَرْحاً اِنّک کَنْ تَخْوِقَ الْاَرْضَ وَکَنْ تَبْلُغَ الْهِ عَنْ اللّارْضِ مَرْحاً اِنّک کَنْ تَخْوِقَ الْارْضَ وَکَنْ تَبْلُغَ الْهِ عَنْ اللّارْ مِن مِی اکْرُ تا ہوا مت چل بے شک تو زمین کونہیں پھاڑسکتا اور پہاڑوں کی لمبائی کونہیں پہنچ المبین طُور کا اور زمین میں تواضع کی شان ہوتی ہے اور تکبر کے مرض میں مبتلانہیں ہوتا تو وہ اپنی رفتار میں بھی عاجزی اختیار کرتا ہے۔

#### تيبري صفت: ـ

تیری صفت یہ بیان فرمائی کہ جب جائل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو ان سے الجھے نہیں ، شائیس جواب دیے ہیں اور ندان سے بھڑ اکرتے ہیں اس بات کو یہاں سورہ فرقان میں دوجگہ بیان فرمایا ہے پہلے تو یوں فرمایا قراؤا مَا اَلْمَا اَلَّهُ اُلْمُ اَلْمُ اَلْمَا اَلْمُ اَلْمُ اَلْمَا اَلْمُ اَلْمَا اَلْمُ اَلْمَا اَلْمُ اَلْمَا اَلْمَا اَلْمُ اَلْمُ اَلْمَا اَلْمُ اَلْمَا اَلْمُ اَلْمَا اَلْمُ اَلْمَا اَلْمُ اَلْمُ اَلْمَا اَلْمُ اَلْمَا اَلْمُ اَلْمَا اَلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

## چوشخى صفت:\_

رحمٰن کے بندوں کی چوشی صفت ہے کہ وہ اس طرح رات گذارتے ہیں کہاہے رب کی عبادت میں کے رہتے ہیں، بھی تجدے میں ہیں، بھی قیام میں، ان کا ذوق عبادت انہیں زیادہ آ رام نہیں کرنے دیتا سورہ والذاریات میں فرمایا فائل اُلگ مُنْ اَلْتُ مُنْ اَلْتُ مُنْ اَلْتُ مُنْ اَلْتُ اَلْتُ مُنْ اَلْتُ اِلْتُ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

#### یانجویں صفت:۔

## چھٹی صغت:۔

چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ جب رحمٰن کے بندے خرچ کرتے ہیں تونہ اسراف اور فضول خرچی کرتے

ہیں اور نہ خرج کرنے میں کنوی افتیار کرتے ہیں بلکہ درمیانی راہ چلتے ہیں۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ درمیانی راہ چلتے ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ درمیانی راہ چلنے کو قو اما فرمایا ہے کو نکہ اس میں دونوں جانب استقامت رہتی ہے کان کلا منہما یقاوم الاخو یہ میانہ روی شرعا محبود ہے گانا ہوں میں تو مال خرج کرنا جائز ہی نہیں طال کا موں میں بھی میانہ روی افتیار کرے یہ میانہ روی اللہ تا ہی شرح نے ارشاد فرمایا آلا فیصاد فی النقفة فیصف میانہ روی افتیار کرنے میں معیشت کا آدھا انتظام ہے بعنی کمانا اور محنت کرنا اس میں معیشت کا آدھا انتظام ہے اور آدھا انتظام میانہ روی افتیار کرے ہیں معیشت کا آدھا انتظام ہے اور آدھا انتظام میانہ روی افتیار کرے ہیں گاتو کل بہت بڑھا ہوا ہے اور نیکوں میں بیک وقت پورایا واقر باء پرخرج کرنے میں انکی اپنی ذات کو بھی تکلیف محسوس نہ ہواور نفتیات مفروضہ اور واجبہ کا کسی طرح طال انتظام ہوسکتا ہوتو ایسے حضرات اللہ کی راہ میں پورامال بھی خرج کرسکتے ہیں جیسا کہ غروہ توک کے موقعہ پر حضرت انتظام ہوسکتا ہوتو ایسے حضرات اللہ کی راہ میں پورامال بھی خرج کرسکتے ہیں جیسا کہ غروہ توک کے موقعہ پر حضرت ابو بکرصد بی فی شاخ جیست ہیں ہوسکتا ہوتو ایسے کے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہی کافی ہے۔ آ

#### ساتوين مغت:۔

عباد لرحمٰن کے ساتویں صغت بیہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسر ہے معبود کونہیں پکارتے بیعنی وہ مشرک نہیں ہیں تو حید خالص اختیار کئے ہوئے ہیں۔

## آ مخویں مغت:۔

اور آٹھویں صفت بیربیان فرمائی ہے کہ کسی جان کو آٹ ہیں کرتے جس کا قبل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ہاں اگر قبل ہالحق ہے شریعت کے اصول کے مطابق ہے مثلاً اگر کسی کو قصاص میں قبل کیا جائے یا کسی زانی کورجم کرنا پڑے تو اس کی وجہ سے قبل کردیتے ہیں۔

ا معکوه من ۵۵۷/سنن الداری ج م ص ۱۳۳۰ مطبوعه بیروت/ ترندی ج۷ ص ۵۷ بیروت/ مند البز ارج اص ۲۹۳/ مندرک جا ص ۲۵/مندالفاروق لا بن کثیرج اص ۲۹۳

#### نویں صفت:۔

نویں صفت بیریان فرمائی ہے کہ وہ زنائیں کرتے اس کے بعد فرمایا وَمَنْ فَغُمَلُ وَٰلِكَ یَكُوا اَتُحَااور جُوضُ السے كام كرے گا تو وہ بوی سزاسے ملاقات كرے گا، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اٹاما كی بی تفییر حضرت قادہ وَ مَنْ الله الله وَ مُنَافِد كَا الله وَ مَنَافِ كَا الله وَ مُنَافِد كَا الله وَ مُنَافِد كَا الله وَ مُنَافِد كَا مُنَافِد كَا الله وَ مُنَافِد كَا الله وَ مُنَافِد كَا الله وَ مِنَافِ كُون وَ مِنَافِ كَا الله وَ مُنَافِع كَا لَكُ مُنَافِع كَا الله وَ مَنَافِ مُنَافِع كَا الله وَ مُنَافِع كَا الله وَ مُنَافِع كَا لَيْنَافِي مَنَافِ كَا لَكُونَ الْمُعَلِق فَيْ الْمُعَلِق فَيْ الْمُعَلِق فَيْ الله وَ مَنَافِق وَ الْمُعَلِق مِنَافِق وَ الله وَ مَنَافِق وَ الله وَ مُنَافِق وَ الله وَ مُنَافِق وَ الله وَ مُنَافِق وَ الله وَ مَنَافِق وَ الله وَ مَنَافِق وَ الله وَ مُنَافِق وَ الله وَ مِنْ مُنَافِق وَ الله وَ مُنَافِق وَ الله وَ مُنَافِق وَ الله وَ مُنَافِق وَ مُنَافِق وَ مُنْفِق وَ مُنْ الله وَ مُنْ مُنَافِق وَ اللّه وَ مُنْ مُنَافِق وَ مُنْ الله وَاللّه وَمُنْ الله وَمُنْ مُنْ الله وَالله وَالمُنْ وَلِي مُنْ الله وَالله وَ

#### سب سے بوا گناہ:۔

# سب کے لئے توب کا دروازہ کھلا ہے:۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًاصَالِحًا فَأُولَلِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَا تَقِمْ حَسَنْتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا تَرَجِيْهًا

٠٥ صحيح بخارى جاص ١٠ ٤، مندالحميدى جاص ٢١١، منداحد ج٢ص٥٠١

سوائے اس کے جس نے تو بہی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے سویدلوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخت والا مہر بان ہاں اسٹناء سے معلوم ہوا کہ کا فر اور مشرک کے لئے ہر وقت تو بہ کا درواز ہ کھلا ہے جو بھی کوئی کا فر کفر سے تو بہ کرے اس کی سابقہ تمام نافر مانیاں معاف فرمادی جا کیں گے، حضرت عمر و بن عاص ڈاٹنٹ نیان کیا کہ میں نی اکرم تائیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چا ہتا ہوں اور شرط یہ ہمیری مغفرت ہوجائے آپ نے فر مایا ماعلمت ان الاسلام یہ لیم ماکان قبلہ اے عمر والی تختی معلوم ہے کہ اسلام ان سب چیز وں کوئم کر دیتا ہے جواس سے پہلے تھی۔ آ

یہ جوفر مایا کہ اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے گا اس کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال میں جنہیں صاحب روح المعانی نے ذکر کیا ہے، حضرت ابوذر بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَيْظُمْ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک مخص کولایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوگا کہ اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ پیش کرواور بڑے گنا ہوں کوعلیحدہ رکھ دولہذااس ہے کہا جائے کہ تونے فلاں فلاں دن اور فلاں فلاں دن ایسے ایسے کام کئے ہیں وہ اقرار کرے گامنگر نہ ہوگا۔اس بات سے ڈرتا ہوگا کہ بڑے گناہ باقی ہیں وہ سامنے لائے گئے تو کیا ہوگا.....؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اس کے ہرگناہ کے بدلہ اس کوایک ایک نیکی دے دوس کر ( خوشی کی وجہ ہے اور بہ جان کر ہر گناہ پر ایک نیکی مل رہی ہے) یوں کیے گا ابھی میرے گناہ اور باقی ہیں جن کونہیں دیکھر ہاہوں (وہ عمناہ بھی بیش کئے جائیں اوران کے بدلہ میں بھی نیکی دی جائے ) یہ بات بیان کرتے وقت رسول اللہ مَنْ اَتَّجُمْ کوہنس آئی کہ آپ کی مبارک ؛ اڑھیں نظر آ گئیں۔ ﴿ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سئیات کو حسنات سے بدلنے کا بیہ مطلب ہے کہ گنا ہوں کومعاف کردیا جائے گا اور ہرگناہ کی جگہ ایک ایک نیکی کا ثواب دے دیا جائے گا، یہ مطلب نہیں کہ گناہوں کونیکیاں بنادیا جائے گا۔ کیونکہ برائی تبھی اچھائی نہیں بن سکتی اور بعض حضرات نے تبدیل السیئات بالحسنات كابيمطلب ليام كوگذشته معاصى توبه كے ذريع ختم كرديئے جائيں كے اوران كى جگه بعد ميں آنے والى طاعات لکھەدى جائىيں گى\_

<sup>🛈</sup> منج مسلم جاص ۲ م ملکوة ص ۱۹ ـ

<sup>﴿</sup> مَثَكُوٰةً حِيامِ مِن ا

#### توبه كاطريقه: \_

وَمَنْ تَابَ وَعَوِلَ مَالِمُا وَالَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا : اور جوض توبه كرتا ہے اور وہ الله كى طرف خاص طور پر رجوع كرتا ہے، يعنى الله تعالى كے عذاب سے ڈرتا ہے اور اخلاص سے توبه كرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ كرنے كا عہد كرتا ہے اور أيكى پر رہنے كا ارادہ ركھتا ہے اس آیت شریفہ میں توبه كا طریقہ بتا دیا كہ پختہ عزم كے ساتھ توبه كرے اور الله كى رضا كے كاموں ميں گے اور گناہوں سے خاص طور پر پر بيز كرے۔

#### وسوس صفت: ـ

عباوار حلن کی دسویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّـنِ ایْنَ لایکشُّهَ کُونَ الزُّونَ اور بیروہ لوگ ہیں جوجھوٹ کے کاموں میں حاضرنہیں ہوتے جھوٹ کے کاموں سے وہ تمام کام مراد ہیں جوشر بعت مطہرہ کے خلاف ہوں کوئی شخص گناہ کا کام کرے اس کی ممانعت سب ہی کومعلوم ہے جن مواقع میں گناہ ہور ہاہے ان مواقع میں جانا بھی ممنوع ہے ہشرکین کی عبادت گاہوں میں ان کے تہواروں میں اور ان کے میلوں میں نہ جا کیں۔ جہاں گا تا بجا نا ہور ہاہو، تاج رنگ کی محفل ہو، شراب پینے پلانے کی مجلس ہو،ان سب مواقع میں اللہ کے بندے نہیں جاتے ، کواییے عمل سے گناہ میں شریک نہ ہوں لیکن جب اپنے جسم سے حاضر ہو سکتے تو اول تو اہل باطل کی مجلس میں ا بن ذات سے ایک مخص کااضافہ کردیا، جب کہ برائی کی مجلسوں میں اضافہ کرنا بھی ممنوع ہے، دوسرے ال مجالس میں شریک ہونے سے دل میں سیاہی اور قساوت آ جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف جودل کا ابھار ہوتا ہے اس میں کی آ جاتی ہے اگر بار ہاالی مجلسوں میں حاضر ہوتو نیکیوں کی رغبت ختم ہوجاتی ہے اورنفس برائیوں سے مانوس ہوتا چلا جاتا ہے، بیاہ شادیوں میں آج کل بوے بوے محرات ہوتے ہیں، ٹی وی ہے، وی آرہے، نصوریش ہے، فلمیں بنانا ہے، اور بھی طرح طرح کے معاصی ہیں ان میں شریک ہونے سے بچیں اور اپنے نفس اور روح کی حفاظت کریں۔ پورپ اورامریکہ میں مسلمان دوڑ دوڑ کر جارہے ہیں، وہاں ہوٹلوں میں اور کا فروں کی محفلوں میں دوستوں کی مجلسوں میں طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں،شراب کا دور چاتا ہے نگلے تاجے بھی ہوتے ہیں ان سب میں حاضر ہونے سے اپنی جان کو بچانالازم ہے ورنہ چندون میں انہیں جسے ہوجا کیں گے۔اعاذنا الله تعالیٰ من ذلك۔ بعض حصرات نے لائیشہ دُونَ الزُوْرَ كامطلب بيلياہے كەجھونی كوائى نہيں دیتے بيمطلب بھی الفاظ

قرآ نیے بعیر نہیں ہے جھوٹی گواہی دیتا کہرہ گناہوں میں سے ہے بلکہ بعض روایات میں اسے اکبر الکہائو میں شارفر مایا ہے، حضرت خریم بن فاتک ٹاٹنڈ نے بیان کیا کہ ایک دن فجر سے فارغ ہوکر رسول اللہ ٹاٹیڈ کھڑے ہوئے اور تین بارفر مایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، پھرآ پ نے سورۃ الحج کی بیآ یت پڑھی۔ فاجتنبو الرجس من الاوٹان و اجتنبوا قول الزور حنفآء لله غیر مشرکین به اسوتم ناپاکی سے یعنی بتوں سے بچواور جھوٹی بات سے بچواس حال میں کہاللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہواس کے ساتھ شرک کرنے والے ہواس کے ساتھ شرک کرنے والے ہواس کے ساتھ شرک کرنے والے نہو۔ ا

## گيار ہويں صفت:\_

عبادار من کی گیار ہویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا قرافا مَرُ قالماً الله و مسرُ قالم کہ اماً اور جب بے ہودہ کا موں کے پاس سے گذرتے ہیں تو شرافت سے اور بھلے مانس ہو کر گذرتے ہیں بعنی جولوگ نغواور بیہودہ کا موں میں مشغول ہوں ان کے مل کو نفر سے کی چیز جانے ہوئے ان پر نظر ڈالے بغیر آ کے بڑھ جاتے ہیں۔ بھلے آ دمیوں کو ایسا ہی ہونا چا ہے۔ جو وہاں کھڑا ہو گیا تو وہ شریک ہو گیا اور اس کے علاوہ سے بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی شریر آ دمی مجلس میں اندر بلانے گئے یا بلا وجہ خواہ مخواہ کی بات میں الجھ پڑے خیریت ای میں ہے کہ ادھر سے اعراض کرتے ہوئے گذر جائے اگر ان میں سے کوئی شخص چلتے ہوئے کو چھیٹر دے تو یوں مجھ لے کہ جھے نہیں کہا۔

اعراض کرتے ہوئے گذر جائے اگر ان میں سے کوئی شخص چلتے ہوئے کو چھیٹر دے تو یوں مجھ لے کہ جھے نہیں کہا۔

مار ہو ہی صفت:۔

عبادار حمٰن کی بارہویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالّـنیْنَ اِذَا کُرُو اَبِالیتِ کَابُومُ لَمُ بَیْخُو اُلَّا عُنْمَ اللّٰهَ اَمُنْمَانَ اللّٰهِ عَلَیْهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰمُ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلّٰلِلْ اللّٰمُ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ الللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ الللّٰلِلْ اللّٰلِلللّٰلِلْ اللّٰلِلْمُلْلِلْلِلْ اللّٰل

<sup>🛈</sup> مشکلوة ج۲ بس ۳۲۸

<sup>﴿</sup> سنن الى داؤدج ٣٥٥ مهمطبوعه بيروت باب في همعادة الزور/مصنف ابن الى شيبهج ١٩٨ مهمطبوعه الرياض/سنن ابن ملجه ٢٠ ص٩٩ كمطبوعه بيروت، باب شهادة الزور

معانی اورمفاجیم کواچھی طرح سمجھا جائے ،ان کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کیا جائے یہی اہل ایمان کی شان ہے۔ تیر ہو یں صفت:۔

عبادر من کی تیرہویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قالگیا نین کی گوٹلوں کی شاھب لیکامِن آڈ قاجِمَا قد فی ایک تیرہویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قال دکی طرف سے ہمیں آ تکھوں کی شندک قد فی تی آئیں ہماری آ تکھوں کی شندک بعد ہوں اور ہماری اولا دکی طرف سے ہمیں آ تکھوں کی شندک بناد ہے اس کا مفہوم بہت عام ہے ہویاں اور بچے سکھ سے رہیں۔ آ مام سے جنیں فرما نبردار بھی ہوں نیک بھی ہوں دین دار بھی ہوں انہیں دیکھ دیکھ کردل خوش ہوتا ہویہ سب آ تکھوں کی شندک میں شامل ہے۔

جو بندے نیک ہوتے ہیں انہیں اپنی ازواج واولاد کی دینداری کی بھی فکر رہتی ہے، وہ جہاں ان کے کھانے پینے کا فکر کرتے ہیں وہاں انہیں دین سکھانے اور ان کی وین تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں اگر بیوی ہے جسمانی اعتبار سے صحت مند ہوں اور انہیں کھانے پینے کو خوب ملتا ہوا ور اللہ تعالیٰ کے اور ماں باپ کے نافر مان ہوں تو آئھوں کی شندگ نہیں بنتے بلکہ وہال بن جاتے ہیں۔ جب اولا دکودین پرڈ الیس مے اور انہیں متقی بنائیں مے اور زندگی بحرانہیں دین پرچلاتے رہیں می قاہر ہے کہ اس طرح متقیوں کے ام اور پیشوا ہے رہیں گے۔

#### الله کے نیک بندوں کی دعاہ:۔

عبادار حمن بیدها بھی کرتے ہیں کہ قرابھ کنا المنظوری ایمام اور ہمیں سقیوں کا پیشوا بناد ہے ، کوئی فض سقیوں کا پیشوا اس وقت بن سکتا ہے جب کہ خود بھی متقی ہود ما کا انتصاراتی پرنہیں ہے کہ از اواج اور اولا دہی متقی ہوں ، انسان خود بھی متقی ہے جب انسان خود متقی ہوگا اور اپنے تقویٰ کو ہر جگہ کام میں لائے گا تو اس کی از واج اور اولا داور احباب واصحاب بھی متاثر ہوں گے اور اس کود یکھا دیکھی تقویٰ پر آئیں گے اپنے خاندان اور کنبہ کے علاوہ باہر کے لوگوں کا بھی پیشوا بننے کی سعادت حاصل ہوگی ، معلوم ہوا کہ تقویٰ کے ساتھ دینی پیشوا بننے کی خواہش رکھنا اور اس کے لئے دعا کر ناشر عائد موم نہیں بلکہ محود ہے جب کسی میں تقویٰ اور اخلاص ہوگا تو اس کی مشخیت اور ریاست اور امامت اس کفس میں تکبر پیدا نہونے دے گی۔

## الله كے نيك بندول كا آخرت ميں مقام: ـ

عبادر من کی صفات بیان کرنے کے بعدان کا مقام بتایا اُولَیّات یُجْدُوْنَ الْخُنْ فَدَّ بِسَاصَدَوْوَا یہ وہ لوگ بیں جنہیں بالا خانے ملیں گے بعیدان کے ثابت قدم رہنے کے ،اس میں الغرفة جنس کے معنی میں ہے سورہ سامیں فرمایا فَاوَلَیْ مُحْدَدُا وَالْحَدُوا وَهُمْ فِی الْفُرُونَ اِمِنْوْنَ اَسُویہ وہ لوگ جن کے لئے دو ہری جزا ہے اور وہ بالا خانوں میں امن وامان کے ساتھ رہیں گے ،حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹون سے کہ رسول الله خانوں میں امن وامان کے ساتھ رہیں گے ،حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹون سے کہ رسول الله خانوں میں امن وامان کے ساتھ رہیں گے ،حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹون کے رہے کہ الله خانوں کے رہے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جھے تم کہ الله خانوں کے رہے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جھے تم کہ کہ الله خانوں کے رہے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جھے تم کہ کہ خان میں دور چلاگیا ہوا ور یہ فرق مرات کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ شائین نے عرض کیا یا رسول الله (ایسا بھے میں آتا ہے کہ) یہ حضرات انبیاء کرام ﷺ کے منازل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور نہ نہوں گے جو الله پر ایمان اور نہ نہوں گے جو الله پر ایمان اور نہوں نے یہ فرمانیا قتم اس ذات کی جس کے تعنہ میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو الله پر ایمان لاے اور جنہوں نے یہ فرمانیا تم اس ذات کی جس کے تعنہ میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو الله پر ایمان لاے اور جنہوں نے نیغیم وں کی تصدیق کی جس کے تعنہ میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو الله پر ایمان کے اور جنہوں نے نیغیم وں کی تصدیق کی جس

وَیُلَقَّوْنَ فِیْهَاتَعِیَّهَ وَسَلْمًا العِنی بی حضرات بالا خانوں میں آ رام ہے بھی ہوں گے اور معزز بھی ہوں گ گان کی بیش بہانعتوں کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ فرشتے انہیں زندگی کی دعادیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہیں رکھے اور ہمیشہ کے لئے زندہ رکھے اور فرشتے سلام بھی کریں گے، جب جنت میں داخل ہونے لگیں گو فرشتے ہوں کہیں گے کہ سَلَمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَاذْ خُلُوْ هَا خَلِدِیْنَمْ پرسلام ہوخوش عیش رہوسواس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ۔

خلیدین فینها کی سے ایک مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوائم جواللہ تعالی کے یہ اچھی جگہ ہے تھہر نے اور رہنے کے لئے ،مونین مخلصین کا انعام واکرام بتانے کے بعد فرمایا کہ فحل مایقہ واکم کے لئے اور کا دعم واکرام بتانے کے بعد فرمایا کہ فحل مایقہ واکم کے اور آئے کہ دعم واکم کے متعدد مفاہیم بتائے آپ فرماد ہجے کہ میرارب تمہاری پرواہ نہ کرتا اگر تمہارا پکارتا نہ ہوتا ، فسرین کرام نے اس کے متعدد مفاہیم بتائے ہیں ، جن میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوائم جواللہ تعالی کو پکارتے ہواوراس کی عمادت کرتے ہواس

الى يارە نمبر ۲۲ سورة نمبر ۱۳۴ ميت نمبر ۲۵ ص ۳۹۰

۴ صبح بخاری جام ۱۲ ۱۳ مراه کلو قاص ۱۳۹۷ منداحه ج۱۳ ۱۳ ۱۳ اصبح مسلم ج۲ ص ۲۱۷۷ بیروت اسنن الترندی جهم ۱۷ بیروټ ا مندالبز ارجهم ۱۷۷

ک وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تہاری قدرو قبت ہے آگرتم اس کی عباوت نہ کرتے تو تہاری کوئی قدرو قبت نہ تھی۔
فَقَدُ کُلُّ نِکْمُ سواے کا فروا تم نے تکذیب کی، فسوف یکوئی لؤامنا سو منقریب تہ ہیں سزا چیک کرر ہے گی، یعنی تم
یر اس کا وبال ضرور پڑے گا جو دوزخ کی آگ وافل ہونے کی صورت میں سامنے آجائے گا۔عبداللہ بن مسعود اللہ تا سے دوایت ہے کارام سے کفار قریش کا غزوہ بدر میں مقتول ہونا مراوہ۔